الطرشان تدايير المائن



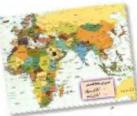







مختلف معلوماتي موضوعات برلكه يحتمقبول عام كالمول كالمجموعه

مفتى ابولبا ببشاه منصور



0321-2050003, 0313-9266138

### جمله حقوق طباعت تجن مصنف محفوظ ہیں

ملئے کے بیتے پاکستان کے تمام مشہور کتب خانوں سے دستیاب ہے رابطہ: 0313-9264214



0321-2050003, 0313-9266138

| ضامين صفح                                              | مضامین صفح م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دين مدارس ميں اردوادب كي تعليم                         | مقدمه: سرگوشیال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| صديول كاقرض                                            | پیش لفظ: پہلاتعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| گووژی کے تعل                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| فوزير تميز المستبيد المالية                            | مكتب عشق كانصاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| يك عاجزانه درخواست ,                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ېلىلىن شە                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عكاى مكاتب كالمخضر نصاب                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| پائىتارول كى دنيا                                      | قلق اور تلافی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| يك غلطة بمي كالزالي                                    | الرنفك بوائث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ضلائے کرام کو در پیش دومشکلات                          | ع المنفيال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| كونى تو" كيئ مو؟                                       | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| م تيراباب: پاکتانيات                                   | وه پتمرایک چنان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اکتان سے پاکتان تک مستان سے پاکتان تک                  | المات ريال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| بكهاتو مداوا تجييا                                     | عِدَا المايرُ بِعِ رَثِ ير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ے اہل وطن!                                             | فرائ دلى كا تقاضا 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 🕏 ندان در کریس تی است                                  | المحتريون كرما كرما كرما المحترين المحت |
| الم چل کیا 🕸 کام چل کیا                                | متباول کی حلاش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 119                                                    | 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 120                                                    | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| اد ياد كرواس عبد كو                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ارییں تری گلیوں کے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مِ آزادی سے بوم غضب تک                                 | أحيدكى كرن وينان المناسبة المناسبة والمناسبة ولمناسبة والمناسبة والمن        |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| مامين صفح                                               | مضامين صفح مف                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لواستاه                                                 | ير پيکلبازا                                                                                             |
| وري الما (1)(1) الما دري الما (1)                       | مَى 1857ء ــــ 2007ء تك                                                                                 |
| وري اما (2) المستحدد                                    | آئے!آزادی کی تکمیل کریں141                                                                              |
| يارة شكن چروام                                          | چوتھاباب:شخصیات                                                                                         |
| مین کھا گئی آساں کیسے کیسے                              | يجهيادي يحه باتنس (حفزت فقي رشيدا حمصاحب رحمالله) 147                                                   |
| نڈ اپورکی گنڈ ریاں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | شجر مايدداد (۱۱ ۱۱ ۱۱) 151 القالم |
| قى چىرى                                                 | شهيدراودفا (حضرت مولانامحر يوسف لدهيانوي شهيدر حمالله). 153                                             |
| ب ابر" تيليات" كى كهانى                                 | پيرعلم ولم (حفرت مولا نامفتی شامز ئی شهيدرهمالله)156                                                    |
| بآ كليدوالاوزىر                                         | مراتيجر عليفام (هنرت طانا مفتي تقرار من شهيد مراشه)160 أ                                                |
| ميان کی کڑی                                             | سيد باوشاه کی رفصتی 163                                                                                 |
| ت گل کی تلاش                                            | استاد تی کی با تیں                                                                                      |
| وفي صاحب                                                | بے ریاست بادشاہ                                                                                         |
| رغانبرغان                                               | شيرميسور کي ياديس                                                                                       |
| مرى نامــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             | بستے لہو کی گواہی (غازی عامر چیمہ کی شہادت پر )177 عا                                                   |
| 249 پرده أشمتا ب                                        | عشق کی بازی (عامل کای کی شہادت پر)                                                                      |
| 🐯 ذكرا يك عالمي شامكاركا 255                            | نظرية فناوبقانظرية فناوبقا                                                                              |
| عمان متى كا كنبههان متى كا كنبه                         | قدرت كى بخشش                                                                                            |
| ع كوشاه كنّ زنّى كاكوشاه كنّ زنّى                       | مېچور بونے تک                                                                                           |
| ئى نامە                                                 | عجمي نسل كاعرب عكمران 197                                                                               |
| ب نيا فتنه                                              | يردفيسرصاحب201 أي                                                                                       |
| دىٰ انٹرنیشنل: حقائق کیا کہتے ہیں؟                      | وائس ماسٹر                                                                                              |
| في مسائل مين اجماع كى مخالفت                            | " و چھوٹا" استاد                                                                                        |
|                                                         |                                                                                                         |

| مضامين صفحه                              | مضابين صفحه                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ساتوان باب بحريكيات                      | 🗗 قضاءِ عمرى كى شرى حيثيت                          |
| علم وجهاداورسلوك واحسان كے عظيم مراكز    | 🐯 قضاء عمرى كالصحيح طريقه                          |
| ويوبندے مالٹاتک                          | 279 څلاصه څلاصه                                    |
| كالا يِالْ (1)(1)                        | عذرگناه بدترازگناه                                 |
| كالا يا تى (2)                           | پانچوال پاب:خاندانیات                              |
| كالا يِالْ (3)(3)                        | مدردى يانسل كشي؟                                   |
| 🐯 صادق پور کے علمائے صادقین 341          | مات مج ایک جموث                                    |
| (1) مولانااحمدالله صاحب                  | نسل ماري کي څورئش مېم                              |
| (2) مولانا يخيي على                      | چھٹاہاب: تاریخیات                                  |
| (3) مولانا عبدالرحيم(3) مولانا عبدالرحيم | گا ہےگا ہے بازخوال                                 |
| (4) مولوی محمر جعفر تقامیسری 🕏           | بعثت نبوی سے قبل سرز مین عرب کے سیاس حالات 301     |
| داستان ملت فروشوں کی                     | اسلام سے قبل سرز مین عرب کے معاشی حالات302         |
| آ تھوال باب متفرقات                      | شرك كي بموار يري توحيد كانقاره                     |
| ماضى كى تلاش                             | ججرت عبشه كاواقعه                                  |
| الله والول كاامتحان                      | الجرت مدينه كامرار ورموز                           |
| امريكاكى دريافت كى كهانى 361             | اسلام ہے قبل ونیا کی حالت                          |
| د يوانوں كى دنيا                         | اسلام سے بل جزیرہ عرب کے اہم شہراورمشہور قبائل 314 |
| متعصم إكبال بو؟                          | جزيره نمائي عرب كي جغرافيا كي تقتيم واجميت         |
| قدرت کی ری                               | سرزيين اسلام سے بتوں كاصفايا                       |
| آ ہول کی شنوائی                          | اسلامی انقلاب کاراسته: ججرت اور جباد               |
| شہبازے مولے تک                           | عالم اسلام پرایک نظر                               |
| پترک کیر                                 |                                                    |
|                                          |                                                    |

|                            | مضامین صفحہ                                                    |  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| ايك يادگار محفل            | روحيت اورروحانيت                                               |  |
| ماسٹر مائنڈ                | ايك آنكه والاتكون                                              |  |
| مر دانه وارجی              | انگشافات کی دنیا                                               |  |
| چومدری صاحب،شرفواورامریکا  | رحم يا تفوكر                                                   |  |
| روغلي ونيا                 | قتم تے الم کی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |  |
| څود موز کی                 | تهذيون كامعركه                                                 |  |
| فطرت سے مکرانے والے        | ا يك صليبي جنّا موكى يا دداشتين                                |  |
| منهی شنبراد یو!تم کهال بو؟ | طوفان کی دستک                                                  |  |
|                            | ابد جفرمنعور سے صدرصدام تک                                     |  |
|                            | خشى كے سمندر عن                                                |  |
| 1)                         | دىنېيں گياره                                                   |  |
|                            | رازكاراغ                                                       |  |
|                            | قیدی جزیر ہے میں کیا بیتی ؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |  |
| *                          | "بماگ" کے نصیب "بماگ" کے نصیب                                  |  |
|                            | نظام میں تبدیلی کیے؟                                           |  |
|                            | لبيك يا بنتي ا                                                 |  |
|                            | چادر لوش كاراز                                                 |  |
|                            | مغرب دنیا سے چندسوالات                                         |  |
|                            | سجه کافرق (شب براءت کی ہنگامہ خیزیوں پر)452                    |  |
|                            | دومتفادتصورين                                                  |  |
|                            | سركارى صوفى ازم كى حقيقت                                       |  |
|                            | معركة كربلا: آ زمائش كانشان                                    |  |
|                            | ,                                                              |  |

مقدمه

# سرگوشیال

نقشے عموماً بولائہیں کرتے ،لیکن خدا کی شان کہ بہت سے قارئین نے بتایا کہ ان کالموں میں چھپنے والے نقشے نہ صرف ب کہ سرگوشیاں کرتے میں بلکہ بولتے بھی ہیں۔اس زعم میں ان کا نام'' بولتے نقشے'' ایسا پڑگیا کہ اب بیہ بولیس یانہ بولیس بلکہ ان میں کوئی نقشہ چھپے یانہ چھپے ،ان کا نام بولتے نقشے ہی لیا اور پکارا جاتا ہے۔

اردوادب کے دیگر شعبول کی طرح صحافت کی مختف اصناف میں بھی جدت پسندی اور اخترا گی شوق اپنارنگ دکھا تار ہتا ہے۔ ان کالمول کے ساتھ نقشے، گراف، چارٹ اور جدول وغیرہ، قار مین کی دلچیں اور جاندار کی تصویر کے متباول کے طور پر شروع کیے گئے تھے۔ رفتہ رفتہ ایسارنگ جما کہ بینقشے ہی ضرب مؤمن کی پیچان اور اس کے ہر شارے کو دستاویز کی حیثیت دینے کا ذریعہ بن گئے۔ پچھ نقشے تو ایسی جاندار، دلچیپ اور تبلکہ خیز معلومات پر مشتمل تھے کہ بہت می بڑی شخصیتیں فون کر کے پوچھتی رہیں کہ اس نقشے کی ''سورس'' کیا ہے؟ نقشوں کی سورس جو بھی ہولیکن اسلامی صحافت کا جو اصل مقعمہ ہے کہ متند معلومات کی فراہمی کے ساتھ تعمیری ذہن سازی، اس کے لیے بینقشے ایسے کار آمداور مؤثر ثابت ہوئے کہ پہلے کالموں کی بنیاد پر نقشے بنا ہے جاتے ہیں۔

اس عنوان کے تحت کئی طرح کے مضامین آیا کرتے تھے۔ ان سب کوالگ الگ کر کے ان کے خصوص موضوع کی مناسبت کے اکٹھا کیا گیا ہے مثلاً: حرمین میں غیر مسلم انواج کی موجودگی کے متعلق مضامین 'حرمین کی پکار'؛ ارضِ مقدس فلسطین پر لکھے گئے کالم' اقصلی کے آنسو' ، یبوداور یبودی سازشوں کے حوالے سے لکھے گئے کالم' عالمی یبودی شظیمیں 'میں شامل کیے گئے ۔ ای طرح ''امت مسلمہ کے نام' ''ہبیانیہ سے امریکا تک' (مسلم ہیانیہ کے سقوط اور صہیونی امریکا کی دریافت کے باہمی تعلق پر لکھے گئے مضامین سے تیار ہوئی ہیں ۔ ان سب مضامین ) اور' جغرافیہ قرآنی کا ایک ورق' نامی کتا ہیں بھی ای عنوان کے تحت آنے والے مضامین سے تیار ہوئی ہیں ۔ ان سب عنوانات سے ہٹ کرعمومی موضوعات پر لکھے گئے کالم اپنے اصلی نام' ہولتے نقش' ' سے جھپ رہے ہیں ۔

نہیں کہا جاسکتا کہ ان کی افادتی حیثیت کیا ہے؟ لیکن جب ضرب مؤمن میں چھینے والے کالموں کی کتابی صورت میں اشاعت شروع ہوئی تو یہ نظامی ہوئی وہ پوری ہواور ہم اشاعت شروع ہوئی تو یہ نقشے بھی اس ک'' ز ذ' میں آ گئے۔اللہ کرے کہ جس مقصد کے لیے یہ ساری محنت ہوئی وہ پوری ہواور ہم سب کے لیے دنیا میں سرخروئی و کامیا بی اور آخرت میں اجروثواب کا سبب ہے۔ آمین

شاهمنصور

آغازرمضان:28ھ

#### ييش لفظ

### بہلاتعارف

صحیح یاد تو نہیں پڑتا کہ وہ کون ساسال تھا؟ لیکن اتع ضرور یاد ہے کہ وہ گرمیوں کی ایک روش اور پہلتی دکتی دو پہرتھی جب 'مضرب مؤمن' سے پہلا تعارف ہوا۔ بندہ کرا پی کی مشہور مجد' جا مع مجد بیت المکرّم' سے جمعہ کی نماز پڑھ کرنگل دہا تھا کہ درواز سے کے قریب ایک آواز لگانے والے کو سنا ایک ویٹی اخبار نجی رہا ہے ۔ آھے چلئے سے پہلے یاد ولا تا چلوں کہ بندہ بیروواد ایک مرتبہ پہلے بھی مخفراً لکھ چکا ہے جو' پہلی دوئی' کے نام سے شائع ہوچی ہے (بیکالم براور جناب مفتی محمہ صاحب کی کتاب د' آپ کے مسائل اوران کاحل' کی پہلی جلد کی اشاعت پرشائع ہوا تھا) بیان دنوں کی بات ہے جب جامعہ دارالعلوم کرا پی کے شخ الحدیث اور ملک کے مایہ ناز عالم دین جناب مولا نا تحیان محمود صاحب رحمہ اللہ فرکورہ بالا مجد میں جمعہ کا وعظ کہا کرتے سے ۔ پھر جمعہ ہی کے دن اسی مجد میں عمر کی نماز کے بعد عالم اسلام کے نامور مفکر، استاد محرّم، شخ الحدیث حضرت مفتی محرتی عثانی صاحب (اللہ ان کی عمر اور صحت میں غیبی برکت عطافر مائے) اصلاحی بیان کے طور پر درسِ حدیث دیا کرتے سے ۔ اس عثمانی صاحب (اللہ ان کی عمر اور صحت میں غیبی برکت عطافر مائے) اصلاحی بیان کے طور پر درسِ حدیث دیا کرتے تھے۔ اس عثمانی صاحب (اللہ ان کی عمر اور صحت میں غیبی برکت عطافر مائے) اصلاحی بیان کے طور پر درسِ حدیث دیا کرتے تھے۔ اس عثم اسیت ہوجاتے تھے۔ اہلیان کرا چی کا ایک بڑا علقہ تھا جو ہفتہ بھر بے چینی سے ان روحانی مخلوں کا انتظار کرتا تھا اور جعد کو سے بیاں صاحت کی دیا تھا۔ چی تو ہے ہو جو ان ان موحانی میں بیان کرنا مشکل ہے۔ اس کا عاصری دیتا تھا۔ چی تو ہے ہو جو ان ان موحانی سے پہلی کرنا مشکل ہے۔ اس کا عدم کی سے بیاں صاحت کی دیا تھا۔ بی کو تھے جنہیں یہاں صاحت کی سے دیاں ان مخلوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ اس کا عدم کو لیک کرنا مشکل ہے۔ اس کا عاصری دیتا تھا۔ چی تو ہے ہو جو ان ان سے کہ سے ان روحانی مختلوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ اس کی تھے کو کو لیک کرنا مشکل ہے۔ اس کا عاصری ان ان موج کی سے دیاں سے تھے جنہیں کرنا مشکل ہے۔ اس کا عاصری کی سے کرنا مشکل ہے۔ اس کا تھاد کی سے دونا کی سے دونا کرنا مشکل ہے۔ اس کا کرنا مشکل ہے۔ اس کی کا سے کرنا مشکل ہے۔ اس کا کرنا مشکل ہے۔ اس کرنا مشکل ہے۔ اس کی سے دونا کی سے دونا کرنا مشکل ہے۔ اس کی سے دونا کی سے دونا کی کی سے دونا کی سے دونا کے کرنا مشکل کے کرنا مشکل کی سے دونا کرنا م

جمعہ کی وعظ والی مجلس تو جنت مکانی جناب حضرت مجان محمود نوراللہ مرقدہ کے انتقال سے سوگوار ہوگئ گرعمر کا بیان جو در سِ حدیث کے ضمن میں تزکیۂ نفوس اوراصلاح باطن کے نا در طرز پر شمتل ہے، تا حال جاری ہے البتہ اتنا فرق پڑا ہے کہ سجد بیت المکرم کے صحن سے جامعہ دارالعلوم کراچی کے سبزہ زار پر شقل ہو چکا ہے اور صاحب ذوق و باسعادت شائفتین فاصلوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کشاں کشاں کھنچ چلے آتے ہیں۔ خوشبوونی جوا پنے آپ کو خود منوالے اور کمال وہ جس کا بےساختہ اعتراف کیے بغیرر بانہ جاسکے۔

ویکھے! بات ضرب مؤمن سے پہلے تعارف سے چلی تھی اور کہاں پہنچ گئی۔ ہم چندساتھیوں کامعمول تھا کہ جمعہ کا بیان شروع ہونے سے پہلے تیار ہوکر اگلی صفول میں پہنچ جاتے تھے اور شستہ اردو میں بیان کیے گئے عالمانہ نکات من س کردل وجان کی تسکین کا سامان کرتے تھے۔ جمعہ کے بعد قریب واقع ایک جھونپڑا ہوئل میں فقیروں کے ٹولے کی نشست جمق تھی۔ یہ ہوٹل مری کی عبای برادری میں سے ایک صاحب کا تھا۔ ہوئل کا ساراعملہ بھی ای برادری ہے تعلق رکھتا تھا۔ ہم لوگ انڈا ٹماٹر اور دال محوثالہ متکواتے تھے (اس طرح کے ہوٹلوں میں یہی پچھ دستیاب ہوتا ہے اور داقعہ سے کہ غریب غربالوگوں کی بیخوراک مہنگے ہوٹلوں کے بیتی کھانوں سے بدر جبا بہتر ہوتی ہے ) جس سے ظاہر ہے ان بے چاروں کو کیایا فت ہوتی ہوگی کیکن ہوئل کے مالک اور دیگر عملے کو ہم سے اُنس ہوگیا تھا۔ دوڑا دوڑا آتا تھا اور بچھاجاتا تھا۔ ہم نے بھی ہوئل کے ایک کونے میں دھرے دو تختوں کو جوڑ کراسے '' فقیری تھلے'' کا نام دے دیا تھا اور با قاعدگی ہے اس '' چو ٹی تھڑے'' پر ہفتہ واری نشست جماتے تھے۔ اس'' شاہانہ ظہرانے'' سے فارغ ہوکر ہم قریب کی ایک مسجد (بیچھوٹی سی مجد تھی جس میں ان دنوں جمعہ نہ ہوتا تھا) میں در یوں کا تکیہ اور رومانیت ، خلوص اور رومانیت ، خلوص اور دول کا بستر بنا کر قیلولہ کر لیتے تھے اور عمر کو واپس بیت المکر م میں پہنچ جایا کرتے تھے جہاں علمیّت اور رومانیت ، خلوص اور در دل کا اردواد ہی چاشی میں گھل کر ہمارے روی ہی ویں دویں کو میں اس کر دیا کرتا تھا۔

ضرب مؤمن کے ایک خریدار ہے اس کے ایک خادم؛ اور خاموش لفظوں ہے ہو لئے نقشوں تک فلسطین کے ایک عاشق کا سفر کیسے طے ہوا؟ یہ مستقل داستان ہے۔ گزشتہ سالوں میں جب مشکلات کچھ زیادہ ہی خوفاک ہوجایا کرتی تھیں تو بندہ تنہائی میں کئی ہارسو چنا تھا کہ یہ ساری ہا تیں جودل پرخوں کی اک گلاب کی شکل میں ہیں جالم کی سیاہی کے ذریعے یا دداشتوں کے محفوظ ہاتھوں کے سپر دکردے۔ ممکن ہے ہم اللہ کی ہارگاہ میں ' سرخ رو' ہوجا کیں اور بیروداد ہمارے بعد چھپتی رہے اورد کچسپ وہامتی یادگاررہے۔ یہ ارادہ اب تک تشنہ تھیل ہے لیکن یہ ممل ہو کرعملی شکل دھارگیا تو امید ہے کہ باذوتی قارئین کے لیے خاصے کی چیز ہوگا اور ہمارے بعد یاروں کو فقیروں کی یا ددلا تارہے گا۔

اب جبکہ ضرب مؤمن اپ عمرے وسویں سال کو تینچنے کے بعد ذرادم لے کر ڈ آگے کا سفرشر وٹ کررہا ہے تو ہمیں اپنی نیتیں دوہارہ سے پر کھنی چ ہمیں ، کار کردگی کو پھر سے جانچن چ ہے ورالقداوراس کے بندوں سے کیے گئے مہدکو پھر سے تازہ کرتا چ ہے۔ سو ہے رہا! ہم بھی تجھ سے نہ پھریں گے ، تجھے تیری شان کریکی کا واسط اہم سے اپنی رحمت کی نظر نہ پھیرنا۔

> ناکام ہے تو کیا ہے، پچھ کام پھر بھی کرج مردانہ وار بی، مردانہ وار مرجا اس بح بیکراں میں ساحل کی آرزو کیا کشتی کی جبتو کیا، ڈوب اور پار کر جا

بهلاباب



| كمتب عشق كانصاب      | <b>(</b>   |
|----------------------|------------|
| سوينے دیا!           | <b>‡</b>   |
| تنین دائز ہے         |            |
| حدودِ حرم وميقات     | 4          |
| قلق اور تلافی        | <b>\$</b>  |
| ر ژنگ پوائٽ          | <b>©</b>   |
| گفنثیاں              | <b>(2)</b> |
| بابىكاقح             |            |
| دو پقرایک چٹان       |            |
| سات د يال            | <b>(</b>   |
| ٠ جده ايئر پورث پر   | <b>(</b>   |
| فراخ و فی کا تقاضا   | <b>‡</b>   |
| چھتر یوں کے سائے تلے | · 🕸        |
| متبادل کی تلاش       | <b>\$</b>  |
| (662)                | <b>₽</b>   |
| سبق پھر پڑھ          | <b>\$</b>  |

# مكتب عشق كانصاب

#### قبوليت كي سند:

جولوگ اسلام کا'' دہشت گردی'' اور مسلمانوں کا'' شدت پسندی'' سے رشتہ جوڈ کر سیجھتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کے مزاح اور مسلمانوں کی نفسیات کو بچھ لیا ہے، وہ مناسک تج پرایک نظر ڈال لیس مجبت وعشق اور ایٹارووفا کے پُر کیف مناظر اور مجوبہ حقیق کے لیے اپناسب پچھ وطانے ، قربان کرنے اور لھا دینے کے بعدا پہ آپ کو بھی فنا کر دینے کی روح پرور یادگار میں انہیں بتا دیں گی کہ انہوں نے اسلام کو بچھے اور مسلمانوں پرتیمرہ کرنے ہیں خت غلطی کھائی ہے۔ ایک لباس پہنے، ایک قطار ہیں کھڑے اور ایک جیسی بخبق اواوں کی نقل کرتے دنیا بھر کے مسلمانوں کو دیکے کر انہیں اپنا تجزیہ فاطر محسوس ہوگا کہ رہتو م اطیف جذبات سے عاری اور عشق وعجت کی اعلیٰ روایات سے غافل ہے۔ بچ کی صورت میں انگذرت العزت نے مسلمانوں کو وہ عبادت عطافر مادی ہے جو دین و دنیا کے بے مثال فوائد اور مادی وروحانی انعامات کی حامل ہے۔ ایک عابد کے لیے اس کے معبود کی عظافر مادی ہے جو دین و دنیا کے بے مثال فوائد اور مادی وروحانی انعامات کی حامل ہے۔ ایک عابد کے لیے اس کے معبود کی طرف ہے اس ہے دیا دی جو دین تو فیہوں نہیں سکتا کہ وہ و نیاز اور مناجات کر سکے۔ عاشق صادق کے لیے اس کے مجوب کی طرف ہے اس سے زیادہ کوئی حسین تخفہ ہوئی نہیں سکتا کہ وہ و نیاز اور مناجات کر سکے۔ عاشقوں کی طرح و لیے اس کے مورت دید ہے۔ بالاه جبہہ بیالٹہ تعافی کی احد میں موسکن کے اور شمن کی اور دور یوں دیار دولی کی اجازت و بیدے۔ بالاہ جبہہ بیالٹہ تعافی کی احد می خوجوب رتب العالمین کے وامن سے وابستہ ہونے والوں کو اس عظیم نعمت سے نواز اجوان کے لیے ہا عشر فر وشکر مجی ہوئی الله کی بھولیت کی میں دوان کی تبولیت کی دو الی کی اجازت دیدے۔ بالاہ جبہہ بیالٹہ تعافی کی ہوئی۔ کی میار تھوئی کے سائن کی تبولیت کی میں دو اور کی اس نے مورند اور کی ان کی کے دور کی دور ان دو الوں کو اس خور کی ان کی کے دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی کے دور کی دور کی

### نصيبول والي ملت:

قر راتصور تو کریں اقوام عالم میں اور کس کا نصیب ہے کہ اسے پوری و نیا میں ایک مرکز الیا میسر ہوجو ہزار ہاسال سے
امن و امان ، سکون و اطمینان ، خوش حالی و فراوانی سے مالا مال ہو۔ جہاں صدیوں پرانے متندر بن روحانی آ ٹار قد بمہموجود
ہوں۔ جہاں وہ ایک متعینہ وقت بخصوص لباس اور خصوص ہیئت کے ساتھ و نیا بھر سے کثیر تعداد میں جمع ہوتے ہوں ، اپنے روحانی
آ باء واجداد کے مبارک طریقوں کو زندہ کر کے اپنے قلب کوآ با واور روح کوش دکرتے ہوں اور اپنے رب کی رضاور جنت
ومنفرت کا پروانہ لے کرواپس ہوتے ہوں۔ ویکر مذاہب کی تو بات ہی نہ سیجے۔ و نیا کے بوے نہ ہوں پرایک نظر ڈال لیتے ہیں:
عیرائی حضرات کا تو سرے سے کوئی مخصوص قبلہ ہی نہیں ، وہ تو ایک سمت (مشرق) کی طرف رخ کر کے گزارا کرتے ہیں۔ یہود ک
عیرائی حضرات کا تو سرے سے کوئی مخصوص قبلہ ہی نہیں ، وہ تو ایک سمت (مشرق) کی طرف رخ کر کے گزارا کرتے ہیں۔ یہود ک
الیسے محروم ہیں کہ ہزاروں سال سے ''ارضِ موعود'' میں واپسی اور نامعوم و ناموجود' ہیکل سلیس ٹی' کے خیالی ماڈل کو حقیق صورت
دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ بدھ غد ہب کی چند یا دگاریں و نیا ہیں یہاں و ہاں بھری ہوئی ہیں لیک ان کی آئی تیں کہ دین کا میں بیان و ہاں بھری ہوئی ہیں لیک ان کی آئی تھیں کہ ویک ہیں لیک ان کی آئی تھیں کہ ویک ہیں ان کی آئی تھیں کی تدیر کی کے دیا ویک میں ان کی آئی تھیں کہ دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ بدھ غد ہب کی چند یا دگار یں و نیا ہیں یہاں و ہاں بھری ہوئی ہیں لیک ان کی آئی تھیں کہ دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ بدھ غد ہب کی چند یا دگار یں و نیا ہیں یہاں و ہاں بھری ہوئی ہیں لین ان کی آئی تھیں کیا کی کوشوں سے کیوں کیا ہوئی ہیں کیند یا دھوں کیا تھیں دونا کیا کیوں کیا کیا کہ کوشوں کیا کیا کہ کوشوں کیا کیا گور کیا گیا ہوئی کی کوشوں کیا گور کیا کیا کیا کہ کورا

من سک جج کی میابین ۴ منتب عشق کےنصاب کا خاکہ ہیں۔القد کی محیت میں خود کوفٹا کر دینے والوں کی باد گاریں اورا مقد تعالی ے دفاد ری نبھ نے میں اپنا سب چھ بن کروہے وربار بارای کرتے چلے جانے والوں کے طور طریقول کی فل بیار ظاہر سے ئە ن قىدىن غۇر تىنىيات جىيدا تارى دى ترسكى ئىلى ان كەرتھەمشا بېت بىلى بېت بولى چېز بەللىدىخالى كەسىچ عاتقو جين المسين (پاٽ کامشق مرت کرت بنده مشق مجاري ہے ہوتے مشق هيتي کے مقامات کو پاييتا ہے اور ہے اپنی ، س بدند بنتی کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ قدرت وعظمت والے ہود ثناہ کے گھرے ذرا دورا کیکے محصوص حدے آ گئے نزرتے ہی کیفیات و انو رات کا نزوں شروح ہوج تا ہے وراس وقت تو انسان کی اور عام میں کنے جاتا ہے جب رب اعدامین کے مریز پہلی نظر پر تی ہے۔ ئ مخصوص حدود کا قیام بھی سلام کا بیٹ بھڑ ہ ہے۔ ن کا فسفہ بیہ ہے کہ کرہ ارض پوٹٹین دامز وں میں تنشیم کیو گیا ہے۔ پہلا ورمرکز کی ٩ سروا حرم ' مَهِرِيًا ہے۔ پيافھم الي مُعين ئے ريار نے سروا سروا عن حدود ہيں۔ بيباس کي ٽيني ٽئي ٿئي ٿن زيادہ ۋاب ور سناو ٽئي گن زید وسد ب کا سبب ہے۔ یہاں کی جا و روجھی کلیف وین یا گھاس، بودے اور ورخت وغیرہ توٹر نامنع ہے۔ بیت اللہ سے جابروں طر ف مختنف فاصعوب پرموجود بیرحدود حفرت جبرئیل علیه اسلام کی نشاند ہی برسید نا ابراہیم خلیل امتدعلیه السوام نے قائم فرما کی تھیں اور پچر حضور عابیہ اصلو ह والسوم نے ان کی تجدید فیر مالی۔ ان میں سب سے قریب ترین اسمعیم ' ہے جہال حضور صلی اعتدعایہ وسلم نے است ما شریقی مقد منها وظمر و است است بیان بیمانی بیمانی میرانده جمیعی تقدیدان کی اتناع بیس استر عاز بیمن بیمین بیمین میرے کا است میرانده بیمین بیم مر سرند اختاجي بيل دوام المساوا حلي " مرس ب باشد كان والناس حلي المسيح بيل ما بيانويا حرم مكى كاليووي بيل ماس كا آ مَا زجس منام ہے وتا ہے! میقات! کتبے میں ہمیقات یا نج میں اوران کو ملانے ہے ایک یانچ کونوں والمخمس شکل منتل ے۔ اس ۔ رہنے واب تو حرم شریف ف حدود میں بغیر احر م ئے جائے ہی کئین اس کے باہر تیسرے دائر ہے ''' فاق' ہے'' نے و ہے جنہیں " فاتی ستے ہیں، ووا برحرم شریف جانا جا ہتے ہیں واحر مے بغیریہاں ہے آئے ہیں جا مجتے۔ ائب شح مین

د ''منا نیا سلام نے مسلما نول وقفو کی دیانت اور فیریت و دنیا ہے محروم سرے دیا داری اور دیا بریتی **میں مبتلا سرے** ک

سے سلم معاشروں میں فیاشی و عربی فی کا طوفان برپائیا تھی لیکن مغرب کے اس طوفان نے مسمانوں کو مسمان کردیا ہے۔ ستوط کا بل و قند ہارکے دنوں میں جب ہم جیسے وگر رضا بالقت ، پردس ترائے ، ٹی رہے تھے ، بندہ نے ایسے وگہ جو کی بھی دیکھے جن کا بھی رہ یہ میں دینداری ہے کو کے تعمق نہ تھی مگر مسمانوں نے نما اور بجہ دین کی ہے بی پرلگاتی ان کا دربی پیکس جائے گا۔ نوجوان نسل کو گراہ کرنے اور اجند تھا ہی ، عن صوصلگی اور جہاد زندگانی کی تیاری میں مشغولیت ہے بٹانے کے لیے صغوت کی شتوں نے کیا پہر پیمیں کی ، عمل صوصلگی اور جہاد زندگانی کی تیاری میں مشغولیت ہے بٹانے کے لیے صغوت کی شتوں نے کیا پہر پیمیں انہا کہ تا بالی کو مسلسل وجنی وفکری یلغار کے باوجود رصف نالمبارک میں سام کی قرآن اور اعتکاف میں انہی نوجوانو سکی رخمیت اور بھال دیرا مام کی تقریبا بھلادی ہے لیکن رمضان اور ججاکہ کا قرار میں روز افزوں اضافہ اور اس کے مام کا والب شین اور ذوق وشوق وشمول کی امیدوں پر پائی کھی بھی ہو کہ کے موقع پر حمین کی صفری میں روز افزوں اضافہ اور اس کے رسول پائی سنده مایہ وسل کے دوخت افلاس پر عاضری کا عشقات جہ بہ سلمانوں کی من کی دئیا کو میل کچیل ہے دھو وہ کی راجانا اور نکھ ابنا دیتا ہے۔ ایسے ایسی ترام میں کو بی کہ کی صاب بعض حوالوں سے قائل رحم ہوئی جی بیت ہے ایمان اور ایمان و لیقین کا ایس درجہ پو بیت حوالوں سے قائل رحم ہوئی ہے بین کہ کی اور ایمان و لیقین کا ایس درجہ پو بیت تھی بیں گرآج آپ کو پاکس کو بیاک کی دولت کی دولت کے ایک مشہور بیوروکر ہے اور بدند پا بیاد یہ بے سے تاثر است سنوا تے ہیں۔ پڑھے اور مرحم کے اللہ کھیں کی دولت :

'' نا لے کے کنار سے میر سے یہ کل قریب بہول پور سے ایک ندان نے ڈیرا گایہ ہوا تھا۔ ایک بوڑ ھے میاں بیوی کے ساتھ ان کی بہوتھی۔ بڑے میں اور جو بھی سے رہتے تھے کئین ساس اور بہو میں بات بات پر بڑی طویل اڑائی بواکر تی تھی۔ گئی سے کہ تھی اور ہر شکست کے بعدوہ رو تی بوئی اٹھ کھڑی ہوتی تھی اور س سے کہتی تھی۔''اچھا! تم نے جناظم کر تا ہے جھ پر کر لو۔ میں بھی ابھی جا کر طواف کرتی ہوں اور القد میں سے پاس اپنی فرید د پہنچ تی بول۔'' بیرو تھی سنتے ہی اس کی ساس فور انہیج جاتی تھی اور بہو کا دامن بگڑ کر بڑی لجاجت ہے کہتی تھی '' نہ بٹی ندا 'و تو میری بٹی ہے۔ ایک غلطی نہ کرتا، خواہ تو اور این سیدھی بات منہ سے نہ نکال بیٹھن۔ طواف میں جومنہ سے نکل جے نے وہ پورا ہو کے رہتا ہے۔''

اس خاندان سے ذرا ہٹ کرایک جوڑے کا بیرا تھا۔ بیرمیاں بیوی بے اولاد تھے اور بیچے کی آرزو لے کر جج کرنے آئے تھے۔ اپنا پہلاطواف کر کے بیوایس آئے تو بیوی نے بڑے وثوق سے کہا کہ اب ان کی مراد ضرور پوری ہوجائے گی کیونکہ طواف کے دوران اس نے اللہ لتحالیٰ ہے بیجہ کے علاوہ اور کچھنیس مانگا۔

" لز کاما نگا تف یاصرف بچیها نگاتها؟ "خاوند نے وکیلوں کی طرح جرح کی۔

''لڑ کے کی بات تو میں نے کوئی نہیں کے وفقط بچے کی دع کرتی رہی ۔'' بیوی نے جواب دیا۔

'' رہی نہ اُوت کی اُوت' خاوند نے بگز کر کہا '' اب ابتد کی مرضی ہے، چاہے تو لڑ کا دے، چاہے تو لڑ کی دے۔ اب وہ تجھ سے یو چھنے تھوڑی آئے گا۔اس وقت لڑ کے کی شرط گادی تی تو لڑ کا ہی ملتا۔ یہاں کی دعا بھی نامنظور نہیں ہوتی۔'' یہ ٹن کر بے جاری بیوی بھی کف افسوس طنے لگی۔ پھر چبک کر بولی '' کوئی بات نہیں تم کچھ فکر نہ کرو، ابھی بہت ہے طواف باتی ہیں۔اگلی بار میں اپنے خدا کولڑ کے لیے راضی کرلوں گی۔''

ان سید ھے سادے مسلمی نوں کا ایمان اس قدر رائخ تھا کہ خانۂ کعبہ کے سرد طواف کرتے ہی وہ کو وطور کی چوٹی پر پہنچ جت تھے اور اپنے معبود تھیتی ہے راز و نیاز کر ہے غس مطمئنہ کا انعام پاتے تھے۔ ان سب کوئی لیقین کی دوست حاصل تھی اور وہ بزی ہے تکافی سے اپنی پٹی فر ہائٹیں رب کعبہ سے حضور پٹیش کر کے قبویت کی مہر مگوا لیتے تھے۔ میرا جی چاہتہ تھا کہ میں اس لڑا کا ساس اور بہواور اس ہے اول د کے پاؤں کی خاک تبرک کے طور پر اپنے سر پر ڈالوں تا کہ کسی طرح جمجھے بھی ان کے یقین محکم کا ایک چھوٹا ساڈر تافعیت ہو۔

منی کے بیے روائل کا دن مقرر ہوتے ہی ججھے شدید کیکی کے ساتھ بخار آنے لگا اور ساتھ ہی بڑے زور کی تکسیر چنے لگی معلم نے ججھے اس حاست میں منی اور عرف ت لے جانے سے انکار کیا۔ بید کھی کر میر بیعض ساتھیوں نے میر سے ساتھ بحدردی کا اظہار کیا ، بعض نے تسلی دی کہ کوئی بات نہیں ، زندگی رہی توان شاءاللہ جج پھر بھی نصیب ہوجائے گا۔ بعض نے تا سفا نہ مر بدیا اور خاموش رہے ، لیکن بہاو بوری خاندان کی ٹراکا ساس کڑک کر بوں ، ''تم جوان آدمی ہو۔ یہ ب ڈھیری ڈھا کر ہے کیوں پڑے ہو؟ جو وَان آدمی ہو۔ یہ ب ڈھیری ڈھا کر ہے کیوں پڑے ہو؟ جو وَان آدمی کرطواف کرو۔ القدمیاں یہ بات کا یا ہے تواب خالی ہاتھ والی جھیجتے اے شرم ندآئے گی؟''

۔ بیآ خری جمعہا ہے رب پرجس اعتاد اور تازے کہا گیا ہے اس کی حقیقت اور اس میں پوشیدہ لطف کا ادراک کوئی غیرمسلم بلکہ کیفیات محبت اور واردات عشق سے ناواقف مسلمان بھی نہیں کر تھتے۔

وفورمحبت کی بےخود ماں:

پھر جب مرحلہ محبوب رحمة الععالمين صلى القدعليه وسم كے مبارك شهراور روضة مطهره پر حاضرى كا آتا ہے تو سجان القد! قلب كا گداز، روح كاسوز، وفو رحمت ميں ہونے والى ہے خود يال، اظهار عقيدت كے والب ندانداز، اليے عجيب وغريب من ظراور واقعات كوجتم دية ميں كہ تاريخ عالم اس كى مثال پيش كرنے ہے قاصر ہاور قيامت تك قاصر وع جزرہ كى دحضور ياك صلى القد عليه وسم كوجومت م محبوبيت عطاموا ہے اور مسمان آپ كے بيے جس طرح كى مجنونانداور مجذوباندادائ كور ليع اظهار

''نہ را قافلہ بھی رات بھر چان رہا اور صبح دیں ہے کے قریب مدیند منورہ سے چر پانچ میل اس طرف رک گیا۔ یہ ں پر ایک کنواں تھا جس پر رہٹ چل رہا تھا۔ قافے والول نے یہاں از کر شسل کیا اور نئے کیڑے پنے۔ کچھ تقیدت مند بسوں پر دوبارہ سوار ہونے کے بجائے یہاں سے احتر انا پیدل چینے لگے۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے پیدل روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دور چل کر خیاں آیا کہ دیا وجبیب سمی امتد عدید وسلم میں جو تے پہن کرداخل ہونا بھی ایک طرح کی بے اوبی ہے، میں نے فوراً اپ چیل کھوں کر ہاتھ میں اٹھا لیے اور بر ہند یا چلنے لگا۔ وھوپ میں تیتے ہو یہ سگریزوں میں آگ کے شعدے لیکے اور جرارت کی لہریں بجلی کے کرنٹ کی طرح میر جسم میں بھیل کرد ماغ سے ظرائے گئیں۔ میں نے ادھر اوھر و کھے کر چیکے ہے اپنے چیل دوبارہ پہن لیے۔ اپنے جذبہ احترام کے اس بودے پن پر مجھے اس قدر جھنجلا ہے اور ند مت محسوس ہوئی کہ میں نے پے چیل پھر کھو لے اور انہیں اپنے جذبہ احترام کے اس بودے پن پر مجھے اس قدر جھنجلا ہے اور ند مت محسوس ہوئی کہ میں نے پے چیل کھر کھو لے اور انہیں

ا کھ کرسڑک ہے دورجھاڑیوں میں پھینک دیا۔اب ننگے پاؤں چین ایک مجبوری تھی لیکن میری خود فریبی اس مجبوری کواحتر ام کا نام بھی دیتی رہی۔

گفتہ ڈیڑ ہے گفتہ چینے کے بعد ایک موڑ آیا جس کی گولائی پر چندگاڑیاں رکی ہوئی تھیں اور بہت ہے ہوگ سڑک پر کھڑے والب نہ انداز میں درودوسلام پڑھ رہے تھے۔ بیال ہات کی علامت تھی کہ ان حضرات کواپنا کو ہر مقصود نظر آگیا ہے۔ میری عمراس وقت 33،32 ہرس تھی۔ اس طویل عرصہ میں میری آئکھوں نے زندگی کی شف ، رذالت ، رکا کت اور خباشت کے علاوہ اور پکھ بہت کم ویکھ تھا۔ اب جی چاہتا تھا کہ کنبد خصرا پر نگاہ ڈالنے ہے پہلے ان ٹنا ہگار آئکھوں کو کسی قدرص ف کرلوں۔ اس مقصد کے بہت کم ویکھ تھا۔ اب جی چاہتا تھا کہ کنبد خصرا پر نگاہ ڈالنے ہے پہلے ان ٹنا ہگار آئکھوں کو کسی قدرص ف کرلوں۔ اس مقصد کے بیٹ ہراہ مدینا کی ایک چنگی اٹھ ئی اور اے اپنی آئکھوں کا سرمہ بنا لیا۔''

''والیسی ہیں نصف راستہ طے کرنے کے بعد ہم نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک سیاہ فام افریقی نوجوان ننگے سردھوپ ہیں پیدل جلہ آربا ہے۔ اس کے ساتھاں کی بیوی تھی۔ نیوی کی گود ہیں ایک نبھی سا بچے تھا۔ اس شدید دھوپ ہیں بھی میہ جوڑا بڑے اطمینان سے پا بیادہ مدینہ نے ان مسافروں کو اپنی صراحی اطمینان سے پاپیادہ مدینہ نے ان مسافروں کو اپنی صراحی سے پانی پلایا۔ پانی دیتے ہی ان کے چرے خوشی سے جگمگا سے پانی پلایا۔ پانی دیتے ہی ان کے چرے خوشی سے جگمگا الشے۔ انہوں نے ایک گھونٹ اپنے نیچے کے منہ میں بھی ٹرکایا۔ پانی کے پیچھ قطرے زمین پر اس کے تھے۔ میاں بیوی نے جھک کر بیانی کی درمنہ ہیں ڈاں لی۔''

سجان ابند! ہے کسی قوم کے پاس اپنے پیٹمبر ہے فدائیا نہ عشق کا یہ جذبہ جومسمانوں کی تھٹی میں پڑا ہوا ہے۔اللہ تعالی اس کی حقیقت اورانوارات و برکات ہے تمام مسلمانوں کو مالا مال فرمائے۔آمین۔

### سومنے رہا!

ماضی قریب کے مشہور مبلغ اور خطیب جناب قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمہ اللہ قصہ سنایا کرتے تھے کہ ایک ویہا تی پنجا بی کو بہت اللہ کی چوکھٹ سے لیٹے ویکھا ہے مولا سے راز و نیاز کررہا تھ۔" سو ہنے رہا! بہارے ہاں قانون ہے کہ اگر کسی نے بہوائی کو بہت اللہ کی چوکھٹ سے لیٹے ویکھا اپنے موقع کے مولا سے راز و نیاز کررہا تھ۔" سو ہندہ ہی مارویا ہولیکن ایک مرتبہ بہارے درواز سے پر آجھ کہا گرد سے جس سے پچھ کہنا اپنی غیرت کے خلاف بچھتے ہیں اور دل سے معاف کرد سے ہیں۔ پروردگار! میں نے عمر بھر جو بچھ کیا گر اب میں تیرے درواز سے برآگیا ہوں، مجھتے تیری عزت کا واسط! میری ل ج رکھ لے۔"

جناب قاضی صاحب (القدان کوغریق رحت فرمائے) فرماتے تھے کہ میں چیچے کھڑاس رہا تھ۔ میں نے اس کو کہا۔ ''حرمین کی میر می ساری حاضری لے لے ، یہ دُی جھے بخش دے، میرا بیڑا یا رہوجائے گا۔''

قاضی صاحب مغفور و مرحوم نے تو محبت اور اخلاص میں اس سے بیات کہدڈ الی ور شدوہ بھی اچھی طرح ج نے تھے کہ جو بھی پر دردگار کی چوکھٹ پر سر ٹیک کر بیا ہا تیں کر لے تو اس کا بیڑا ان شاء اللہ پار بی ہے۔ بنجاب کے بہت سے علاقوں میں مثلاً جھنگ اور گردو پیش میں بید ستور ہے کہ اگر کوئی کسی گوتل بھی کر ڈ الے لیکن اپنی عور توں اور بچوں کو لے کر مد تی کے درواز سے مثلاً جھنگ اور گردو پیش میں بید درواز کے بیٹنی جائے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور دعوی باقی رکھنے میں اپنی بے عز تی سمجھتا ہے کیونکہ علاقے میں بید چیز اعلی ظرفی اور بلند حوصلگی کے فعان میں جی جی اور دعوی باقی دھٹرت مو یا نا ذوالفقار احمد صدب وامت برکاتہم اپنی دُ عامیں ای چیز کا واسط دے کردُ عاما تکتے ہیں تو ہز اساں بندھتا ہے ، روتے روتے لوگوں کی بچکیاں بندھ جاتی ہیں۔

☆ .. ☆ .. ☆

ج کے دوران حجاج کرام کے پاس وُعاوُں کی کتا بیں دکھائی دیتی ہیں۔ایک حاجی صاحب کے پاس ع بی میں ایک تج سر لکھی دیکھی۔ بڑے س نز میں کمپوز کرا کر پاس رکھی تھی۔ مزے لے لے کر پڑھتے تھے۔آپ بھی ملاحظہ کیجیے "الٰھے! لسٹ للفر دومی اھلا، و لا اقلد علی ناد العجیم

فهب لي توبة؛ إنك أنت غيافر الذنب العظيم."

'' پروردگار! میں جنت کامستحق تو ہوں نہیں اور جہنم کی آ گ برداشت کرنہیں سکتا۔ بس اب ایک بی صورت ہے کہ تو مجھے بخش دے کہ صرف تو بی وہ ذات ہے جو بڑے ہے بڑے گناہ کومعاف کردیتی ہے۔''

جے میں ویسے تو تقریباً ہرزائر ہی مجذوب ہوجاتا ہے اور بہت سے ایسے مقدمت تے ہیں کدا سے خوداحس سی جنہیں ہوتا کدوہ مجذوبا نہ ہا تیں کرر ہاتھ ہوتا کدوہ مجذوبا نہ ہا تیں کرر ہاتھ ہوتا کہ دوم مجذوبا نہ ہا تیں کرر ہاتھ ہوتا کہ دہ مجدوبا نہ اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں

اس نے مفل کال کر گلے میں لیب کر پھنداس بنالیا اور ایک ہاتھ سے اس کو کھنچ کر کہنا تھا "والا تسغیف ولسی ف استحب! فاستحب!"

لینی اگر معاف نہیں کرتا تو ابھی مجھے تھینج لے ، ابھی اوپر اُٹھ لے۔ آس پیس والے مبہوت ہوکر پیسارا منظر دیکھتے۔ ۔

الماك فخص بار باريك تاتها:"اللهم أنت أنت، وأنا أنا."

'' پروروگار! تو انچھی طرح جا نتاہے کہ تو تو ہے اور میں میں ہوں۔''

مشكل يد ب كدا ي مجذوبول س آوى بات جيت كابها شا آساني س تلاش نبيل كريا تا-

ﷺ ایک مائی کواور پکھاند آتا تھا۔ بس خانۂ کعبہ کی طرف اشارہ کر کے''القد، رسول ، مدینڈ' کہتی اور منہ پر ہاتھ پھیمر قی رہتی \_

ﷺ لوگوں نے کا لے بھائیوں کو ہے ہی بدنام کررکھا ہے۔ ہم نے میدانِ عرفہ میں کچشم خود ویکھا کدو وکا نے بھائی قبلہ زخ کھڑے ؤیا اور من جات میں مصروف تنے ۔ قریب ہی ایکٹر اسر سے تسماقتم سامان تقبیم ہور ہا تھا۔ مفت بٹ رہا تھا، مگرفتم لے لیجے کہ انہوں نے نظراُ ٹھا کر دیکھا ہو۔ بس ایٹے آپ میں مست تھے۔

ہڑا کے بابا جی منی میں ہورے نیے میں تنے۔ 1967ء سے جج کررہے تنے۔ کہنے گے پہلا جج تو فرض کی ادائیگی کے سے کیا تھا اس کے بعد سے شہادت کی تلاش میں آتا ہوں سیکن مل سے نہیں ویتے۔ جب رمی کا وقت آتا ہے تو میں سب سے پہلے مین رش کے وقت جوم میں تھس جا تاہوں کہ شاید رہ تھا گیا ہے اپنے پاس بارے گر کھی بھی نہیں ہوتا کی مرتبہ جب میں رش کے وقت جوم میں تھس جا تاہوں کہ شاید رہ تھا گا گر جھی تھی نہیں نہ ہوا سے سے سالم نکل آیا۔ میں ہر جج پیدل کرتا ہوں ، منی تک اپنے پارٹی تھے ہوں تا ہوں ، منی تک اپنے وقر رپر چور دوسر سے ماجیوں کے کندھوں پر ۔ پہا جج یوب خان کے زبانے میں بحری جہاز سے کیا تھا۔ تب سے اب تک متواتر بالانا نہ حاضری ویتا ہوں ۔ کل ان شء اللہ اللہ کو ہر مقصود اس سال بھی حاصل نہ ہو سکا تھا۔

ا کے ایک بابا بی کو طواف زیارت کا بہت اجتمام تھ کہ سیجے سیج ہوجائے ،کہیں کوئی تنطی نہ ہوجائے اور بیطواف نہ ہونے سے بیوی حرام نہ ہو۔

الميمنيٰ ميں انڈيا کی ایک معمر خاتون نے راستہ چلتے روک کر پوجھا۔''قتل خانہ کدھرہے؟''

"كيول امال المسكوفه كان في ناهي "

"ارے ہوے! مجان نہ کر! قربانی دین ہے قربانی۔"

اوراب آخر میں جاجی حضرات کی چند مشکلات اوران کا ممکنة طل:

ایک مرتب مکس تھ کہ چھوٹے تقاضے کے لیے اً سرنکی والی تھیلی بنائی جائے توبیت الخلا پررش بہت کم ہوجائے گا، یہ کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ، ذراسی توجہ کی ضرورت ہے۔ ہے ہا کہ ان کی خواتین پردہ نہیں کرتیں ۔ بعض تو گھر میں پہنے جانے والے کپڑوں میں حرم شریف نماز کے لیے چی جاتی میں ۔ نہاور کوئی عب نہ جا ور ، بس چھوٹا ساڈو پٹر گلے میں لیمیٹ ایا ۔ کرتے کی کلیاں او پر تک کھیٹی ہوئی ہوتی ہیں ۔ باکت ٹی گروپ میں ۔ نہا کہ اور انٹی بہترین اور انٹی بہترین اور انٹی سلوا کیں کہ خواتین اے خوثی خوثی پہنیں ۔ مردوں کوچا ہے اور بڑی شرم آتی ہے ۔ مردوں کوچا ہے عورتوں کو پروے کا اہتمام کروا کیں ور نہابل وطن کی بہت ہے بڑتی ہوتی ہے اور بڑی شرم آتی ہے ۔

جُنُهُ ایک مسکدراستہ بھول جانے والے تجاج کرام کا ہوتا ہے۔ ججاج کے ہاتھ میں جوکڑے یا بے جوتے ہیں وہ ان کی رہائش گاہ کی نش ندی کے بیم برگز کافی شہیں ہوتے ۔ ان پرصرف معلم کا نام اور فون ہوتا ہے جبکہ جاجی کے سروپ اور رہائش کا کوئی ذکر نہیں ہوتا ۔ گم شدہ ججاج کو ان کے ڈیرول تک پہنچ نے کے لیے کوئی خاطر خواہ و تنظ م بھی نہیں ہوتا۔ مکہ محر مہیں حرم شریف کے قریب ایک چھوٹا س مرکز بن ہوا ہے جواس مقصد کے سے قطعی ناکانی ہے۔ اس شعبے کوخوب فعال بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر:

- 1 مشہور زبانوں کے ترجمان مہا ہوں۔
- 2 ....اسکوٹروالے چندرضا کارموجودہول۔

نو بھولے بھٹکے ماجیوں کو بآسانی ان کی جگہ تک پہنچ یا جاسکتا ہے در نہ بندہ نے پھٹم خود ایسے حاجی دیکھے جو دو دن سے راستہ بھول کر جیران پریشان بھرر ہے تھے اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا۔

### تین دائرے

آج کی مجلس میں مسلمہ نو آل کو اسلام کی عط کردہ ایک اہم خصوصیت اور مسلما نول کے ایک منفر داعز از وانٹیاز کا تذکرہ ہے جس ہے اکثر عاممة المسلمین واقف نہیں۔

ساست شرعید کی روے کر و رض تین حصول پر مشتمل ہے۔ آپ انہیں تین دائر ہے بھی کہد سکتے ہیں جواہمیت ، فضیلت اور حکام کے لئے طاح درجہ بدرجہ قائم کیے گئے ہیں۔ بیدائرے بیت ابتد کے سردا سردتھوڑ نے قوڑ نے فاصلے سے قائم کیے گئے ہیں۔ بیدائرے بیت ابتد کے سردا سردتھوڑ نے قاضلے سے قائم کیے گئے ہیں۔ بیدائرے بیت ابتد کے سردا سردتھوڑ نے قائم کیے گئے ہیں۔

#### حرم اور ابل حرم:

پہلے کا تام ' حرم' ہے اور اس کے احدر ہنے والے' اہل حرم' کہلاتے ہیں۔ بیسب سے اہم ترین ، مقدس ترین اور سب سے زیاد و برکت اور فضیلت و لی جگہ ہے۔ اس میں انسان تو انسان ، نبا تات اور حیوانات کا تھم بھی یہ ہے کہ نہ کی درخت، ود سے یہ گھاس کو کا نا جا سکتا ہے نہ کی جانور کو وار اجا سکتا ہے۔ اس کی حدود ہیں شکار ممنوع ہے بلکہ کی جانور کو اس کے گھونسلے یا شیانے سے بھگان ، پریشان کر نایا س کے انٹر ہے تو ٹرن بھی جائز نہیں۔ البعتہ چند موذی جانور ایسے ہیں جن کو وار نے کی اجازت ہے مشل بھیٹریا کتر ، چیل کو اس نے بچھو ، چو ہا گرگٹ وغیرہ۔ اس وائر ہے کی حدود سب سے پہلے حصرت جبریل عدید السلام کی شان و بی پر جنب سید نا ابرا ہیم خلیل ابتد علیہ والسلام نے متعین کی تھیں۔ اس کے بعد جناب خاتم انتہیں صلی القد علیہ وسلم نے ان شانات کی تجد بید فر مائی۔ ان ہیں سے تین مشہور رہ ہیں :

• تعظیم. بیصد و دحرم میں بیت القدے قریب ترین جگہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو یہاں ہے احرام نہیں با ندھا ہے ہے ہوں کا تذکرہ آگے آرہا ہے ۔ لیکن حضرت عاکشرض اللہ عنہا کوان کے بھی فی حضرت عبدالرحمن بن الی بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھیج کریہاں ہے احرام باندھنے کا حکم فر مایا تھا اور آپ صلی اللہ عیہ وسلم کا تول آپ کے بھی فی حضرت عبدالرحمن بن الی بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھیج کریہاں ہے احرام باندھنے کا حکم فر مایا تھا اور آپ صلی اللہ علی ا

البذا حدود حرم میں مستقل یا عارضی قیام رکھنے والوں کے لیے عمرے کا احرام ' جعیم' سے باندھنہ ہی افضل ہے۔ اس جگر علامات جرم کے قریب ' مسجد عائش' کے نام سے عظیم اشان اور خوبصورت مسجد قائم ہے جس میں زائرین کو احرام باندھنے کی جملہ سہولتیں مہیا کی ٹی میں ۔ البتہ جج کا احرام یہ حضرات (جو حرم کی حدود میں مستقل یا عارضی رہائش رکھتے ہوں ) اپنے گھر سے باندھ سکتے ہیں۔ ان کے لیے عمرہ اور جج میں بیفرق کے عمرہ اور جج میں بیفرق کے عمرہ اور جج میں بیفرق سے باندھ سکتے ہیں۔ اس لیے ہے کہ عمرہ و جج کے لیے جرفتم کے زائر کو تھوڑا اسے اندھ سکتے ہیں۔ اس لیے ہے کہ عمرہ و جج کے لیے جرفتم کے زائر کو تھوڑا

بہت سفرتو کرنا چاہیے۔ابعمرہ تو بیت القدیل ہی ادا ہوگا اس ہے اس کی خاطر پھے نہ تو سفر کرنے کے لیے تھم دیا گیا ہے کہ حرم شریف سے ہا ہر جا کرہ ہاں ہے احرام ہاند ھ کرآئی کی لیکن حج کارئن اعظم عنی اہم ترین عمل' وقو ف عرف' حرم کی حدود سے ہا ہر واقع میدان عرفات میں ادا کیا جاتا ہے لہٰ دااگر اہل حرم گھر ہے بھی احرام ہاندھ کر جیس تو حج کے لیے تھوڑ ابہت سفر ہوجائے گا۔ بس اس حکمت ہے شریعت نے اہل حرم کے ہے حج وعمرہ کی جائے احرام کا پیفر ق رکھا ہے۔

€ بحر اند بیدوادی حنین کی سمت میں مکد کرمدے ثال مشرق کی جانب تقریباً 6 کلومیٹر کے فیصلے پر ہے۔ حضور صلی الله علیہ وسلم نے غزو و کو حنین ہے واپسی پر ماں غنیمت سیس جمع فر ویا تھا اور پھر عمرے کا احرام باندھ کر مد کرمہ تشریف لے گئے سے ۔ یہاں بھی '' مسجد بھڑانہ'' کے نام سے مجدمو جود ہے اور سڑک کے دونوں طرف آغاز صدود حرم کے نشانات گئے ہوئے ہیں۔

© حدیبے بید مکرمہ ہے تا م خرب کی جانب 24 کلومیٹر کے فاصعے پر ہے۔ یہاں استجد شمیس 'ک نام ہے وہ تیر شدہ جامع معمود قائم ہے جس کے قریب پرانی تاریخی مجد کے آثاراب تک موجود ہیں۔ مجد کے قریب سڑک کے کن رے جہاں حدود حرم کی علامات ہیں، قدیم کنواں آخ تک موجود ہے۔ حدیبید راصل اس کنویں کا نام تھ جس کے قریب گاؤں آباد تھ جواک تام ہے مشہور ہوگیا۔ اس گاؤں کا اکثر حصد حرم میں ہے اور پھھ حرم سے باہر ہے۔

صلح حدیبیوالے سال عمرہ کے لیے تشریف لات وقت جب نی اکرم صلی القد عدیدہ کو فجر ملی کے قریش مدنے متا بلد کی اوسوسواروں کے دستہ کے ساتھ مکہ کرمہ سے معان لی ہاور خالد بن ولیدرضی ابقد عند (جواس وقت تک اسلام نداائے تھے) دوسوسواروں کے دستہ کے ساتھ مکہ کرمہ سے باہرنگل کرکہیں گھ ست لگائے ہوئے ہیں جہد مسلمانوں کا شکر جنگ کے لیے اسحہ ساتھ یا نے کے بج بے احرام کی حاست میں بغیر جنگ کی تیاری ہے آیا تھ تو آپ صلی القد علیہ وسلم نے شائدار حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چندا فراد آگے معروف راستے پر بھیج جس سے حضرت خالد بن ولید رہے تھے کہ مسلمان ای رائے ہے آئیں گے، وہ و ہیں انتظار کرتے رہاور نبی کریم صلی القد علیہ وسلم کالشکر راستہ بدل کرحد مید پہنچ گیا جہاں سے حدود حرم کا آغاز ہوتا تھا۔ یہیں ایک کیکر کے درخت کے نیچ بیعت رضوان لیکن '' فتی یا شہادت'' تک لڑنے کی بیعت ہوئی تھی۔ یہ درخت اب موجود نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی القد عنہ نے شرک و بدعت سے تعلیم کاشکر سے سے اسے کٹواد یا تھا۔

ان تینوں جگہوں پر حدود حرم کی علامات نصب ہیں اور مس جد تقییر کی گئی ہیں۔ بقیہ حدود حرم غیر مشہور ہیں اور اس طرف حجاج کا جانا بھی بہت کم ہوتا ہے۔ حل اور اہل جِل :

پہلے وائر ہے ہے مجھ فاصلے پر دوسری قتم کی علامات ہیں۔ یہاں جونشانیاں لگائی ٹی انہیں''میقات'' کہاجاتا ہے۔ سیطامات پانچ ہیں اس لیے بید حصد 'مخس'' (پانچ کونوں والا) ہے۔ان میں سے چارعلامتیں تو عراق، ش م، نجداور یمن ک جنب سے آنے والوں کے لیے ہیں اور پانچویں مدینہ منورہ سے آنے والے زائرین کے بیے'' ذو الحلیقہ'' نامی جگہ کے قریب ہے (جس کواب' ابیارعلی' یا' برعلی' کہتے ہیں یعنی حضرت علی رضی اللہ عند کا کنواں، عوام میں مشہور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عند نے یب بنت ہے کشی لڑی تھی، جو با کل غلط اور من گھڑت بات ہے ) ان پانچوں مقامات کا محل وقوع اور مکہ مکر مہ سے ان کا فی صلد دیے ہوئے نقشے میں ویکھا جا سکتا ہے۔ ونیا بھر سے کوئی بھی آ دمی حرم شریف جونا چاہے تو اسے ان علامات میں کسی ایک سے گزرتا ہوگا، بہم والا کوئی بھی تحض یہاں ہے آ کے بغیراحرام کے نہیں جا سکتا۔ مثلاً پاکستان، ہندوستان، بنگلدویش اور مشرق بعید کے تمام مما لک کے زُن پر "بسلہ لے۔" نامی میقات پرتی ہے ۔ اس دائر کی صدود میں آنے والی جگہ کو 'جل' 'اور یہاں کے باشندوں کو' 'اہلِ جِلّ '' کہتے ہیں۔ یہ باشندوں کو' 'اہلِ جِلّ '' کہتے ہیں۔ یہ باشندوں کو 'اہلِ جِلّ ہیں ہے بھی احرام با عمد کر جاسکتے ہیں۔

آفاق اور اہل آقفاق:

تیسرے دائرے میں کرؤارض کاوہ پوراحصہ آتا ہے جومیقت سے باہر دنیا کے کناروں تک ہے۔ اس جھے کو''آفان' اور یہاں کے رہے والوں کو' اہل آفاق' یا'' کہتے ہیں۔ یہ حضرات گویاالقد تعالیٰ کے گھر کے مہمان ہوتے ہیں۔ یہ حضرات اگر بیتا اللہ کے اللہ کا احرام باندھ کر جانا بیت اللہ کے ارادے سے جائیں گے تو فد کورہ بالا پانچ میقاتوں سے پہلے پہلے ان کو جج وعمرہ میں سے کسی ایک کا احرام باندھ کر جانا ہوگا۔ برصغیرے جانے واسے جی ج کوجدہ سے پہلے یمن کی میقات' بیلملم'' سے گزرنا پڑتا ہے، اس سے علیائے کرام تا کید کرتے ہیں کہ اس جانے واسے جی جی کوجدہ سے بہلے ایمن کی میقات آنے سے پہلے اس کا حذان بھی کردیتا ہے۔

آج کل حرم، جل اور آفاق کا پیفرق کتا بی تحقیق ہوکررہ گیا ہے کین واقعہ یہ ہے کہ کرہ ارض کی پیقتیم اور مقامات مقدسہ کے ادب واحتر ام اور تحفظ کا پیزیل مسلمانوں کا وہ طرز ہ امتیاز اور باعث اعزاز وافتی رہے جس پروہ بلاشبہرشک کر سکتے ہیں اور دنیا کی کوئی قوم اس کی نظیر نہیں چیش کر سکتی ہے تکست خوردگی اور بہت حوصلگی کے اس دور میں خود کی اور خود اعتمادی بلند کرنے والی ان کتا بی باتوں کو منظرے م پرلانا قطع نظر دیگر فوائد کے بجائے خود ایک ایسا کام ہے جے مقصد کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔

### حدودحرم وميقات

פנפברם:

س قسط میں اساری تاریخ کے درخش پہلوؤں کا ذکر روک کرج کی من سبت سے صدود حرم اور میقات کا نقشہ پیش نیں ہوتا ہے۔ بیت القد شریف، القدر ب العالمین کا گھر ہے۔ اللہ تعالی نے اس کی حرمت و تقدّس کی حفاظت کے لیے بچھا حکامت و ب ور پچھ صدود مقرر کی ہیں۔ ان میں سے ایک ہے ہے کہ س کے آس پاس پچھ دور تک کی جگہ کو'' حرم'' قرار د سے کر صرف اللہ کے دوستوں (مؤمنین) اور مہما نوں (مجابق کرام) کے بیٹن موص کردیا گیا ہے۔ اس میں کوئی کا فریا مشرک داخل نہیں ہوسکتا۔ قرآن شریف میں مسلمانوں کو تھم دیا گیا ہے کہ دوستوں (کا فریا مشرک) کو' معجد حرام' کے قریب ندآنے ویں اور اگر اس می نعت سے انہیں کسی معاشی غضا ن چہنے یا اقتصادیا ہے میں تربونے کا خطر و بہوتو ہر شراس کی پرواند کریں بلکہ اللہ کے تم اور اس گھر کی عظمت کا تحفظ کرتے ہوئے اپنے موقف پر جی رہیں ، اللہ تی ان غیب سے الیے اسباب پیدا کرد ہے گا کہ نہیں کی طرح کی تھم البی کی لاح رکھتے آئے ہیں اور زمین کا پی گئز االلہ طرح کی تھموں کے وجود نامسعود ہے آلودہ ہوئے ہے محفوظ ہے۔

ميقات يا نچ بين:

صدوورم ہے کچھ فاصلے پرایک اور حد بندی ہے۔ یہ کچھ جیسی بین جنہیں میقات کہا جاتا ہے۔ جان کرام اور نمرہون زیارت کا قصدر کھنے والوں کو بہال سے گزر نے ہے بہلے پہنے احرام باند ھنے کا تھم ہے۔ گویا کہ حرم کی اصل حدود شروع ہونے ہے کچھ پہلے بی زائرین کرام کو صاخری ہے آ واب وشرا کے پورا کر لینے کی ہدایت کی گئی ہے تا کہ جب مواا ہے کریم کے دربار کی خاص حدود شروع بوں تو اس کی طرف توجہ ودھیان میں کوئی چیز تخل نہ ہوا وراس وقت اس کی محبت وشوق کے والہ نہ جذبات کے علاوہ احساسات و خیالات کسی اور فکر ہے مکد رَنہ ہوں۔ میقات نا کی پیچہ بیس پانچ بیں اور انہیں حضور علیہ انصلا قوالسلام نے پانچ مخلف سے متوں ہے آئے والوں کے بیے متعین فر مایا تھا۔ جو تخص زمین پر ان سے یا سمندر و نصابی ان کی محاوات (متوازی حدود و تخصن ان کی کا ذات (متوازی حدود و تخصن ان کی کا ذات (متوازی حدود و تخصن ان کی کوئوں والی ) ہیں۔ و ہے گئے دونوں نقشوں میں ان کو وضاحت ہے دکھایا گیا ہے۔ جی جی کرام اور حدیث و فقد کے طعب کی معلومات میں علی وجہ البھیرت اضافے کے لیے یہ نقشے عمق ربیزی اور محنت سے تیار کے گئے ہیں انقشوں میں دیے گئے چوکھوں میں میں میں معلومات ورج ہیں۔

باشندگان زمین کی تین قسمیں: ساکنان ارض تین قسم کے ہیں:

(3) تیسری قتم ان وگوں کی ہے جومیقت ہے ہاہ رہتے ہیں۔اس میں زمین پر سے والے وہ تمام افراوآ جاتے ہیں۔ جومیقت ہے ورے قطب شالی سے قطب جنو لی تک سے درمیان کرہ رض پررہ رہے ہیں۔انہیں '' فاقی'' کہتے ہیں۔ان حطر ہے کے بیے شریعت میں جو تھم ہے وہ پہلے گذر گیا کہ جب سے بیت المد شریف کا قصد کریں تو میقات سے پہلے پہلے احرام ہائدھ لیس پھررب فروالجلال کے صفور حاضری دیں۔

حرم کی پاسیاتی:

تہ رئین کرام! حرم کی پاسبانی اور س کی عظمت و قدس سے تحفظ کے سر تھ مسلمانوں پرا کیٹ فریضہ اور بھی عائد ہوتا ہے۔

یدوہ ہم تھم ہے جس کی وصیت حضور عبیدالصل قوالسلام نے اپنے '' خری محات بیل امت مسلمہ کو گی۔ آپ بخو لی جانتے ہیں کہ

ہم خری وفت وہی بات کہی جاتی ہے جو ہم ہر بین ہواور اس پر پیچھے رہ جانے والوں کی فلاح ونج ت کا مدار ہو۔ اس تھم کی بین وعیت

ہم حصف کے بعد اب سنے کہ ہمارے اور '' ہے آتا، جناب رسوں کریم صلی مقدعیہ وسلم نے اپنی وفت سے قبل تا کیدی نصیحت

فر مائی کہ 'ویمیود و نصاری کو جزیر کا عرب سے نکال دو۔'' گو یا کہ آپ نے مرز بین عرب کو سرز بین اسمام قرار وسیتے ہوئے حرم و

میقات کی صدود کے بعد جزیر کا غرب سے نکال دو۔'' گو یا کہ آپ نے مرز بین عرب کو سرز بین اسمام قرار وسیتے ہوئے حرم و

میقات کی صدود کے بعد جزیر کا نمارے عرب کے اس و مد ک '' خری وصیت کو جو قیمت پر بورا کر سے ہیں اس طرح صی بہ کرام

صی التد عنہم المجھین نے آپ کے فرمان میارک کی تعمیل میں یہود و تصاری کو سمیٹ کر جزیرہ عرب کوان سے خالی کردیا تھا۔ پھرا ان

يولة نقيخ

کے جانشینوں نے پنے نبی سلی القد مدیدہ تھم کے اس رشاہ پرنختی ہے ٹمل کرتے ہوں سروایت کو برقر اررکھ اور کسی فیرمسلم کو یہاں اقامت کی اجازت شادی۔ دعو بداران محبت کی نالائقتی:

موجودہ دور میں حضورصلی القدعدبیدوسلم کے اس فرمان کی تغییل کی ڈ میددا ری ہم بریا کد ہوتی ہے لیکن افسوس کے ہمارے یہاںا بنے پیارے نبی صلی ابتدعلیہ وسلم ہے محبت کا اظہار تو ٹیکھڑیا وہ ہی کیا جار بالے کیکن عمل ایک نا باتنی اور نا ابلی کا مظاہرہ مہوریا ہے کہ خدا جائے ہم روز قیامت کس طرح شافع محشرصلی ابند عدیہ وسلم ومنید کھا ہیں گ<sup>9</sup> ایک دلدوز حقیقت جس ہے ا<sup>ہم</sup>انہیں کیا جاسکتا ہے ہے کہ یمبودنصاری جمیع اور جا ہازیوں ہے جزیر ہُ عرب میں وار دیوکرمستقل ٹھٹانے قائم کر چکے میں۔ شھرف مدک سرز مین عرب میں ان کی مستقل رہائش کالونیاں تقبیر ہو چکی میں بلکہ ہؤے بڑے نئجارتی مراکز اور دسیع وعریض صنعتی اوارے قائم ہیں ۔بعض خیبجی ممالک میں مسلم ممالک ہے آئے والے افراد کو تقارت کی نظرے دیکھا جاتا ہے لیکن یہود وہنو دمعزز قراریا تے میں اور بعض تبی رتوں پرتوان کا اچھا خاصا بلکہ تکمل تساھ ہے۔اوراس پربس نہیں ، ہمت بوتو سن بیجیے کہ مرز مین عرب میں کفار کوتمام تر جدید مہوتوں ہے آ راستہ فوجی مشقر بھی میسر ہو چکے میں جہاںا ن کی مکس عملداری ہے۔ان میں ان کی افواج کثیر تعداد میں موجود میں اور جدیدترین ور بھاری اسلح سے لیس ہوکرآ زاد اورخود میں رحیتیت سے رہ رہی ہیں۔کویت، دبی اورشارجہ کا رونا نہیں، نہ ہی بحرین،قطر یا عمان کی بات ہور ہی ہے، مین سعودی عرب میں ان کی فوجی چھاؤنیاں ویکھی جاسکتی میں جوحرمین شريفين (حو سهما الله تعالى و راد هما شوفًا و كرامةً ) عَيَامَ نبره ودورتيل براير عرب كيورول طرف تهيم سمندران کے جنگی جہازوں کے حصار میں ہیں ورخلیج کے سی حکمر ن یا صی فی کومجال نہیں کہ استقین صور تھال پر لب کشائی کر سکے عرب ممالک میں دنیا پرست اور یہود نواز سر براہان مملکت کا تسلط ہے، علیائے کرام پر سخت یا بندیاں عائد میں، اخبارات اور جرائد يرآ كين زبان بندي لاگو ہے، لے دے كے چندايسےلوگ بيں جواس ظلم سے دنيا كوآ گاہ كرنا جاہتے بيں، لیکن امریکا بکمال ہوشیاری دہشت گردی کے الزامات کی بوجھاڑ تلے ان کی آ دازکو دبادیتا ہے ادران کے موقف پر پردہ ڈال کر وُنیاوالوں کے ذہن کا رُخ دوسری طرف پھیردیتا ہے۔

عصرهاضركا فيلنج:

اس وقت منظرنامہ ہے کہ میہود ونصاری کی نمیندہ عالمی طاقتوں (امریکا، برطانیہ، فرانس) کا فینے کی دوات، وسائل اور عکمرانوں پر کئی تسلط ہے، دائش وروں اور راہنی بین مدّت کی اس طرف توجہ ہی نہیں، جن مسلمان نو جوانوں ہیں امریکا سے نفرت پائی جاتی ہے ان کے پیش نظر بھی دوسرے اسباب ہیں، امریکا کے مذکورہ با اکر دار کا ان کو بھی ہم نہیں۔ جوعلاء اور مجابدین امریکا کی اس عیّا ری سے عالم اسلام کو آ گاہ کرتا چاہتے ہیں، امریکا ان کے خلاف ایکی فضابنا دیتا ہے کہ آئیس اپنے بی ملک ہیں جائے امان نہیں ملتی، حال بی ہیں خبر آئی ہے کہ نئی امریکی حکومت ایشیا ہے مشرق وسطی تک مجابدین کے کردار کو محدود کرنے اور جباد کی تیزی ہے تھیتی ہوئی دعوت کاسد باب کرنے کے لیے موثر تد ابیرا فقیا رکر ربی ہے، شایداس کا ش خسانہ ہے کہ ہمارے ملک ہیں جباد کی تیزی ہے تھیتی ہوئی دعوت کاسد باب کرنے کے لیے موثر تد ابیرا فقیا رکر ربی ہے، شایداس کا ش خسانہ ہے کہ ہمارے ملک ہیں وغیرہ وصول کرنے اور اسٹال لگانے پر ملک ہیں جارہا ہے۔ عطیات، کھالیں وغیرہ وصول کرنے اور اسٹال لگانے پر

پابندی عائد کی جارہی ہے۔ فل ہر ہے کہ جب وین کی خاطر جان وینے والوں کی حوصلہ شکنی ہوگی، جبادی سر گرمیوں کے لیے اخراج ت میسر ندہوں گے تو بیآ وازخودہی دمتو ڑجائے گی۔ایسے حاست میں اُمت مسلمہ فریضہ کجباد کو کس طرح زندہ رکھتی ہے؟ بیعصر حاضر کا بہت بڑا چیننج ہے جس کا کامیا بی ہے سامن کرنے پر ہی مسلمہ نوں کی فلاح ویڈ کا ۱۰رومدار ہے۔

# قلق اور تلا في

اسلامی عبادات کی مختلف صیثیتوں ہے کئی تقسیمیں کی جاعتی ہیں۔ پہلی تشیم وقت کے دظ ہے، دو میں مہت کے دظ ہے اور تئسر کی اجتماعیت کے لحاظ ہے۔ ہمار تقسیم : پہلی تقسیم :

وقت کے لحاظ ہے اسلام نے تین طرح کی عبادات مسلمانوں پرفش کی جی رہ ہو ہو میں ہوت ہو۔ ان ہوتی ہے۔ اس موت ہوں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ اس بھیے نی زادوسری وہ جو مرس میں ایک مرتبہ فرض ہوتی ہیں جی روزہ اور زکو قا اور تیسری وہ جو عمر میں کی میں مرتبہ بی فرض ہوتی ہے۔ جج کوائی قسم میں ثار کہا جاتا ہے۔ ان ''لومیا'' ساا بنہ' اور ''عمر بیہ' عبدالیت چو تی قسم ہے جس کی تیاری تو عمر ہمر جاری وئی چاری وئی چاری وئی چاری ہوت کا نام' جی وہ ہو ہو گائی ہو اے میں بوتی ہے۔ اس مقدس عبادت کا نام' جی وہ ہو گئی ہو ان اور بی محبر کے لیکن مظلوم عبادت جو پہلی چاروں عبادت کی جو کی معاون کو سے بیس مسلم نو کی معاون مور پرست اور اسلامی عبادات وعبادت گا بول کی محافظ ہے بیکن اس کے معنی و مظہوم سے لیکن مصدات تک ہم جیز ابنوں اور عمر پرست اور اسلامی عبادات وعبادت گا بول کی محافظ ہے بیکن اس کے معنی و مظہوم سے لیکن مصدات تک ہم جیز ابنوں اور میں تھیں۔

دوسری تقسیم جسمانی اور مالی محنت کے اعتبارے ہے۔ اللہ پاک نے اپنے بندول پرخصوصی فضل وکرم فر مات ہوئے۔ انہیں اپنی بندگی کے پچھے سے انداز سکھائے ہیں جن میں بے جسم کو اند تعالی کی رضا جوئی کے لیے استعمال کرنا پڑتا ہے اور پچھ اوائیں وہ ہیں جن میں مالی قربانی دے کراپنے مولی کوٹوش کیا جاتا ہے اور تیسری قشم وہ ہے جس میں بندوا پے خدا کورانسی کرنے کے لیے جسم بھی کھیا تا ہے اور مال بھی خرچ کرتا ہے۔

پہلی قتم کو جس انی عبودات کہہ سکتے ہیں جیسے نماز، روزہ۔دوسری کو ہاں عبودات کا نام ؛ یاج تا ہے جیسے زکو قا ورعشر جی صاحب! ای عشر کی بات ہور ہی ہے جس کا دنیا بھر میں سب سے زیادہ بہترین اور منظم ترین نبری نظام رکھنے والے اسلامی ملک کے زر فیز ترین صوبے میں کوئی قابل فر کر تصور ہی نہیں۔ ہمارا ملک ہمیادی طور پر ایک زرعی ملک ہملا تا ہے اوراس کی زمین وی کی چند بہترین زرعی پیداواریں دیتے ہے لیکن اس میں زکو قالمال (تجر رقی چیداوار کی ذکو قا) کا نظام تو جیسے تیسے چل رہ ہے، زکو قال رض (زمین کی زکو قایعن عشر) کے خدائی تئم پر عمل کا کہیں اہتمام ہے نہ ذوق وشوق

تیسری قتم کی عبد دنیں جسم نی وہ لی عبد دات کا مجمولہ کبلہ تی ہیں۔ اس قتم میں حج اور جبدد دونوں آتے ہیں۔ حج میں جسمانی مشقت بھی ہے اور مالی اخراج ت بھی۔ اس طرح جہاد جان ہے بھی ہوتا ہے اور مال سے بھی۔ جتنی مشقت زیدہ ہوگ اس حساب سے اجروثواب ملے گااور جتنی قربانی زیادہ کے گی اس بنیاد پر مغفرت و نجات کا فیصلہ ہوگا۔

تيسري تقسيم

اسوا فی عبادات کے حسن اور فادیت کا ایک زخ اجتہ عیت کے حوا ہے ہے۔ دن میں پانچ مرتبہ چندگھروں یا گئیوں کے نمازی محصے کی مسجد میں ، سال میں ایک مرتبہ چندگلوں کے نمازی جامع مسجد میں ، سال میں ایک مرتبہ شہر کھر کے مسلم ان عیدگاہ میں اور عمر میں ایک مرتبہ دنیا کھر کے عازمین نج ، بیت القد میں جمع ہوتے ہیں۔ بید عکیما نہ ترتب ، حسن انتظام کے علاوہ جس طرح کی شان وشوکت اور سی جی وسیدی مصفحوں نیز معاشی ومع شرقی فوائد پر مشتمل ہے ، وہ اپنی ظیرت ہے۔ کے علاوہ جس طرح کی شان وشوکت اور سی جی وسیدی میں ہی خال میں ہے اور عیدگاہ کی ہا ور عیدگاہ کی ہا در عیدگاہ کی ہا در عیدگاہ کی نے در اس میں بڑھے کا روح بھی کم ہوگیا ہے۔ ابستہ شہن افریقہ کے سکول مثلاً تیون میں ایجز ایز اور مراکش میں بڑھ وقت نی ز ، جمعہ کی نی زاور عید کے اجتماع کا روح آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔

<u>پهل</u>خه اوراب<sup>۱</sup>

ج میں جسم نی محت خوب ہوتی ہے ورجہم کوالقد کے بے تھ کا نے کا ھف بھی اچھی طرح لیا جاسکتا ہے لیکن کرناچونکہ عمر بھر میں ایک مرتبہ ہوتا ہے اس لیے بغیر تکھے کرنے کی وجہ ہے وراسل می آواب واخلاق سے آراستہ نہ ہونے کی وجہ سے عازمین مج کو مشکلات کا سامنار ہتا ہے۔

دوسری طرف ہمارے ہوں تدنی میں پاکیز گ کا تصور بھی خاصہ دھند اگیا ہے۔ پہیے زمانے میں لوگ جج کے لیے الگ ے پاؤ پیسے ہوڑ کرر کھتے تھے جس میں حرام یا حرام کا شہبہ بھی ندہو۔ آج کل جس طرح کی کمائی ہے جج کی کیا جا تا ہے اس کا نتیجہ منی کے تین ستونوں کے گردجم کنگریوں کے ڈھیر کی شکل میں سامنے آج تا ہے۔ حضرت ابن عباس منصی متدعنہ سے مروی ہے۔ "میں فیلت حسمت و معت حصر یہ " (جس کا حج قبول ہوج تا ہے اس کی کنگری اُٹھائی جاتی ہے۔)

غیر شرع آمدنی سے ماری گئی تکری قوشیطان کورسو کرنے کے بجائے اسے خوش کرتی ہےاوراس وقت تک وہیں پڑی رہتی ہے جب تک میونسپٹی واے اسے ٹرکوں میں بھر کر نے نہیں جات۔اللہ تعالی حرام ماں سے غرت اور اس سے بیٹنے کی قکر تھیب فرمائے ۔آمین ۔ حجے تنسب سے کا ہم نہ

هج تربيت پروگرام.

نقتوں اور تصویروں کی مدو ہے جج تربیت کے پروگرام سس میں جب کراچی وراسل م آباد میں کروائے گئے تو بہت ہے۔ حضرات نے (جن میں حج نے کرام کے مداوہ عام شاغین بھی شال تھے ) نہیں پہند کیا ورمز ید کے لیے وقت ما نگا۔ لاہور، کو کھے، پٹا وراور ماتان کے درس طے کیے جائے کے باو جود مصروفیات کی کثرت کی وجہ ہے منسوخ کرنے پڑے جس کا قاتل رہے گا۔ سیکن اس کی تل فی اس طرح ہوستی ہے کہ اگر ان شہروں کے محترم جی ن کرام وارہ کی طرف سے شائح کردہ جناب مفتی محمد صدب واحت بر کا تہم کی کتاب 'فی سنت کے مطابق کیجیے' سے استفادہ کرلیں تو ان شاء اللہ تعالی ان کے بیے کافی ہوگا۔ اس میں تقریبات ہی اہم تصویریں اور فیش ہوگا۔ اس

ا گلے ساں کے بیے بیر تیب و چی گئی ہے کہ جج کے دن آئے سے پہنے مدرسین کی تربیت کی جائے اور پورے پاکستان

کے جن شہوں سے فیح پروازیں جاتی ہیں ان سب میں بڑی مساجد یوعو می اجتماع گاہ میں یہ پر قبر ام منعقد کیے جو ئیں۔ان میں مقدس مقدس مقدات کی زیارت بھی فل سائز اسکرین پر کروائی مقدس مقدس مقدات کی زیارت بھی فل سائز اسکرین پر کروائی جاتی ہے۔ چونکہ یک مج س میں سیرت و تاریخ کی اہم و دیج پ معلومات حاضرین کود کیھنے اور سننے کو متی ہیں ،اس لیے عام ش تقین بھی سیر فی وقت سے شریک ہوت ہیں۔ان مقد تعالى سے دُما ہے کہ یہ نیک ار دہ پایڈ بھیل کو پہنچے۔

مناسک جج کی تفہیم کے لیے دوایسے جامع نقشے تیار کیے گئے ہیں جن میں نجے کے پانچے دنوں میں چور مختف جگہوں پر کیے جانے واسے فواتیں رکو تھو یہ گئی ہے۔اس طرح سے قریباً دس مزید نقشے ورچ پیس تصویریں، رفیق محترم جناب حضرت مفتی محمرصا حب خفظہم اللہ کی مسائل حج پر مکھی گئی کتاب کا حصہ ہیں۔

الله تعالی قبول فرمائے اور سطرح کی مزید مفید خدمات کوادارے سے لیے آسان فرمائے آئین ۔

## ٹرننگ بوائنٹ

کید مسلمان کی زندگی میں دوایسے موڑ تے ہیں جواس کی زندگی میں انقلاب ہر پاکر سکتے ہیں ٹیکن ان سے کما حقد فائدہ ند کھانے کی وجہ سے انسان ویسے کا ویدرہ جاتا ہے جیس کدان سے گزر نے سے پہلے تھا اور بدر شبہ میہ بری برفعیبی ہے۔ پہلہ موقع نکاح کا ہے اور بیالینام برک موقع ہے کہ گراس کومسنون طریقے سے ادا کیا جائے توفی الواقع انسان کی زندگی کا رُخ تبدیل کرنے اور اسے درست سے ویے میں اکسیری تا نئیر رکھتا ہے۔ نسان کی فطری خواہش ہے کو جہ حل ل

رمدن کا رہی بہدیں سرے اور اسے ورست سمت ویے یں اسٹیرن تا میر رکھا ہے۔ سان کی تطرق مواہشات کو جب حلال ذریعے سے تسکیلن مل جاتی ہے تو شرام ہے ہے رغبتی اور غرت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ سکون سے بقیدزندگی ایک سلجھے ہوئے، شن میں معقد این من کی دارے گان ہیں۔

شریف اور معقول انسان کی طرح گزار تا ہے۔

مسنون نکاح ایک نبایت آسان اورست عمل تھ لیکن رسوم کی بھر ، رنے (جن میں سے اکثر بندوانہ اور جبدانہ ہیں)
اسے اتنامشکل اور مہنگا بند دیا ہے کہ آج کے دور کا انسان پریٹ نیوں کی وادی میں بھٹک کر گن ہ درگن ہ کی شیطانی بھول بھیوں میں گم
بوکررہ گیا ہے۔ اگر آپ سی بھی ایسے نسان سے جو ، ٹی بدعنوانی میں جنتل ہو، کھوج گانے کے لیے سو س کریں کہ وہ ایسا کیوں کرتا
ہے؟ کیوں جہنم کے نگارے سمیٹ کر المن بھر رہا ہے؟ تو کر پشن کی اس ری کے دوسرے سرے پر آپ کوش دی کے اخراجات
کھڑے شیطان کی طرح دانت نکال کر کروہ انداز میں مسکراتے نظر آئیں گے۔

ہروہ آ دی جوکریشن کونا گزیر قرار دے، وہ اپنی یا بچوں کی شاد کے اخراج ت (جہیز، بری، ہرات، شاندار گھر) کا مسللہ

بیون کرے گا، گھر میں بیٹھی جوان بیٹیوں کی زخصتی کے بوجھ کا رونا روئے گا۔ گویا کے معاشر ہے میں دوخطرنا ک ناسوروں جنسی

اور ماں کریشن کے بیچھے ایک ہی چیز کا رفر ، ہے لینی مسنون طرایقہ کے بچ ئے رسوم واں شاد ک ہسنون کاح میں دوہ بی

تقریبات ہیں تکاح کی تقریب جوجہ مع مجد میں ہونی چاہیے اور ولیمہ کی تقریب جوس دہ اور تکلف کے بغیر ہو۔ اب سپ بتاہیے

کہ اس میں مشکل کیا رہی ؟ لیکن پُر اہوان رسوم کا جنہوں نے جہ رکی دنیاو سخرت پریشانیوں اور مصر نب کی نذر کررکھی ہے اور ہم

دوسراموقع هج کا ہے۔ یہ ایک بابر کت عبادت ہے کہ اگر قبوں ہوج نے (اگر قبولیت کی شرائط یعنی حلال مال اور آ داب کی رہ بیت کے ساتھ کی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے ) تو انس ن کی زندگی بدر کرر کھ دیت ہے۔ وہ ندصرف یہ کنو زائم دہ بیچ کی طرح گن ہوں ہے۔ وہ ندصرف یہ کنو زائم دہ بیچ کی طرح گن ہوں سے پاک صاف ہو کر لوشا ہے بلکہ آیندہ بھی اسے نیک اور چھے انسان کی طرح زندگی گزار نے کی تو فیق مل جاتی مطرح گن ہوں ہے۔ بردوں بزرگول میں مشہورتھ کہ جس کی عاضری قبول ہوج ہے ، اسے حضوری نصیب ہوج تی ہے اور گن ہول سے شرم آنے مگتی ہے اور جس کی صدائے لیک میں کھوٹ ہو، اس کی شیطان کو ماری ہوئی کنگریاں اس کی طرف وٹ آتی ہیں کہ برشیطان تو ماس کے نفس میں چھ بہنے ہے۔

مدید نے ششور شارت ملامہ میں ایدین ابن اصم مرحمہ للدنے تکھا ہے کہ '' حضرت ابن عباس مضی اللہ عنہ کے شاگر ہوں پر مجاہد نے جب بدیات میں کے مقبول حج والے می کی کنگر ہوں امر البی سے فرشتے 'کٹی لے جات ہیں قوانہوں نے اپنی کنگر ہوں پر شن نے یا ورشیطان والے ستون کے چاروں طرف مختلف جگہوں پر کھڑ ہے ہو کرسات کگریاں ماریں۔ ان کا فرمانا تھا میں نے جد میں بہت تلاش کیں ماس شن نے کا کیک کنگری کھی تبییں ملی۔'' (فتح القد برمع الہدایہ 284/2)

شاہ کی اور جج کے فو ند ہے میچ معنوں میں ستفادہ کرنے کی جماور ہن کی جہدور کر ورک تا خیر ہے۔ ان دونو ی کا موں میں قد رشتر ک ہے کہ دونو ی جو فی میں کرنے نے کام ہیں، جب کہ بہرے ہاں رواج ہے چل پڑا ہے کہ دونو ی کو دھیڑ عمری کا قضیہ سمجھ جو جا تا ہے۔ شادی میں نصوصہ بچیوں کی شاہ کی میں من سب رشتال جانے کے جدتا خیر نتوائی نا من سب مہلک ، ورفقصہ ن دہ ہے بیکن بھر سے ہاں اس میں جلدی ہو شخب وجرت سمجھی جاتی ہے۔ جدعة انعموم باسلامیہ بنوری ٹاؤن بندہ کی ، ورفقصہ ن دہ ہے بیکن بھر سے بوری ٹاؤن بندہ کی ، ورفقصہ ن دہ ہے بیاں اس میں جد و سط سات آئھ نکا کے پڑھ ہے جاتے ہیں۔ طابعلمی کے دور ن سالہا س ساتک ہوئے ان دولہ، 'نا می مختوق کی زیارت بموتی تھی بیکن واقعہ ہے کہ کی بھی اور آج بھی سی نو جوان دولہ، کود کیفینی کر سی جاتی ہیں ۔ حاضر بین کے جمع میں آپ کو جو بھے سے زیادہ پڑ مردہ ، تھیکا ماندہ ، یوجیل قدموں والا شخص نظر آئے تو سمجھ لیجے کہ یہ و بی مضاوم ہے جس کواس کے جیس آپ کو جو بھے کھا نجی کر دولہ، بنا کرل کے ہیں۔

ی طرح فج کا لطف جوانی میں لوٹے کی چیز ہے، بڑھ پ میں تو حسرت ہیں رہ جاتی ہے کہ وہ شاط وچستی اور ذوق وشوق کہ ب ۔ میں جو تجانیات محبوب ہے میں دل کھر سے طرح طرح طرح سے میں گھڑت اعذر بین ، جنہوں نے ہمارے پاؤں میں اوز نجیہ ڈی رکھی ہے جو مقدی گھرک زیارت ہے ہمیں روے ہوئے ہے۔ کی کو گن ہوں کے چھوٹ جانے کا خوف ہے قو کی پہلےوں کی شادی یہ چھوٹ بجانے کی خوف ہے تو کی کھوٹ کی شادی یہ چھوٹ بچوں کے مسئول نے س فرض کی او کیگی ہے روک رکھا ہے۔ کی کے والدین نے مج نہیں کیا وہ پہلے ان کو مج کروان چہت ہے اور کوئی بیوی کے بغیر مج پرنہیں جان چہتا ہے ہیں نے اب تک نمی زروز و وردیگر فراکش کی ادائیگی شروع شہیں کی یہ گھر میں ایسا وہ حول نہیں کہ جج پر جانے کی حوصد فزائی کی جائے س لیے اس کی ہمت بہت ہوگئی ہے۔ وغیر و

مدائش ہے مسلمانوں نے یہ فاہل تحسین مثاب قائم کی ہے کہ ٹی اورش ہی کو نسانی زندگی کے اس دور میں داکر نے کو رواج ویا ہے جوان دوا ہم مرصوں کا اصل وقت ہے۔ وہاں جج سے پہلے ثر ہی کی جاتی ہے ٹیز جج کے احکام و " داب سیکھنے سکھانے اور شادی کو کم خرج اور کم سے کم بوجھل بنانے کا زُرجی ن ہے۔

ہم میں ہے ہاہمت و وں کواس کی تفسید سرنی چاہیے۔ سرتمس ڈے اور نیواسیانا مٹ جیسی چیزیں ہم نے مغرب سے سیکھ کر کانی '' ترتی'' کری ہے اب ہاہم ایک دوسر ہے کی جیسی رویات بینے می جسارت بھی کر لینی چاہیے۔ نفع و نقصان کا معامداس ذات پر چھوڑ دینا چاہیے جوابیئے کمز وریندول کی لاٹ رکھتا ہے اورانہیں ہے یارومددگارٹہیں چھوڑ تا۔

# تصنيال

الماسفتى صاحب! آپ نے جن دو باتوں كى طرف توجدوں كى تقى ان سے بڑافا كدہ ہوا۔

O كون ي باتي اوركيسا فا كده؟

ہیں آپ نے فون پرانظار کے دوران موسیقی نگانے اور خاتون کو آپریٹر مقرر کرنے پر جو تنبید کی تھی اس کی بات کررہا ہوں۔ ۲۰ ہاں المجھے آپ کے اوار ہے میں ان چیز ول کی موجو دگ بہت کھلی تھی ، جہاں جہاں انسان کا بس چل ہے وہاں وہاں اللہ لغد کی کوناراض کرنے والی چیزیں شہونے دیل جا جمیں ۔

ان ہے ہمیں دنیاوی اعتبار ہے بھی بہت فائدہ ہوا۔

![@][O

ہے جی ہاں! جب ہم نے خاتون آپریٹر کی جگہ مرد بھایا تو ہمارے ادارے کا بہت ساوہ وقت جوملاز مین کے بلاوجدوہاں منڈ لانے ، چکر لگانے اور وقتا فو قنا انٹر کام کا بٹن د ہانے پرضائع ہوتا تھا، نے گیا۔ تب ہے ہم ایک مجیب می راحت اور آسانی محسوس کروہے ہیں۔

(اورموسيقي؟

ہنے ہمیں بنایا گیا کہ اس آلے کے اندر کمپنی نے موسیقی اس طرح ڈالی ہے کہ اے تبدیل نہیں کیا جا سکتا مسکر ہمیں اس محصے سے شرمندگی محسوس ہور ہی تھی کہ جب دوبارہ آپ سے بات ہوگ اس سے ہم کوشش میں لگھ رہے، بالآخرا پنے ایک ساتھی کے تعادن سے اس کی جگہ تقریراو نظمیس لگادیں۔

O ہاں! بیا چھا کیا۔ تلاوت لگائی جائے تو آسب کریمہ بچ میں منقطع ہوجائے ہے باد بی ہوجاتی ہے۔

قار کین کرام! بیرمکالمہ و وجہ سے نقل کیا گیا۔ ووسری تو آپ کو ضمون کے آخر میں پہنچ کر سمجھ میں آئے گی پہلی ابھی میں لیجے۔ اس مکالے میں '' بلاوجہ منڈ لانے اور چکر لگائے'' کا جولفظ ہے، طواف کی حکمت وفلسفداس ہے مجھ میں آتا ہے۔ جب ان ن کو محبب الہیں کا ذوق اور عظمت الہیں کا استحضار نصیب ہوج نے تو وہ طواف کا سمجھ مزہ لے سکتا ہے۔ عاشتوں کے گروہ میں چند چزیں معروف ہیں۔ مجبوب فرضی ہویا حقیق کے گھر کے بلاوجہ چکر کا 'ثنا، اس کی گل کے بھیرے لگانا، اس کے خیال میں کمن صست بیٹھے رہتا اور تصور تصور میں اس کا دھیا ن جما کر مزے لیتے رہنا، اس کو اپنی تجی و فاداری اور اس کی محبت میں مرضنے کا یقین وال نے سے طرح طرح سے متن کرناوغیرہ وغیرہ جے میں عشق حقیقی کا لطف لینے والوں کی بیادا کمی اپنے جو بین پرنظر آتی بیں۔ بھی بیت القد کے گرد چھیر سے لگ رہے ہیں ، بھی صف مروہ کے درمیان و یو ندوار چکر پورے کیے جارے ہیں ، بھی

عرفات ومزد نفہ کے وقوف میں رازونیاز ہورہے ہیں، کبھی دو کپڑوں میں کھلے چہرے اور ننگے سر بدیک بدیک کی ہے در پے کلرر صدائیں مگارہے ہیں۔غرضیکہ نبروہ ادا جوعشق کا گھاؤ کھائے ہوئے محبت کے مارے ، اپنے محبوب کومتوجہ یا راضی کرنے کے ہے کرتے میں سسج میں ان سب کانمونہ اورنقل موجود ہے۔

ان میں سے ہرادالی ہے جوانسانی تاریخ کی مقدس ترین ہستیوں سے منسوب ہے اور رب تع لی کوایی پیند آئی ہے کہ قیامت تک کے سے حکم ہے کہ جو ہمارے ابر کرم کے سائے میں آنا چاہتا ہے وہ یباں آگر وہ ہی بچھ کرے جو سے عشق سے حصہ پانے وا ول نے کیا۔ چونکہ پیشیوہ کا مشرکہ کی جوب سے نسبت رکھنے والوں کی اور خدر کھی جوئے اس سے بقین کا مل رکھنا چاہیے کہ زائر حرم کی نبیت بچی ہے واس کی منزل کھوٹی نبیس ہوگئی اور چونکہ یہ بادش ہول کی شان سے کم تر ہے کہ کسی کو در پر باا کر بھی محروم کھیں اس لیے اس بات میں شہر گئی انش نبیس کہ جوصہ ف ستھرا سکینہ قلب لے کر جج کے بیے جائے گا بامراد ہوکر آئے گا۔

'' جب تم کسی حاجی ہے موتو س کے گھر پہنٹنے ہے پہلے اس ہے سلام کرو، مصافحہ کرواوراس ہے اپنے لیے وُعاہے مغفرت کی درخواست کرواس لیے کہ و و بخش بخشا یا ہے ۔''(معارف الحدیث 2 / 142 بحوالہ منداحمہ )

طواف کا طریقہ مجھ نے کے بیا ایک نقشہ پیش خدمت ہے۔ طواف کے دوران لا یعنی بہ تیں کرنا، حال احوال پو چھنا،
آ داب کا خیاں ندر کھنا، یا سی کو کلیف و بناا ہی چیزیں جی جن ہے بات خراب اور راستہ کھونی ہوتا ہے۔ خصوصاً اس مبارک جگہ بیس موبائل کی گھنٹیاں کھلی رکھنا اور پھر مجبوب حقیقی ہے راز و نیاز اور مناجت وزاری کے دفت کسی اور کی طرف متوجہ ہوتا بخت ہے اولی اور محرومی والی بات ہے۔ یہ گھنٹیاں اس دور کا فتنہ بیں۔ طاغوت کے پیرو کا رول نے موسیقی پر مشتمل بیشیطانی آ وازیں و نیا بھر بیس محرومی والی بات ہے۔ یہ گھنٹی اس دور کا فتنہ بیں۔ طاغوت کے پیرو کا رول نے موسیقی پر مشتمل بیشیطانی آ وازیں و نیا بھر بیس خوا پھیلانے اورخوا ہی نخوا ہی ہر بندہ بشر کے کان بیس ان کو ڈالے رہنے کے لیے کمر باندھ رکھی ہے، ابندا ہمیں سخت احتیاط لازم ہے۔ نظر کام میں انتظار کے دوران موسیقی کی تا نیں لگا کر دوسروں کو بہ وجہ گنہ گا رکرنے کا وبال سرنہ لین چاہیے اسی طرح موہائل میں ساوہ گھنٹی رکھنی چاہیے ہیں کہ مام فون میں ہوتی ہے۔ نیز مسجد میں داخل ہوتے وقت جوتا اُ تاریے اور دُ عارِش ہے ہے بیلے فتنے کی اس فیلی کو بیا کو بند کر رہے کی عادت ڈ النی چاہیے تا کہ خانہ خد ان شیطانی آ وازوں ہے آلودہ اور دولوگوں کی نمی زخراب نہ ہو۔

فون کرنے والوں کو بھی ہیدو کیے لین چ ہے کہ کہیں ہے نماز کا وقت تو نہیں ، اگر جواب ندآ رہا ہوا ورنماز کا وقت ہوتو بلاتا مل گفنٹیاں دے مارتے رہنااچھی بات نہیں جیاج کرام کوان چیزوں میں اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ بادشاہوں کے بادشاہ کے مرکزی دربار میں حاضری دینے جارہے ہوتے ہیں۔اللہ تعالی ان تم م چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے جونم زمقبول اور فج مبرورکی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں۔آ مین۔

### باباجى كانج

"باباجى كيابات ب؟ آپكهال جانا چاج ين؟"

سیقرین چندس ل قبل کی بات ہے، بندہ ویش ہوڈ رپر طالب نے سرحدی افتر کے باہر کھڑا تھ کدا کیے محررسیدہ افغان بابا
اور آفس کے عملے کے دوران دلجے ہات جیت من کرنتی میں مداخلت کرنی پڑی۔ بابا بی کے ہاتھ میں قدیم زمانے کا بوسیدہ سا
پاسپورٹ تھی، اس کے سفول کارنگ اڑا ہوا اور کن رے مُڑے ہو نے تھے۔ خدا ہے نے وہ کب سے بابا بی کی زئیبل میں دھر اہوا تھ
اور وہ اسے دکھا کر تملدہ انوں سے اصرار کر رہے تھے کہ آئیس تی پر جانا ہے وہ ن کی روائی سے متعدقہ کارروائی پوری کریں۔ بابا بی کے مطابق وہ قانونی دستاویز کی اس رونمائی کا تکلف بھی تملد کی دل جوئی کی خاطر کر رہے تھے ور نہ آئیس تی پر بہر حال جانا تھا اور وہ
اس بارے میں کسی قاعدے قانون کی خاص پر واہ کے قائل نہ تھے اور بات صرف قانون تک محدود نہ تھی آگے چال کر معلوم ہوا کہ
ائیس وسائل سفر کی فراہمی کی بھی مطلق پر واہ نہ تھی۔ وہ خات خدا کی زیارت کو ان تکلفات کے اہتمام سے مکدر نہ ہونے ویٹ چ ہے
ائیس وسائل سفر کی فراہمی کی بھی مطلق پر واہ نہ تھی۔ وہ خات خدا کی زیارت کو ان تکلفات کے اہتمام سے مکدر نہ ہونے ویٹ چ ہے
تھے بلکہ کوئی اگر کا غذات سفر کی فراہمی کی جم مطلق پر واہ کے تو کہ دیا ہو۔ اللہ کے مقدر گھر اور اس کے رسول صلی القد عدیدو سم کے دوخت کے دیا ہوں کی طرح کی زیارت کے لیے آ دمی جانا جا ہے اور اس کا دل ان رکا وٹوں میں الجھا ہو، اس کو وہ مجبت اس اور تو حید خالص کے خل ف

بابا جی سفیدریش ، نو رانی صورت بزرگ سے جھر یول ہے بھری بوئی چوڑی پیشانی ، گول گول آ تکھیں ، ستوال ناک ، خوبصورت داڑھی ، متناسب اعضا اور اچھی صحت ، تمرخیدہ تو نہتی کیکن خیدگی کی طرف کچھ مامل نظر آتی تھی ۔ بڑے سر پر بھا مدخوب سے رہاتھ ۔ لباس مخصوص افغانی طرز کا تھا جس کے او پر گرم لمب چغدان کے متناسب قد وقامت پر بہارد ہے رہاتھا ۔ ان کی کل کا سنات دو زنبیل نما گھڑ کی تھی جوانہوں نے بغل بیں لاکار کھی تھی ۔ اس بوسیدہ گھڑ کی ویش زنبیل اس داسطے کہدر ہا بول کہ وہ حسب موقع ہاتھ دو زنبیل نما گھڑ کی تھی جوانہوں نے بغل بیں لاکار کھی تھی ۔ اس بوسیدہ گھڑ کی ویش زنبیل اس داسطے کہدر ہا بول کہ وہ حسب موقع ہاتھ دال کر اس بیس سے ضرورت کی ہر چیز برآ مدکر لیتے تھے جبکہ باہر ہے دیکھنے میں وہ اتنی ' وسیع انظر ف' نہائی تھی کہ اس سے نمودار ہونے والی برآ مد ات اس میں سے سیس ۔ بابا جی جب دا کی ہاتھ میں عصافہ ہے ، با کیں بغل میں گھڑ کی لاکا نے ، سرکو ذراسا جھکا کے چھوٹے چھوٹے قیم میں ان کی مقصد براری میں کھی تھی اون سے تھا وان کی ولیس شخصیت سے نیادہ ان کی مقصد براری میں کسی تھی کے تعاون سے قام ر بیادہ ان کی مقصد براری میں کسی تھی کے تعاون سے قام ر بیادہ ان کی مقصد براری میں کسی تھی کہ تعاون سے قام ر بیادہ ان کی مقصد براری میں کسی تھی کہ تعاون سے تھی ان رکی فتی کی میں ان سے گی شب کا آغاز ہو چکا تھا۔

'' میں جج پر جانا چاہتا ہوں اور بیاو گئے بھی نیا پاسپورٹ بنوانے کا کہتے ہیں ،کبھی اخراجات کا پوچھتے ہیں۔ان کو مجھاؤ کہ میں ایک مرتبہ پہلے بھی ن تمام چیز وال کے بغیر حج کر چکا ہول۔اب بھی ان کودکھانے کے لیے کسی زمانے کا بنا ہوا یہ پاسپورٹ

المعالاياورنداس ہے مجھے کوئی خاص مطلب نہيں''

بابا جی کا استغنا، دنیا و مافیہا ہے بے نیازی اورخوداعتما دی دیکھنے کے قابل تھی اور ہم پران کی دلچسپ اور تہہ درتہ شخصیت کے برت دھیرے دھیر کے کھل رہے تھے۔

"آپان چيزول كے بغير ج پركيے چلے محے تھے؟"

''یہال ہے ای طرح کے کپڑے پہن کر گیا تھا۔ جب عربتان پہنچ تو ان کے اوپر عربی جبّہ پہن لیا پھر میقات سے احرام ہا ندھ لیا۔''

> بابا بی کا جواب دلچسپ اور خاموش کن تھا۔ جمیں بھی ان مجذ و بانہ باتوں میں مزا آ رہا تھا۔ ''اے کی مرتبہ کما پہن کر جا کیں گے؟''

''وبی جو پینی مرتبداللہ پاک نے صیب کیا تھا۔'' یہ کہ کر بابا بی نے'' زنبیل' 'میں ہاتھ ڈالا اور ایک پراناعر بی جہ نکال کر وکھایا۔ زنبیل کا منہ کھلتے و کی کرہم نے اندر جھ نکا تو اندر کی مختلف جھوٹی بڑی پرانی چیزیں وکھائی ویں جوسفر ج میں کام آتی ہیں۔ ''گویا بابا بی کی تیاریال کھل تھیں۔بس وہ رسی طور پر پاسپورٹ آفس کا چکر لگانے اور رسی سلام وعا کا تکلف کر رہے تھے۔

اب ہمیں ایسی باتیں کرتے کافی دفت گزرگ تھا جن کا دفتری کارروائی ہے کوئی تعلق نہ تھا لبذا دفتری امور پر مامور طالب کی اکتاب فطری امرتھی۔اس نے بابا بی کوایک پھر مرتبزی ہے تمجھانے کی کوشش کی کہ یہ پاسپورٹ پرانا ہو چکا ہے۔ آپ کوئٹر قو نصلیٹ میں جاکر نیا پاسپورٹ بنوالیں تا کہ آگے کی کارروائی آسان ہو۔

"كوئيقو نصليث كهال ٢٠٠٠

" آئے! ہمارے ساتھ چلیے ،ہم آپ کو دہاں پہنچا دیں گے۔"

ہم نے چونکہ کوئشہ کے لیے گاڑی بک کروائی ہوئی تھی اس لیے بابا جی کوساتھ چینے کی پیشکش کی فرض پیتھی کہ ہزرگوں کی خدمت بھی ہوجائے گی، ان کی صحبت سے سفر خوشگوار رہے گا اور ممکن ہے معرفت کی پچھ با تیس سننے کومیس بابا جی نے تھوڑی دمر ہمارے چہرے کی طرف دیکھا پھر ہمارا کندھا تھپتھیا کر ہوئے۔'' چلو! ہم تمہارے ساتھ چینتے ہیں۔'

ال سفر کی روداد بردی دلچیپ ہے اوراس مختفر سفر کو ہم زندگی کے یادگارا سفاریس شار کرتے ہیں۔ بابا ہی نہ صرف یہ کہ

بولتے ہوئے موتی بھیرتے تھے بلکہ نہایت بلند حوصلہ اور متوکل وقا نع شخصیت کے مالک تھے۔ باتوں باتوں بیس معلوم ہوا کہ وہ
کئی روز قبل گھر ہے کئی کھڑ ہے ہوئے تھے اور اب شوال کے آغاز میں افغان سرحد پار کرر ہے تھے تا کہ ذوالحجہ تک عربستان پہنچ
جو کیں جبال ان کی امیدوں اور ارمانوں کا مرکز ہے۔ ہم نے ان کے درویش نہ صلیے اور فقیر انہ سامان کود کی کر سوچا کہ نہ جانے اس
سخت سردی میں راتوں کو بابا جی کہاں تھم ہے ہوں گے اور کیا کھاتے پہتے ہوں گے؟ ہم سے دہانہ گیا اور پوچھ بیٹھے:

"باباجی! آپ گزشتدرات کهال تهرے تے؟"

د مسجد میں ۔''

"اتنى سردى مين نيندا آ گئاتھى؟"

اس کے جواب میں باباجی نے جس جانالی انداز میں گھور کرد یکھاوہ ہمیں آج تک یاد ہے۔

"رات مونے کے لیے ہوتی ہے؟"

" تو کیا آپ رات بحرنبیں سوئے؟"

''رات تو ملاقات کے لیے ہوتی ہے، ملاقات کا دفت تروع ہونے سے پہلے مصلے پر بیٹے کراؤگھ آگئی تو اوگھ لیے۔ د ماغ اورجسم کی ضرورت پوری ہوجاتی ہے۔ جب محبوب ہماری خاطر پہلے آسان پرآجا تا ہے پھرتو کوئی کم بخت ہی سوئے گا۔''

''اچھاپہ بتائے! آپ کوئٹہے آگے کیے جائیں گے؟''

"كيامطلب؟"

"مطلب بیرکداخراجات، ذرائع، وسائل کیسے پورے ہوں ہے؟"

اب کی مرتبہ بابا ہی کی جدت ،استعجاب اور جلال میں کئی گنااضا فدہو گیا۔

''تم صورت سے تو صاحب ایمان لگتے ہوگر باتیں ساری بے ایمانی والی ہیں۔کیا ج کے لیے جاتے ہوئے بھی مؤمن کائل کوان چیز ول کی ضرورت ہے؟ اس کا کتات ہیں کون کی چیز ہے جس کے بغیر القدرت العزت کسی مشاق و بد کوا ہے در پر آنے شدویں یا کا کتات کی کوئی چیز اس کے لیے رکاوٹ بن سکے۔''

پابا بی کا لہجہ بہت جماہوا اور آ واز بارعب اور کہیں دور ہے آئی محسوس ہوتی تھی۔ان کی آئیس یوں تو خاموش خاموش تھیں گر گفتگو کے دوران کم بھی ان میں ایک چنک انجرتی تھی کہ آدی کوان کی نظریں اپنے اندراتر تی محسوس ہوتیں۔را ہے میں مجمیں خشک میوے کی دکان نظر آئی۔ضرورت تو نہ تھی لیکن اس خیال سے کہ کچھ بابا کو پیش کردیں گے اور باتی ان کی زنبیل میں ڈال ویں گے تاکہ سفر میں کام آتا رہے،ہم نے گاڑی رکوائی اور ہم سفروں کی ضرورت سے کافی زیادہ مختلف تھم کے خشک میوں جات خرید لیے۔ جب بابا بی کومیوہ پیش کیا تو انہوں نے زنبیل سے ایک شکتر و نکالا اور بندہ کو دیا۔ اس وقت بابا بی کی آٹکھوں میں ایسا تھم پوشیدہ تھا کہ بم سے انکار نہ ہوسکا۔ بابا بی کہ کہنے گئے:'' ہم رات کو کھانے پینے کی چیزیں بچا کرفتے کے لیے نہیں رکھتے لیکن پین سیکٹر ہشاری قسمت میں تھا۔سوچومت مکھا جاؤ۔''

سفر کے دوران ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ گاڑی میں خوقی چھا جاتی ہے۔ سب دھیرے دھیرے او جھنے لگتے ہیں۔ اس دوران بات بھی ناگوارگزرتی ہے۔ ' خلوت دراجی ' کا منظر ہوتا ہے۔ بابا تی پر بھی غنودگی طاری تھی۔ ہیں نے چیکے ہے ان کی زمیل کھولی اور سارے میوہ جات اندر رکھ دیے۔ اپی طرف ہے ہم نے بہت احتیاط کی تھی لیکن بابا نے چیکے ہے آئکھیں کھولیں، ہماری حرکت دیکھ کر ہنکارا بجرا، گویا کہدرہ ہوں چل بچہ! تو بھی اپنی تی کی پوری کر لے۔ پھر دوبارہ آئکھیں موندلیں۔ بابا تی کی ایک بات بیتھی کہ جلال و جمال کا حسین امتزاج ہے، جھے ساتھیوں نے بتایا کہ جب آپ گاڑی ہے انز کر باہر گئے ہوئے ہے جمالی کا میں مرند ہمیں ہمت ہوئی نہ انہوں نے بچھ یولا۔

کوئٹ پنج کر بندہ نے قد ہاری بازار میں ایک جگہ کچھ امانت سپرد کرنی تھی۔ میں نے ڈرائیورکو گاڑی رو کنے کا کہا اور ساتھیوں کواو تھھتے سوتے چھوڑ کر گاڑی سے اتر پڑا۔ ساتھیوں نے بتایا کہ آپ کے اتر تے ہی بابا جی چونک کرنینز سے اٹھ بیٹھے اور تكرر لیج جیا' نمل صاحب كدهر گیا؟'' ساتھیوں نے بتایا كه ابھى آتا ہے تو پھرسو گئے۔ امانت كی حوالگی كے بعد ہم نے باباجی ے رخصت ہونا تھ لہذاا رادہ ہوا کہ کسی اچھی جگہ چل کراچھا سا کھا یا جائے۔ ڈرائیورنے ایک طعام گاہ کے ہا برگاڑی لے جاکر روکی اوراس کے کھانے کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ' یہاں نواز شریف اور دیگر کئی شخصیات بھی کھانے آ چکی ہیں۔' ہم نے فرشی نشست والی اس طعام گاہ میں محفل جمائی اورخو، کھانے سے زیاد و با بھی کو مختلف چیزیں چیش کرتے رہے جوانہوں نے رغبت ہے قبول میں اور سیر ہوکر کھانا کھایا۔ کھانے ہے فراغت پر جہاز کا وقت ہو چلاتھا واپس جانے والے ساتھیوں کو ہم نے تیہیں ہے رخصت کی اور آخر میں باباجی ہے دعاؤں کی درخواست کے ساتھ اجازت جابی۔ بابائے انجائی شفقت سے گلے لگایا اور تم آ تھوں ہے ہمیں رخصت کیا۔ مجھاً سرچہ بہت فکر تگی ہونی تھی کہ اس اجنبی شبر میں باوجی کہاں رمیں گے؟ کیا کھا کمیں گے؟ آ گے کا سفر کیسے ہوگا؟ مگران کے سابقہ جلا قشم کے جوابات کی وجہ ہے تھ یو چھنے کی ہمت ندیر تی تھی۔ باول نخو استہم اس حال میں جدا ہوئے کہان کی شخصیت کا گہرانتش بندہ کے دل پر تھا۔ کرا ہی بہنچ کر کا فی دن ً ٹر رگئے۔ بات آ کی گئی ہوگئی۔ ایک دن میں اپنی جگہ پر بین ہواکس کام میں مصروف تھ کدانٹر کام پراطلاع آنی کوئی بزرگ آپ سے مناعیا ہے ہیں۔ بندہ نے نام اور کام پوچھا توجواب ملا کہ نام کچھنہیں بٹاتے اور کام کے بارے میں کہتے ہیں کہ فقط زیارت اور مد، قات مقصود ہے۔ بند وکو پچھشے گزیرا۔ جب نیجے پہنچی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وی پایا جی اپنی مخصوص بیئت میں استغنا کی ایک خاص کیفیت کے ساتھ رکشہ میں بیٹھے ہیں۔ بندہ نے ملبک سلیک ک نیر خبریت بوچھی اوراندرتشریف لاکر بیٹے کوئہا۔انہول نے منع کیا اور کہا کہوفت کم روگیا ہے، حج کے لیے جیدی پنچنا ہے۔ ماحضر نوش کرے رخصت ہو گئے۔ بندہ نے رکشہ والے سے یو چھا کہ انہوں نے آپ سے کہاں جانے کا کہا ہے؟ اس نے بتایا کہ ساحل سمندر پرجائے کے لیے بیٹھے تھے۔ بندہ حیرت واستعجاب میں غرق ہو گیا۔ یہاں یہ بتاتا چلوں کہ کوئٹہ ہے رخصت ہونے تک نہا ن کو ہندہ کا نام پیتہ معلوم تھا نہ میں نے بتایا ، پھرخبرنہیں وہ کیسے سیدھا ہندہ کے یاس کراجی آ پہنچے۔

قار کمین کواس واستان بیسش بدکوئی و کپیچی محسوس ند ہوئیکن بندہ نے جس بات کی خاطر بیقل کی ،اباسے درج کرتا ہول۔ بابا جی سے بیس نے پوچھا، آپ جیسے لوگ جج کے اجتماع میں موجود ہوتے ہیں پھر مسلمانوں کی دعا کیں کیوں قبول نہیں ہوتیں؟ ان کے جواب کا خلہ صدیدتھا کہ اجتماع کی کمیت (یعنی مقدار) ہڑ دھائی ہے، کیفیت باقی نہیں رہی۔

"اس کی کیاوجہ ہے؟"

"اس کی وجہ رہے کہ ایک تو حرام کی کثرت ہے، ناچ نز ذرائع آمدن سے حاصل شدہ رقومات سے تج کیا جاتا ہے۔
احکم الخاکمین کے دربار میں پہنچ کربھی بے دھڑک ایکنی باقوں اور کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔ دوسرے رہ کہ تج کے اعمال سکھ
کرٹھیک ٹھیک ادائیس کے جارے ۔ پہلے وقتوں میں لوگ فی لصحال آمدنی سے تھوڑ اتھوڑ انھوڑ ایچا کر تج کے لیے جع کرتے تھے اور
چونکہ دور دراز ہے آ کرمحنت مشقت جھیل کر جج کرتے تھاس ہے ہر چیز میں نہایت احتیاط تھوظ رکھتے تھے کہ خدا جانے پھر آنا
نصیب ہویا نہ ؟ اب و و بات نہیں رہی۔ ان وجوہ ہے "لہیک" کاوہ کیف جاتا رہ جے س کرفرشتے بھی وجد میں آجایا کرتے تھے۔"
جی جاج کرام اور عاممة السلمین کی خدمت میں ہی دو باتیں عرض کرنی مقصود تھیں۔ القد تعالی حرام نفذا ہے بھے اور تمام
آ داب جج کی رعایت کی تو فیق دے تا کہ وہ جج مقبول وہر ورنصیب ہوجس کا بدلہ صرف جنت ہوتا ہے۔

### دو پھرایک جٹان

اس وقت دنیا میں تین الی متبرک چیزیں ہیں جوحدیث شریف کے مطابق جنت ہے آئی ہوئی ہیں۔ ان میں ہے دو پھر ہیں اورایک چنان ۔ ایک پھر کا ذکر مقسود ہے جے پھر ہیں اورایک چنان ۔ ایک پھر کا ذکر مقسود ہے جے ''ججر اسود'' کہتے ہیں بعنی کا لا پھر ۔ یہ پھر جب جنت ہے آیا قو سفیداور شیح سام تھے آئی پیسفید نہیں کا اے اور شیخ سام نہیں ، تیرو مکروں میں تقسیم ہے۔ اس کو کا لاقو بی آ دم کے گن ہول نے کیا لیکن اس کو قرار کس نے ؟ اس کے تیرو مکر ہے کیوں ہوئے؟ اس مقدس پھر کو کھڑ ہے کہ کہ مربان' آئی پھر کس طرح ہم پر مسلط ہو کہ تھیم اور فلاح و بہود کے نام پر ہمار نے اس ور تک کو دھیں اس فراہم کر رہے ہیں۔ آئی کی کوشش میں ہم تاریخ کے اس ور تک ور صیت ۔ کھنگانے کی کوشش میں ہم تاریخ کے اس ور تک ون صیت ۔

تر مذی شریف میں حصرت عبد اللہ بن عبس رضی اللہ تعالی عنها کی ایک روایت ہے '' بید پھر جب جنت ہے آیا تو دووھ سے زیادہ سفید تھا، بنی آ دم کے گنا ہول نے اسے سیاہ کرویا۔'' (ج1 ،ص107)

ترندی ہی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے '' حجر اسود اور مقام ابرا ہیم جنت کے دویا **توت ہیں ،** اللہ تقالی نے ان کی چکٹ ختم کروی ورندمشرق ومغربان سے روثن ہوتے۔''

شامية من علامه ائن عابدين في جمر اسود كمتعلق نقل كيام "هو بسبس الله حساوح مه عدده." لعني بير كوياالله تعالى كاباته مرجس كة ريع وواسينه بندون مرص في كرتاب (مطلب في دخول مُنة 3 / 587)

مشہور حنی فقیہ ملائمہ کم ل امدین عبد الواحد ابن العمل م السیوای (جن کوجمہدے وجد پر تعلیم کیا گیا ہے) نے بدا ہے کہ مائیہ مائی القرریٰ میں متعدرک حامیہ کے حوا ہے ہے حضرت می رضی القدعنہ کا قول فل کیا ہے کہ جب حق تعالی نے تمام ارواح بنی آدم ہے اپنی خدائی کا عبد لیا اور تمام روحوں نے اقرار کیا کہ وہ بند ہے ہیں اور حق تعالی ان کے رب ہیں تو اس عبد کوا کی ورقے میں مکھ کراس پھر میں ڈال دیا گیا۔ روز قیامت ہے پھر اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے بیعبد پورا کیا ہو۔ پس اس عبد نامہ کے جوالے ہے یہ پھر القد تعالی کا اونت دار ہے۔ [کدوہ میٹاق نامہ اس کے پاس اونت رکھواویا گیا ہے] ( ج20) میں عبد نامہ کے جوالے ہے یہ پھر القد تعالی کا اونت دار ہے۔ [کدوہ میٹاق نامہ اس کے پاس اونت رکھواویا گیا ہے] ( ج20)

بیاتو بچر اسود کے فضائل ،اس کی اہمیت اور اس کی اس چیک دمک وخوبصور تی ہے متعمق یا تیں تھیں جو گن ہوں کے سبب سیا ہی میں تبدیل ہوگئی۔اب آ ہے دیکھتے ہیں کہ پیکن کلڑوں میں کیسے تبدیل ہوا؟

ا ساعیلیوں ( آغا خانیوں ) کی ، دنیا میں تمین حکومتیں رہی ہیں۔ یہ تینوں ان سے ہا آخر چھن گئیں اوراب وہ چوتھی کی تاش میں میں۔ پہلی افریقہ اورمصر میں جو 296ھ ہے 567ھ تک تقریباً دوسوستر سال قائم رہی۔اس کو عام طور پرخل فت فاطمیہ کہاج تا ہے جو جہانت اور بخت غلطی ہے۔ بیند معروف معنوبی میں اسلامی خلافت تھی اور ندائن کے بانی فاطی لیخن سید تھے۔ اس کو دولت عبید بیر کہنا جا ہے کیونکہ اس کا بانی اول عبید اللہ مہدی تھا۔ علا مسیوطی رحمہ اللہ نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے اور بقیہ تمام تاریخ دان اور نسب دان حفرات نے ان کی تصدیق کی ہے کہ عبید اللہ مہدی نامی شخص مذہب سے جموی اور ذات سے لوہاد تھا۔ اس نے شالی افریقہ کے برجروں میں جو ذہبی اعتبار سے بختہ نہ تھے، پہنچ کرفاطی ہونے کا دعوی کیا مگر عرب جو غضب کے نسب شاس میں ، انہوں نے اسے بھی 'سید' نسلیم نہ کیا اور ندا ہے کوئی تاریخ دان تسلیم کرسکتا ہے لہذا انہیں باطنیہ تو کہنا چاہیے ، فاطی کہنا درست نہیں۔ باطنیہ اس کے انہیں کہا جا تا ہے کہ بیا سیخ فیم کے جمال کررکھتے تھے ، اپنے ارادوں کوکی پر ظاہر نہ ہونے فیم کہنا درست نہیں۔ باطنیہ اس کے انہیں کہا جا تا ہے کہ بیا سیخ فیم کررکھتے تھے ، اپنے ارادوں کوکی پر ظاہر نہ ہونے دیئے تھے اور اس کو اپنا انتیاز قر اردیجے تھے۔

ان کی دوسری حکومت ایران میں قزوین کے قریب مشہور زمانہ زیر زمین قاتل گروہ کے سربراہ حسن بن صباح المعروف بہتے الجبل نے قلعہ ''اَلَموت' میں قائم کی تھی جے فدائیوں کی سلطنت ،سلطنب اساعیلیہ اور سلطنب حشاشین بھی کہتے ہیں۔ یہ لفظ اَلَموت ہے، اس میں الف اور لام دونوں پر زبر ہے۔ بیعر بی کالفظ موت نہیں بلکہ ایک قلعے کا مقامی نام ہونے کا مدقی تھا اسے اس کے مرید' سیدنا' کہتے تھے (سیدنا بر ہان الدین کی طرح) تک وہ محض حکمران رہا جومسمانوں کا امام ہونے کا مدقی تھا اسے اس کے مرید' سیدنا' کہتے تھے (سیدنا بر ہان الدین کی طرح) لیکن اس نے مولانا روم کے شیخ و مرشد جناب میں تبریز رحمہ الللہ طوی اور فاتح ہند سلطان شباب الدین غوری جیسے نامور لوگوں کو شہید کروایا اور فرزند اسلام سلطان صلاح الدین ایو بی اور امام فخر الدین رازی رحمہما اللہ تعالی جیسی شخصیات کوئل کرنے کی ناکام کوششیں کیں۔

اس شیخ الجبل سیدنا کا پورانام حسن بن علی بن احمد بن جعفر بن حسن بن صباح الحمیر می تھا۔ یہ 90 سال کی عمر پاکر 28 رہیج الثانی 518 ھاکواس دنیا ہے سدھارا۔ بندہ کو باوجود کوشش کے اس کے قلعے کی تصاویر اور حدود ریاست کا نقشہ تا حال دستیاب نہیں ہوسکا در نہ قار کین کی ضیافت طبع کا سامان ہوتا۔

اساعیلیوں کی تیسری حکومت موجودہ بحرین کے قریب ''ججز' نامی جگہ اور موجودہ سعودی عرب میں'' الاحساء'' نامی مقام میں قائم ہوئی تھی (جہاں آج کل پیٹرول کے وہ جشمے ہیں جن پر امر کی وبرطانوی لٹیروں کی رال ٹیکٹی رہتی ہے ) اور یہی اس مضمون کا موضوع ہے۔ بیحکومت ابوسعیدحسن بن بہرام جنانی نامی ایک شخص کے ہاتھوں قائم ہوئی۔

اس نے بحرین کے گردو پیش میں بدوؤں کو باور کرایا کہ وہ امام زمان المنظر کا نمایندہ ہے۔ جب اس کے گرداس زمانے کے لوگ (جنہیں قرامط کہا جاتا تھا) جمع ہو گئے تو اس نے ''ججر'' نامی جگہ میں اپنی حکومت کی بنیا در تھی ، اس کے بعد اس کا بھائی ابوطا ہر سلیمان بن الحسن اس سے ناراض ہوا اور اسے قل کر کے خود' قرامط'' کا حکم ان بن گیا اور مسلمانوں کے خلاف خوب ہاتھ دکھائے اور ول کا بخض نکالا۔ 311ھ میں اس نے بھرہ پر جملہ کر کے اسے آجاڑ ویا۔ شہر کی جامع مسجد منہ میم کردی۔ بازاروں کو لوٹ کرخاک سیاہ کردی۔

اس کے شرسے خدا کے مہمان بھی محفوظ ندر ہے تی کہ 317 ھ میں اس نے مکہ معظمہ پر حملہ کیا۔ بہت سے نہتے حاجیوں کو شہید کیا۔ مکہ ترمہ کو بھی لوٹا۔ نہتے شہریوں اور حاجیوں نے کعبہ کی حفاظت میں جان لڑادی۔ بہت ساروں نے بینے جبلیل کرتے

ہوئے جان قربان کی۔ صرف بیت اللہ میں سات سوطواف کرنے والے حاتی شہید ہوئے۔ خان کعبرکا وروازہ جہاں ماتھا نیکنا مسلمان اپنی خوش نصیبی کی معراج سجھتے ہیں ،اس بد بخت نے اسے اکھیڑڈ الا اور قبر اسود نکال کراپنے ساتھ ''ججر'' لے گیا اور جاتے وقت اعلان کر گیا کہ آیندہ سال جج ہمارے ہاں ہوا کرے گا۔ انہوں نے ''دار البجرہ'' کے نام سے اپنا کعبہ بنایا اور وہاں تجر اسود لاکا کر بہت کوشش کی کے جاج وہاں جانا شروع کردیں۔ جج کے دنوں میں مکہ کرمہ جانے والے راستے بھی انہوں نے بند کردیے گراوگ خاند کھے ہیں تجر اسود کی جگد کو چوم لیتے تھے، وہاں نہ جاتے تھے۔

اس کی بڑی خواہش تھی کہ ہم مسلمانوں کے ہاں جج کرنے نہ جائیں، مسلمان ہمارے ہاں آیا کریں لیکن اس سے مسلمانوں میں خت اشتعال پیدا ہوا۔ اساعیلیوں کی وہشت گردی کا انہیں اندازہ تھالیکن معاملہ فجر اسود کا تھا حتی کہ مصر کے عبیدی حکر ان اساعیل عبیدی نے بار بار اس سر بھرے کو لکھا کہ فجر اسود خانہ کعبدوالیں بھیج دو درنداس کے نتائج بہت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ تب یہ 339 مدیس فجر اسود والی بھیج پر مجبور ہوا مگروہ ٹوٹ کرکی کلڑوں میں تقتیم ہو چکا تھا جن کو چاندی کی کیلوں ہے جوڑا گیا تھا۔مسلمانوں نے اسے جاندی کے کیلوں ہے جوڑا گیا تھا۔مسلمانوں نے اسے جاندی کے حلقے میں جوڑ کرد وبارہ اپنی اصل جگہ نصب کیا۔

جن لوگوں نے جرِ اسودجیسی مقدس و متبرک جنتی سوغات کا بید شرکیا آج انہی کے ہاتھوں میں ہمارے ہاں کا تعلیمی نظام سپر دکیا جار ہاہے۔ تاریخ کی روثنی میں انداز ہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس اقدام کے بھیا تک نتائج کیا ہوں گے؟؟؟

### سات ريال

''مولا ناصاحب! آپ ہے ایک ضروری بات کرنی ہے۔'' محلے کے ایک معزز نمازی ،ایام صاحب سے خاطب تھے۔ '' جی حاجی صاحب! ضرور'' حاجی صاحب مجد کے معاملات میں بہت و پچس لیتے تھے اور نہایت وضع وار اور ملنسار انسان تھے۔

"میںنے پہلاج 1972ء میں کیا تھا۔"

''اللهُ تعالى قبول فر مائے۔''

''اس دفت میں دکا نداروں کی تنظیم کا صدر ہوتا تھ اور بازار کی مسجد کی حسب تو نیش خدمت کرتا تھا۔ وہاں کے حافظ صاحب کوبھی اس جج میں ساتھ لے گیا تھا۔''

"ماشاءالله!"

" فیر 1984 ویش میں نے دوسرانج کیا،اس وقت بھی جھے ہے اکیلے نہ جایا گیا، یس اپنی متحد کے امام صاحب کوساتھ لے گیا۔"

یہاں پہنچ کرحہ جی صاحب خاموش ہوگئے ۔ وہ بات کرنا بھی جا ہتے تھے لیکن امام صاحب کی خود داری اور استغنا کا بھی ان کو پاس تھا جس کی وجہ سے حجاب محسول کررہے تھے۔آخر کار بہت کر کے دو گویہ ہوئے.

''اب96ء میں میرا پھر حج کاارادہ ہے (تھوڑ اساتھہرکر) بی جا ہتا ہے اگر آپ منظور فرما کیں تو میرے ساتھ حج پر چلے چلیں ، مجھے بہت خوشی ہوگی۔''

" آپ کی نیک نیمی اور خیرخوای کابهت شکریه حاجی صاحب! القدتع لی آپ کوجزائے خیردے، آپ کے گھر باراوررز ق وکار دیار میں برکت دے۔ میرے لیے بیریات بہت مشکل ہے۔''

'' جھےای کا اندیشہ تھا۔ بہر حال میری چیکش ختم نہیں ہوئی۔ آپ جب چاہیں اپنا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ میرے یاس بھجوادیں۔ میں آپ کی خدمت کوایے لیے سعادت مجھوں گا۔''

حاتی صاحب کے جانے کے بعد جب یار دوستوں کواس دافعے کا پیتہ چلا تو انہوں نے مولوی صاحب سے خفلی کا اظہار کیا کہا تنے نیک دل انسان کی پیشکش کیوں قبول ندگی؟

'''بس یاروا بات سے ہے کہ ہمارے ایک استاذ تھے، نہایت عالم وفاضل عوام وخواص میں بے حد مقبول ججمان کی بڑی خواہش تھی کیکن وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں کی چیش کی ہوئی رقم سے رجج کے لیے بھی نہ جاؤں گا۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے کہ اس کے گھر کی زیارت کا سفر کس کے دیے ہوئے بھیے سے کروں ۔اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری حاضری مقبول ہے تو وہ

ہمیں خودتو فیق دے گا۔' میں چونکدا پنے ان استاذ کی شخصیت ،علیت اور عادات وا فعاق سے بہت متاثر تھا اس لیے ان کی سے بات ایک دل میں چیٹی کدمیر ہے بس میں نہیں کہ فرض حج کے لیے اپنے جیسے کسی انسان سے رقم لے کر جاؤں ۔القد تعالیٰ کومنظور ہوا تو حاضری نصیب ہو جائے گی ورنے فقیروں کا کیا ہے، ہرنماز بھی تو حاضری ہی ہوتی ہے۔''

''لیکن اگر کوئی کسی کو حج پر بھیجتا ہے تو دونوں کوثو اب ملتا ہے ۔کسی کو حاضری کا کسی کواس کی خدمت کا ،ایسے نیک بخت لوگوں کی بات ٹالنا بھی تواجیمانہیں ۔''

''بال! یہ بات ٹھیک ہے بلاشہ ایسے نیک مصرف پر پیسے لگانے والے نوش قسست ہیں۔ پر کیا کریں ان استاذ صاحب کی بات دل میں ایسی کھب گئی ہے کہ نکا لے نہیں نکتی پھر چونکہ وہ دج کیے بغیر فوت ہو گئے تھے، القد تعالیٰ نے انہیں عین عالم جوائی میں شہادت کا مرتبہ عطافر ہایا۔ اس لیے ہندہ کی نیت ہے کہ ایک فج ان کی طرف سے بھی کروں۔ پلنے تو سیجھ نیس کیکن ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔''

عابی صاحب کی پیشکش برقر ار ربی ، و ہنتظر تھے کہ مولوی صاحب اپنے فلیفے سے رجو ٹ کرلیس تو ان کی خدمت کا موقع مل سکے پر مولوی صاحب بھی اپنی بات کے پکے تھے۔ یہ تشکیش چلتی ربی حتی کہ مولوی صاحب کی غیرت رنگ لا کی اورغیب سے کچھ سامان ہوگیا اور حج پر جائے کا دن آگیا۔

#### ☆ ☆ ☆

''مولوی صاحب! سنا ہے آپ تج پر جارہ ہیں۔''ایک بڑھیا مولوی صاحب سے ملئے آتی ہے۔ ''جی ہاں اماں بی ! اللہ پاک کی عمر یائی ہے۔'' ''تو بٹا! میر اایک کام کردو ھے؟''

'' إن إامال كيون تبين؟ اس من يو چينے كى كون ي بات ہے؟''

اس پرامال دو پے میں لگی ہوئی گرو کھولتی ہیں اس میں سے سات ریال نکالتی ہیں۔ان کو دوبارہ احتیاط سے گنتی ہیں اور مولوی صاحب کے حوالے کر کے کہتی ہیں۔'' بیٹا یہ پورے سات ریال ہیں، میں نے سنجال کرر کھے ہوئے تھے۔ یہ آپ رکھ لو، میری مرحوم بیٹی کی طرف سے عمرہ کر لیزا۔''

مولوی صاحب وسات ریال کا قصد مجھ میں نہیں آتا۔ ان کا اصرار ہے کہ وہ امال کی طرف ہے بھی عمرہ کریں گے اور ان
کی مرحوم بیٹی کی طرف ہے بھی ۔ لیکن ایک پائی اس سلسلے بیں قبول نہ کریں گے مگر امال بی کوکسی نے بتادیا ہے کہ سات یا گیارہ
ریال کے بغیر عمرہ نہیں ہوتا۔ اب آگر مولوی صاحب ریال لینے ہے انکار کرتے ہیں تو امال سمجھیں گی کہ مولوی صاحب انہیں ٹر خاتا
جا ہے جیں۔ چارو ناچا رانہیں ریدیال رکھ کر امال بی کو تسلی ویٹی پڑتی ہے کہ وہ ضروران کی خواہش کے مطابق ایک عمرہ کر کے اس کا
قواب ان کی مرحومہ بیٹی کے لیے جشیں گے۔ یول سرمایہ واروں کے سامنے ڈٹے رہنے والے مولوی صاحب برحدیا مائی کے
سامنے تھیارڈ ال کرشکست قبول کر لیتے ہیں۔

بعد میں پید چلتا ہے کہ مال تی کی بیٹی مدرسة البنات میں پڑھتی تھی۔ نیک بتھمز اور خدمت گار بس بیٹھے بھائے

طبیعت خراب ہوئی، ڈاکٹروں کو دکھایا، حکیموں کے پھیرے لگائے، بروقت آچکا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تع کی کو پیاری ہوگئ۔ امال جی نے اپنے بیٹے کو کافی ساری رقم دی تھی کہ ریال میں تبدیل کرالائے۔ جے کے لیے تو وہ خود نہ جا سمتی تھیں گرعمرہ کے لیے تو ہر حاجی کو کہا جا سکتا ہے۔ بوی بوصیال کفایت شعار تو ہوتی ہی ہیں۔ بیٹا ذرا ماڈرن تھا اس نے بقیہ رقم ٹھکانے دگائی اور سات ریال مال جی کولا دیے کہ ان سے چھوٹا تج ہوجا تا ہے۔

مولوی صاحب تربین کی زیارت کر کے واپس آ گئے۔ سات ریال ان کے پیسیادگار کے طور پر محفوظ ہیں۔ اہاں جی خوش ہوگی۔مولوی صاحب مطمئن ہیں کہ ان کا خوش ہیں کہ ان کا خوش ہیں کہ ان کی مرحوم بیٹی جنت ہیں اس ہدیے سے خوش ہوگی۔مولوی صاحب مطمئن ہیں کہ ان کا اصول بھی نہیں ٹوٹا اور سیسات یادگاریں بھی محفوظ رہ گئیں۔ سیسب قدرت والے کے کرشے ہیں۔ اس کی مہر بانی شامل حال ، ہوجائے تو مشکلیں آسان ، رکاوٹیں دوراور بظاہر ناممکن نظر آنے والی چیزیں بھی ممکن ہوجاتی ہیں۔

### جده ایئر پورٹ پر

احرام بھی مجیب لباس ہے۔ کہاجاتا ہے کہ لباس سے انسان کی شخصیت کا اظہار ہوتا ہے، اس کا تشخص قائم ہوتا ہے مگر احرام ایب لباس ہے کہ اس کے بہتر بی آرہ موجاتا ہے۔ دویک رقی احرام ایب لباس ہے کہا سے کہا ہے ہوجاتا ہے۔ دویک رقی بلکہ بے رقی چا دریں اور انسان کو کہنا می، انتخصی اور شناخت سے بلکہ بے رقی چا دریں اور انسان کو کہنا می، انتخصی اور شناخت سے بلکہ بے رقی چا دریں کی دونعت میسر آجاتی ہے جس کو تارش کرتے کرتے ہوگی، پپی اور لا ما دنیا ہے سدھار جاتے ہیں مگریہ انہیں ہاتھ لگ کے نہیں دیتی۔

تلبیہ کا معاملہ تو اس سے زیادہ بجیب ہے۔ یہ چندالفاظ محوں میں صدیوں کا فاصلہ طے کرادیے ہیں اور انہیں زبان پر
لاتے ہی انسان براہ راست خالق کا کنات کے حضور جا پہنچتا ہے۔ وہ طویل فاصلہ جونش اور شیطان نے عابداور معبود کے درمیان
قائم کرد کھا تھا اور جے پاشے پاشے عام حالات میں عمر طے ہوجاتی ہے گروہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا ، ایک جست میں طے ہوجاتا
ہے۔ یہ ایسے بابر کت جملے ہیں کہ گنہگار ہے گنہگار بندے کو بغیر کسی واسطے وسلے کے براہِ راست اللہ تعالیٰ سے ربط صبط قائم
کرادیج ہیں۔ یہ الفاظ زبان پرلانے کی دیر ہوتی ہے کہ بندہ کی رسائی فور آن تھم الی کمین کے دربار تک ہوجاتی ہے۔ اب بیآ گے
اس پر مخصر ہے کہ وہ اپنے معبود ہے کس طرح کاراز و نیاز کرتا ہے ، اس ہے کیا ما نگتا ہے اور کس چیز سے دام من بھر کے لوشا ہے؟

مسلم امد نے جس طرح مشینی دور کے آغاز کے بعد سائنسی تحقیق اور ایجادات بین اپنا حصہ خاطر خواہ شکل بین نہیں ملایا
ای طرح ان سے استفادہ میں بھی قابل ذکر شعور یا تدبر کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اس کا ایک مشاہدہ جدہ ایئر پورٹ پر ہوتا ہے۔ جدہ
ایئر پورٹ کو ہرس ل الکھوں زائرین کے استقبال کا شرف حاصل ہوتا ہے مگر وہاں کا غذات کی پڑتال اور مسافر کو کلیر کرنے کا جو
ایئر پورٹ کو ہرس ل الکھوں زائرین کے استقبال کا شرف حاصل ہوتا ہے مگر وہاں کا غذات کی پڑتال اور مسافر کو کلیر کرنے کا جو
اغظام فی الوقت رائے ہے دہ اس اعتبار سے خاصان تسلی بخش' ہے کہ اس کوجدت بیندی سے محفوظ رکھنے کی پوری کوشش کی گئی ہے۔
جہاز ہے آتر نے کے بعد ایئر پورٹ کی گاڑی آپ کو لے کرا یک تمارت کی طرف بڑھے گی اور راستے بیس کی جگر تھی کرسانس لیتے
ہوئے دھیرے دھیرے جلے گ

اس کی وجہ سے بتائی جاتی ہے کہ محارت میں تجاج کے کاغذات کی جیکنگ کے لیے جو کمر ہے ہے ہوئے ہیں وہ خالی نہیں،
اس لیے گاڑی بان آ ہت، روی کاخصوصی خیائی رکھنے پر مامور ہے۔ ان کمروں کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ ان میں ایک فلائث ک
ح جی داخل ہوج تے ہیں تو اس وقت تک کوئی اور داخل نہیں ہوتا جب تک پوری فلائٹ رخصت نہ ہوجائے۔ اب ایک فلائث
کے جاجیوں کی تعداد کوئی اتنی زیادہ نہیں کہ ان کے کاغذات ، سامان وغیرہ کی جانچ پڑتال اس کمپیوٹر اکرز ڈو دور میں پچھے زیادہ وقت
لے مگر خدا جانے کیوں اس مرصلے کو طویل تر رکھنے کے لیے کافی پچھے" انتظامات 'کیے جاتے ہیں۔

سب سے نہلے جاج کو ایک کمرے میں پہنچایا جاتا ہے جس کے دوسری طرف واسے درواز ہے پر ، والمکار کھڑ ہے پاسپورٹوں پر انٹیکرلگاتے میں۔ بداہکار یا مکل یول کھڑ ہے ہوتے میں جیسے سرکاری ٹرانسپورٹ کمپنیول کے نمایند ہے۔ ان کے لیے میٹھنے کی باوقار مناسب جگہ ہوتی ہے ندان کے کام میں تیز رفق ری ۔ انٹیکر بھی انہوں نے بینٹ کی جیب میں رکھے ہوتے میں۔ یہ بڑے اورسکون سے ان پر انٹیکر چپاتے میں۔ یہ بڑے اورسکون سے ان پر انٹیکر چپاتے ہیں۔ یہ بڑے میں۔

اب سیکام کوئی اتنائیکنیکل نہیں کہ اس کے لیے ہنر مندافر ادمنا سب تعداد میں دستیب نہ ہوسکیں نہ اتنا خطر ناک ہے کہ تیز رفتاری کے ساتھ انجام دینے ہے کسی حادثے کا خطرہ ہے بیکن جو چیز چند منٹول میں ہوسکتی ہے اس کواوسطا ڈیڑھ دو گھنٹے میں نمٹانے کی مصلحتیں سمجھ سے بالاتر میں ۔

ا کیٹ فقیرمنش فتم کاعر لی دان حاجی اسست رفتاری ہے اُس کر قریب جا کران دواجکاروں کودیکھتا ہے اوران کے کام کی نوعیت ہے واقف ہوکران ہے یوچھتا ہے

"آپ بیٹے کے لیے ایک جگہ کیوں نہیں بنا لیتے جہاں سامنے میز پر پاسپورٹ رھ کر آپ فافٹ الٹیکر گاتے ،

"حجات كى خدمت بمارے ليے سعادت بـ ' جواب ماتا ہے۔

'' شایدآپاس لیےاسے طویل تر بنارہے ہیں کہ اس' سعادت' سے خوب بی گھر کے بہر ہ ور بھوں مگر میہ سعد دت سیقے سے بیٹھ کرتیز رفتاری سے کام نمٹائے ہے بھی حاصل ہو عتی ہے۔' حاجی زیرانب بڑ بڑا تا ہے۔

است رفتاری ہے وہ جیول کو بلاوجہ جودقت ہوتی ہاس کاحل پرانے وہ جی جن کو پہلے بھی ایسے سعادت مند خدام سے واسط پڑا ہوتا ہے، تلاش کر بیتے ہیں۔ ایک وہ جی صاحب نے پانی کی بوتل، بسکٹوں کا پیٹ اور دوائیوں کا ڈبہ تکالا اور ایک کونے میں جا در بچھ کر باقات میں ایک این کا کہنا تھ کے'' تھوڑی دیر بعد ہمیں ترفیب و سے کر یہاں ہے زخصت کیا جائے گا کے بین جا در بچھ کر بال سے زخصت کیا جائے گا کے دیں تک ہم میں کمرہ فی لئیس کرتے اس وقت تک نئی فلا ن کے دیں آندر نہیں تا ہے۔ وہ باہر بس میں کھڑے دھواں سینکتے رہیں گئے۔''

اس کمرے سے نظیے تو اسکی کمرے میں نئی قط رمیں ملگ ج ہے۔ یہ ں قطار کے سرے پر کمپیوٹر مین بیٹھے ہیں جو آپ کا پاسپور سے نہیں سرت ہیں۔ یہ کا مرت تی یا فقہ ملکوں سے زیادہ دقت نہیں لیت۔ دبئی پڑوس میں واقع ہے، وہاں ایہ تیز رفتا م ہے کہ بغیر ک کوفت کے مسافر تمام مراحل ہے گز رتا چلا جاتا ہے مگر خدا جانے کس مسلحت ہے جدہ ایئر پورٹ پرسٹم کی فرسودگی بتمام و مکال قدم ہے۔ شاید حال کی مستراد ہے۔ یہ خوات جان کی مستراد ہے۔ یہ حفرات جلدی کوشیطان کا کام بچھتے ہیں اس ہے تحل ورا ہستہ دوگی کا اس قدر اہتمام کرتے ہیں کے دیکھے والاسر کررہ جائے۔ بچ میں اجماد میں میں اجماد ورا کی جان ہو نہایت ہی حوصلہ افزا منظر ہوتا ہے۔ اس تمام عرصے میں حالی بھی تو گھرے کی اس قدر اجتمام کرتے ہیں گھر کو اس تمام عرصے میں حالی بھی تا ہے جو کی خاص توجہ میں حالی بھی تو گھرے کا بھی تا ہے تا

کے قابل نہیں۔ حالا نکدیہ سب پھھاس کے لیے بجایا گیا تھا اور بیس ری روفقیں اس کے دم ہے تھیں۔

جج سروپ نے جونے والوں کواس کا جونکہ تم ہوتا ہاں لیے وہ پہلے ہے جاجی کا ذہن بناتے ہیں کہ جدہ ایئر پورٹ پر کم ہے کہ چھ گھنے گزارنے کی نیت لے کرجا کیں۔ سعودی حکومت ذرای توجہ کر ہے آت میں مطافر جن کے ایئر پورٹوں پر ہوائی ٹریفک کی اتنی کٹرت ہوتی ہے کہ ہوائی جہ زچیل کوؤں کی طرح چڑ ھے اُترتے اور مسافی محصول کی طرح ہجنجن تے ہیں، وہاں کے حکام کو سیکورٹی کا مسکد سعودی عرب سے زیادہ در پیش ہے مگر انہوں نے مسافر برسائی محصول کی طرح ہجنجن تے ہیں، وہاں کے حکام کو سیکورٹی کا مسکد سعودی عرب سے زیادہ در پیش ہے مگر انہوں نے مسافر وں اور ان کے کا غذات کی جیکنگ کا خلام نہایت مہل بنار کھا ہے۔ اگر اس سے استفادہ کر لیا جائے تو تجاج کرام کے اولین استقبال کو بیزاری اور کوفت کا شکار ہونے سے بچایا جاسکتا ہے۔

ایئر پورٹ نے نکلیے تو مکہ محرمہ روائلی کے لیے ہس کی دستیا ہی بھی پچھاس قتم کی چیز بن گئی ہے جے انسان قسمت پر چھوڑ نے اور صبر وتو کل کر کے راضی بدرضار ہنے پر مجبور بوجا تا ہے۔ فلائٹوں کی آ یہ کا وقت اور ان بیں سوار مسافروں کی تعداو طے ہے۔ معلم کواچھی طرح معلوم ہے کہ آج کس فدئٹ ہے اس کے کننے صاحی پہنچ رہے ہیں جو بسوں کا پورا پورا کراید دے چکے بیں طرحس سے پوچھیے کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کون کی مشکل ہے جو 49 آومیوں کو لے کر چلنے والی بس کو در پیش آگئی ہے جس کی بنا پروہ آئے اور روانہ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔

آخر کاراللہ اللہ کہ حب بس آنے کا اعلان ہوتا ہے تو اس کو اتنی بڑی خوشی کی بات سمجھا جاتا ہے جیسے کوئی گم شدہ فیتی چیز تلاش بسیار کے بعدا جا تک میں جائے ہے۔ ہم لوگ اکیسویں صدی میں جی رہے ہیں تو آخرخود اپنے ساتھ میں سب پچھ کیوں کرد ہے ہیں؟

### فراخ دلى كانقاضا

جدہ ایئر پورٹ پر آپ جیسے ہی داخل ہوں گے آپ کومسائل ج سے متعلق سرکاری طور پر چھپی ہوئی چند کتا ہیں لیس گی اور پھر مختیف کتا بول اور کتا بچوں کی تقسیم کا میسلسدوالیس تک وقت فو قنا جاری رہے گا۔ دیگر مسائل کی طرح جے سے متعبقہ احکام میں بھی ائمہ جہتدین کا اختیاف ہے اور دیگر علمی وتحقیقی اختیافات کی طرح بیاجتی دی اختیاف بھی امت کے لیے سراسر رحمت ہے۔

قرآن وحدیث ہے مسائل کے استباط میں اختلاف نظر پیدا ہونا ایک فطری امر ہے اور اہلِ نظر جانے ہیں کہ اس میں شریعت کا حسن پوشیدہ ہے لہٰذا امت مسلمہ کے تمام طبقات ان فقبی اختلافات کا احترام کرتے چیا آئے ہیں اور ہر مسلک ہے متعلق آدمی کو یونن دیتے رہے ہیں کہ وہ اس امام کی تحقیق کے مطابق عمل کرے جس کی دو چیز وں لیعن علم وتقوی پر اسے زیادہ اعتباد ہے اور جس کی تحقیقات پر عمل اس نے اپنے لیے فتی کر لیا ہے ۔ کیکن موجودہ سعودی حکومت کا طرز عمل امت کے اب تک چلے آرہ ہے طرز عمل کے خلاف ہے۔

ان حفرات کی طرف ہے پاک وہند کے زائرین میں جو کتا بچ تقسیم کیے جاتے ہیں ان میں درج مسائل واضح اور کھلے طور پر فقہ نفی کی مشد تحقیقات کے خلاف ہوتے ہیں۔ سعودی حکومت کواچھی طرح علم ہے کہ پاک وہند و بنگلہ دلیش اور افغانستان وقر کی سے آنے والے تجاج کرام سوفیصد تک حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور حنفی فقہ میں سلطانی قوا نیمن والی جوشان پائی جاتی ہے اور جبیبا شہدی نظم وضبط اس کے مزاج میں ہے اس کے تحت بہت سے مسائل میں کوتا ہی باتر تیب کی خلاف ورزی ہے 'دم' واجب ہوجا تا ہے باج ناقص رہ جاتا ہے لیکن پھر بھی خصر ف سے کہ ان سرکاری کتا بچوں میں جو جا بجاتقتیم ہوتے ہیں ، ان مسائل کے برخلاف بتنایا گیا ہے بلکہ منی میں حکومت کی طرف سے موقع بیموقع ایسے پوسٹر لگائے گئے تھے جو صراحة مسلک حنفی کے خلاف تھے اور ان برعمل ہے گئے گئے جو صراحة مسلک حنفی کے خلاف

پیطر نیمن ایسے حضرات کو قطعاً زیب نہیں دیتا جو سارے عالم اسلام کے میزبان ہیں اور جن کے پاس آنے والے مہمانوں کی اکثریت ان پراعتی و کرتی ہے اور انہیں اپنا مخلص اور خیرخواہ مجھتی ہے۔ ان حضرات کا منصب ان ہے جس وسیع انظر فی اور فراخ دلی کا تقاضا کرتا ہے انہیں اس کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ ناچا ہیے۔

مطبوبہ لٹریچ کے علاوہ زبانی طور پر مسائل بتانے یا بیانات کرنے کا جواہتمام حکومت کی طرف ہے ہے اس میں بھی سے دھنرات اپنے زائرین کی رعایت کرنے کے بجائے وہائی عدہ ء کی تحقیقات پر زور دیتے ہیں اور امت کے اجماع عمل کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دوسرے مسلک والوں کواپنے مسلک کا مسئلہ بتاتے ہیں ہے مین اور تجاز پر جب تک آل عثان کی حکومت تھی جو خفی سلاطین ہے ، انہوں نے بھی ایسانہیں کیا۔ان کی روا داری ضرب المثل تھی۔ مگر آلی سعود ساری دنیا پر اپنا نظریہ مسلط کرنے جو خفی سلاطین ہے ، انہوں نے بھی ایسانہیں کیا۔ان کی روا داری ضرب المثل تھی۔ مگر آلی سعود ساری دنیا پر اپنا نظریہ مسلط کرنے

میں جوفخر ومسرت محسوں کرتے ہیں بیان کے لیے انتہائی نقصان وہ ثابت ہوگا۔

جدوا پیز پورٹ ہے ہیں پرسوار ہونے کے بعدا یک صاحب نے آکر ممرہ کا طریقہ اور دیگر مس کل بیان کیے۔اول تو ب و لیج ہے بی وہ عالم نہ گئتے تھے آئیں مس کل پر بین کرنا ہی نہ چاہیے۔ دوسر ہے ممرہ کے علاوہ آئبول نے خواتین کے لیے جب کا جو مسئد بتایا وہ نہایت افسوت کے طور پر غلط تھ الیے مسئل بین کرنے کا نتیجہ بیہ ہے کہ وہ شریف زادیاں جن کا چبرہ ان کی بیدائش کے بعد ہے کسی غیر محرم نے نہیں و یکھ ، وہ بھی حریان کی مقدس سرز مین پر پہنچ کر بے پردہ چبرے کے ساتھ گھوتی ہیں۔ بیدائش کے بعد ہے کسی غیر محرم نے نہیں ویکھ ، وہ بھی حریان کی مقدس سرز مین پر پہنچ کر بے پردہ چبرے کے ساتھ گھوتی ہیں۔ بس کے جمسفر اس شعلہ بیانی پر چیس بہ جبیں تھے لیکن وہ صاحب رئے رہ نے ہوئے الفاظ تھے تھے انداز میں بیان کر کے اپنی فرمیداری یوری کرنے کی جلدی ہیں ہے۔ ان سے پھی کہنا ہے سود تھا۔

ای طرح منی کے دنوں میں ریڈ ہواورٹی وی پر مسلس اعلان کیا گیا کہ رمی چوہیں گھنٹے میں جس وقت جا ہے کر سکتے ہیں حالا نکد آخری تین ونوں کی رمی کامتعین وقت ہے اور اس سے پہنے یا بعد میں رمی کرنا درست نہیں۔ نجانے بیاجتہاوی فیصلہ کس بنیاو پر ہوا؟ اور اس کی مقد می ذرائع ابلاغ کے ذریعے اس قدر تشہیر کیوں گئی؟ جس سے پوچھیے پکھیتائے سے قاصر تھا رنجد کی مالی ہو ایس با درخووا لیے جامد مقلد میں کہ جو علی اور ایس جامد مقلد میں کہ جو فران شاہی علیاء کی طرف سے صاور ہو گیا ، وہ ان کے لیے حرف آخر ہے۔

حرم شریف میں درس دینے کے بیے جو صد حب مقرر کیے گئے ہیں ،ان کی شان تو سب سے زائی ہے۔ چو حفزات عمر بیں البغدائن
میں درس دیتے ہیں ان کے بارے میں کہا جہ سکتا ہے کہ وہ متھ کی زائرین یاعرب میں ملک کے مہما نوں کے لیے مقرر میں البغدائن
کے نظریات کے مطابق بات کر سے بیں لیکن جن صاحب کو مطاف میں اردو میں درس وینے کے یہ مقرر کیا گیا ہے ان کے
بیانات سنیں تو سعود کی ارباب اقتدار کی سنگد کی پر چیرت ہوتی ہے کہ کس طرح وہ زائرین کی اس داآزار کی کا سرکار کی اہتمام کیے
بوئے ہیں۔ یہ صاحب سلفی عالم بیں۔ انٹریا ہے تعلق رکھتے بیں اور نام کی خریش کی کی نبست لگاتے ہیں۔ چونکدان سے پہلے
مطاف میں موانا ام محمد کی بجازی صاحب مشہور سکہ بندوا وظر ہے بیں اس لیے نام کے اس نتا ہداور بیت القد کے واعظین سے
عقیدت وعجب کے تحت پاکت ٹی اور بھارتی مسمان ذوق وشوق سے ان کے درس میں بیضتے ہیں۔
عقیدت وعجب کے تاک مہر رک جگر میں خداور سول اور دین و آخر یہ کی بات کرنے اور تو ہدواصل ح کی ترغیب دینے کے
عقیدت وخالف مشن جاری کردیا گیا ہے ۔ ان صاحب کی گفتگو کا اول و آخر بیہ ہوتا ہے کہ تقلید خصوصاً امام ابوطنیف رحمہ اللہ کی
بجائے حقید جواز دی جا کے اور جس فقہ کی جو چیز راج معلوم ہوا ہے ہیں ہوتا ہے کہ تقلید خصوصاً امام ابوطنیف رحمہ انہوں نے ایک سائل کو جواب دیا کہ تاکہ کی طرف پوؤں کر ھی بیشتا، بیٹایا سوتا ہے
کی سوال وجواب کا ارادہ ہوا مگر جب انہوں نے ایک سائل کو جواب دیا کہ' قبلہ کی طرف پوؤں کر ھی بیشتا، بیٹایا سوتا ہے
اختران ہے اپنے ذوق کی ہوت ہے۔' تو بھر دل ہی نہ جا ہا کہ اس مرکاری رضا کارے کوئی ہوت کی جائے۔ جس کی طیست کی
ار نہیں ،اپنا اس کا تقرر کر نے والوں کی نظرانتخاب س کی کیوں کرے؟ کچھ بھونہ تیا۔

آ سٹر یا کت فی مجاج کودیکھ کہاس کے بیانات میں بیٹھنے کے بعد پریشان پریشان اور سعودی حکومت ہے شاکی نظر آئے

کہا ہے ملا جی کوئس خاطر مین مطاف میں بٹی یا ہے جوتقریر کے تغاز واخت میں تو بیکہتا ہے کہ آپ لوگ بیت القدشریف سے میرا بتایا ہوا نظریہ لے کر جا کمیں جواصل دین ہے لیکن خوداس کی دینداری کا بیاعالم ہے کہ تمام سلف امت اورائمہ جمته دین کے متعلق بے بنیادیا تیں اوران کی غیبت شانۂ کعید کے سامتے بیٹے کر کرتا ہے۔

ایک مرتبہ جب ان محترم نے عثانی سلطین کو امت کا '' خانی' اور حرم شریف میں چرمصلوں کو امت کی پیش فی پر
'' کائک کا ٹیکڈ' بتایا تو ہے ساختہ دل چاہا کہ بو چھ جے 'آل عثان کی جب تک جج زپر حکومت تھی انہوں نے ایک مشرک یو کا فرکو
اس مقدس سرز مین پر قدم ندر کھنے دیا، اب حال یہ ہے کہ اس باک سرز مین کا کوئی اہم حصہ، عالم اسلام کے بدترین دشنوں کے
محفوظ مور چوں سے خالی نہیں ۔ ذراار شاد فرما ہے کہ حرمین سے متعبق اس خیانت کا شرع تھم کیا ہے؟ اورامت کی پیشانی سے کلئ
کا یہ ٹیکہ کس طرح ختم ہوگا؟ مگران عالم صدحب کی عمنے کی طرح ان کی ہے بھی واضح تھی کہ وہ تو اپنی فریو ٹی بوری کرر ہے
سے ۔ دومس کل کو تو انہوں نے اس کھڑت سے بیان کیا تویا دیا گیا ہدف بورا کرر ہے ہیں ۔ جس پا کستانی زائر کو دیکھیے ہی دو
مسائل یو چھٹا نظر آتیا ۔ اس گئے سی مضمون میں ان شاء الندان کا تفصیلی ذکر ہوگا۔

تعصب سے بالاتر ہوکر مختذے ول سے سوچ جائے تو در حقیقت یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ اردو سیجھنے والے حجاج کی فوے پی نوے فیصد اکثریت کے ہوئے والے حجاج کی نوے پی نوے فیصد اکثریت کے ہوئے والے وعظ میں ایک باتوں کو چھٹر اجائے جوان کے متفقہ عقید ہے اور نظر ہے کے خلاف میں۔ اختیارات کا بیہ جانبدارا نہ استعمال سعودی حکومت کو جوتم م مسلمانوں کی نم یندہ حکومت مجھی جاتی ہے، کی طور زیب نہیں ویتا۔ انہیں تمام مسلمانوں کی رعایت کرنی جے اور کسی ایک نظر ہے کے عالم کو دوسر نظر ہے کی اکثریت پر عقیدت کے لہادے میں ملبول کر کے مقرر نہ کرنا جا ہے۔

پاک و ہند کے ملائے کرام اور زعد و ممائدین کو سعودی قو نصلیٹ، سفارت اور حکومت تک سے بات دوٹوک انداز میں پہنچ نی چ ہے کہ اگر اس اور ایسے واعظین کے ذریعے اردووان طبقے میں ہے چینی اور شویش آئ طرح پھیلتی رہی قویہ سعودی مملکت کے لیے نہایت نقصان ، و بات ہوگی ، اس سے جوشفی تاثر میز بان حکومت کے بارے میں پوری اسلامی و نیا میں سعودی مملکت کے لیے نہایت نقصان ، و بات ہوگی ، اس سے جوشفی تاثر میز بان حکومت کے بارے میں پوری اسلامی و نیا میں سعودی مملکت کے جاتے ہیں خرمین با نول کے لیے اور ندم ہما نول کے لیے۔

حجاج کرام جس طرح سعود کی حکومت کی خدمات کی تعریف کرتے میں ای طرح ان چیز وں ہے شاکی رہتے میں اورا پیے شکوؤں کے فوری ازالے میں ہی سب کی بہتر می ہے۔

### چھتریوں کے سائے تلے

جوحفرات پی آئی اے سے جدہ جتے ہیں ان کی پروازیمن والوں کی میقات ' بیلمام'' کی متوازی فضائے تررتے وقت آئی ہے۔ (میقات کی تشریخ اس کی تین اقسام کا بیان اور اسلام کا میظیم نظام اور انفر اور اغز از' تین دائر ہے' نامی مضمون میں پہلے آپی ہے۔ بعد میں خیاں آ یا کہ اس مضمون کا نام ' تین منطق'' ہونا چاہے تھا) جولوگ سعود کی ایئر لائن سے جاتے ہیں تو وہ جونکہ آبنائے ہر مز اور پھر امارات سے ہوئے ومام جاتی ہے پھر وہاں سے نجد کے ملاقے پر سے گزرتے ہوئے جدہ جونکی ہے۔ اس لیے ان کے راستے ہیں نجد والوں کی میقات' قرن المن زل' آئی ہے۔ میقات کے قریب آنے کا اعلان او تکھتے سوتے جہاز ہیں زندگی کی نئی لہر دوڑ او بتا ہے۔

یہ ہر زائرین پر بھل کے کرنٹ کی طرح اثر کرتی ہے اور دم بھر میں سب حاجی فضا ہے بھی تھے کسی اور جہاں میں پہنچ جاتے ہیں۔ ایسا جہاں جس میں بندے اور معبود کے درمیان فاصلے فتم ہوجاتے ہیں اور لبیک کا تر اند بے اختیار زبان پرجاری ہوجا تا ہے۔ جیسے جیسے جہاز آگے بڑھتا ہے، بیک کے ورد میں سرور اور وجد کی تعمیزش بڑھتی جاتی ہے اور سرز مین مقدس کے قریب آئیٹینے کا سرورائگیز اور روح افز ااحساس رگ و ہے میں سرایت کرجا تا ہے۔

جبازے دروازے ہے نگلتے ہی تجاز کی خوشگوار ہوا ہ ہی کا استقبال کرتی ہے۔اس ہوا میں نجانے کتنی مقدس ہستیوں کے انفاس قد سید کی برکات رچی بھی میں۔ ہوائے دوش پر سوارمجت وعقیدت کے سندیسے حاجی کا منہ چو متے محسوں ہوتے ہیں ۔ بعض حجاج زمین پر قدم رکھتے ہی سجدہ ریز ہوج تے ہیں۔اس جگہ تک رس کی کاشکرا نہاس ہے بہتر اور کس انداز میں ادا ہوسکتا ہے؟اس درویشا شریحدے ہے جولطف آتا ہے بیان سے باہر ہے۔

اللہ تعالی کی اُمت مجمد میصلی اللہ عدیہ وسلم پر مہر ہانی اور خاص فضل ہے کہ مسلمان کا نئات میں جس جگہ ہو، اسے سجدہ کی اجازت ہے۔ بنی اسرائیل کی طرح پر بندی نہیں کہ صرف عبادت کے لیے مخصوص جگہوں میں عبادت ہوگی ہذاا أسان زمین پر ہویا فضامیں ،سمندر میں ہویا خلامی جہاں جا ہے، بس سر جھکائے اور رب کے قدموں میں سجدہ ریز ہونے کا مز ولوٹے۔

ہمارے ایک دوست ہیرون مکنوں کا سفر کرتے رہتے تھے، ان کوائی جنگہوں پر اذان وا قامت کہنے اور نماز پڑھنے ہیں خاص اطف آتا تھ جب قر ائن ہے یوں معلوم ہوتا کہ یہاں آج تک پاک پروردگار کو پوجائیں گیا۔ان کا کہن تھارو نے قیامت سے جگہ میرے حق میں گواہی دے گی تو کیوں نہ یہاں اپنے حق میں گواہی ثبت کروالوں۔

ا بیئر پورٹ کی ممارت کے باہر محن میں بلندہ بالہ دیو بیکل چھتریاں نصب ہیں جن کے سائے تلیم محلف ممالک ہے آنے والوں کے لیے الگ انتظار کا ہیں بنی ہوئی ہیں۔ یہاں قسم قسم کے لوگ، طرح طرح کی بولیوں اور بجیب بجیب لباس (بعض یہ جی اس وقت احرام میں نہیں ہوتے )و کیھنے ہیں آتے ہیں۔ بیاسلام کا معجز ہ ہے کہ کلے کے دشتے اور رسول القد صلی القد علیہ وسلم

کے دامن ہے وابستگی نے سب کوایک لڑی میں پرویا ہوتا ہے اور ان کو باہم اجنبیت محسوس نہیں ہوتی۔ ان چھتر یوں تلے زوردار ہوا چلتی ہے اور احرام میں ملبوس جاج کوٹھنڈ بھی گئتی ہے گروہ یہ بچھ کرخوش ہوتے رہتے ہیں کہ جانے مقدس کی ہوا ہے قسمت سے نصیب ہوئی ہے لہٰذا جی بھر کے مزے لوٹو۔

انتظار بسیار کے بعد جب بینجر ملتی ہے کہ مکہ کرمہ جانے کے بیے بس آگئی ہے تو وہ لحد نہایت مسرت افزااور فرحت بخش ہوتا ہے۔اس اطلاع کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ دیدار کے جس لمحے کی طلب میں گھرسے نظے بتنے، وہ قریب آپنجا ہے اور قسمت نے یاوری کی تو زندگی کا وہ خوش نصیب لحہ بھی جلد آجائے گا جب جد الحرام میں داخل ہوں گے اور بیت اللہ کی دید سے پیاسی نگا ہوں کو ٹھنڈک طے گی۔

'' مکتب نمبر ٹونٹی تھری، کرسی بیٹو (کرسی پر بیٹھو)، پاسپورٹ کدھر۔'' میہ چار پانچ غظ تھے جو ہورے معلّم کے کارندے نے یا و کیے ہوئے تھے۔ خیر'' کرسی بیٹے'' (کرسی پر بیٹھنے) کے تھوڑی دیر بعد پاسپورٹ ہاتھ میں لے کر لائن بنانے کا تھم ہوا۔ حاجی صاحبان پاسپورٹ لے کر جب دروازے کے قریب پہنچ تو وہ ان سے وصول کر کے جمع کرمیا جاتا اور بس میں سوار ہونے کا اشارہ ملتا۔

'' کیوں بھٹی! پاسپورٹ ہم سے کیول ہے جارہ جیں؟''ایک نو وارد حاجی صاحب پاسپورٹ رکھ لیے جانے سے کچھا کھڑسا جاتا ہے۔

''بس اب توبیوطن واپسی کے وقت بی ملیں گے۔''ایک واقف کا رحاجی صاحب جواب دیتے ہیں۔ '' کی مطلب! ہماری لگام کوئی اور تھ م کرہمیں ہنکائے گا۔ یہ بات تو وحشت ناک معلوم ہوتی ہے۔آخر ہمیں اس طرح بے دست و پاکرنے کا مطلب کیا ہے؟''

ہ جی صہ حب پاسپورٹ لے لیے جانے سے پچھ حواس باخت سے تھے جیسے ان سے شن خت چھین لی گئی ہو یا ان کی شناخت پاسپورٹ کے طوطے میں بند کر کے بیر پنجر ومعتم کے پاس رکھوا دیا گیا ہو۔ ویسے معلم کا بیر پنجر ہ نہایت مضبوط ہے اور صابح کو جر لمحے احساس ولا تار بتا ہے کہ آپ کی گرانی میں ہیں۔

گاڑی پیں سوار ہونے اور گنتی کیے جانے کے عمل سے گزرتے گزرتے مغرب کی ٹماز کا وقت قریب ہوجا تا ہے۔ پچھ جی جی بس سے اُٹر پڑتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب ظہر سے اس وقت تک یہاں انتظار کیا تو تین چارمنٹ ہیں سورج ڈوب جائے گا تب ٹمی زپڑھ کریہاں سے روانہ ہوں گے کیونکہ رائے ہیں بس ندر کے گی اور مغرب کا وقت نکل جائے گا۔ بس کے معری ڈرائیور سے بات کی تو اس نے معلم کے کارٹر سے کی طرف اشارہ کیا کہ ان سے منظور کی لو۔ اس کے پاس پہنچے تو اس کا کہنا تھا کہ تا ہے بس میں اشار سے سے نمازیڑھ لیس یا مکہ کرمہ پہنچ کرجم میں الصلو تین کر لیس۔

'' یہ کیا بات ہوئی؟ جب ہم مغرب کے اصل وقت میں رکوع و تجدے کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں تو پھر بس میں اشار سے سے کو پڑھیں؟ ایسا تو غیر سلم ملکوں میں بھی نہیں ہوتا۔' ایک حاتی تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔

يه بحث من كرمعتم كاسينترا يجن مبلما بوا آينيتا باورساراما جراس كركهتا ب"السديس بسسو وليس بعسو" "وين

میں آسانی ہے تنگی نہیں۔''

'' ہم نے اس بحث میں نین چارمنٹ لگادیہ میں ۔اگر دومنٹ اور تشہر کر پیبیں بس کے قریب نماز پڑھ لیس تو کون ی تنگل لہ زم آجائے گی ؟''

پاکستانی قافنے کا ایک عالم معلّم کوعر بی میں یہی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے گرس ری بحث بے سود معلّم کا کارندہ
اپنی بات پرڈٹار ہتا ہے۔ان حفزات کے مزان میں سے بات رہ بس گئے ہے کہ تو حیداور شریعت پرہم قائم ہیں بقید دنیا (لیمن مسلم
دنیا) شرک اور جب ست میں ببتایا ہے۔ان کو ہمار نی تحقیق پڑس کرتا ہے ہے۔ بیمزاج اچھانہیں ،اس سے خود بہندی کی ہؤ آتی ہے۔
جدہ سے روانہ ہول تو راستے میں صدیبید کا گاؤں اور کنواں آتا ہے۔ بیدگاؤں آدھا حرم میں ہے اور آدھا اس سے باہر۔
سیو بی تاریخی مقدم ہے جب ل سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انو کھے اور غیر متوقع طریخیل سے امت کو ایک خاص سبق دیا
تھا گراس کو استے مختلف معانی بیبنائے جاتے ہیں کہ اصل بات الچھ کررہ جاتی ہے۔

است بي نامسكه بن جواته \_

## متبادل کی تلاش

جب من جج کے بیے رو نہ ہوتا ہے اور سعے ہوئے کیڑوں کی جگہ دو بے کل چوہ ریں پہن لیتا ہے تو یہ فقیر نہ لب س جے پہن کر بالآخر ہرمسلمان کوسفر آخرت پر روانہ ہونا ہے ۔ پہنتے ہی ایک ہلکا پن ، ایک عجیب طرح کی تزادی اور بے نام سی ہے فکری کا احساس انسان کے دل کی گہرائیوں میں جنم لیتا وررگ و پے میں سرایت کرج تا ہے۔ساں گزشتہ جب جدہ ایئر پورٹ سے رو نہ ہوکر ہمار تا فلد مکد مکرمہ پہنچ تو شہر مقدل میں داخلہ سے پہلے جی ن کے سے بنائے گئے ایک مرکز میں پہنچ جہال کچھ ندراجات وغیرہ اورضا بطے کی کارروائی ہونی تھی۔ یہیں عش کی نماز کاوفت بھی ہوگیا۔ حجاج جوچپیس پینتے ہیں وہ تھوڑ ہے ہے فرق کے ساتھ تقریباً کیساں ہوتی ہیں اس لیے جماعت کے بعد جب نمازیوں کاریلہ نکاتا ہے تو چیپیں عموماً تبدیل ہوجاتی ہیں۔ اب وہ ں کائر ف(رواج عام) یہ ہے کہ آخر میں نکلنے والے نمازی بڑگی کھی چیپیں پہن کراپی راہ لیتے ہیں۔ یہ چپل اتنی کم قیمت اور بے حیثہ یت ہوتی میں کہ ہر کوئی اس تباد لے پرہنی خوشی راضی ہوتا ہے اور مڑ کرسوچتا بھی نہیں۔ بندہ کو اس نحر ف کا پتا نہ تھا اور اس پر دل آ ، دہ نہ ہوا کہ ایک چپل پین نول جس کے متعلق علم ہے کہا پی نہیں ،اس بیے سجد کے زم گرم قابین سے اتر کرڈ امر کی نئی نویلی سڑک پرچل پڑے اب صورت حال پیھی کے سرتو پہنے ہے نگاتھ، ب پاؤں میں بھی کچھے ندر ہاتھ، سامان وغیرہ ہریف کیس میں تھا اورجہم پر دو جپوروں کے علہ وہ پچھ نہ تھا۔تھوڑی دیر کے لیے اجنبیت اور پریشانی محسوس ہوئی کدائنے میں وادی بطحا کی طرف ہے جینے وان خوشگوار اور جانفز ا ہوا کے جھو نکے آئے۔ان جھونکوں کا جسم سے نکرانا تھا کہا یک نشد سا پور ہے جسم پر چھا گیا اورایک سحرآ فریں سرش رک کی کیفیت طاری ہوئی کہ نہ پوچھیے ازندگی بھر بھلائی نہ جاسکے گی۔غم دنیا بغم جاں اورغم جہاں سے الی تن ادی ، بے فکری اور بے نیازی پہلے تو مجھی نصیب نہ ہوئی تھی ، آیندہ خد جانے ایسے کھیے پھر قسمت میں میں پانہیں؟ مج تربیت کے دوران معلّم حضرات کی طرف ہے جوول کو محفوظ رکھنے کے مختیف طریقے بتلائے جاتے ہیں۔ مثلٰ مید کہ یک مخصوص قتم کی تھلی میں جوتے رکھ لیے جا کیں۔ کچھ د کان دار حصرات احرام کی حیاد ریں خریدنے پر جوتوں کی تھیلی اور طواف ک تبیج مفت پیش کرتے ہیں ۔ سیکن سینے میں بیر شکل ہوتی ہے کہ جب با برنکل کر جوتے پہن لیے جا کیں تواس تھیلی کو کہاں نمٹریا جائے ؟ بعض نے اس کاحل میہ نکا اسے کہ پدسٹک کی م تھیلی میں چیل کوجگہ دی جائے اور جب چیل تھیلی ہے برآ مدہوکر پنی جگہ پہنچ جائے تو تھیلی کو جیب میں جگہ دے دی جائے۔ س میں بھی بھی بید شکل ہوتی ہے کہ چپل گیلی ہوتو تھیلی نایا کے ہوجاتی ہے اسے کہاں ہے پھریں گے؟ چپل نسان کوسر دی گرمی ، ننگر کا نئے ،گندگی اور موذی چیزوں ہے بچاتی ہے مگر استعمال کے بعد

آخراس کاحل' باحت عام' (استعمال کی مراجازت) کی شکل میں کا، گیا کہ جب حرم شریف میں واخل ہونے لگیں تو پاؤں کی چپل اُ تارکر قریب پڑے فرجیر میں شائل کرویں اور واپسی کے وقت اسی ڈھیر میں سے حسب ضرورت وحسب موقع چپل لے کر پاؤں کواس میں داخل کرویں۔ چونکداس ڈیھر میں چپل ڈالنے والا ہڑمخص بیزیت کرلیتا ہے کدا ہے جو جا ہے استعال کرے، میری طرف ہے اجازت ہے، اس سے اس میں سے ہرخص جب جا ہتعال کے بیے ایک جوڑی بلاتکلف لے سکتا ہے۔ ایسے موج کہاں ہوں گے؟

ج کے سفر میں چیل پر بی کیا موقوف، اور بھی جتنی مشکلیں ہوتی میں حاجی صاحب نے ، شاءا متداس کے طرح طرح کے حل کا رکا رکھے میں۔ مثلاً طواف کی تتبیع جس میں طواف کے دوران حل نکاں رکھے ہیں۔ مثلاً طواف کی تتبیع جس میں طواف کے سات دانے ہوتے ہیں عموماً کم ہوجاتی ہے یا طواف کے دوران ترجاتی ہے۔ بھارے ایک ساتھی اے 'فوٹ نے کے بیے جھیے قو پتا بی نہ چلا کہاں گئے؟ تھوڑی ویر بعد ذرا آ گے جاکر ریلے میں سے برآ مدہوتے وکھائی دیے ۔۔۔۔

" ج کل چونکد سروی کے موسم میں جج کے دن " تے بین س تے جن زیزین کے کا غذات کلمل نہیں ہوتے اور انہیں کہیں رہائش وستی بنہیں ہوتی وہ حرم شریف کے با ہر تقییر شدہ تین منز یہ " دور ات المسمیاہ" (اس لفظ کا مطلب کسی حاجی ہے بوچھ لیجے، اور اگر آپ اشارے کی زبان سجھتے ہیں تو ای مضمون میں تلاش کر لیجے) کی خوبصورت سیر حیول اور کھلی راہداریوں میں ٹھکا تا گا لیتے ہیں، گر ما ترم فضا میں مفت رہائش کے ملہ وہ انہیں ہے ہوت بھی حاصل ہوتی ہے کہ جس چیز کے سے دوسروں کو باتی عدہ قطار بنا کر انظار کر تا پر تا ہے وہ انہیں کروٹ بدستے ہی سامنے چند قدموں پر وستیاب ہوتی ہے۔

ان حفرات نے چڑئی یا کاٹن کے گئے بچپ کر آرام دہ بستر لگا یا ہوتا ہے اور بعض خوش مزان تو موبائل بھی وہیں لگے ساکٹ سے چارج کر کے دنیا بھر سے مصروف گفتگور جے ہیں۔ بید حاجی صاحبان جب منی جاتے ہیں تو چونکہ کسی فیم میں جگہ متعین نہیں ہوتی اس لیے چھوٹے جھوٹے موبائل فیمے ساتھ رکھتے ہیں۔ ان ایک ٹائپ فیموں میں جو بید کی چار وُنڈ یوں کے سبار سے کھڑ ہے ہوتے ہیں، دوڑ ھائی بندے آس نی ہے گئس سکتے ہیں۔ جن کے پاس بید فیمے بھی شہوں وہ من کے مرکزی راستہ پر بنا ہوا ہے) جگہ بنا لیتے ہیں اور آ ہت آ ہت میم کزی راستہ کھلے کمپ میں تبدیل ہوتا جاتا ہے۔ آخری دنوں میں رائے کی جگہ بگٹر نگری ہی رہ جاتی ہے۔ ان حضرات کی رہائش کا مستدتو یوں حل ہوج تا ہے جہاں تک بات خوراک کی ہے تو زمزم چیتے اور '' وجب'' کھاتے ہیں۔ اللہ اللہ فیرسلا ۔ '' وجب' اس پنج بکس کو کہتے ہیں جومرکاری طور پر بچاج کو مفت ماتا ہے۔

اس کے بعداگا، مرحلہ قضائے حاجت کا رہ جاتا ہے۔ اس نوع کے حدجی صاحبان ضرورت طبعی کے لیے بلاتکلف اس حد
بندی میں داخل ہوجاتے ہیں جو مختلف گرو پول کے سے مخصوص ہوتی ہے۔ ایسے میں ان کی کا میابی اس پر موقوف ہوتی ہے کہ
چہرے پرحہ جت پوراکرنے کی عاجزی کے بجائے کہ ہے کا صل رہائشیوں کی طرح خوداعتادی اور بے نیزی کا تاثر قائم رکھیں۔
بات متباول کی ہور ہی تھی ۔ ضرورت ایجاد کی مال ہے۔ مرووخوا تین حدجی محصرات نے کئی مشکلوں کا دلچے ہی حال تلاش کیا
ہوا ہے۔ ایسے ایسے ٹو نکے اور گرکی ہاتیں سننے کو ہاتی ہیں کہ جمع کریں تو شکڑے جم کا کتا بچہ بن جے ۔ ان میں سے چندا کی آ

### مشكلے نيست كه آسان نشود:

لیکن ایک چیز ایسی ہے جو بہت تکلیف دو ہے۔ اس کا متبادل آسانی ہے دستیا ہو سکتا ہے لیکن اس طرف شاید کسی کی توجہ نہیں گئی۔ دو ہیہ ہے کہ چھوٹے تھ ضے کے لیے بھی '' دو رات المصیاہ'' کے باہر بھی قطار تیل مردی کے موسم اور کمز ورطبیعتوں کے سبب اس کی ضرورت بار بار پڑتی ہے اور رش کی وجہ سے خاصہ وقت قطار بیل کھڑے دہنا پڑتا ہے اس لیے ٹھیک ٹھا ک بندے کا مثن نہ بھی جس بر واشت کرتے کرتے ضعف کا شکار ہوسکتا ہے۔ منی اور عرفات میں چونکہ سارا جمع ایک وقت میں ایک جگدا کھا ہوتا ہے تو یہ سئلہ اور بھی تھم بیر ہو جاتا ہے۔ سز دلفہ میں تو بیت الخلاو سے بھی کم بیں ، و بال مجور ہو کر بعض وگ منر س وائر کی خالی بوتوں میں قضائے حاجت کرتے بیل یا پھر پھر کی اوٹ پراکتفا کر لیتے ہیں۔

پہلی صورت میں چھنٹے پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے دوسری صورت میں میدان میں گندگی اور فا بھینے کا خدشہ ہے۔ یہ مسئلہ واپسی کے دن تک جب تجاج کا رش ٹو ٹنا شروع ہوتا ہے، پریش ن کرتا رہتا ہے جبکہ اس کاحل بہت آس ان ہے کہ جس طرح مریض کو چیشا ہے کہ تھیلی مگا دی جاتے ۔ اس کی طرح مریض کو چیشا ہے کہ تھیلی مگا دی جاتے ۔ اس کی اس سے ملتی جستی نگلی مگی ڈسپوزل تھیلی بنا کر مارکیٹ میں بھیما دی جائے ۔ اس کی بناوٹ اور پیکنگ ایسی ہو کہ قضائے حاجت کے بعد ڈ بے میں بھینک دیا جائے تو بد بونہ کھیلے۔ اگر کوئی کمپنی ایسی کوئی چیز تیار کردے تو بیزن کے دنوں میں بیت الخلا کے باہر بنے والی یہ قطاری آ دھی رہ جائیں گی کیونکہ کم از کم چھوٹے تھا ضے کے لیے انتظار نہ کرنا پڑے گا۔

بعض زندہ دل لوگ اپنی جگہ کی دوسر ہے کو قص ریٹ کھڑا کردیتے ہیں اور جب وہ منزل مطبوب کے قریب پہنچ جاتا ہے تو موبائل پڑھنٹی ،رکراصل امیدوار کو بلالیتا ہے۔ موبائل کا بیاستعمال کافی ولچے اور راحت افزاہے بیکن '') یک شرئل کیتھیو'' (بیاسی طرح کی ایک تھیلی ہے جو ڈاکٹر حضرات ضرورت کے وقت تجویز کرتے ہیں) ٹائپ کی ایک تھیلی بنالی جائے جو استعمال میں تسمن ہوتو خود' دورات المیاہ' بی موبائل ہوج کیں گے ۔ معودی حکومت کوئی سال تک سے بیت اندل بنانے کی ضرورت چیش نہ تھی اور ذائرین کا دیرینہ مسئلہ بھی حل ہوجائے گا۔

## کرنے کا کام

یہ جج کے دنوں کا واقعہ ہے۔ صفامروہ کے درمیان معی کے دوران آتے جاتے دیکھاایک باباجی کافی دہرہے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت تھے تھے مضحل ، اداس اورشکتہ دل۔ جب کافی دہرای حاست میں گزرگی تور ہانہ گیا۔شکل وصورت سے معلوم ہوتا تھ کہ پاکشانی میں اور پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں۔ قریب جاکر ہوچھا ،

" ﴿ عِي حِيا السلام عليكم اختير تو ہے؟"

'' وعليكم السلام پتر! خيراي خيراے۔''

ع چا چا تھیٹے پنجا بی بولتے تھے۔اصل مزا توان کےاپنے اف ظامیں ہے کیکن یہاں اردو میں ہی ترجمانی پراکتفا سیجے۔

و حيما:

" كه بريشان بريشان لكته بين؟"

"ابس بتر اند بچھا اتھےتے کوئی ہورای مخلوق اے۔"

(بس بیٹانہ پوچھوا یہاں تو کوئی اور بی مخلوق ہے)

"كول جاجا! كيابوا؟"

'' پتر میں گھیو بیتااے گھیو۔''

(بیٹامیں نے جوانی میں تھی بیا ہے تھی)

" تو تھيك ہے جا جا الله فيركرے كاليكن اب كيا مسلدہے؟"

آ کے گا تفتگوذ رالمبی ہے اور پنجانی ہے جہ راتعلق کا فی کمز وراور طحی سا ہے اس لیے اردو میں ہی خلاصہ سنیے:

'' بیٹا میں صبح آیا تو بیرسار ہے لوگ بیباں چس رہے تھے۔ جھے کسی نے بتایاسٹی بیباں کرنی ہے۔ میں ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ میں میلوں میل بیدل چلتا رہا ہوں اور اب بھی چل سکتا ہوں۔ میں چلتی رہا چلتا رہا بیبال تک کہ ظہر کی اذان ہوگی۔ نماز پڑھ کر دیکھا کہ لوگوں نے پھر چینا شروع کر دیا ہے۔ میں جیران ہوا، بجیب لوگ ہیں تھکتے بھی نہیں۔ میں نے بھی چلنا شروع

گردیا۔عصر بوئی،اب بی پھر چل رہے میں۔میراتو دم ختم ہو گیا ہے۔نجانے سیک مخلوق ہے اور کب تک چلتی رہے گی؟''

" چاچا بيتو چوده سوسال سے چل رہے ہيں اور قيامت تک چلتے رہيں گے، آپ گھي تو کيا يورينيم ملا ہوا کوئي محمول في لوء

تو بھی ان کا ساتھ نہیں دے کتے۔''

''يورينيم کي ہونداا ہے؟''

''چھڈ و جی! آ وَ تسال کوتواڈ ی جائے پہنچا آ وال۔''

چاچ کو تہجا بھا کر آمادہ کی سے بہو تی ہے۔ اب اس کواس کی رہائش گاہ تک پہنچا آتے ہیں۔ لیکن قار کمین کرام! بات میہ ہے کہ جج چونکہ محر بھر میں ایک مرتبہ کرنے کا موقع مات ہے اس لیے خوب اچھی طرح سیکھ کر کرنا چاہیے۔ مشہور یہودی دانشور لارڈ میکالے کے وضع کر دہ نظام تعلیم نے جواصل غضب ڈ ھایادہ یہ کہر سغیر کے پڑھے لکھے مسمان بھی اسلام کے بنیادی ادکام سے وافقت نہیں ہوتے۔ اسلامی سلطنوں کے سقوط سے پہلے مسلم معاشروں میں میرو جی ہوتا تھ کہ اس می ادکام کا خلاصہ (جے عرف عام میں 'فقہ'' کہا جاتا ہے ) طہارت سے لے کر میراث کی تقیم تک (دوسر لے فظول میں پیدائش سے موت خلاصہ (جے عرف عام میں 'فقہ'' کہا جاتا ہے ) طہارت سے لے کر میراث کی تقیم تک (دوسر لے فظول میں پیدائش سے موت تک ) ہرخواندہ انسان کم از کم ایک مرتبہ پڑھ بی کرتا تھ یا نظر سے گڑار بیٹا تھے۔ اب صورت حال میں جا یم اے اسلامیات یا بی ایک وجہ سے بہلی تا میٹر ک اور میٹر ک تا ایم اے کی ایک مرتبہ پڑھ کھی کر بھی وہ بیں کی دجہ سے بہلی تا میٹر ک اور میٹر ک تا ایم اے کی بیات میں عبدات یا معامد ت کے احکام نہیں ہوتے ، عبدات کا فلسفہ یا فوائد ہوتے میں لبند آد می پڑھ کھی کر بھی وہ بیں ک

پھرشریعت کا تھم ہے کہ جو کام کیا جائے ، شروع کرنے سے پہلے اس کے متعلق ل زمی شرعی ہدایات معلوم کر لی جائیں۔
مثل ایک انسان کاروبارشروع کرتا ہے تو اسے خرید وفروخت کے بنیادی مسائل سے خود کو واقت کرتا چاہیے۔ شوبی کرتا ہے تو یہ معلوم کرلین چاہیے نکاح کن چیزول سے متعقد ہوتا ہے اور کن وجوہ کی بناپر فنخ ہو جاتا ہے؟ میاں بیوی کے ایک دوسرے پر کیا حقوق و فرائفل عائد ہوتے ہیں؟ وغیرہ وغیرہ سلیمت میں جہدے ہاں اس کا بھی روائے نہیں۔ باپ بیٹے کو دکان پر بٹھاتا ہے یا کاروبار کراکے دیت ہے تو اسے تجارت کے اسرار ورموز تو بتا تا ہے لیکن حل وحرام کا فرق نہیں سمجھ تا، اس سے کہ اس کوخود بھی معلوم نہیں ہوتا۔ مال باپ، بیٹی کو گھر سے رخصت کرتے وقت و نیاجہاں کی تھیجتیں کرتے ہیں لیکن شریعت نے از دواجی زندگ معلوم نہیں ہوتا اور اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کی اپنی زندگ ان کی خوسٹہر سے اصول بتا کے ہیں ان کا کوئی تذکرہ ، ان کی قیمتوں میں نہیں ہوتا اور اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کی اپنی زندگ ان کی ظاف ورزی کرتے ہوئے گزر چکی ہوتی ہے۔

بات دور چلی گی۔ جی کے دوران ناوا قفیت کی بن پر کی ج نے وال منطیول کا تذکرہ ہور ہاتھ۔ ایک صاحب بڑے نخے بنا یا کرتے تھے کہ آئ انہول نے اتنی مرتبہ جر اسود کا بوسہ لیا اور آئ آئی مرتبہ وہ اس امر پر تبجب کا اظہار کرتے تھے آپ لوگ استے محروم اور کم ہمت کیوں ہیں کہ اب تک مشکل سے ایک آ دھر تبہ بی بوسہ لے سکے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ اتی آسانی سے کیسے ججر اسود تک تو نہیں بہنی سے البتہ اس' شیشے''کوروز چوم وہ آئی آسانی سے کیسے ججر اسود تک بینی جاتے ہیں تو انہوں نے بتایا وہ ججر اسود تک تو نہیں بہنی سے البتہ اس' شیشے''کوروز چوم لیتے ہیں جس میں' ججر اسود تک تو نہیں بہنی جس میں ''ججر اسود' بند ہے۔ ایک اور صاحب شکوہ کررہے تھے اس رومال والے رضا کار عجیب ہیں میں جب بھی ججر اسود کا بوسہ لینے کی کوشش کرتا ہوں وہ منع کرتے ہیں ہے بدعت ہے، سنت سے ثابت نہیں ۔ بیصا حب بھی شیشے کے نول میں بند اسم ما حب بھے۔ ایک اور صاحب کا واقعہ تو بہت بی المن ک ہے۔ انہوں نے بڑی خوشی سے بیان کیا ہیں آئ جرم شریف گی تو رش نہ تھے۔ ایل اسفید رومال والے مقد می عرب بہت سارے تھے۔ امام صاحب نے خطبہ کرا ھائی، پھر لوگ مجھے موقع می گرج اسود کے قریب جانے کا سرج کر بوسے لیے ، دل شیڈرا کیا اب

عرفہ بھی ان سے چھوٹ چکا تھا مگروہ ناوا تفیت کی بن پراپنے حال میں مست شاداں وفر حاب تھے۔
اس طرح کے دل دکھانے والے واقعات جمع کیے جائیں تو بوری کتاب بن جائے مگر کرنے کا کام یہ ہے کہ حاجی حضرات کو مناسک نجے سکھا کر رہتے ہیں و ہے کہ کا کہ میں مشکلات مضرات کو مناسک نجے سکھا کر رہتے ہیں در ہوں اور جمیں بھی اس خیرو ہرکت میں سے پچھے دھے مل سکے جوح مین شریفین میں حاضری دینے والوں کے سے رہ تحالی نے مقد وفر مایا ہے۔

## سبق چر پڑھ....

جج کا موسم قریب آلگا ہے۔ دنیا بھر سے فرزندانِ اسلام حسب تو قع وحسبِ معمول اس سال بھی د یواندوار بیت اللہ عاضری اور مدینہ تریف سلامی کے لیے پہنچیں گے۔ عالم اسلام کا وجود زخی زخی ، دل ، کھی دکھی ، آنکھوں میں اوھور سے نواب اور سوچوں میں تشنہ حسرتیں ہیں ۔ اپنوں کی بے و ف فی ، غیروں کی جفا کاری ، زمانے کی سختیں ، حالہ ت کی نیرنگیاں کیا نہیں جس نے ہمارا وجود تارتا راور دامن لیرالیرانہیں کررکھا؟

اللّه کی حدود محفوظ نہیں۔ نبی پاک صلی اللّه علیه وسلم کے ناموس مبارک کا تحفظ نہیں۔ فلسطین کے تازہ زخموں کی کہ ابھی ختم نہیں ہوئی ہوتی کہ شمیر کی جانب سے دیدوز صدائیں آئی شروع ہوجاتی ہیں اور ابھی شمیر کے مستقبل پر چھائے تاریک بادلول کے درے سے اُمید کی کوئی کرن پھوٹے نہیں پاتی کہ وطن عزیز ہیں کوئی نیا فلتہ کھڑ ابوجا تا ہے۔ کسی نے شوشے کی بازگشت سنائی دیے گئی ہے۔

پھرس ری آ زمائشوں اورخونخو ارفتنوں سے بڑھ کرسوالمیوں کا ایک المید بیہ ہے کہ عالم اسلام کے تقریباً پی س ساٹھ لاکھ افراد حرمین حاضری دیں گے گرمیر ہے ان سا دہ لوح بھ ئیوں کوخبر نہیں کہ حرمین کے اردگر د طاغوتی طاقتوں کی کتنی بڑی قوت جمع ہوچکی ہے اورا گرمجاہدین کی بے مثال جانبازی نہ ہوتی تو خداجانے ہمیں کیا دن دیکھن پڑتے۔

ارضِ حربین کے گردموجود یہودی دعیسائی افواج کے مراکز پرنظر ڈالی جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ طاغوتی حصار کتن مضبوط اور کس قدر مکمل ہے گرامتد پاک نے قدائی جانبازوں کے ذریعے اس کا زورتو ڑر کھ ہے یعض دانش وروں کا کہنا ہے کہ فیچ کا تیل اور بحیرۂ عرب کا پانی صرف عربوں کا ہے، ہم اس کی فکر میں کیوں گھلیں سے گریوفو جیس صرف ان پر قبضے کے لیے تو نہیں آئیں، بیتو معاذ الندح مین کے گرد حصار تنگ کر کے عظیم تر اسرائیل کا قیام اور ارضِ حرم کے خلاف د جالی منصوبے کی تکمیل جاہتی ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ پریش نیوں ،صدموں ،اداسیوں اور غموں کے اس موسم میں دکھوں کے ،رے کلمہ گو ہرا درانِ اسلام کے لیے بیت اللّٰہ کی حاضری اور دو ضمّا قدس پرسلامی دکھوں کا مدادا بھی ہا ورور دکا علاج بھی ۔ لہذا اس موقع پرخوفنا ک اسلح اور فوجوں کے اعدادو شار سے بھر لور نقشوں کے بجائے تربیت حج کا نقشہ ہونا چاہیے گر ایمان کا تقاضا ہیہ ہے کہ اپنے مسلمان بھی ئیوں کوشوقی زیارت کے ساتھ ذوقی شہادت سے بھی آراستہ ہونا چ ہے لہٰذا اس مرتبدای جنگی نقشے پراکتفا کیجیے۔

دوسال قبل اس عاجز کوبھی اللہ رب العزت نے حاضری کی دولت سے نواز اتھا۔ اس دوران حبشہ کے دوحاجیوں سے
ملاقات ہوئی۔ بندہ نے محسوس کیا کہ حبشہ کے لوگ بنسیت دوسرے کا لے بھائیوں کے زم مزاج اورخوش اخلاق ہوتے ہیں۔ شاید
اسی لیے اللہ نے ان کوسحا بہ کرام رضی اللہ عنہم کی پہلی میز بانی کے سے چندان سے گپ شپ ہوئی تو انہوں نے حسرت کا اظہر رکیا
کے اگر ہم انصار مدینہ کی طرح ہمت دکھاتے اورایٹ رووفا کا مظاہرہ کرتے تو آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہے یاس ہوتے۔

بندہ نے عرض کی لیکن پھر ہم جیسے نا تو ال بحراحمر بار کر کے حضور باک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو کیسے جاتے؟ ہر کام میں اللہ کی تعکمت ہوتی ہے۔

آج کے مسلمانوں کو انصاری صحابہ جیسے ایمان وعزم اور غیرت ووفا کی ضرورت ہے۔انہوں نے جب ایک مرتبہ حضور پاک صلی القدعلیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کرزیان دے دی کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے تو پھر گھریار نن دیا ، بیوی پچے کٹو اویے مگر اپنی بات سے بیچھے ند ہے۔

بخاری شریف کی روایت ہے کہ' انصار جیسی جانی قربانی کسی نے نہیں دی۔انہوں نے تین مرتبہ اپنے منتخب جوان سترستر کی تعداد میں شہید کروائے۔ پہلے غزوہ اُصد میں ، پھر بئر معونہ کے واقعہ میں اور پھر جنگ بمامہ میں۔'' بندہ عرض کرتا ہے کہ تاریخ عالم میں اپناقول وقر ارنبھانے کے لیے جتنی آز ماکٹوں سے انصار صی بہوگز رہا پڑا اتنا کسی کی آز ماکش نہیں ہوئی لیکن آفرین ہے کہ انہوں نے جوعہدو فابا ندھا تھا اسے ہر حال میں یورا کرد کھایا۔

> جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم سو اس عبد کو ہم وفا کر طلے

حضورصلی القدعلیہ وسلم نے بھی ان کی وفا کا وہ بدلہ دیا جوش بیان تھ۔ آپ نے فتح کمہ کے بعد اپنے آبائی وطن میں رہنے کے بچائے افعار کے سرتھ رہنے اور وہیں جینے مرنے کو ترجے دی۔ جوالقد اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا سودا کرتا ہے اے بھی گھ نے کا سامنانہیں کرتا پڑتا۔ حرمین کے زائرین کو وہال سے سیستی تازہ کر کے لوشا جا ہے۔

دوسراباب



| ا نو کھی مثال                   | ÷          |
|---------------------------------|------------|
| أميدكى كرن                      | ₹ <b>Ģ</b> |
| دیشی مدارس میں اردوادب کی تعلیم | <b>*</b>   |
| صديون كاقرض                     | <b>₩</b>   |
| گورژی کے عل                     | <b>\$</b>  |
| خوتر يرتفيش                     |            |
| ایک عاجزانه درخواست             |            |
| کیلی اینٹ                       | <b>*</b>   |
| بنگامی مکانتب کامختصرنصاب       | *          |
| چاند <del>تا</del> رول کی دنیا  | 4          |
| ایک غلط بھی کا از الہ           | ₫\$÷       |
| فضلائے کرام کوور پیش دومشکلات   | **         |
| کوئی تو" کیسے 'ہو؟              | <b>\$</b>  |

## انوكھىمثال

قر آن نثریف میں ایک جگدایک'' تکویی حقیقت'' بیان کی گئی ہے اور اگر تاریخ انسانی کا مطاعدیا گردو پیش برغور کیا ج ئے تو یہ ''حقیقت'' روز روثن کی طرح واضح ہوجاتی ہے۔'' قرآن حقیقت بیان'' کے معجزاندالفاظ اس موقع پر یہ بیں ''پس جھا گ تو یونہی اُڑ جا تا ہےاور وگول کوفا کدہ دینے والی چیز زمین پریا تی رہتی ہے۔''

ضرب مؤمن کے مابیناز کالم نگار جناب یا سرمحمد خان کی تحقیق کے مطابق اس وقت و نیامیں 921 نظام تعلیم چل رہے ہیں۔ان میں سرکاری بھی میں اور غیر سرکاری بھی۔ وہ بھی میں جنہیں اقوام متحدہ جیسے مالمی ادارے یا سروڑوں کا بجٹ رکھنے والی این جی اوز چد رہی ہیں اور وہ بھی ہیں جن کے پیچھے و نیا کے ترتی یا فتاترین مما لک کے بے تی شاوس کل ہیں یا مالمی طاقتوں کی پشت بناہی انہیں صصل ہے ۔ کیکن ان میں ہے ایک بھی نظام ایپانہیں جس پر بدویانتی ، بدعنوانی یا غلط بیانی وفریب وہی کا الزام ندہو۔اس کے برمکس وفاق ونیا کاوا صفیمی ادارہ ہے جوکسی حکومت یا مامی ادارے سے مدانسیس لیتا اس کے چیچے کوئی منظم طاقت ہے ندا ہے مستقل وسائل کا سہارا عاصل ہے بیکن پھر بھی اسے چند صاحب ناعز میت، اللہ تعال کی نائت پر تو کل کرتے ہوئے س خوبی اور سلیقے کے ساتھ چلارہے میں کہ بیادارہ دیانت داری اور علم وضبط میں اپنی مثال آپ ہے۔ دوسر مے تعلیمی نظ موں کواینے اپنے ممالک یا حکومتوں کی طرف ہے کمل سریری جمایت اور حوصد افزائی اور طرح کرت کی قانوٹی وساجی سبوتیں حاصل ہوتی میں کیکن یہاں عالم پیہے کہا ہے بھی تھٰ ہیں اور بیگانے بھی ناخوش،غیروں کی جھٰ کاری بھی پورے زوروں پر ہےاورا پنوں کی ہےا متن کی بھی ،کیکن چندمروان خد مست وخدا آگاہ ہیں کہ سرری دنیا کی مخالفت ،اعتراضات اور طعنوں کی بوجیہ زکو سہتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔اس وقت ہمارے ملک میں ایسا کوئی ادارہ نہیں جس کی ملک بھر میں اتنی کثیر تعد دمیں شاخیں ہوں، ن سب شاخوں میں ایک ہی خصاب و نظام ہوہ وہال کے پدرسین ایک ہی نظام تربت میں ڈیطلے ہوئے ہوں ،ان سب کامشن ، نظر یداورمقصد زندگی ایک ہی ہو، وہال ایک ہی دن امتخان شروع اورا یک بی دن ختم ہوتے ہوں ، ہزاروں طلبہ وطاب ہت کے سیحا یک بی پر چہ بنمآ ،ایک بی وقت کھلٹا اور ،یک ہی جگہ جوالی کا بیال جمع ہوتی ہوں، ن کی چیکنگ اور نمبرنگ کا ایہ فول پروف نظ مہوکمتن کوبھی پیتانہ جیعے سے پر چیئر صوبے کے کس مدر سے کے ئس طالب علم کا ہے؟ ایب انو کھا نظام پورے ملک میں، پوری تبیسری دنیامیں، بلکہ کہنے و بیچیے کہ بوری جدید دنیا میں کہیں اور نہیں ۔ مید سب وفاق المدارس کے اکابرعد نے کرام کی کر مت ہے کہ وہ اس سمیری ، س ہے دسیلکی اور دنیا وا و ں کی اس ہے زخی کے باوجودوہ تاریخ قم ّ ررہے ہیں جو ہل حق کی قبویت عندا بتداورنصرت من جانب ابتدی کھلی نشانی ہے۔

حقائق باشبه حقائق ہوتے ہیں، وہ خود بوستے ہیں اور اپنا آپ منواتے ہیں۔ انہیں پروپیگنڈے کی گرد اُڑا کر دھندا، یا تو جا سکتا ہے چھیا یانبیں جا سکتا۔ کیونکہ برو بیٹینٹر ہے گی گرد جب بیٹھ جاتی ہے تو اس کے بیچھے سے حقائق کا تابناک چېره پېلے سے زیاد ہ روشن، پہلے ہے زیادہ أجلا ہو کراور پہلے ہے کہیں زیادہ تکھر کرس منے آج تا ہے۔

بر رُ نميره آنكه داش زنده شد بعش شبت است بر جريدهٔ عالم دوام ما

ءِ ہتا

## اُمید کی کرن

اس سے سرے بال سامنے ہے ' رہ ہوے تھے۔ آکھیں جیب وغیب تھیں، پچھاند اُتری ہوئی ور پچھ دورتک دیکھتی ہوئی۔ ہتیں وہ ظمرتظمر کرکرتا تھاور آئی کو مو پنے پر مجبور کرویت تھ۔ اس کا چہر وقو ہو رتھ بی اس کی سکھوں ہے آتکھیں مدا میں تو بھی وہ ہے ہون کے بون کے بون کے بون کا نفظ زیادہ من سب رہ کا کو کہ نظر سے نظر نکرات ہو ہو کہ تھے مہم کے انسانی حساساس کی آتکھوں میں پیدا ہوت تھے نہ چہرے پر پڑھے ہو سکتے تھے۔ وہ کا فی پڑھ کھا معلوم ہوتا تھ بیکن ' تعلیم انسان کا مقصد زندگی متعین کرتی ہے'' سرمتو لے کا کوئی اثر اس پر دکھ کی نہ سے رہ ہوگ کی چھر میں ہوتا تھ بیکن ' تعلیم انسان کا مقصد زندگی متعین کرتی ہے'' سرمتو لے کا کوئی اثر اس پر دکھ کی نہ کہ در سات کی جو ہودہ ' تعلیم کے دیگر شکلیں معلوم ہوتا تھ بیکن کرتی ہوں کہ در مسل ہے کا کہ تی ہو کہ کہ بہت بر المہدہ ہورہ ان تو میں بیکن افتا اس کی تھیکو میں شال ہے۔ بھی کا فی زیادہ کر وہ سے موجودہ ' تعلیم یا فتا ' ونیل کی موجودہ کی اردو سنے اور ان کی اددو سنے اور ان کی موجود کی اور سے موجود کی ایک کی اددو سنے اور ان کی موجود کی اور اس کے گئٹو میں شال سے محمول کی اددو سنے اور ان کی موجود کو موجود کی موجود کر موجود کی موجود کی

'' میں امریکی شہری ہوں ، شکا گوگی ایک یو نیورٹی میں پڑھتا ہوں اور مدارس پڑھیس '' اوہ شکا گو ۔ ریاست الی نوائس کا صدر مقام ، مثلی گن جھیل کے کن رے ، کیٹیڈ اکے پچھواڑے میں۔'' '' کماں ہے! آپ بجیب وغریب مولوی صاحب ہیں۔''

'' سپ کا شہر بھی تو عجیب وغریب ہے۔ کیا اس میں ایک ٹیوھی ٹیوھی سڑک بہت ہی عجیب وغریب نہیں۔ ویسے آپ نے عجیب وغریب انسان کے بجائے عجیب وغریب موادی صاحب کیوں کہا؟''

''اس سے کہ میں جتنے پاکت نی میں ہے مد نہوں نے جھے ہی ہونے کا موقع دیا اور میر سوالات کے جوابات پراکتف کیا۔ آپ کی ہاتوں سے مگتا ہے آپ جوابامیر سااور میر سامک کے متعلق بہت بھے بویس یا پوچھیں گے۔''

مهمان فبين تقاورا عتادي كفشوكرتاتها

" تو سپ مقاله لکھر ہے ہیں؟"

" میں پی آن ڈی کرر ہموں میر کے شیعس کاموضوع پاکت فی مدارس ہیں۔"

" آپ ك گران كا نام كي ہے؟"

سے سوال بھی س کے بیے نیر متوقع تھا۔ اس نے جونام ہتا ہو، بندہ کو یادنہیں رہ، ابستہ اتنا اچھی طرح یاد ہے کہ ان گران صاحب کے نام کے بعد ن کا شعبہ اور ان کے بہند بدہ موضوعات وغیرہ پوچھنے سے تامیل چھی طرح سجھ گیا کہ موصوف کر مصاحب کے نام کے بعد ن کا شعبہ اور ان کے بہند بدہ موضوعات وغیرہ پوچھنے سے تامیل چھی طرح سجھ گیا کہ موصوف کر میں ہوں کے نام کی بیاد پرست ہی ہوتا ہے۔ ان میں ببرل، روثن خیال وغیرہ قسام نابید ہیں۔ احساس کمتری کی ماری ہے تھیں صرف جم میں ہی پائی جاتی ہیں۔

''يو شافي مدارس يوه يني مدارس؟'' ''کن مصله ساج''

'' ، بنی مدین قومن کا بھر میں چھیے ہوئے میں اوران کا مثبت کرداراور ہوقار حیثیت وہاں کے معاشرہ ل میں مستم ہے۔ آپ صرف پاکستانی مداری کا مطاعد کیول کرنا جو ہتے میں ؟''

مہم ن نے شاید س رٹیر پہلے موج نہ تھا اس نے کوئی وضاحت کرنااس کے لیے مشکل ہور ہاتھ۔اس کواس مختصے سے انگل کے سیے بندہ نے بات بڑھائی ''میرےاس سوال ہے آپ کو مقالے کا عنوان اور اس کی صدود متعین کرنے میں آسانی ہوگ۔''

'' میں دینی مدارس کے نظام تعیم کے متعلق پڑھ جاننا چاہتا ہوں۔'' ''اس کے لیے آپ کتنا وقت لگا کمیں گے؟'' ''میں پڑھ انوں کے لیے یا کتاب آپ ہوں ل''

'' کچھید ن اوران میں ہے بھی چند گھنٹے؟''

میں نے'' پچھ' اور'' چند' کے لفظ پر زور دے کراس بات کی طرف توجہ دلائی چابی تھی جوگورے صاحبان اور بابو

یوگوں کی کیک بزی مشکل ہے۔ پی تی ہ کی کے لیے تقییس لکھنے والے کو کیا چند گھنٹے میں اتنا پچھ معلوم ہوسکتا ہے جس کی بنیاد پر

ووو پس جو کراپی تو مرومل وجدا بھیم ہے بچھ تا سکے الیکن پچھ انوں بعد جب یہ موادح چپ کرآئے گا تو اس کا ہر لفظ اس لیے مشند

مانا جائے گا کہ بدائیک ایسے امریکی تحقیق وارو کھی ہو ہے جس نے اس فرض کے بید پاسٹ ن کا سنر کیا، علی ہے مد قاتیں کیس
اور مدارس کا'' بغور'' میں ہدہ کیاو غیر ہ و غیرہ سے جبکہ اس طرح کی چیز وال کے پیچھے چند گھنٹوں کی واجی مجمدے کے مداو و پھر تھیں۔

ہوتا۔ اس طرح کی دیگر سرکاری وغیر سرکاری رپورٹوں کا صل بھی ای سے ملتا جلن ہوتا ہے کیونکہ خود ہمارے اہلِ وطن کی معلومات بھی مدارس کے اس بہت بڑے نظام کے ہارے میں جہاں تک ہمارا تجزبیہ ہو گل سطی بین ۔ آپ ہی خدا گئی کہیے کیا مدارس کے اکوئی طالب علم مریکا جا کر چند گھنٹے وہاں کے کالجوں، یو نیورسٹیوں میں گزرنے کے بعداس چیز کا اہل مانا جا سکتا ہے کہ امریکی نظام تعلیم کے بارے میں کوئی معتبر تیمر ولکھ سکے۔ آرنہیں اور یقیینا نہیں تو چندھیا تی ہوئی آ تکھوں والے کسی نیم سنچ کر بچویٹ کوئس طرح بیچق مل سکتا ہے؟

امریکی مہم ن کے سرتھ گفتگواس نے زیادہ چھا تجربہ نہ تھی کہ آدھا وقت س کے سوالات کی تھیجے میں گزرج تا تھا۔

یہودی اس د نے اسپنے شاہر دشید کواتی '' ، یا نت واما نت' کس تھ' مستند' معدومات فراہم کرر کھی تھیں کہ یہود کی تاریخی روایت

اور خصوص من ج "میں مدی ھارو حروب کے عم مو صعه" ( یہود کہلانے والے کچھوٹ فظ کواس کے موقع محل سے پھیر لیتے ہیں) کا غشہ آتھوں کے سامنے پھر جاتا تھا۔ واشی ور حضرات عام طور پر تھیں کا اصول ہے بتا تھے ہیں کہ آپ خالی الذہمن ہوکر مط حد کریں معدومات بھے کریں ، فیرج نبد ری ہے مشاہدہ کریں اور پھر سک پہنچنگ کوشش کریں [ بظاہر سے اصول بڑا منصف نہ ہے گئیاں کی منصف نہ نتیج تک پہنچا سک بینچا سکت ہے؟ یہ نبی کھروش بات ہے آلیکن ہوتا ہے کہ اس اصول پرز ورد ہے والے دائش وروں اور ان کے شکروان رشید کے طرز تھیں کی جائے تو وہ اس کلیے سے قطعا متعنا دست میں پرز ورد ہے والے دائش وروں اور ان کے شکروان رشید کے طرز تھیں کی جائے تو وہ اس کلیے سے قطعا متعنا دست میں چوکر بی بھر جانا نظر آتا ہے۔ بہر ص سے گفتگو بندہ کے پاس قار کین کی امانت ہے ، اسے من سب موقع پر ضرور پیش خدمت کریں گے ۔ بہن میں ان دو باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا جواس گی فتا سے صاحفہ میں ورواقعہ ہیں ہے کہ یہ پہلے سے بندہ کے وہ بین میں البتہ ان پر منز بیڈوروفکر کاموقع اس مہمان کے جانے کے بعد ملا۔

ونیا میں سربلندی کے تفاضے کیا ہیں؟ روئے رض پر کون ہی قوم نعب پاتی ہے اور کس قوم کا نظام خالب ہوتا ہے؟ فاتح عالم بننے یااس منصب پر فائزر ہے کے موضوعی تقاضے کیا ہیں؟ اس سلسے میں دوبا تیس بہت اہم ہیں :

(1) وہ قوم دنیا میں ندبہ یا عتی ہے جس کی تیا ہت محکران ، معدومشائ اور مع شرے کے زعما سابقہ تاریخ کا علم ، عصر حاضر کا علم اور کثیر الفنون و کثیر تجبت معلومت رکھنے میں مامة ابن س سے فائق ہو۔ اب میں دوسر ہے طبقات کے بارے میں تو پہنچیں کہتا کی وزئی آگری علمی و درماندگی اوروا ماندگی کن جدول کو چھوری ہے اس کا اندازہ صرف اس تجزیہ ہے انگا یا چا سکت ہے جو ایک مشہور دائش ور نے کیا 'فظہیر الدین محمہ بابر صدول کو چھوری ہے اس کا اندازہ صرف اس تجزیہ ہے انگا یا چوعصر حاضر کو جہتا تھا۔' البت اہل علم اور ارباب مدارس کی توجہ کے سے عرض کروں گا کہ عصر حاضر کو جہتا تھا۔' البت اہل علم اور ارباب مدارس کی توجہ کے سے عرض کروں گا کہ عصر حاضر کا معلومت میں اضاف جہارے فضل کی نتبائی خت ضرورت ہے۔

قوم یہوہ میں قکری وعلمی صدیحیتیں رکھنے کے عتبار سے جو تر تیب قائم ہے وہ اس وقت بھری تر تیب سے بالکل اُلٹ

ہ وربیقر بیاوبی ہے جو ہسپانیہ کے سقوط ہے قبل مسلم معاشروں میں پائی جاتی تھی۔ یہود کے ہاں پوری قوم میں سب سے اسل وار فع ورکیئر اغنون معموری قر سطح علاومشایخ کی رہی ہے۔ اس کے بعد عصری معوم کے صال دفش وروں کی وراس سے کم ترزی ولا کہ یہ یہ اسرائیل کے بعد ) سب سے کم تر حکر انوں کی ۔ گویا یہود میں حکر ان نسبتاً سب سے کم صد حیت کے مالک افراد ہوت ہیں جو فی الواقع ، افھیل حکم کے ، ہز 'ہوت ہیں ۔ تفکر وقد برکا کمل معہوم مش تخ کے ہتھوں میں ہوتا صد حیت کے مالک افراد ہوت ہیں جو فی الواقع ، افھیل حکم کے ، ہز 'ہوت ہیں ۔ تفکر وقد برکا کمل معہوم مش تخ کے ہتھوں میں ہوتا ہو اور قوم یہود میں ان سے زیادہ علم مسلم والہ کمو ہا کو فی دوسر نہیں ہوتا جبکہ ، ہر ۔ ہاں بیتر بیت اسٹ چل رہی ہے وراما محمد محمد اللہ میں ان سے اس مقولے سے ان میں مقول و سام مقولے سے ان سے ان کے انوگوں اور مداللہ تھی جات کہ من مداری کی اصطلاح میں غیر نصافی مطالعہ کہتے ہیں ) اور حقائق کا مشاہدہ کس قدر ضروری ہے۔

ہ ہورے ہاں فراغت کے بعد غیر مدرسین تو ہر کت کے ہے ہی مطاعہ کرتے ہیں ، مدرسین حضرات بھی نصابی کتب سے 
یا ہنہیں جاتے جبدا کیا عام کے سے عصر حاضر کا سب سے فاکل اور رفع علم انتہائی ضروری ہے اوراس کا حصول کچھ بھی مشکل
نہیں ہو بی ، ردواور انگلش علمی زبائیں بھی بین اور عالمی بھی ۔ بالخصوص مؤخر لذکر زبان میں ان زیا کے ہر خطے میں شائع ہونے
وال علمی جھی ق ورفی کت بوں پر تیمر ہے اور تلخیصات کم ہے کم مدت میں وستیاب ہوجاتی ہیں۔ مدرس میں ان زبانوں پر عبوراور
مطالعہ کا ذوق پیدا کرنے معلومات کو بڑھانے اور تحریر وقریر میں انہیں برحل استعمال کرنے کا سیقہ بیدا کرنے کی از حدضرورت

جمعة ارشيدين ساتذہ كے ليے عربي زبان كا اور وجہ تحيل كے فضلائے كرام كے ہے انگلش وكمپيوڑ كالكمل كويں اہتمام ہے جارى ہے۔اگلے تعليمي ساں ميں اس كومزيد وسعت دينے ورمعيار كو ببندر ترنے كى كوشش جارى ہے۔ويگر مدارس كو اس پر بلاتا فيرغوركرناچ ہيے۔

(2) وہ قوم دنیا میں پنے آپ کومنوا عتی ہے جس میں تفکر وہ تد ہراو لِقیل میں حصہ پینے وا اِ الل افراوسولہ ہے تمیں سال کی محر ہے تعتق رکھتے ہوں۔ انہیں اس محر کے درمیان سرگر ہی ہے تلاش کیا جا تا ہو۔ معاومت نے اور میں کدین علانہ پطور پرا ہے الل افر وکی توش میں سرگر دال ہوں (میں نے سرگر دال کا لفظ جان وجھ کر ستعی کیا ہے ) اس جبتو کے ہیے قوم میں ڈھانچہ الل افر وکی توش میں سرگر دال ہوں ایسے فر وکی فوری نشان وہی کے لیے باضابطہ ذرائح اور اوار ۔ آتی کم ہول ۔ ایسے فو محر ذہبین فر وسے بیگار نہ لیا جا تا ہو اور گورڈ کی کے میمی تا ہو اور گورڈ کی کے بیمی تا ہواور گورڈ کی کے بیمی تا شرکہ ختیوں ہے ایسے بے جان نہ ہوجاتے ہوں کہ قوم کے امر میں ۔

عصر صاضر میں مسلم امدی بدھاں کی انتہا کے ہاو جود امید کی جوکران قائم ہےوہ محض س بنیاد پر ہے کہ بار بار کی ناشکر یواں

کے باوجود یا تم اسلام میں ایسے بوگوں کی پید کش کم نہیں ہوئی جن پر توجد دی جے تو وہ قوم کا پیرٹر پارگا سکتے ہیں۔ خصوصہ پاکستانی تقوم میں ہیں بی فینشل تناجیران کن ہے کہ باید وشاید منتم بخدا ہور تقوم مصرف اس سرہ کے توجیح استعمل کر ہے تو سارے دلد ر دور بروج کیں گے ہیں۔ وطن قوتوں کو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے دور اپنے اپنے میدان میں اس حوالے سے دل جمعی کے ساتھ کام کرن چاہیے ۔ مارس کی حد تک بوہ شعب ن میں شروع ہونے وال سالا نے نقطیلات میں نوجو ن فضلا کے سیے قضا کورس، سما مک مینکنگ فلکیات ، تاریخ وجفر افید ، نمچر فریننگ اور انگش و کمپیوٹر کورس جیسی سرگر جیوں کو اعلی پیانے پر منعقد کرنا جمعة ارشید کا ایم قدم ہے۔ ویگر مدارس سے اس تذہر کرام کو ان میں مبعوث کر کے ان کی امیت اور تج ہے میں اضافہ کروا سکتے ہیں۔ اس سے وہ باسانی اس قابل ہو تکمیں گے کہ اپنے با سید چیزیں متعارف کروا تکیں۔

کوشش بندول کی طرف ہے ہوتی ہے اور کامیا بی کی نعت ابتد تعال کی طرف سے معط کی جاتی ہے ہند اپنی سی کوشش کرتے رہنا جاہے تا کدرب العزت کی عط کا ژخ ہمار کی طرف ہوجائے۔

# دینی مدارس میں اردوادب کی تعلیم

مشققم وحسنم حفزت قدس صعرو في ق المدارس دامت بركاتهم امعاييه السل مليكم ورحمة المدو بركاته

آئی تاریخ پندرہ رمضون طعبہ کوچھٹی ہو گی ہے قو آپ کو پیعریف میشا ہیشا ہوں ، تاخیراور نفست کی بہت بہت معذرت اور معافی کے ساتھ۔

حضرت اقدس نے بندہ کوساں بھر کے بیے جمعہ کے لیے خطبات کی تیاری کے متعلق جوتھم فرمایا تھا س کے ہارے میں تفصیلی جائزہ بندہ چیش کر چکا ہے۔اس کے متباد ں کے طور پرایک تجویز بندہ کے ذہن میں آئی ہے جس کو کافی سوچ بچارکے بعد آنجناب کی ضدمت میں عرض کرتا ہوں۔

مدارس دید بسوم دید کی تعلیم و تروی کے لیے قائم ہوئی ہیں اور علوم دید یو بی زبان میں ہیں ہذاان کے حصول کے ہے ہارے بہارع بی کی معیاری وربہترین تدریس ہوتی ہے گر جب انبی سوم کو معاشر میں پھیل نے وران کا مغز کشید کر کے عوام الناس تک ان کی دہنی تلے کے مطابق پہنچ نے کے لیے استے ہی معیاری اردواد ہی تعلیم و تروی کا مرحد آتا ہے تواس سے کافی ہے تو جہی برتی جاتی ہے۔ لہذا ہوتا ہے کہ ہور فضل عرصد دراز تک عربی فی وی ری تر کیب کے استعاں کے باعث ان کے معنی اور ان کا گمان میہ ہوتا ہے کہ ہمارے سامعین بھی ن تراکیب اسلوب اور تعبیرات کو ساعت کی حدود میں آتے ہی و ہے جمور ہے ہیں جو می کہ وہ وہ در عوام کے لیے تنہیں ہوتا ، علی کے کرام وطلبہ برادری کی تعبیرات جو بھر رے بیان عائوس اور قریب ان الفہم یا سرخ الفہ میں ، وہ ہورے ہوام کے لیے تی ہی اجبنی ، نامانوس ور در از فہم ہیں ، وہ ہورے ہوام کے لیے تی ہی اجبنی ، نامانوس ور در از فہم ہیں جسے کہ ہورے ہیں اسلوب اور قریب ان الفہم یا سرخ الفہ ظیا بعض اوق شان کا مخصوص اسموب۔

ای پریس ہوتی تو اتنی مشکل نہ ہوتی کیونکہ عربی و فاری الفاظ کے استعمال ہے علمیت کا بھرم پھر بھی رہ جاتا ہے ہمشکل اس وفت پیدا ہوتی ہے جب سات آ محصرال مدارس کے ماحول میں پشتو ، پنی بی ، بلویچی ، بروہوی وغیرہ علاقائی زیانیں بولنے والےطلبہ کے ساتھ رہٹے ہے ایک اردوبو لیے والے طالبعلم کے ذہن میں بھی ووا غیالیہ تجبیر اے اور اسلوب پینیة اور حاگز س مبو جاتی میں جو پیطیبا ہے ملاقوں ہے ساتھ اپنے ہوتے ہیں ورمعیاری دے میں ان کی ولی طِینییں بنتی مختلف ویہاتی اور مقامی "عبیر ت کی آمیزش ہے تیارشدہ بیلغو بےوام کے بیتے تطعی ناما نوس ہوتا ہے لبندا رفتہ زفتہ زمان کے رمیان حاکل خیبی روز بروز وسیج ہوتی جار بی ہے وراس من سبت ہے ہماری ان پر ً برفت بھی کمز ور ہور ہی ہے۔ اس امر کا زیاد وواضح احساس اس وقت ہوتا ہے جب کسی عام آ ومی ہے سواں من کرا ہے مند سمجھائے کی وشش کی جائے ۔ سائل کسی اورو نیا کی زیان بول رہا ہوتا ہے اور ہم اے کی اور رنگ ڈ ھنگ اور س و کہجے ہیں اپنی فی الضمیم مجھانے کی کوشش کرر ہے ہوتے ہیں ۔اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عوام الناس مخصوص افعاظ کے تکراراور نامانوں تراکیب کے استعال کے باعث بھارے بیانات اور گفتگو ہے وہ ذہنی ہم آ جنگی نہیں پیدا کر پاتے نہ انہیں اردوادب کی وہ قدرتی جیاشی ہمارے یہاں ملتی ہے جو نہیں مو ، نا مودودی ، امین احسن ، صلاحی انعیم احمر صدیقی ، ڈ آئٹر اسرار احمد، ڈائٹر طام القادری، غلام احمد برویز، جاوید احمد غامدی اور ڈائٹر فرحت ہاٹمی جیسے لوگوں کے ہاں منتی ہے۔ ایسے حضرات کی اکٹرمیاں ملک بھر میں جگہ جگہ کھل چکی ہیںاوران کے و بیتگان''متبہ فیبہ '' (معد شرے کے نوشی راوگ )اور''ملا المبقعة وه'' كَ قبيل ہے ہیں۔ان حضرات كوشيشة ملميت ہے كيا دا۔ طہ؟ مَّر تناضائے حال كے مطابق َّ فتلُوك قُن نے انہيں معاشرے میں بیہ مقام دلوایا ہے۔ ہم نے نہ بھی اردو کے سکہ بنداستادوں کا کلام پڑھا، نہ کسی او فی مجلس میں شریک ہوکراپ ولہجہ اور تلفظ واملا درست کیا ، نہ بھی الفاظ کی شست و برخاست ، باہمی ریط اورصوتی حسن پر توجہ دی تو بھارے اور ان حضرات کے درممان بدفرق بيداءونا بي تھا۔

جس طرح اردواد ب اوراردوز بان تقواعد کی تعلیم به رسی یه ب را نج نمیں ای طرح اس کے مطابعے کا ذوق بھی نہیں۔ اگر جم دور نہ جا کیں ، اس وقت کے بڑے کا م نگاروں کو اپنے طلبہ سے بڑھوا کی تو بھی زبان و بیان کی در تنگی کی وقیع نفست سے اپنادامن قدر ہے جمر سکتے ہیں۔ گراییا ذوق نہ ہونے کی وجہ سے بھاری طلبہ برادری کے لیے شستہ ، بعاورہ اور زبان و بیان کی صحت والی اردو بولنا مشکل ہو گیا ہے۔ جب بھارا پشتون طابعلم سے کہتا ہے کہ 'آتی میر سے سر پر درد ہے' یا'' کیا تمہار سے ساتھ فعال کتا ہے کہ 'آتی میر سے سر پر درد ہے' یا' کیا تمہار سے ساتھ فعال کتا ہے جہ' تو وہ اپنی دانست میں قطعا کوئی خطی نہیں کر رہ ہوتا، پشتو میں بیدونوں جمید ایسے ہی ہیں ، ہم نے اسے اس کی مادری زبان کے حصار سے نکال کر ملک میں اولی جو نے دالی زبان کے معیاری لب و لیجے ، درست تلفظ وا ملا ، مرکل محاوروں اور ضرب ایا مثال سے روشن س ہی نہیں کر وایا تو ان زبان کے معیاری لراردود ان ہم نشینوں یا اپنے مقتد ایوں کی طبیعت اچاہ کر تارہے گا۔

اس کے برعکس اسکول و کالجزمیں پہلی جماعت سے لے کرائیم اے تک طالبعلم کی ذہنی سطح کے مطابق نصاب مروج ہے۔عصری تعلیمی ادارے کی اعتبار سے تباہ حال میں مگراردو کے نصاب کی تدوین میں ان کے منصوبہ سازوں نے قوم سے کسی نہ کسی حد تک وف کی ہے۔ان کا استاد پہلے طالبعلم سے بلند آواز میں سبق کا املاکروا تا ہے پھرمشکل الفاظ کے معانی اور ڈئ تراکیب کاحل ہوتا ہے، بعد زیسبق کے متعلق موالوں کا جو ہے ہوجائے جدی لی جگہیں پڑکر نے اور جمنے ، نے کامر صد
آتا ہے ، پھر سبق کی تنجیص ہوتی ہے یواسے جا بعدم ہے اس کے 'اپنے اللہ طامیل' ککھوایا جاتا ہے ، پھر مضمون نویس کے اصول
پڑھوا کر چھوٹی می کہائی مکھوائی جاتی ہے ۔ پھر کی مضمون نے کانت بنا کر س پڑا کم از م تمیں طریل' مکھوا کہ جاتا ہے۔
حضرت والامحسوس کریں گے ہے کس قدر فطری اور مقلی و منطق تر سیب ہے ۔ چنا نچان نے یہاں تعلیمی معیار سے ناتا ہی بیان میں معیاری تعلیم کے ہوجوہ و شیٹھار دوادب
نحط ہ کے جوالے ہے اور مقرروں کی کھیپ بہیر ہوجائی ہوتا ہی تصوصی توجہ ہے برکر سکتے میں ۔

حضرت و سن موقع پرش میرفره میں کے کینوش مدانہ بھراطیت نہ بکھارہ سید تھے سجاد بتاد کے کیا نہن چاہتے ہو؟ تو میں عرض کروں گا کہ بندہ کے پاس بہت سے طلبہاورنو جوان آتے رہتے ہیں کہ'صحافی کیسے بناجا تا ہے؟''

سے سب حضر ت مضمون کا عنوان ھے کر کے ت ہوتے ہیں ہی قربہ مہ الی چہتے ہیں کہ کہلی سطر تھنچنے ورآخری سطر کہنی کا طریقہ کیا ہے؟ بچھ کے سارے مرحل بھی وہ ایک بی جست میں ہے رہے پر مصر ہوتے ہیں۔ حضرت محسوں فرہ رہے ہوں گے کہ ہیں تھر منعر فطری اور غیر حقیقی روش ہے۔ گذشتہ دؤں جب ایے پھوطلبہ ای غرض ہے ملاقات کی خاطر ت کے بندہ نے ان ہے عرض کیا گذاہ ہے مشتمون نویلی سے فی اول صف فی گریں۔ تپ رہ و کے ایک تجربہ کاراور کہ مشتقہ استاد کی خدمات حصل کریں وران سے ردو کی دیویل تب سبقہ سبقا تمرین کے سوا ت سے طل کے ساتھ پڑھییں۔ تین ماہ بعد آپ دیکھیے گا مصل کریں وران سے ردو کی دسویل تا ہو گئے ہے گھر جھت رکھی جاتی ہے ساتھ بڑھیں ہوئی کے اپنے مدر سر میں کریس اور ان کو پڑھیں بلکہ ظہر طرح کریکیں ، دھیرے درو و دب کی معیاری کی تبین ہوئی تو شہوت مرہوں ۔ کررکھیں اور ان کو پڑھیں بلکہ ظہر طرح کریکیں ، دھیرے دھیرے دھیرے جذب کریں ورکوشش کریں کہ ان کو اتنا پڑھ کی جائے کہ صدیث غس بھی ای کام میں ہوئے گئے تب دیکھیے تحریر کوکیں دولیل کار میں ہوئے گئے تب دیکھیے تحریر کوکیا

ہے؟ اردوز ہان کے قواعداور صرف ونحو کی مختلف کتب کا انتخاب بھی ہائسانی کیا جاسکتا ہے کے تصف فی الدعوۃ واا ارشادیا غیر وفاقی درجات میں ایسانتجر بیٹسٹناسہل اورزیاوہ قائل عمل ہے۔

جہ بائت دینی مداراں کے بیٹے لگ ہے ردوکا ضاب تیار کرنے کا مشد ہے قواس کے موقع بھی اللہ تعلی نے آپ کو بہت دی تو ب بہت دیے بیل میں ارجہ علی درجہ تادیر کی طبح کی کتا ہے قویت رہودی جائے گی ۔ کئی بات یہ ہے کہ اُسر معفرت نے اس پر قوجہ ندوی تو شہید کوئی اور است قابل اللہ تعلی حضرت کی عمرو میں بدکت تادیر سیحت وعافیت کے سرتھ قائم رکھے۔
صحت میں برکت ورثر تی عطافر مانے ورامت کے ہے آپ کا سامینہ رحمت تادیر سیحت وعافیت کے سرتھ قائم رکھے۔
وعاؤی اور جواب کا مختظر

ا بوليا بيد

ضرب مؤمن كراجي

(بیدخط لکھنے کے بعد القد تعالی کی توفیق ہے اردواد ب کی مقد ریس وتمرین کے لیے اردوتح برے آواب پرمشمثل مفصل کتاب' 'تح بر کیسے پیکھیں'' مکتوب نگار کے قدم ہے تیار ہوکرش نئع ہوگئی۔والحمد للدعلی ذیک)

## صديوں كا قرض

بعض خواہشیں ایک ہوتی میں کہ نسان انہیں حاصل زندگی سمجھتا ہے اور جب وہ پوری ہوجاتی ہیں تو اے یقیں خبیں آتا کہ وہ معرض وجود میں آچکی ہیں۔ پکھا بیا ہی معاملہ بندہ کے ساتھ اس وقت ہوا جب مفکر اسمام شیخ الحدیث حضرت مواد نامفتی محمد قتی مختانی صاحب بارک المعد فی حیاتہ کے تم مجزر قم سے تکھا ہوا قرآن کریم کا اگریزی ترجمہ چھپنے کی الطلاع سنی۔ اطلاع سنی۔

میرا نیوں ہے کہ آ پ مجھونہ سے ہوں گے کہ حفزت کا تگریزی ترجیے ہے بندہ کی دیرینہ خواہش کی تکمیل کا کیا تعلق جوسکن ہے؟ میں آ پکوزیادہ دیر سسینس میں نہیں رکھوں گا ٹیکن آ پ کو مجھے تھوڑی دیرے ہے تیس سرال پہیے ہاضی میں جھا تکنے کی اجازت دیتی ہوگی۔

یداس دقت کی بات ہے جب بندہ نو دس سال کی غمر میں قر آن شریف حفظ کررہا تھے۔ جس نسخ میں ہم حفظ کرتے تھے وہ تائی کمپنی کا چھپ ہوامشہور زمانہ سولہ سطروں و باسخہ تھے۔ اس کے آخر میں تائی کمپنی کی دیگر قر آنی مطبوعات کی فہرست بھی ہوتی تھی۔ اس میں ایک انگریز می ترجے کے سر مند مترجم کا نام پچھ یوں درج تھا' مارہ رڈیوک پکتھ ں۔' بندہ کی جب بھی سر فظ پرنظر پڑتی تو دوسواں ذہن میں ' بھرتے بیکن بھی کسی سے بیسوالات یو چھنے کی جرات نہ ہوئی۔ پہد سوال تو یا نکل بچگا نہ تھ البتہ دوسرے سوال کی دوسواں ذہن میں ' بھرتے بیکن بھی کسی سے بیسوالات یو چھنے کی جرات نہ بوئی۔ پہد سوال تو یا نکل بچگا نہ تھ البتہ دوسرے سوال کی محت اس لیے نہ کی کہ ڈرگٹ تھ کہ ڈانٹ سنٹی پڑے گی بیختی ہے جھڑے ویا جانے گا۔ نبذا بیسوال بندہ کے دل میں تقریباً ربع صدی تک دون رہا۔ مقدم شکر ہے کہ آج اس کا جواب میں گیا ہے۔

جب بھی قرآن شریف کھولتے بند کرتے اس لفظ پر نظر پڑتی تو بیہ واس ذہن میں کابدا تا کہ اس نام میں '' مار'' کا فقط دو
مرتبہ کیوں آتا ہے؟ اب آپ جانے کہ بچگا نہ پن کے مواسوں میں کیا رک ہے؟ دوسرا سوال بید نگ کرتا کہ ہم ری محدود ذہنی
سطح کے مطابات قرآن کریم کی و نیا '' تاج کمپنی'' پر شروع ہوتی اور ای پرختم ہوتی تھی۔ اس لیے کہ ہماری مجداور مدر سے میں
سارے ہی قرآن شریف '' تاج کمپنی'' کے چھے ہوئے رکھے تھے اور چونکہ اس عمر میں ہماری دنیا محبداور مدر سے ہوتی تھی،
سارے ہی قرآن شریف چھا ہے ہم بجاطور پر بیہ بچھنے میں جق بجانب تھے کہ دنیا ہیں قرآن شریف چھا ہے کہ قوفیق (یا ذمہ داری) القد
میاں نے صرف تاج کمپنی کو دی ہے۔ تب ہی قودواتے نوبھورت ، من بھاتے اور اعلی خطاطی والے قرآن شریف چھا پی ہے جو
جدی سے یاد ہوجاتے میں اور ہمیں کھیلنے کا زیادہ وقت میں مطابقت ہیدا نہ ہوتکی نے بات کہنی کے سولہ سطر والے قرآن شریف کے
مطاور کی قرآن شریف سے ہم رہ اور ہمیں کھیلنے کا زیادہ وقت میں کہنی ہے۔ تاج کمپنی کے سولہ سطر والے قرآن شریف ہے بات
مطاور کی قرآن شریف سے ہم رہ والے کا بور ہوتھ ۔ مار مارڈ یوک پہنے لی صدے کا ناسر کھوکر بندہ کوش کے سالگتا تھ کہتا ہے کہنی جو (بندہ
کے دس وقت کے ذہن کے مطابق ) مسمی نوں کی واحد نما بندہ اش عق کمپنی ہے، اسے دنیا بھر میں کسی معروف عالم و بن کا لکھا ہوا

انگریزی ترجمہ نہیں مل کہ وہ ایک تو مسلم مترجم کا ترجمہ چھ پتی ہے۔ یقین مائے! اس بات سے تخت کو فت اور بہت تعجب ہوتا کہ کیا ایک متند کمپنی کو سی متندی کم یا گریزی خواندہ مسلمان کا ترجمہ دستی بنہیں کہ اس کا نام قرآن شریف کے آخر میں چھ ہے؟ بھی کہ میں میں بہتر اس کے اس کا نام قرآن شریف کے آخر میں چھ ہے؟ بھی کہ بھی یہ جواب خود ہے ذہن میں میں تاکہ معرور ہوں گے بیکن پکتھال صاحب چونکہ گریز ہیں اس ہے ان کا ترجمہ میں بہترین کی تھالی صاحب چونکہ گریز ہیں اس ہے ان کا ترجمہ میں ہے۔ کی ترجمے نے فی تی ہوگا اور تائی مپنی تو بھیشہ بہترین چیز چھ پتی ہے۔ لیکن اس جو ب سے جو چوٹ در کو گئی اور جو کسک محسوس ہوتی وہ آئی تندہ کو یاد ہے اور اس ارم ن کو ہے بھی دنیا ہے جات ، اُرگز شتہ دنو با' The Nobel Qur'an ''یر ظرند بڑائی۔

یکی متندومعتبر عالم دین کے قعم ہے گا ہوا پہا انگرین کر جمہ ہاور عالم دین بھی وہ جو نہ صرف بیک وقت نکتہ
رسمفسر متندمحد شاہ فقیہ وقت اس بی با سے کا اسب وشاعراور صاحب نسبت روحانی شخصیت وشنی کا مل ب بعد عام کا ایک ناموراور جمہ جہت شخصیت کداس کا نام ہی بذات خواسند ہے۔ معبقریت ایک صفت ہے جوخوا بن آپ منو تی ہے۔

یہاں بھی آپ ویکھیے کہ یہ ترجہ محض و صافی ساں کی مدت میں ایک ایے شخص کے ہتھ سے معمل ہوا جو گونا گوں عاملیر مصروفیت رکھتا ہے اور جو بھی کسی عصری تعلیمی ادار ہے بو قاعدہ حالب عمنی بیس رہے۔ ان کی تمام ترتعلیم انہیں ہے مرو سامان دینی مدارس میں ہوئی ہے جنہیں آئے جہاست اور دنیا سے ناوا فلائی مطاوف سے مروای سے مرو

آ پاس تر جھے کی اہمیت اور فادیت کونہ بھے تکیں گے ٹر آپ کواہل علم کی اس حسرت اور شند تمن وُں کا ندازہ ندہ وگا جو اب تک ان کو ہے چین کیے ہوئی تھی اور ان کے دوں کو ترپاتی اس ہے چینی کی شدت کا احس سمکن نہیں جب تک ایک نظر آج تک لکھے گئے انگریزی ترجموں پرندڈ ال بی جائے۔لہذا از راہ کرم آئے 'ذراایک اُچٹتی کی نظر آج تک قرآن کی انگریزی میں خدمت پر بھی ہوجائے۔

اس وقت باز رہیں کی انگریزی تراجم دستیب ہیں جن ہیں تین زید وہ شہور ہیں۔ایک تو پکتھاں صاحب کا ترجمہ ہے جو کہ حیدرآ باد دکن کے فرمانروا نیل م دکن کے ایر پر کیا گیا اور ریاست حیدرآ باد ہی ہے کہی دفعہ شائع ہوا۔ اس ترجمہ ہیں پکھا اشکا بات ہیں جو اہل علم پر مخفی نہیں نیز اس کے ساتھ تشریحی نوٹس بھی نہیں جس کی وجہ ہے انگریزی خواں طبقے کے لیے قرآن کی مراد تک پہنچنا مشکل ہوجا تا ہے۔ دوسرامعروف بلک عالبًا سب سے زیادہ شہور ترجمہ عبداللہ یوسف عی کا ہے۔ موصوف چونکہ بوہری داؤدی فرقے سے تعنق رکھتے ہیں اس سے ان کے ترجمے کی ثقابت کا کیا عالم ہوگا؟ یقینائت نے بیان نہیں۔ بہر عال ان کی وکورین ان کس کی انگریزی اور زبان دانی کے حوالے ہے ان کی غیر معمولی مہدرت کی بن پر اس ترجمے کو عالمگیر شہرت می اور عام صور پر لوگوں کے ہاتھوں میں یہی ترجمہ نظر آتا ہے۔ تیسرا ترجمہ عرب دنیا میں ہوا ہے۔ مترجمین کی کمیٹی نے غالبًا پکتھ ل صحب کے ترجمہ کوسا سے رکھ کر اس کے نقائص دور کرنے کی کوشش کی ہے۔

الغرض اس سے قبل جو بھی انگریزی ترجے ہوئے وہ یا توغیر مسلموں کے تھے ہنداقلبی محبت کے اعی زاور سوزعشق سے

جنم لینے والی بیندیا بید کاوشوں کی تو تع ہی نضول تھہری 💎 یا ن مسلمانوں کے جوملوم دین میں رسوخ ہے محروم ورخصوصا علم تغییر کی ماریکیوں ہے تا آ شنا تھے۔ س ہتے ان ہے اپنی فعطوال کھی ہو مس جن ہے مطلب کچھ کا کچھ ہو گیا ہامفہوم ہی ا پ گیا۔اس کی گئی مٹن لیس مجھ جبیبا سادہ مولوی بھی دیسکتا ہے تینن بیا آیٹ مستقل مقالے میں جیس گی مینتیر خیاری مضمون اس کامتحمل کہاں؟ پھرعلوم دیلیہ ہے گہری واقفیت کور ہنے دیکھے کہ بیوہ بحث ہے جس کا فیصلہ بھارے عصری تعلیم یافتہ دوست **یوں کرتے ہیں:''ارےصا حب ابس رہنے دیجیےا مووی صاحبان ہے و کسی کا کام دیکھا ہی نہیں جاتا۔'' سہزا بھماس** بحث مے قطع نظر محصیر بیون دانی کے خاط ہے دوسر برجموں کو دیکھیں تو بعض میں پائبل کے ترجموں کی مخصوص زیان اور اسلوب ایسا گھا ہوا ہے کہ سورہ بقرہ کا ترجمہ پڑھتے ہوے معلوم ہوتا ہے کہ عبد قدیم کی کتاب پیدائش یا فروٹ کا مطالعہ کرر ہے ہیں ۔بعض تر اجم معاصر زیان میں میں بیٹ یکن یا تکمال طور پر تحت لعفظ کی جکڑ بندیوں میں مقید میں یا یا لکل ہی آ زاد کہ فی صعدر کھ کر گذریتے محسوس ہوتے ہیں۔ بعض میں پیرمنسد کہ معوم عربیت (صرف نحو، خت 'بیان، ہریٹے، معانی) کی باریکی ب نہ جانبے کی وجد ہے جہاں قرآن کا زور بیان ،فصاحت و بلاغت کی معراج کوچپور باہوتا ہے وہاں بیتراجم سُنگ اورمجسمه ٔ بےبسی دکھائی دیتے میں اور جہاں کل م الہی پنی خصوصی شان وشوکت کی بلندیوں پر ہوتا ہے وہاں بیرمترجمین پرشکوہ ا فا ظ کے چناؤے قاصرو عاجز معلوم ہوتے ہیں۔حضرت مفکر اسوام وامت برکاتہم کا ترجمہ 💎 جبیبا کہ ڈفتریب و میا گواہی دیے گی ۔۔۔ ایک طرف تو اعتقادی وُنظریا تی طور پر زیٹی وضدال ہے یا ک، دوسری طرف اسل ف کے مخصوص اور مبارک میزیراختیاط واعتدال اورسلامت طبع کا مرقع ،خود بنی وخود رائے ہے اتنا جتنا ب کیکبیں ایک جگہ بھی کسی چیز کی نسبت اپی طرف نبیں کی، ندتحد بیث نعمت کے لباد ہے میں اپنے اوساف گنوائے میں۔ زبان کی طرف آئے و نہ یوری طرت نفظی ہے کہ پیچیدگی اور البحص محسوس ہو، نہ بالکل آ زاد کہ دور دور سے حاں پوچھتی گذر جائے ، بلکہ جیسا کہ ان کی اردوتح میر سادگی ودل نشینی اورشیرینی و حاشنی لیے ہوتی ہےای طرح گریزی بھی انتہائی سبس وسلیس ہے۔اس کی سادگی و پرکاری کالفیح لھف توانگریزی خواں طبقہ ہی اُٹھ سکے گا اور واقعہ میہ ہے کہ بیتر جمہ عوام کے لیے ہی لکھا گیا ہے اور انہی کی ضروریات کو مذلظر ر کھنے کی برکت سے بیشا ہکارو جود میں آیا ہے۔قرآنی موم پر حضرت کی دستر ساور گبری وابنتگی کی ایک معامت بیکھی و تیمن کوملتی ہے کہ جابجامفیدحواشی اور نکات میں خصوصاً جہاں بھی قاری کو انجھن یا چیدید کی محسوس ہوئے کا اندیشہ ہووہال حضرت کے خصوص دہنشین اسلوب پرمشتمل حواثی ذہن کی گر ہیں کھو لنے کا کام دیتے ہیں۔ پھر چھاینے والول نے طباعت کے عالمی معار کو مدنظم رکھتے ہوئے حسن ذوق کا جوثبوت ، ماے وہ قابل دیدبھی ہے اور قابل دادبھی۔

چونکہ انگریزی زبان ہے ہم دیک لوگوں کی واقفیت قابل حافظ نیس نہ ہی استے بڑے سلمی کام پر سی تیمرے کی المیت ہے لہذا اس ترجے کے حقیق فنی محاس اور معنوی خوبیوں کو قرآن کے ان شائقین کے لیے چھوڑ نا ہی مناسب معلوم ہوتا ہے جو انصاف پیندی اور حقیقت شنای کی رُوے یہ سیجھتے تھے کہ آئ تک تک انگریزی میں قرآن کریم کی خدمت تشکی کا شکار اور ادھوری ادھوری ہے ۔ البتہ یہ کہنے میں ہمیں کوئی باک نہیں ہے کہ آئ اس ترجے کی اشاعت ہے کئی سدیوں کا بوجھ آئر گیا ہے اور اب سی کوجن نہیں کہ جائے حق کو زمانہ ناشناس یا عامتہ المسلمین کی اشاعت سے کئی سدیوں کا بوجھ آئر گیا ہے اور اب سی کوجن نہیں کہ جائے حق کو زمانہ ناشناس یا عامتہ المسلمین کی

توقعات پر پورانداً ترنے کا طعنددے سکے۔

حفرت کی عبتریت کا اندازہ تو سیجے! ایک طرف اردوداوب کے حوالے ہے زبان وبیان پرالی گرفت کہ' جبان و بیان پرالی گرفت کہ' جبان و بیدہ' اور' و نیا میرے آئے' جیے شبکار آپ کے نوک قلم کے مربون منت میں۔ دوسری طرف ارش واصلاح کا بیا الم کا مخلوق خدا آپ لے' اصلاحی خطبات' ہے فیضاب ہور ہی ہے۔ تیسری طرف جب' فتح المہم'' کی تحمیل ہوئی تو ہم سیجھتے تھے بیقدرت کی طرف ہے حضرت کے ہاتھ پر ضاہر ہونے والاسب ہے ہزااور ہم کام ہے۔ اس پراور نبیس تو کم از کم اس کی جلدوں کے بقدر شکرانے کے اونٹ ذرج ہونے چاہمیں ۔ فقد المعاملات لینی جدید معیشت و تجارت اور اس می جنکاری کے حوالے ہے حضرت کی خدمات کو بحاطور برتجد بدی کا رنامہ کہا جا سکتا ہے۔

پھر جب معلوم ہوا کہ معارف القرآن کا ائلریزی ترجمہ بھیل کقریب ہے تو ہم نے جانا کہ بیتو حضرت کی حیات مجمع برکات کا اہم ترین سنگ میل ہے۔ اس دوران سن کہ حضرت خود بھی انگریزی تر جمہ لکھ رہے میں تو ول نے کہا کہ اہل التد کی قبولیت کی ایک مله مت پیھی ہوتی ہے کہ القدرب العالمین ان کی تصنیفی وتبیغی کاوشوں کے '' نتما مسک'' کے طور پراپنی کتاب کی خدمت بھی لیتا ہے تگریبال ایک اور خوشنج کی ہاتی ہے کہ خاستہ میں ایک ورخیرہ کن پڑگاری چھی ہوئی ہے۔وہ یہ کہ حضرت والا قر آن کریم کے اردوز جے پر بھی کام کررہے میں [ایریل 2009ء میں پیز جمدش کئے ہوکرمنظری میرآ گیا]ای دوران بغیر کسی پلیشگی اعلان کے'' فرآوی عش نی'' کے نام ہے حضرت کے فرآوی کی پہلی جید منصۂ شہود پر آئی اور اہل فتوی کی آتھ میں مصندی ہوئیں۔اعتدال،حزم واحتیاط اور باریک بنی کا مرقع'' فقوی عثانی'' مدتول حوالے کی کتاب کا کام دے گی۔ کیااتنے سارے لا ف فی کاموں کے بعد بھی کوئی کبدسکتا ہے کہ مسلم امد خدانخواستہ با نجھ ہو چکی ہے اورا یے سپوت نہیں جنتی جو ہرز مانے میں اس کا طرهٔ امتیاز رہے میں؟ کیا آئ بھی مسمانوں میں ایسے سپر جینس نہیں جوساری امت کی کوتا ہیوں کا کفارہ تن تنہادے کیس؟ فہم دین کورت کے دوران عوام کو کسی اردوتر جے کی طرف راہند کی کرتے ہوئے ہم پر جوگذر تی تھی وہ ہمارا حسرت زدہ دل ہی جانگا ہے۔اب نا آسود ہتمناؤل ہے بجرے در کواطمینان ہے کہ اس کے کئی زخم بحر گئے ہیں۔ ہمیں دنیا ہے جاتے وقت پیحسرت نہ ہوگی کے سوسوا سوکروڑ مسلم نٹال کرو نیا کی دو بزی زبانو س کوایک کیک تر جمہ نہ دے سکتے تھے۔ البتد ایک اندیشہ ضرور ہے کہ ہم کہیں اپنی المن ک روایت کے مطابق ان دوشاندار خدمات کی ویکی قدر نذکرین جیسا کدان کاحق ہے۔ ہونا تو بیرجا ہے کدونیا میں کسی علمی خدمت کے اعتراف اور خراج تحسین ہیں کرنے کے بے جیتے بھی طریقے معروف اور رائج ہیں 💎 تقریب رونمائی اورش ندار پذیرائی سے بے کرکسی مؤقر الوارڈ تک وہ سب اداسیوں کے موسم میں ملنے والی اس غیر معمولی مسرت برا پتائے جانے حالمیں ۔کرنے والے نے تواہیے جھے کا کام کر کے ایک بڑا یو جھتن تنہا اتار دیاہے اور ایک بڑی ذیبداری ہے ہم سب کو سبكدوش كرديا ہے۔ و كيفنے كى بات بد ہے كہ ہم اس كاسوائت كيے كرت بيں؟ حقيقت ہے كد جب تك انگريز كى زبان وييان ے انداز میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آتی ان شاہ اللہ بیم سند ترجمہ بڑھا جاتا رہے گا اور کسی بھی غیرمستنداور غیر ثقہ ترجے کی احتیاج سے بحائے رکھے گا۔

# گودڑی کے لل

' بڑشتہ دفوں مریکا ہے خبر آئی تھی کہ تین انجینر دوستوں نے ال کر B-52 طرز کا ہ ڈل طیارہ ڈیزائن کی ہے اوراس طیارے
نے آز مائی پرواز بھی تکمل مری ہے۔ ان دوستوں نے سپروجیکٹ پر آ نے والے خراجات ذاتی ذرائع ہے حاصل کیے وراسے فجی
ورک شاپ میں تیار کیا۔ میں اس طرٹ کی خبر میں جب پڑھتا ہوں تو ہاس خنہ ذبحن ان دوستوں ،ستھیوں ورہم وطنوں کی طرف چوں
جاتا ہے جوقدرت کی طرف ہے ہمثال صدیحیتیں لے کر پیدا ہوئے تھے۔ اگر ان کوموقع ملٹا تو وہ بہتے کچھ کر سکتے تھے، ان کی اعلی
کاوشیں ملک وملت سے ناکا می کاوائ مٹ کرکامیا نبی کا تاج پہنا علی تھیں گر ہی وطن نے ، ن کی قدر ند کی ، ایل اختیار کوان سے ستفادہ
کی بروانہ تھی اور اہل شروت ان برخری کرنے سے کمتر اتے رہے تی کہ زمانہ کی نیو گیوں نے ان کونظروں سے او بھل کردیا۔

چندائیک بی الیے تھے جو بیرون ملک پہنچ گئے یا کسی نیم ملکی جو ہشناس کی نظر میں ساگئے وہ اس وقت مغربی و نیا میں کہیں نہ کہیں اہلِ مغرب کی ترقی میں اپنا حصد ڈال رہے ہیں۔ ایسے قائل جو ہوں کے بغیر بھر سے ترخوں میں روشنی نہیں، دھواں بی دھواں ہے۔ ہمیں ان کی سخت ضرورت ہے سیکن سنگد، نہ ناقدری کے سبب وہ ان اوطن سے ایسے نالاں ہیں کہ وطن و پسی ن کے پروگرام میں شامل بی نہیں۔

مثلاً میں دو یہے بھ ئیول کوج نتا ہوں جن کو قدرت نے کمپیوٹر ائز ڈ دہ غ دیا تھے۔ کمپیوٹر جب نیا نیا آیا اور انہول نے اے چھو تو انہیں یول میں تھ کہ گویا کوئی مقاطیسی کشش انہیں اس کی طرف راغب کرتی اور اس سے کھینے پر اس تی ہے۔ چند دنول میں انہوں نے اس نئی ایج دکواندریا ہم اچھی طرح جھان پھٹک ہیا اور مزید جاننے کی پیاس اتنی بڑھی کہ پاکستان میں جو پچھے دستیاب ہوسکت تھاوہ سب پچے جدد ہی گھول کر لی گئے۔ ان کی سے کہ کارکردگی بہت تیز رفتی تھی۔

ان میں سے یک توجب مو یکھ کھویا کھویا معلوم ہوتا تھا۔ گویا س پر یکھو رد ہورہا ہے اور وہ اسے سیٹنے اور ضبط کرنے میں گا ہوا ہے تی کہ انہوں نے بچھ سے پروہر ماور س فٹ ویئر بنا۔ جس سے دور دورتک ان کی شہرت ہوگئ ۔ یک ہم وطن سرماییو رسے ان کی جت چیت چیل کے بیسے وہ گائے اور ایج دات ان کی ہوں گرانویٹل منڈ ھے نہ چڑھ تک ' حتی کہ بیرون ملک سے ان کوہ فرہوئی اورا یہ دَنش چیج بیش کیا گیا کہ ان کے بیے انکارممکن نہ رہا۔ وہ دن اور آج کا دن نجائے کس ملک میں بسیرا کیے ہوئے ہیں؟

پچھے دوں خبر آئی کہ یک معمر پاکتانی عابد نے کمپیوٹر کی تاریخ میں نیار یکارڈ قائم کر دیا ہے اور اس نے اس وقت ایم می پی (مائیکر وسافٹ سرٹیفائیڈ پر وفیشنل) ہونے کا عزاز حاصل کیا ہے، جب اس کی عمر صرف نوس نوماہ اور گیارہ دی تھی۔ اس انہو کی غیر معمولی کارکردگی نے جب ساری دنیا کو چوٹکا دیا وہ ب انفار میشن ٹیکنا لوجی اور سافٹ وئیر کی دنیا کا بے تاج بادشاہ مل گیٹس بھی ٹھنگ کررہ گیا۔ س نے اپنے کارند ، وڑا نے اور س نو کھی نبی سے مطنے کے بے خصوصی طور پر سے امر یکا بلو لیا۔ جب بل شنگ کررہ گیا۔ س نے اپ تس ن آئے ورا ذہ رمیں اس نبی کے ساتھ تصویریں تھنچوا کمیں تو اس وقت ول میں ہوک اٹھی کہ کیا پاکستان شائے۔

کی چودہ کروڑ "بدی ہیں ایس کوئی صاحب دل اور صاحب حیثیت ندھ جو س پی کی حوصد افزائی کرتا، اس تعمیت خداوندی کی قدر
کرتا۔ مانا کدمونوی مقا اور مدر ہے کے خیراتی روٹیں کھانے و لے طالب جان آپ جناب کی نظر میں حقیر اور مبغوض ہیں، ان میں
ہار کسی نے کم عمر ترین حافظ ہونے کا اعزاز حاصل کیا تو کیا تیر مارا (پیچید س کراچی کے ایک بیچے نے اس حوالے سے انوکھی
مثال قوئم کی تھی) مگرید بی تو "پ کی و نیا سے تعلق رکھتی ہے، اس کا کارنا مدتو آپ نئے نزویک بھی کارنا مدہ ہے بھراس کی قدرافزائی
سے بدشمتی کے مدد وہ اور کیا چیز مافع ہے؟ ارفع کر ہم نائی س بی کے متعمق مزید معدوم ہوا کہ فیمل "باد کے نواحی گاؤں سے تعلق رکھنے و ی میرچیوٹی می بی ش عربھی ہے اور انگریزی میں طبع آز مائی کرتی ہے۔ اس نے بل میٹس کوا پی تگریزی نظم جواس نے جہاد
کے سفر کے دوران کامی تھی پیش کی تو و کھنے وا و س نے ان کی مد فات پر تھر و کی ہی گریم کی گریا گائی سے اتی متاثر و کھائی ندویتی تھی بین بال گیٹس اس ہونہار یا کہ تی بی جی متاثر نظر آتا تھے۔ '' کیٹس وصل افزائی کا کیا حال ہے؟ اس کی ذبانی سنے جن بال گیٹس اس ہونہار یا کہ تائی کی ذبانی سنے

'' میں نے نومبر 2004ء میں بیاریکارڈ فائم کیا۔ تن مون کو پیتا جال گیا لیکن ہورے ملک میں کسی نے نوٹس نہیں ہیا۔ جب بل گیٹس نے مجھے بلہ کرملہ قات کی تو ایک دم میری ہمیت بڑھ گئی۔ گویا میرااصل کا رنامہ کوئی کا رنامہ نہ ہوا بلکہ ٹال گیٹس سے ملا قات اصل کا رنامہ تھیم اکہ اس جیسے محض نے مجھے بلہ یواور ملہ قات کا اعزاز بخش۔''

اس بچی کے شکو ہے دو ہورہ ہو پڑھیے۔ دکھ در داور رنج کی ہر ال پر چھریاں ہی چدتی محسوں ہوتی ہے۔ قتم بخدا القدر حیم وکر یم کی نعمتوں کا ناشکراہم یا کستانیوں سے بڑھ کرکوئی کیا ہوگا؟

چندس پہیم کراچی کی ایک یو نیورٹی میں تین طلبہ نے ل کرگاڑی ین کی۔ طلبہ کے ایک دوسر ہے گروپ نے گاڑی کی حفاظت اور چھنے سے بچانے کے لیے بجیب وغریب آلدا بجاوکیا۔ پٹا ور کے ایک طالب علم نے دونشتوں والا طیارہ بنایا اور خواہش طاہر کی کہ گراسے اخراج ت دستیاب ہوج کمیں تو وہ س پر پورے پاکت ن کا چکر گانا چاہتا ہے۔ اس کا کارنامہ اور خواہش اخباروں میں چھی کیکن مدارس کے طعبہ کو ناابل کا طعنہ دینے والے کسی با قتد ارجستی نے اس کے لیے پچھ کیا نہ 'ناجی'' ناجی' کا بیک منہ بھے سی فی کوتو فیق ہوئی کہ اس باصداحیت نو جوان کی زبانی کلامی تھے ،حوصد افز انی تو کرے۔

کینیڈا کے ایک اسکوں میں پاکست ن جوہ الیدا ور موری دیے تین بچوں نے مل کریک ایجاد کی جس ہے کہی بھی نجی کا رکر وگی کوئی گن بڑھ یا جا سکتا ہے۔ کینیڈ اوا و ب ن نے اعز زمیں شاند رقریب منعقد کی اور پرکشش اسکا برشپ کا املان کیا۔ گویا آئیس مقید کرریو کہ وہ واب عمر بھرانہی کے تھن کوروش رکھنے کے لیے اپنی تو انا کیال صرف کرتے رہیں گے۔ کینیڈ المعلی سے متعین پاکستی نے سفیر کوتو رہنے و بیچے ، بھار بے وزیر تعیم جو دیدا شرف قاضی صاحب جب کینیڈ الکھ اور ایک بے بودہ موضوع پر میں متعین پاکستی نے گوبھی پھی پیش کرتے جس نے ایک بامعنی کام میں حصہ لیا تھا اور شاند اراور قابل فخر کا میابی حاصل کھی۔

پہلے وہ ایک صاحب کے ہاں جان ہوا۔ وہ اسپنے چھوٹے سے بیچے کواس بات پر ڈانٹ رہے تھے کہ س نے ایک مرتبہ پھر ن کی گھڑی کھوں کر پرزے بھیرہ ہے ہیں۔تفصیل پوچھی تو معلوم ہو کہ یہ بچے گھر میں آنے و لی کسی مشینری کو جب تک کھوں نہ لےا سے چین نہیں ستا۔ س چھوٹی می عمر میں بیچ کس پراس کے ہاتھ اورمشین کے پرزوں کی فتنگ پر س کا وہائے، س

تیزی سے خیلنا ہے کہ چھوٹا سا''جن' معلوم ہوتا ہے۔

بندہ نے ان صاحب ہے عرض کیا ''اس میں ناراض ہونے ورڈا نٹنے کی کون می بات ہے؟ آپ کونوش ہونا چاہیے آپ کے گھر میں بھی دیا جل انتخا ہے۔ اس بچے کوس نئس کی تعلیم دلوا ہے ورساتھ ہی ہے بھی و ماغ میں بھی تے رہیے کہ جب سی کام کا ہوجائے تو خدارا ملک و مدت کونہ بھو ہے۔'' پڑھوانوں پہلے ایک صاحب اپنی بڑی کو لے آئے کدا ہے دم کرد جبجے۔ پوچھو کیا مسئد ہے؟ ارشاد ہوا '' پڑھتی نہیں ، سراون کمرے میں تھی ہاتھ میں کا نذ لیے پٹسل مند میں چباتی رہتی ہے۔'' اس پر بندہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ 'بڑی کو بااکر بوچھا '' ہڑنا آپ کو سب سے اچھی چیز کیا گئتی ہے؟'' اس پر بندہ کے کان کھڑے میں بہت مزہ آتا ہے۔''

'' کہا نیاں لکھنے ہیں، ذراد کھ بے و سہی کیا تھ ہے؟''بندہ نے جب سرسری کی نظر ڈان تو یقین نہ آیا کہ ایک جمعہ بندی ومنفر کاری اور ایک مکا مہ نولی سات آٹی سال کی پڑی نے کی موگی سیکن'' مجرم'' بھی سامنے تھ،'' جرم'' کا شوت (بچوں ک کہا نیاں) اور آلہ جرم (چہائی ہوئی پنسلیں) بھی ساتھ تھا اس لیان نے وید کو سجھ ناپڑ کہ جب بھی بید پڑی کوئی پنسل چہا کر خم کرے، اس کی تھھی ہوئی کہا نیاں جمیل بھجوادیا سجھے۔ اس کے لیے دعا کریں گے ان شاء اللہ اسے خفاہ و جائے گی۔

حضرت محتر ما ابه رے ملک میں جو ہر شنای اورقد رافز کی کی ایک مٹر بیل اسرمزیدکھی جا میں تو کا نفذوں کے انہار ملک جا تھیں گے گر چھوڑ ہے جم نے تازہ تازہ بھٹ نزادی من یا ہے ، موسیقی بھینہ اور بسنت کو روائے وینے کا مبدر کیا ہے، ان باتوں میں پڑ کر میا مزا خراب کریں سے بات البتد آخر میں کہن جا بول کا کہ مذکورہ ہائتی ممٹ میں اگر چیاتھی کی معتبی رکھتی ہیں گر س کا میں مطلب نہیں کہ مدارس کی گووڑیوں میں طلب نہیں باتے سے ادارس میں ان کا تن سب تو کہیں زیادہ ہے۔ سردست ایک مٹر س کا فی ہوگ ۔

اسلام آبادیل مری روڈ پر ایک مدرسہ ہے 'ادارہ موم اسلامی' اس مدر ہے میں درس نظامی کے ساتھ بی اے تک کلمل تعلیم دی
جی ہے۔ اس کے بچوں نے پا ستان کی تعلیمی تاریخ کا سار یکارڈ تائم کی ہے جو مٹی وُمٹی یاد کر نے ور پینٹ ٹائی سے کا طریقہ کھانے
والے مبتقر تین اسکول بھی نہیں تو ڈ سکتے میں وہ اتا ہوں بھی نہیں تو زکتے میں میں گھرانے کے نبچوں کار یکاروسنیں تو
انہیں پینڈ جائے ہے ہر وسامانی کے عام میں تعلیم حاص کرنے والے سے بچے فیڈرں ورڈ میں ہرسال اند کی تھرم پوزیشنیں س طرت
میٹ لیتے ہیں جیے کوئی ہری کے ورخت کے بینچے ترزیے وقت بک کرٹر نے والے بیراٹھ کر جیب میں بھر لیت ہے۔ گزشتہ سال میٹرک
کی مہبی 14 پوزیشنیں انہی کی تھیں ۔ اس س میٹرک کے عدادہ انہوں نے ایف سے میں چار پوزیشنیں جنتے کھیتے حاصل کرلیں مگر ہوا

جو ہر شنای اور قدر افزائی میں ہم لوگ اسے مستعد ہیں کہ اً سریبی حال رہا تو عالم اسلام سے باہموم اور پاکشان سے

ہالخصوص کام کےلوگ تھے تھے تھے کر ہاہر جات ورمغرب کے چر نوں کا ایندھن بغتے رہیں گے۔قدرت ہوری جھولیاں بھرنے میں

بالخصوص کام کےلوگ تھے تھے تھے کر ہاہر جات ورمغرب کے چر نوں کا ایندھن بغتے رہیں گے۔قدرت ہوری جھولیاں بھر نے میں

بخل نہیں کرری ، مگر ہم بھی خاندانی منصوبہ بندی ، بھی قو می خفت والہ پرواہی اور بھی دبیرہ دانستہ خیانت و کام چوری کے سبب
قدرت کی ان نعمتوں کو سنجس نہیں رہے۔ جس طرح سوراخ والہ میری بھی تنہیں بھرتا اس طرح وہ قوم نہیں بہنے عتی جواپی جھولی کا
سوراخ رفونہیں کرتی ، اس سے گر کرضا کے ہونے والے فیتی علی وجواہر کی قلز نہیں کرتی۔

# خوز بر کھٹر

محت على آفريدى اسوات

ضرب مؤمن کے گزشتہ شاروں میں چھنے والے ہولتے نقشے میں ''گودڑی کے قطن' کو قار کین کے علقے میں بہت پند کیا گیا۔اس حوالے سے مختلف خطوط اور مضامین وصول ہوئے جن میں سے صرف ایک کو یہاں اس امید پرشائع کیا جارہا ہے کہ ہمارے ملک کے ارباب اقتدار، صاحب حیثیت افراد اور اساتذہ ومر بی حضرات کو گودڑی میں چھپا ایسالعل ہاتھ لگے تو وہ اس کو ضائع ہونے سے بچائے کے لیے اپنی کوشش ضرور کریں گے۔

#### ል....ል

شارہ نمبر 36 میں مفتی ابول ہبشہ منصور کا مضمون'' گودڑی کے تعل'' پڑھا، بڑاا چھادگا۔ویسے بچیتاؤں تو مجھے اپناماضی یاوآیا۔ بچپن سے ایک تبحس ہوا کرتا تھا کہ جس چیز کود کھتا، اس کواندر سے بجھنے کی کوشش کرتا کہ یہ مشین وغیرہ اندرو فی طور پر کس طرح کا م کرتی ہے؟ اسکول میں سائنس پسندیدہ مضمون تھا اس لیے است و جب کوئی سبق پڑھاتے تو گھر میں تجربہ ضرور کرتا جس کی وجہ سے بعض اوقات مار بھی پڑتی۔

ججھے اب بھی یا د ہے کہ ہمارے گھر میں اس وقت بخل نہیں تھی۔ا یک دوست کے گھر تجربہ کرنے گیا ( بجل کی مدو سے کو کی گیس بنا ناتھی ) گیس تو بن گئی کیکن بجل کی تاریس کمزور ہونے کی وجہ سے جل گئیں ، بھا گ کر جان بچائی۔

ججھے دہ دن بھی یاد ہے جب استاد ہے اس بات پر سخت مار کھائی تھی جب انہوں نے کہا کہ زمین سورج کے گردگول چکر لگاتی ہے تو میں نے پوچھا:'' استاد جی اپھر موسم کس طرح تبدیل ہوجاتے ہیں؟''

اس پراستاد نے کہا:'' بالکل گول نہیں بلکدانڈے کی طرح چکردگاتی ہے۔''

اس پر میں نے پوچھا:'' پھرتو دوموسم ہونے چاہیے تھے۔'اس پراستا دکوغصہ آیا اور ڈیٹرے سے خوب پٹائی کی۔ وہ دن بھی یاد ہے جب استاد نے کہا:'' آسیجن آگ جلانے اور کاربن ڈائی آ کسائیڈ آگ بجھانے میں مددویتی ہے۔'' پھر جب انہوں نے کہا:''ہم جب سانس لیتے ہیں تو آسیجن اندر کھینچتے ہیں اور کاربن ڈائی آ کسائیڈ باہر نکا لتے ہیں۔'' تو میں نے یو چھا:''میری ماں جب آگ کو بھونک مارتی ہے، وہ تو جل اُٹھتی ہے۔''

اس پراستاذ نے میرے منہ پرتھپٹر مارا،ان کے ہاتھ میں قلم تھ جس کی وجہ سے میرے منہ سے خون ہنے لگا اور فرمانے گئے: ' بوا آیا سائنس وان!''

پھر میں کالی آیا اور ساتھ ہی ہمارا خاندان دوسری جگہ شفٹ ہوا۔ اس جگہ بجلی تو تھی گرلوڈ شیڈنگ گھنٹوں رہتی تھی۔اس پر میرے ذہن میں ایک خود کار جزیٹر بنانے کا خیال آیالیکن اس کے لیے جیموں کی ضرورے تھی جو کہ میرے پاس متے نہیں۔اس اثنا میں مجھے کالج سے ایک مرحبہ اسکا کرشپ ملاجو 1450 روپے تھا۔ اس پر میں نے ابتدائی سامان خرید اجس پر 12 ، 13 سوروپے خرچ ہوئے کین کچھے اور سامان تھ جس پر تقریب کا 5000 روپ یہ گئے ۔ میں اس تگ ودو میں تھ کہ کہیں ہے کچھ بیلے مل جا کہیں تو تھوڑ اتھوڑ اکر کے سامان خریدوں گالیکن جب میں نے اس کا ذکر چند دوستوں سے کیا کہ ایک چیز بنار ہا ہوں تو انہوں نے یہ کہر کہ مستر دکر دیا۔ 'اگر ایس ممکن ہوتا تو جا پان امریکا وغیرہ کب کے بنا چکے ہوتے لیکن یہ چونکہ ممکن نہیں اس سیے وہ بھی نہیں بنا سکے۔' یہ ایسا جزید ہوتا کہ جس میں بھی نہیل نہ بیٹرول وغیرہ کی ضرورت پڑتی بلکہ یہ خود کا رنظام کے تحت بغیر کسی رکاوٹ کے بیاں دیتر رہتا ہیں میں نے ارادہ ہی متوی کر دیں وہ وہ موراس مان اب بھی گھر میں پڑا ہے۔

پھر میں نے ایک ٹیکنیکل ادارے میں داخلہ لیا (ریفریجریش، اینز کنڈیش، الیکٹرک اورویلڈیگ) میں نے وہاں لکڑی سے ایک فرخ بنایا جو کداب بھی وہاں موجود ہے اور نئے ٹرکوں کواس پر پڑھایا جاتا ہے۔ وہاں میں نے تینوں کلاسوں کوٹاپ کیا، پھر حکومت کو قرض کی درخواست کی کیکن 19 فیصد سود کی وجہ سے چھوڑ دیا۔

بہرحال کچھ کرنے کی تمنائقی جوشندر ہی۔ میں نے کمیپوٹر میں داخصہ لے ہیں۔ مجھے ایسا محسوس ہوا گویا یہ مجھے پہلے ہے "تا ہے کیونکہ میں نے پہلے سات دنوں میں نتن کلاسول کا کورس پڑ ھااورات دینے مجھے چوتھی کلاس میں بٹھایا۔ پھراس ہے بھی آگے نکل گیا اور چھے مہینے کا کورس 200 میں ختم کر دیا۔ پرلیل ہے سند مانگی تو کہا کہ چھ مہینوں کی فیس دے دوسر ٹیفکیٹ مل جائے گا۔ میں ٹے سندچھوڑ دی اور دومرے ادارے سے اور کورس کر لیے۔

پھر جھے نوکری مل گئی، ادارے کے لیے میں نے بہت سارے پروگرام بنائے اور جوکام پہلے Manual طریقے سے بہتوں میں کئی لوگ مل کرکرتے تھے اب کہیوٹر کے ذریعے ایک بندہ آیک تھنے میں کرنے لگا۔ (ٹرائل بینس، جزل لیجر، یکنسلیھن اور کہیوٹر سے چیک بنانا وغیرہ) پھر ہی رے دفتر میں اسل م آباد سے ایک آفیسرآ نے (ہماراادارہ بہت بڑا ہے پورے پاکستان میں 26 زون میں اور کرا پی میں میڈ آفس کے علاوہ میرون ملک بھی دفاتر میں ) انہوں نے جب میراکام دیک تو انہوں نے کہا یہ پورے پوکستان میں ہور دون میں ہونا چ ہیے کو دکھ اس سے سال نداورٹ نم کی مد میں تقریباً پندرہ الکھ دو ہے کہ بچت ہوئی تھی۔ انہوں نے کرا چی بات کی اور کہیوٹرڈویڈن کومیر سے پردگر ام بھوائے۔ اس پھر کیا تھاہ بال سے لوگ میری جان کے بیچھے پڑگئے کہ یہ پردگرام کیوں بندے میں اور کیوں استعمال کر رہے ہو؟ بزی مشکل سے جان چھڑ ائی کین شوق ابھی تک تھا پھر کرنے کا۔ میں نے ایک اور پروگرام بنایا۔ وہ کام جوسیکڑوں آفیسر اور اشاف بہتے لگا کر کرتے تھے، وہ کہیوٹر خود بخود ایک تھنے میں کرتا (اس سے ہمارے دپارٹسنٹ کوس لا نہ 18 سے 20 اکور تھے پڑگئے۔

پروگرام بنایا۔ وہ کام جوسیکڑوں آفیسر اور اشاف بہتے لگا کر کرتے تھے، وہ کہیوٹر خود بخود والک تھنے میں کرتا (اس سے ہمارے دپارٹسنٹ کوس لا نہ 18 سے 20 کی جو بی بچھے پڑگئے۔

پول چھوٹی۔ آپ کا مضمون پڑھ کرام اور تجو بزے منہ پراستاد کا تھٹر گگا اور منہ میں خون آتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ چند سطر می جون چھوٹی۔ آپ کا مضمون پڑھ کرام کے بھی جھے اپنے منہ پراستاد کا تھٹر گگا اور منہ میں خون آتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ چند سطر میں جون چھوٹی۔ آپ کی اور میں کھی کرآپ کے کہی کہ بھر میں کون آتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ چند سطر میں اس جون کی کی دور می کھی کر آپ کو کھی کراہوں۔

### ایک عاجزانه درخواست

### ( (دشہیل بہشتی زیور' کی پہلی جلد کے مقدے کے طور پر لکھا گیا)

بہتی زیورسب سے پہلے دیکھنے کا موقع ہمیں اس وقت ملہ جب ہم نے ہوش بھی نہ سنجالا تھا۔ ہمارے والد صاحب کے پیس ایک موثی ہی نہ سنجالا تھا۔ ہمارے والد صاحب کے پیس ایک موثی مقدس چیزتھی تو بھی کتاب تھی۔ چیز ہے کی جد میں مفوف اس کی موزی کتاب تھی۔ چیز ہے کی جد میں مفوف اس کی موزی کی مقدس سے انہوں نے اسے قر آن کریم کی طرح غلاف میں لیسٹ مفوف اس کے بوسیدہ اور اق النتے اور جلدی مطلوبہ کی اسے تا اس کے بوسیدہ اور اق النتے اور جلدی مطلوبہ جگدا ہے۔ تا ہے تا کہ سے اس کا صفح صفح انہوں نے بیٹر مدکھا ہو۔

میں بھتا ہوں کہ اوراق کو بلٹنے میں والد صاحب کی غیت درجہ احتی و میں کتاب کی بوسید گی کا اتنا وخل نہ تھا ہتنا کہ عقیدت واحترام کی وارفگی انہیں اس آ ہستہ روی پر مجبور کرتی تھی۔ بہتی زیور متعدد امقاصد کتاب تھی۔ والد صاحب نے ہم سب بہن بھا ئیوں کی تاریخ پیدائش اور دیگر اہم واقعات کی مختصر یا دواشتیں اس پرتح برکررکھی تھیں۔ اس کے لیے انہوں نے بھی تھی میں آ دھے ئوائے خالی سفحات یا حواثی کو فتخب کررکھا تھا۔

کوئی مسئد دیکھنا ہوتا یا تعویذ دینا ہوتا تو بھی بہتی زیور ہی پہلا اور آخری مرجع تھے تعویذ لکھنے میں کام آنے والے کاغذ کے لیم یام لع مستطیل کلڑے بہتی زیور میں رکھے ہوتے تھے۔ یا کلڑے پچھاتو لکھے ہوتے اور پچھان لکھے، لیکن بوقتِ ضرورت برآمدای کتاب ہے ہوتے تھے۔ بہتی زیور کے حواے ہے بچپن کی یادول کو جتنا بھی کریدا جائے، گہرے عقیدت واحتر ام کے رویوں کی تہیں ہٹتی چلی جتی ہیں۔

قر آن مجید کے بعدای کا مقام ومنصب تقداوریہ بات ایک ہمارے گھرانے پر بی کیا مخصر، برصغیر میں کون سا گھر ہوگا جس کی دینی وروصانی ضرورت کا مرجع و منبع اورعقیدت کا محوریہ کتاب شدری ہو۔

حضرت کیم الامت مجد دالملت حضرت مولانا شاہ محمد الشرف علی تھانوی نوراللہ مرقدہ کی کیا مجیب شان رہی ہے۔اللہ تعالی نے مسلمانانِ برصغیر پرخاص نظر رحمت فرمائی تھی کہ انہیں دیوبند جصے علمی ادارہ اور اس ادار ہے ہے وابستہ دیگر متبرک شخصیات کے ساتھ حضرت تھانوی جیسی جامع الکہ لات علمی وروحانی شخصیت نے فیض اُٹھانے کا موقع دیا۔ ظاہری علم کی طرف جانمیں تو کون سافن ہے جس میں آپ کا شاندار تحقیقی کا منہیں اور علم باطن کی جانب نگاہ دوڑا کیں تو اصلاح وارشاد اور تربیت وائد کیہ کی کون سی جہت ہے جس میں حضرت کی مجرالحقول خد مات صدقہ جاریہ کے طور پر چہار سوچھیلی نظر نہیں آتیں ۔ تفسیر وحدیث ہویا فقد وفتو کی مسیرت طیبہ کا در گداز موضوع ہو یا منطق وفسفہ کی سنگل خ زمین ، کوئی فن ایسانہیں جس میں آپ کے عبقر می الصف قلم نے وقعے نگار شات یا دگار نہ چھوڑی ہوں۔

ان بلند پاییلمی کا مول کی کثرت اور تنوع کود کی کرآپ کوم دملت کا خطاب بھی دیا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ اگرآپ کے علمی کا مول کوآپ کی زندگی کے بابر کت دنوں پرتقسیم کیا جائے توٹی دن کئی صفحات بنتے ہیں۔ یہ تمام تبعرے بجا طور پر درست اور برحل ہیں بہتی زبور کی شکل میں عوام الناس کو جو تخذ آپ نے دیا وہ بلا شبدا یک منفر دش برکا راور لا زوال یادگار ہے۔ علیاء بمول یا عوام ، سات پر دول میں رہنے والی گھر بلوخوا تین بمول یا جدید تعلیم یا فتہ طبقہ کے روشن خیال حضرات سب کے سب اس سے کیساں طور پر مستفید ہوتے رہے ہیں اور اس کتاب نے گھر داری کے اُصولوں اور گھر بلو چگلوں سے لے کر پیچید و دینی مسکل میں محقق اور مستنداقوال تک رامنمائی میں وہ بے مثال کر دار ادارا کیا ہے کہ اگر پوچھا جائے ، وہ کون می کتاب ہے جس نے گزشتہ میں اُر دوخوال طبقے کوسب سے زیادہ متاثر کیا ؟ تو جواب میں بہتی زیور کا مقابلہ شاید ہی کوئی کتاب کر سکے:

بہشتی زیور بنیادی طور پرخوا تین اور بچیوں کی تعلیم وتربیت کے لیے کھی گئی تھی لیکن اس کی مقبولیت اور اس سے استفادہ اس درجہ کا تھا کہ رفتہ رفتہ ''عوامی دینی نصاب''بن گئی۔ برصغیر کا شاید ہی کوئی ایساشخص ہوجواُر دو پڑھ سکتا ہو،اسے دین کی شد ہد ہو اور اس نے اس کتاب کا مطالعہ نہ کیا ہو۔'' وقت بدل جاتا ہے گر کتابیں زندہ رہتی ہیں۔''اس مقولے کا مصداق بہشتی زیور سے پڑھ کرکیا چیز ہوگی؟ خداج نے اس کے کتنے ایڈیشن چھے؟ کہاں تک یہ کتاب پنجی اور کب تک اس کا فیض پہنچتار ہے گا؟

بہتی زیوراُردوجیسی زندہ تابندہ زبان میں ہاورزندہ زبانوں کوتعبیرات، محاورات اوراسلوب بیان کی تبدیلی نیارنگ وروپ عطا کرتی رہتی ہے۔ یہی تبدیلی اور زبانوں کا حسن ہے۔ اردو نے پچھ عرصے سے خصوصاً جب سے عربی وفاری کی جگدانگاش نے لے کی اور مختلف بولیاں سمٹ کر قریب کرائٹ کیں، بھیس بدل کر نیاروپ دھارنیا ہے لیکن پچھ کہ ہیں ایسی لازوال ہوتی ہیں کہ ذمان ومکان کی تبدیلی ان پراٹر نہیں کرتی۔ وہ فنی معیاراور قدرتی قبولیت کی ایسی آفاقی بلندیوں پر ہوتی ہیں کہوفت ان کی گردنیس یا سکتا چہ جا سکتا ان پراٹر انداز ہو۔

بہتی زیوربھی ایسا ہی لا زوال شاہ کار ہے البتہ چونکہ یہ بنیادی طور پرعوام کے لیے لکھی گئی ہے اورعوامی دینی نصاب کی پہلی اینٹ ہے اس لیے بہت ہے علیائے کرام نے خصوصاً جن کو معاشرے میں دینی تعلیم عام کرنے اور عامة المسلمین کو دینی معلومات سے روشناس کرانے کا ذوق ہے، اس پرمختف انداز سے شہیل واضافات کے کام کیے۔ ان میں جناب مفتی عبدالواحد صاحب کی ''مسائل بہشتی زیور'' اور بیت العلم کرا چی والوں کی ''وری بہشتی زیور'' قابل ذکر ہے۔

وراصل ان کوششوں کے پیچے بیذی کا رفر مار ہا ہے کہ حضرت تھیم الامت قدس سرؤ نے خود اس کی تسہیل وتر تیب کی اجازت دی تھی۔ دیکھیے: اصلاح خواتین ص 428 بحوالہ وعظ اصلاح الیتامیٰ ملحق حقوق وفر انکس ص 402 مطبوعہ ادارہ تالیفات اثر فیدملتان ۔ پھر بیات بھی ہے کہ علمائے کرام پر بیر چیز فرض کفا بیکا درجہ رکھتی ہے کہ ہرمسلمان کو کم از کم ایک مرتبہ دین کے تمام مسائل از اول تا آخر پر ھادیئے چاہمیں تا کہ اسے جائز و ناج کز ، حلال وحرام کاعلم ایک مرتبہ تو ہوجائے۔

دین کا اتنا بنیادی علم حاصل کرنے کے بعد بے دینی اور برعملی کا وہ اندھیر نہیں مچتا جوآج جہالت کی وجہ سے مچا ہوا ہے اور شددین کی بنیادی اصطلاحات اور لازمی احکام سے واقف آدمی ہے عملی اور بے راہ روی کا ویبا شکار ہوتا ہے جسیا کہ آج کل ہمارے ٹی نسل اپنا حلیہ بگاڑ چکی ہے۔ تقریباً ایک عشرے سے اس بات کا احساس خت ستا تا ہے کہ ہم نے اپنے عوام سے و فانہیں کی۔ ہمارے مسلمان بھائی مساجد و مدارس پر بے در لیغ خرج کرتے ہیں لیکن ہم ان کی بنیادی و پی ضروریات بھی ان کوفر اہم نہیں کررہے۔ اگر ہر مسجد میں درس قر آن کے ساتھ پہنچتی زیور کا درس شروع ہوج ہے تو کم از کم ہر مسلمان اپنے پروردگار کے فرامین اور شریعت کے قوانین کوایک کم از کم ایک مرتبہ تو پڑھ لے گاس کے بعد پھر ہر فردکا نھیب ہے کہ اس کومل کی گنٹی تو فیق ملتی ہے۔

کم از کم علائے کرام کوروز قیامت عامة اسلمین کی طرف ہے اس شکوے کا سامنا نہ کرتا پڑے گا کہ وہ ان کی بیمعموم سی خواہش پوری نہیں کر سیکے کہ اللہ کا فرمان اور اس کے دین کا خلاصہ ایک مرتبہ ان کی نظر ہے گزروا دیتے تسمیل بہتی زیور کا کام '' فہم دین کورس'' کے نقاضوں کے تحت شروع کیا گیا تھا اور اس پر جلمعۃ الرشید کے اہل انت عاماندہ کرام نے تین سال تک بڑی محنت اور عرق ریزی سے کام کیا ہے۔ بندہ نے اس کو وومر تبداول تا آخر بالاستیعاب و یکھا ہے تھن اس جذبے اور دلسوزی کی منت اور عرق ریزی سے جو حضرت تھا نوی رحمہ النہ جیسی عظیم شخصیات کی اس عظیم کتاب اور ہمارے مسلمان بھا نیوں کا ہم پر ہے۔ ہے۔ اگر اس میں کوئی فیر ہے تو وہ حضرت تھی الامت رحمہ النہ سے نبیت کی ہرکت سے ہے اور اگر کوئی کی ہے تو وہ ہمارے نفوس امتارہ کی کم نصیبی ہے۔

کتاب کی جلداق آپ کے ہاتھ ہیں ہے، دوسری جدد پرکام تیزی ہے جاری ہے۔ اس کے بعد ہرجلد کی ورک بک بھی جدیدا نداز ہیں تیار کی جائے گی ان شاء اللہ العزیز۔ جلداول پرکام کی نوعیت پشتی سرور ق پر دی گئی ہے جے تمام قار کین طاحظہ فرماسکتے ہیں۔ اہلِ اسلام میں ہے جس کے ہاتھ میں یہ کتاب پہنچ، ہمارے معزز علائے کرام ، محرّ م دائش ورحضرات، عام قار مین ، سب سے ہماری وست بستہ عاجزانہ درخواست ہے کہ اس کی خوبیوں اور خامیوں کے حوالے ہے ہمیں خیرخواہانہ مشوروں اور نامحان جنوں مور ہم سب ال جل کرا یک نیک مشوروں اور نامحان جنوں ہور ہم سب ال جل کرا یک نیک متحد کے لیے چیش رفت کرسکیں۔

### مہلی اینٹ («شہیل بہثتی زیور"کی دوسری جلد کے مقدمے کے طور ریکھا گیا)

قر آن وصدیث سر چشمہ مرایت اور شیج روحانیت میں۔ جوان سے چیٹ رے گااس کو گمرا بی کی واد یوں میں جینے والی شیطانی ہوا کیں بھٹکانہیں سکتیں۔قر آن دسنت کے احکام کا نچوڑا 'فقہ' ہے۔عمائے اسلام نے جبعوام الناس کی آس نی کے ہے کتاب وسنت سے اخذ کیے گئے احکام کومرتب کیا تو علم فقدو جود میں آیا فقبی مسائل یا نجی بزے عنوانات کے تحت جمع کیے گئے میں عقائد، اخلاق،عیدات،معاملات (مین دین)اورعقوبات (جرم وسزا) علم فقد کی مذوین کے پیملے دور میں چونکہ وہ ان پانچول عنوانات پر مشتل تق،اس ليائے اسے "الفقة الاكبر" بھى كہا گيا۔ بعد ميس ديكھ گيا كەپىلے دوعنوانات اس قدراجم بيس كدان پرستنقل كام كرنے کی ضرورت ہے۔ چنانجدان دونوں شاخوں نے ترتی پاکر مستقل عم کی حیثیت اختیار کرلی۔عقائد ہے متعاقبہ مسائل ' علم ااکلام' ' کے نام ہے اور اخلاق کی تربیت ہے متعلق احکام' 'علم تصوف'' کی شکل میں مدون ہو گئے۔اب فقہ میں آخری تین عنوانات نج گئے۔ان تنول میں سے ہرایک کی یا نچ یا نچ قتمیں ہیں۔ گویا کہ ذیلی عنوانات پندرہ ہو گئے جن برآج تک علم فقد کی بنیاد کی حیثیت سے تحقیقی کام ہوتا جلاآ یا ہے۔زہ نہ کی تبدیلی اور تاج کے بدلنے ہے بیدا ہونے والے مسائل کے حل کی تلاش کا کام حاری وساری ہے اور فقہائے اُمت اپنی تحقیقی کاوشوں کے ذریعے سلمانوں کی راہنمائی کے ساتھ اس عظیم ذخیرے میں مسلسل اضافہ کررہے ہیں۔ ا پھے وقتوں میں بیروایت ہوتی تھی کہ ہر پڑھا لکھا مسلمان' قدوری، کنز'' (فقہ کی ابتدائی دو کتابوں کا نام ہے ) تک پڑھا ہوا ہوتا تھالہٰذاا سےفرائض وسنن ورحلال ہرام کی اچھی طرح تمیز ہوتی تھی گرمغلیہ سیعنت کے زوال اورانگریزی استعار کے بر**صغیر** یر قبضے کے ساتھ ہی سیشاندار تاریخی روایت فتم ہوگئی۔انگریز وائسرائے اورافسران کی شکل میں آئے ہوئے بعود بول نے ہندوستان مجر کے اسکولوں کے لیے نصاب تعلیم وضع کیا جس کی رُ و ہے مذہب کومعیشت وتجارت اور سیاست وعدالت میں کوئی وخل ندر ہے۔ چنانچآ بہلی جماعت کی اسلامیات سے لے کرائیم اے تک کی کہ بیل کھنگال ڈالیے سے کوعبودت کے ملاوہ فقد کی دواجم شرخوں. معاملات (نج وشراء، مشاركه ومضاربه، مرابحه واجاره وغيره نيز نكاح وطلاق، وصيت و دراثت وغيره) اورعقو بات (حدود وقصاص، دیات وتعویرات) کا ایک لفظ بھی نہیں مے گا۔ یہ غیر شعوری طور براس بات کوتسدیم کر لینے کے مترادف ہے کہ الم بہب کو بھاری تجارت، معیشت،عدالت اور سیاست میں کوئی خل نہیں۔ ہمارے عائلی قوائین ( ٹکاح،طلاق،وراثت وغیرہ) دیوانی قوائین (لین و بن کے تنازعات کاحل)اورنوجداری قوانین (جرم وسزا ہے متعلق تعزیراتی دفعات) کی بنیاد قرآن وسنت اوراس ہے ماخوذ احکام لینی ' فقه'' برنہیں بلکہ یہودیوں اورعیسائیوں کے من گھڑت اُصول وضوابط پرہوگ۔ چنا نجیاس نظ م تعلیم کا نتیجہ ہے کہ ہمارے اسکول و کالج کے طلبکو چندسورتیں اور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی سیرت کی چند با تنس (جن میں جباد، نیکی کے نفاذ اور برائی کے خاتمے کی کوشش کا کوئی ذکر نہ ہو ) کے علہ وہ کچھ معلوم نہیں ہوتا کے مملی زندگی میں ویہنِ اسلہ م ایک مسلم ن سے کیا حیابتا ہے؟ چہ خیے جس طرح کٹر عیسائی

مما لک پس بھی عیسائیت کوسیاست اور عیسائی پادر بول کوعدالت اور معیشت ہے دلیس نکانا دے دیا گیا ہے اور وہاں عیسائیت صرف چے چ تک اور چے چھاتی ارکے دن کی' سروس' تک محدود ہے، یہی حشر مسلمان مما لک کا بھی ہوتا جار ہاہے۔

مثلاً جب کوئی نوجوان یو نیورٹی ہے فہ رغ ہو کر ملہ زمت شروع کرتا ہے اسے ملازمت کے شرقی قواعد (احکام اجرہ) معلوم ہونے چاہییں گرآپ صبح کسی سڑک کے کنار ہے کھڑ ہے ہوجا کیں اور سوٹ بوٹ میں کسے ہوئے ، تازہ شیواور چکتے سوٹ کیس کے ساتھ وفتر جانے والے کسی نوجوان ہے پوچھیں کہ آجر ومتاجر کے لیے شریعت میں کیا ہدایات ہیں۔ان کے باہمی تعلق کواسلام کیسے سنوار تا ہے؟ تو ہُونقوں کی طرح آپ کا منہ تکئے کے ملہ وہ کچھ نہ کرسکے گا۔

آپ کوا سے ایسے لوگ ملیں گے جو چھ چھ،آٹھ آٹھ بچول کے باپ ہول گے گریدنہ بتا سکیں گے کہ نکاح کن چیزوں ہے قائم ہوتا ہےاور کن باتوں سے ٹیتم ہو جاتا ہے؟ ایسے معروف تاجروں اور بزنس مینوں کی بھی کی نہیں بلکہ دین داری ہیں معروف بہت سے حاجی صاحبان بھی ایسے ملیں گے جو تجارت کے جائز و نا جائز ہونے کے موٹے موٹے اُصول نہ بتائکیس گے۔سوداور جوا کیا چیز ہے؟ کن وجوہ ہے سود حرام ہوجا تاہے؟ مسجد کمیٹی کے صدرصا حب بھی ان سوالوں کا جواب نہیں جائے۔ بیسارا کمال لارڈ میکا نے نامی اس بہودی دانش ور کے ترتیب دیے ہوئے نصاب تعییم کا ہے جس نے فارمی مسلمانوں کی کھیپ کی کھیپ پیدا کر کے ایس مقتنہ ، عدلیہ اور انتظامیہ ہم پر مسلط کردی ہے جن کے اندر کی اسلامی روح فٹا ہو پکی ہے اور وہ سامراجی استعار کی خدمت کے علاوہ کسی کام کے نہیں۔اس نے صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ انگریزی سلطنت کو جلانے والے بابو (انگریز میں بیبون، لنگورکو کہتے ہیں ہمشہ در ہے کہ اس سے بابو بنایا گیا ) مہیا کیے بلکہ نظام تعلیم کو مادیت پرتی پر استوار کر کے روحانیت کی بنیا دول پر تيشه چاا ديا -سامراج كي اس شيطاني يلغار كےسامنے دين مدارس آخري چنان ميں ،جنہول نے علوم قر آن وسنت كا چراغ روشن کررکھ ہے لیکن مدارس کی تنظیم وتر تی کی کوششوں کے ساتھ عوام الناس کوبھی بنیادی دینی علوم سے روشناس کرانے کی ضرورت ہے۔اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ مساجد میں قرآن وحدیث کے دروس کے ساتھ طریقۂ طہرت ہے تقسیم میراث تک شریعت کے احکام آسان انداز میں سبقاً سبقاً پڑھائے جا کیں ۔مسلمانوں کوحرام وحدل کی پیچان کروائی جائے اوران میں جائز ناجائز کی تفریق کاشعور پیدا کیا جائے۔ایک زمانہ تھا کہ عام مسممان ہوش سنجالئے تک اسل می احکام کے کئی مجموعے پڑھ لیتا تھا اور زندگی ے ہر شعبے سے متعلق مسائل سے واقف ہوتا تھا۔ آج فقبی مسائل کی آ سان تعبیر وتشریح پرمشمتل عوامی دری نصاب مر قبداسلوب میں تیار کرنے کی سخت ضرورت ہے ورنداسلامیات میں پی ایچ ڈی کی ڈئری رکھنے والے اور سیرت پر کتاب کی تصنیف کا اعزاز یانے والے بھی نتیجھ سکیں گے کہ موجودہ بینکنگ میں سوداور مرقبہ انشورنس میں جوا کیوں ہے؟ مشار کہ ومضار بہ کسے کہتے ہیں اور سلم واستصناع جماری بہت معاشی ضروریات کس طرح پورا کرتے ہیں؟ أمید ہے کہ بیا کتاب اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مہلی اینٹ ٹابت ہوگی۔التد تعالیٰ علمائے کرام کواس میدان میں مزید معیاری اور اعلی درجے کے مثانی کام کرنے کی تو فیق عطا فر مائے۔ آمین یارت العالمین۔

## ہنگامی مکاتب کامخضرنصاب

کہتے ہیں سفروسیا۔ نظفر ہے۔ سفر ہے نہ صرف انسان کی صحت اور دبہتی کیفیت پراچھااٹر پڑتا ہے بلکہ ہمختص اپنے ظرف کے بقدر تجربات ، معلویات اور عملی اسباق لے کرلونئا ہے۔ احوالی زیانہ کو براہ راست مشاہدہ کرنے ہے۔ میں وسعت پیدا ہوتی ہے اور طرح طرح کے لوگوں ہے ملئے ہے انسان کو دنیا برتنے کا ڈھنگ اچھی طرح آ جاتا ہے۔ ہمیں بدین آنے جانے سے بیسب پچھے حاصل ہوایا نہ لیکن اسا تذہ کرام اور بزرگوں ہے تنی ہوئی چند نیسیحتوں کے فوائد کھی آتھوں ہے ویکن اسا تذہ کرام اور بزرگوں ہے تنی ہوئی چند نیسیحتوں کے فوائد کھی آتھوں ہو کے گئی اور نے کی عیار اور نے کہ کو فی آتھوں ہوگیا۔ مشائد اسا تذہ ہے۔ بڑول کی بات اگر اور اک کی گرفت میں نہ آئے تو بھی اسے تحقیقاً نہ بھی تقلید آبان لیمن چاہیا اور اپنی مجھ کو بنائی جائے۔ بڑول کی بات اگر اور اک کی گرفت میں نہ آئے تو بھی اسے تحقیقاً نہ بھی تقلید آبان لیمن چاہی میں بہت ہے طلبہ کی طرح ہمیں بھی ناتھ کی جم ہے بیا کارہ لوگ پڑھ کر کیا کریں گئی جائے اور اپنی سے مشائد کو است کے باکہ کار میں کہ کہم جسے ناکارہ لوگ پڑھ کر کیا کریں گئی بادشاہ ہیں۔ اپنے در برآ پڑنے والے کو محروم نہیں فرماتے۔ اگر تم اسٹا لو کہا کہ میں میں موٹ شامل نہ ہونے ویا تو زب تعالی تبولیت میں فرق نہ آئے دیں گے۔ ''ہمارے نو جوان نضلا کو پیسیحت گرہ میں ہا تدھ لینی چاہیے۔

#### 22222

ہیدین اور کدھن کے درمیان آیک نہر کے پشتے ہوتا کم الرشید خیر ہی نہر 3 ہے۔ اس نہر کے ساتھ جوگاؤں آباد تھا اس کی کھ شکل وصورت اب آ ہستہ آہتہ اس پائی میں نے نمودار ہور ہی ہے جو نہر کا پشتہ ٹوٹے سے گاؤں پر چڑھ دوڑا تھا۔ سڑک سے گاؤں کی طرف و یکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پائی کس فون کی طرف و یکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پائی کس خوناک صد تک چڑھا رہا تھا۔ گاؤں کی آمدورفت گاؤں ہی شروع ہوگی ہے لین اجمی کیچڑ کے سبب وہ اس میں رہ نہیں خوناک صد تک چڑھا رہے گئا ہوئی جو اگلی سڑوی ہوڑی ہے لین اورکٹریاں وغیرہ اٹھانہ لے جا کیں۔
علتے ، بس نہر کے کنار سے پیٹے کرا ہے گھروں کو تکتے رہتے ہیں کہ چورہ ڈاکوگلی سڑی چڑیں اورکٹریاں وغیرہ اٹھانہ لے جا کیں۔
خیر بہتی میں واضل ہوں ( لیمی نہر کے بند پر چڑھیں ) تو قطار سے گئے ہوئے جیموں کے ورمیان سے گڑ ہوئے ویہائی زندگی کے فتم میں مناظر نظر آتے ہیں۔ چھوٹی نسل کی خوبصورت بکریاں اٹھکیلیاں کر رہی ہیں۔ ایک نچی سر پر''اتوں'' دیمائی زندگی کے فتم میں بالی کیا گو سر پر جمانے کے لیے بنایا گیا گول کڑا) رکھ کراس پرگاگر دھر ہے جگی آ رہی ہے۔ ایک خیمے کے باہر دوٹیاں پکانے کے لیے چولہا جل رہا ہے۔ ایک خیمے کی باہر دوٹیاں پکائے نے کے چولہا جل رہا ہے۔ ایک خیمے کی باہر دوٹیاں پکائے ہیں کیونکہ نہر خیمہ کے کئی تو بسم اللہ ، نہ بٹی تو ہمی پروانہیں ، کروٹ کھوسے نئے جائی کے فکر سے جیموں کے نیج میں ایک ہیں تو اسے خیمے جڑائی کے فکر سے جیموں کے نیج میں ایک بھوسے جڑی ہوئی تو بسم اللہ ، نہ بٹی تو بھی پروانہیں ، کروٹ بدل کر سوجا کیں گئے جی اس کے خیموں کی تیج میں ایک جگھ جی ان کو کرکن کر کے چھیراڈال دیا گیا ہے ، نیچ چڑائی کے فکر سے جیموں کے نیج میں ایک جگھ جی ان کی کو کھی ہے جی کی کی کو کہ بی کی کو کہ جی ہیں۔

یجیے کمتب تیں رہوگیا۔ وہاں گوٹھ بھر کے بچے جمع ہوجت ہیں اور' ذکر بالجبر'' کے طلقے قائم کر کے سیسے سکھانے کاعمل شروع ہوجہ تا ہے۔ قاری صاحب کے پاس سونٹی کے بجائے نافیاں اور بسکت دھرے ہیں۔ جوجلدی یاد کرے گا نعام پائے گا جود دسروں کو یاد کرائے گا اے دگن انعام دیا جائے گا۔ جونصاب مکمل کرے گا۔ (وضوعشل بھمل نماز ، دعائے قنوت ، نماز جناز واور آخری دس سورتیں )اسے خوراک کے کمل چیکے کے ساتھ کیٹروں کا جوڑا بھی ملے گا۔

وفد کے ارکان ایک بیجے کی طرف اش رہ کر کے چہتے ہیں کہ بیہ میں عنسل کے فرائض سنائے۔ بیجے کی پوری بات توسیحے نہیں آئی ، میر چندالفاظ یاد ہیں ، مردی کے در (کلی کرنا)۔ براہی میں ان کی میں یانی ڈالن)

گاؤں کے مُلَّا ں صاحب بھی گاؤں والوں نے ساتھ نہر کے بند پر پناہ گزیں ہیں۔ 35 سال ہے اس گاؤں کے امام ہیں لیکن ڈاڑھی کو ابھی 35 ون پور نہیں ہوئے۔ یہ معلوم نہیں کہ خود انہیں پڑھن آتا ہے یہ نہیں، مگر اتن معلوم ہے کہ بچوں کو پڑھا نہیں سکتے لیکن ہم ان سے انتہائی عقیدت سے ہاتھ مدستے ہیں اس واسطے کہ اس شخص کی ہمت سے گاؤں کی مسجد کا وروازہ اب تک کھلا ہے اور ابھی اس کے فرش پڑھی س اور دروازے پر تال نہیں پڑا۔ اس کا بیاحسان بہت ہے کہ اس نے گاؤں والوں کو اذان ان اور نمازے مانوس رکھا ہے ورندان کی نئے سل ان آوازوں ہے بھی آشنانہ ہوتی۔

وایسی پرگاؤں کا پٹیل ( سرداراور کیس کوپٹیل کہتے ہیں ) ملائے'' سائیں! ہمارے بچوں ہے بھی سبق سنو۔'' '' پہلے آیے خود سناؤ۔''

''چلوہم ہے سن لوکیکن بیہاں الگ خبیمہ لگا کردو، ہم رے بیجاس میں سبق پڑھیں گے۔''

"الك خيمه كيول؟ نهر پرجاكر كيول نبيل پڙھتے؟"

''سائيں!سمجھا کرو! ہم وہان نبیں جائے ۔''

معلوم ہوا کہ کسی قدیم دشنی کے سبب ان کا وہاں جاناممکن نہیں لیکن بیھی کیا کم تھ کہ گاؤں کا وڈیرہ نماز کا سبتی یا دکررہا تھ اور اپنے بچول کو یا دکروا کے مُثل لوگول کو سنوا کر اجرائے مکتب کی درخواست کررہا تھ۔اس کی بیخواہش پوری کرناا برشیدٹرسٹ کے نو جوان اور ہا ہمت ساتھیوں کا فرض تھا جوانہوں نے اسکے دن پوراکردیا۔

#### \*\*\*

بدین پاکستان کا واحد ضلع ہے جس میں چیرشوگر ملیں ہیں،اس واسطے اس کو''شوگر اسٹیٹ'' بھی کہتے ہیں۔اس کی ایک بزی شوگر ال جو ملک کے ایک معروف سیاسی خاندان کی ملیت ہے، کے مرکز کی درواز سے کے سر منے اسٹیدٹرسٹ کی پکی مجد بن رہی ہے جو راہ گزر پر ہے۔ یہاں کی پکی مجد گر چکی ہے اور الرشید ٹرسٹ کی تقمیر کروہ مجد اب چھت تک جا پیٹی ہے۔وفد کے ارکان او چھتے ہیں:

'' يهال كشاده ادر كي مسجد كي ضرورت مجهنيس آئى؟''

'' دراصل جب گنے کا سیزن ہوتا ہے تو ٹرکول کے ساتھ پھی ن لوگ آتے ہیں۔ وہ کیے نمازی ہوتے ہیں۔ پھراس مجد میں قدم رکھنے کی جگرنہیں ملتی۔ میں مجداب بھی چھوٹی ہے۔ پیچھیے نہر نہ ہوتی تواسے اور بھی کشدہ بنانا جا ہے۔'' بٹھانوں کی بھی کیا بات ہے؟ اگریز کے دور میں تحریک مجاہدین کے مراکز ، بھر طالبان کی حمایت ، پھرمجلس عمل کے ووٹ ، پھرشوگرمل کی مسجد جواُن پرتنگ پڑ جاتی ہے۔

#### \*\*\*

اب ہم بڑھی گاؤں جا پہنچے ہیں۔ یہ وہی گاؤں ہے جس کی روداد گرزشت سے بیوستہ شہر ہے ہیں'' قارئین کی نشست' ہیں جو تی ہے۔ ہم مرکزی جا مع معہد جہنچتے ہیں جو تمام علاقے والوں کے سے پانی کے دنوں میں واحد پناہ گاہ تھی۔ سامے وہ کھم ہے جس سے جمٹ کرا کیک وہمت نہ ہوتی تھی۔ کھم ہے جس سے جمٹ کرا کیک وہمت نہ ہوتی تھی۔ حساسے بیارتی دری لیکن اسے بچانے جانے کی کسی کو ہمت نہ ہوتی تھی۔ جب س جا آئی اور اس کی جان پڑی معجد کے سامنے سرٹ کی پارتین قبریں ہیں۔ ایک میں ماں جینا فن ہیں، مال نے جینی وہ چی کوجم سے بائدھ لیا تھ۔ دوسری میں میاں بیوی ہیں۔ تیسری ہیں نامعوم آدمی۔ گاؤں والوں کو ہمت نہ ہوتی تھی کہ انہیں قبر سان تک لے جاتے یا ایک الگ قبریں کھود تے کیونکہ بینچے سے پانی نکل آتا تا گا۔ موسمینیں وُئی کرویا۔ "میر عبرت کی جا ہے تماشائیس ہے۔"

بڑھی سے پہلے کی ایسے دیہاتوں میں جانا ہوا جہاں انرشد ٹرسٹ کی چھپر امساجہ تمیر ہور ہی تھیں۔ وفد کے ارکان دیر تک اس کے طرز تغیر کو بچھتے رہے۔ یہ کچی مسجدیں بعض پہلوؤں سے بکی مساجد سے زیادہ مفیداور آرام دہ ہوتی ہیں۔ گرمی میں شنڈی اور سردی میں گرم۔ ایک مستری صاحب کے پاس لکڑی کا ہڑا' ''نوا'' تھا جس میں ری ڈال کر دیوار کو'' می 'رہے تھے۔ گاؤں کے لوگ جوش وفروش سے مستری جی کا ہاتھ میٹارہے تھے۔

#### \*\*\*

گوشم میں ہیں جون قاری صاحب کی تشکیل ہوئی ہوہ ماش ءائلہ جونکہ عالم دیں بھی ہیں اس لیے ان کی کارکردگ نے مردہ زمین میں پھول کھلا دیے ہیں۔ اس علاقے ہیں آپ کوسفیدٹو پی والے بچا اور نوجوان لڑکے دور نے نظر آئیس کے ۔کوئی کھیت میں کام کرر اہوگا اور کوئی چھیلی پکڑنے ہیں مصروف ہوگا۔ آپ کو گمان گزرے گا کہ کسی مدرے کے طلبہ کی جماعت آئی ہوئی ہے لیکن میدسب قاری عبدالبعیر صاحب کی کرامت ہے ۔کئی نوجوان طے جنہوں نے قاری صاحب کے ہاتھ پر ڈاڑھی موئڈ نے سے قویہ کر کی تھی۔ اس کے بہتو ٹی چھیاں ہوئی ہے اس مورت موٹ ہوئی ہوئی جھان کی موقع پر گایا جانے وا مامنظوم کلام) گایا کرتی تھیں۔ اب صورت حال میہ بکہ مغرب کے بعد کورس کے انداز میں سہرا (شادی کے موقع پر گایا جانے وا مامنظوم کلام) گایا کرتی تھیں۔ اب صورت حال میہ بکہ اندھیرا چھاتے ہی قرب و جوار کے گوشوں ہے آ واز میں آ واز زیادہ انہی آئے گی اے اچھا انعام مطے گا۔ بیسب پچھا پنے وامن میں مرت آ میز چیرت میں ہیں ہوئے تھا گئی ڈالے دائیں طرف تھی پینیش نے اور بائیں طرف قات کے مہبوت رہ گئے۔ بھری دو پہر میں خیجے کے نے گرام ریت پر چٹائی ڈالے دائیں طرف تھی پینیش نے اور بائیں طرف قات کے مہبوت رہ گئے۔ بھری دو پہر میں خیجے کے نے گرام ریت پر چٹائی ڈالے دائیں طرف تھی پینیش نے اور بائیں طرف قات کے میں اس جانب بل مبالغسر موالے بی پیل بیٹی تھیں جو نور کی کے ایس کی آئی گئی دو سے بی کررکوں تھا۔ بھری نے چند بچوں سے اور ایک بی سے نماز کا سی کی سنتے میں ان کی مورد کے تھے لیکن جو ' نیجری' انہوں نے بیباں لگار کی تھی سے اس انگار کی تھی ہوئے تھے لیکن جو ' نیجاں بگار کی سنتے ہیں انگاری صاحب کرا چی گئے ہوئے تھے لیکن جو ' نیجاں بگار کی سنتے ہیں انگاری صاحب کرا چی گئے ہوئے تھے لیکن جو ' نیجاں لگار کی تھی بیباں لگار کی تھی سے اس سال کی دو نیجری ' انہوں نے بیباں لگار کی تھی سے اس کی ان کی سنتے ہیں نواز کی سے انہوں نے بیباں لگار کی تھی سے اس کی ان کی سیار نور کی سے بیباں لگار کی تھی بیباں لگار کی تھی بیباں لگار کی تھی بیباں لگار کی تھی بیباں لگار کی سے دور ' ' بیباں بھی سنتے ہیں بھی تھی تھیں کی تھیں بیباں گئی ہوئے کے بیباں لگار کی سے بیباں گیا کیا کیس کی تعریب کیا گئی ہوئے کی بیباں گئی ہوئی سے بیبال کی بیباں بھی کیا کی تو اس کی تعریب کی بیبال کی تعریب کیا کیس کی تو کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعر

اس کوسنجو لنا انہی کا کمال تھا۔ رفقا کا کہنا تھ کداخبار میں اعلان کر کے مدارس کے نوجوان فضوا سے چید یاعشرہ کا دفت ، نگا جائے تاکہ وہ یہاں آ کر کم از کم ایک جماعت کوفصاب یاد کروادیں۔ جدعة الرشید کے بڑے درجات کے طلبہ کوجمع کر کے ترغیب دی گئی تو 45 طلبہ نے چھٹیوں میں ایک ،ہ کا دفت دینے کا ارادہ کیا ہے جوعلاقے میں پھیل کر بچوں اور بڑوں کو مختصر بنگا می نصاب یاد کروا کمیں گے۔

#### \*\*\*\*

اور پر منظر تو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ الرشید ٹرسٹ کی طرف سے بکی پائی روٹی پر وجیکٹ میں کھاناتقہم ہونے کا وقت

ہوگیا ہے۔ سب بنچ دائیں طرف قطار سے بیٹھے ہیں ، ان کے پیچھے مرد ہیں۔ سب بچیال بائیں طرف قطار سے بیٹھی ہیں ، ان

کے پیچھے گھوٹگھٹ اوڑ ھے نوا تین ہیں۔ کھانے کے نوکن تقہیم ہونے سے قبل قار کی صاحب بیچ میں کھڑے ہو کرکلہ پڑھتے ہیں۔
سب بنچ اور بڑے ان کے ساتھ لل کرکلہ پڑھتے ہیں۔ ان ہیں ہندو بھی شامل ہیں۔ انہوں نے پہلے پہل عذر کیا ''سائیں! ہم
تو ہندو ہیں۔' ساتھے ں نے کہا '' تو کی ہوا؟ کلمہ پڑھنے ہیں بڑی برکت ہے۔''ایک بڑی سے سوایا گیا جو ہندوقوم سے تعلق رکھتی تھی سے ۔''ایک بڑی سے سوایا گیا جو ہندوقوم سے تعلق رکھتی سے ۔''ایک بڑی سے سوایا گیا جو ہندوقوم سے تعلق رکھتی سے ۔''ایک بڑی سے سوایا گیا جو ہندوقوم سے تعلق رکھتی سے ۔''ایک بڑی سے سوایا گیا جو ہندوقوم سے نانہیں؟
سے ۔'اس نے بڑی خوبصورت آ واز میں کلمہ سنیں۔ اب بی تو علائے کرام ہی بتا کیں گے کہ اس سے کوئی مسلم ن ہوتا ہے یا نہیں؟

رخصت ہونے سے قبل ہم الرشید ٹرسٹ کے کنٹرول روم میں آتے ہیں۔ دیواروں پرالگ الگ قتم کے چارٹ کگے ہیں۔ بین جن میں مختف شعبہ جات کی تازہ تفصیلات ورخ ہیں۔ الماری میں دھری فائنوں میں سروے فارم ٹر تیب سے لگے ہوئے ہیں۔ فراہمی خوراک کا الگ تعمیر مساجدوم کا نات کا الگ ، ہنگا می اعداد، روٹی پروجیکٹ اور طبی مراکز کا فہ رم الگ ہے۔ رجشروں میں اب تک کے کاموں کی تمام تفصیلات منضبط انداز میں ورخ ہیں۔ ذمہ دار بتاتے ہیں اگلے ون ایس ایس پی صاحب ملے میں اب تک کے کاموں کی تمام تفصیلات منضبط انداز میں درخ ہیں۔ ذمہ دار بتاتے ہیں الگے ون ایس ایس پی صاحب ملی سے ۔ کہدر ہے تقے مولوی صاحبان جو کام کرتے ہیں خوب جما کر کرتے ہیں۔ ہماراعوام سے رابطہ رہتا ہے۔ ہمیں سب خبر ملتی رہتی ہے۔ بھارت کی سرحد کے رخ پرائی آبادی علی بندر کے پاس ٹرسٹ کے وفد کو دیبا تیوں نے بتایا کہ پاک فوج نے امداد کا اعلان کیا ہے اور فوج کے گئے سروے کے علاوہ وہ شخص بھی مستق سمجھا جائے گا جس کے پاس '' الرشید ٹرسٹ' کی مروے ٹیم کا فراہم کردہ کارڈ ہوگا۔

لوگ کہتے تھے کہ مولوی لوگ حکومت نہیں چلا سکتے ۔اب پہتنیں کہ یہ حکومت چلا سکتے ہیں یانہیں؟ لیکن جو کام انہیں مل جائے اے ضرور چلا کر دکھا دیتے ہیں۔

# چا ند تاروں کی د نیا

فلکیات اس علم کا نام ہے جس میں اجرام فلکیہ کے احوال ہے بحث کی جائے۔ اجرام فلکیہ میں ستارے ، سیارے ، سیار ہے ، چا ند ، دُند زرتارے ، شہاب ٹا قب اور نیزک شامل ہیں۔ ستارہ اے کہتے ہیں جس کوقد رہت نے اپنی ذاتی روشنی عطاکی ہوا در سیارہ وہ ہے جو دو سرے روشن جسم ہے روشنی میں سیارے کے گرد گھومتا ہو۔ چونکہ سورج کی روشنی قد ، ہت کی طرف ہے اسے بخش ہوا عطیہ ہے اس لیے وہ اصطلاحی زبان میں ستارہ تھم ہرا اور ہماری زمین چونکہ سورج کی روشنی قد ، ہت کی طرف ہے اسے بخش ہوا عطیہ ہے اس لیے وہ اصطلاحی زبان میں ستارہ تھم ہرا اور ہماری زمین چونکہ سورج کے گرد گھومتی ہے لہٰذار بین کے باشندول سورج کے گرد گھومتی ہے لہٰذار بین کے باشندول کا چا ندائد کی ہوتا ہے لہٰذار بین کے باشندول کا چا ندائد کی ہوتا ہے لہٰذار بین کی جبکہ بعض سیارول کے گرد چا رچا رچا رچا رچا رہا نہ کی چکر لگاتے ہیں اور وہ منظر ہوا و کچسپ اور دیکش ہوتا ہے لہٰذا زمین کا جا ندائد کی کی حد تک درست ہے ، حقیقت کی والوں کا یہ بجھنا کہ و نیا شی ایک ہی چا ند ہے جوان کی زمین سے عاشقا نداگاؤ رکھتا ہے ، شاعری کی حد تک درست ہے ، حقیقت کی ونیا شی اساسی جو نہیں مانا جا سکتا۔

# ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں زیس اور بھی ہیں تا

الندتعائی نے مسلمانوں کوجن عبددات کی ادائیگی کا تھم دیا ہے وہ دوطرح کی ہیں۔ ایک یومیہ چھے نماز اور دومری سالانہ چھے روزہ، تج ، ذرکو ق، فطرہ، قربانی، جہاد تج عربحر ہیں ایک مرتبہ فرض اور ، تی غل ہے کین اواسال ہیں ایک ہی مرتبہ کیا جاتا ہے۔ ای طرح اقدا کی جہاد کے بارے میں فقہائے کرام نے کھا ہے کہ سلطان السلمین پر لازم ہے کہ سال ہیں کم از کم ایک لشکر جہاد کے لیے دواند کرے اللہ تعالیٰ نے یومیہ عبادات کے اوقات کو سورج ہے متعلق کیا ہے۔ سورج کی کئید کا مشرقی افتی سے انجرنا طلوع ہے، مغربی افتی میں چھپنا غروب ہے اور دونوں افقوں کے بیچ میں آسان کے وسط میں پہنی جانا نصف النہار ہے۔ لصف طلوع ہے، مغربی افتی میں چھپنا غروب ہے اور دونوں افقوں کے بیچ میں آسان کے وسط میں پہنی جانا نصف النہار ہے۔ لصف النہار ہے جنتا پہلے فجر کا النہار ہے جائے گئی کہ موجات ہے اور دونوں افقوں ہے بیچ میں آسان کے وسط میں پہنی جانا نصف النہار ہے۔ انسمان النہار ہے جائے گئی کہ موجات کے اوقات جو ندے وابستہ کہ وقت میں جو بیتا ہے۔ اس طرح سورج کے جانا ہے کا رکن اعظم وقوق عرفات دیے جی میں۔ رمضان کا چاندہ کی کوروزہ، شوال کا چاندہ کی کرعید، ذی انج کے جاند کے نویں دن جی کا رکن اعظم وقوق عرفات ہے اور دوروں کے اختیا میں بورخ اور چائی کی گروش کا حساب اور اس سے استفادہ مسلمانوں کے لیے جو نکہ خصوص وقت کوشر طقر اردیا گیا ہے اس لیے جو نکہ خصوص وقت کوشر طقر اردیا گیا ہے اس لیے جو بردے سے کھر جانا ہے اس لیے جو برد کے سے کرداروں میں میں موجاتی سورج اور چائد کی گروش کا حساب اور اس سے استفادہ مسلمانوں کے لیے خونکہ خصوص وقت کوشر خور نہوں نے اس کے جو کہ میتوں کی اس میں ہو بی نشخف رکھتے تھے اور انہوں نے واسے دور کی اس کے لیے کوئول وعرض میں آنے جانے والے مسلمان کی تھیں بھی ان سے تھنی سے اس لیے تبی رہ دی تھے اور انہوں نے اس کے اس کے اس کے اس کے طول وعرض میں آنے والے والے مسلمان کی تھیں بھی ان سے تھی کہ دی سے در تی ہور انہوں نے اس کے وار کروں میں اس کی تھیں کوئی شعف کی تھی وار انہوں نے والے مسلمان کی اس میں سے انتر کی شغف کے کھتے اور انہوں نے والے مسلمان کی اس میں سے انتر کی شغف کے کھتے اور انہوں نے اس کے والے در انہوں نے والے مسلمان کی اس میں سے انتر کی شغف کے کھتے اور انہوں نے والے مسلمان کی اس میں سے انتر کی شغف کے تھے اور انہوں نے والے مسلمان کی اس میں سے انتر کی شغف کے دوروں

گرال قدر تحقیقی اورا کشافی خدمات انجام دی ہیں۔

علم فلکیات، کی دوشمیس ہیں نظری (تھیوروٹیکی اسٹرانومی) اورعمی (پریکٹیکل اسٹرانومی) نظری سے مراداجرام فلکیہ کا تجم ، وزن ، سورج سے ان کا فاصد ، ان کی محوری اور مداری سردش اوراس سے پیدا ہونے والے اشرات وغیرہ کا مطابعہ ہے۔ اس مطالع سے ایک اہم مقصد سے حاصل ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی متعدو سیات ، احدیث کی چندروایات اور فقہ کے پچھ مسائل کو علی وجہ البصیرت سمجھا جا سکتا ہے۔ مثلاً وہ آیات جوسور ج چن ندگی گردش اور دن رات کے آئے جو نے سے پیدا ہونے والے انقد بات اور موسی تغیرات سے متعلق ہیں اور جن ہیں ان شاندوں پرغور کر کے اس فائل وہ الک کو پہچے نئے کی دعوت و ترغیب دی گئی ہے ، ان کو سمجھا نہیں آس نہ ہوجا تا ہے۔ اس طرح وہ احدیث جن میں اوقات نمازیا رؤیت ہاں کی مب حث ہیں ، یا وہ مسائل فقہتہ جن میں سریۂ اصلی ، اخت ف مطالع یا سمت قبلہ سے 45 در ہے انحاف کے باوجود نمی ز ہوجانے کا ذکر ہے ، ان کو گھراسکتا ہے۔

عملی فعکیات میں مقاصد ثلثہ ہے بحث کی جاتی ہے بین تخ سج اوقات صلوۃ تخ یج ست قبیداورمباحث رؤیت ہلاں۔ ان میں ہے رؤیت ہدل کی مباحث'' نظری فلکیات'' کی تعلیم کے دوران' 'فصل فی القمز' لیعنی چی ند کے موضوع کوفلکی مباحث کے ساتھ شرعی مسائل کو جوڑ کر پڑھانے سے بخولی سمجھ میں آ سکتی میں او علمی صقوب میں اس بحث کے فنی اور شرعی دونوں اعتبار ہے متعارف ہوجانے کے بعداس مزاع کا کافی حد تک حل نکل سکتا ہے، جو ہرس برمضان کے آغاز واختتا م پرد کیھنے میں آتاور عامة المسلمين كي تشويش كا باعث بنتا ہے۔اوقات صلوٰۃ اورسمت قبلہ كى تخریج ورحقیقت نماز كی دوشرطوں كی تکمیل ہے۔نماز کے درست ہونے کے لیے سات شرطیں ہیں. نمازی کے جسم ، کیڑوں اورجگہ کا یاک ہونا اورستر کا ڈ ھانمینا۔ بیرچارشرطیس نمازی خود پوری کرسکتا ہے۔ای طرح ساتویں شرط نیت کرنا بھی اس کے اپنے بس میں ہے لیکن پانچویں اور چھٹی شرط بغیرا سے عالم دین کے جوفلکیات کا ماہر ہو، خود سے معلوم نہیں کی ج سکتیں۔اس سے اس فن کی ہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مدارس میں اس فن کی طرف رغبت اور اس کے حصوب کا شوق بہت زیادہ پایا جا تا ہے کیکن چونکہ عرصہ ہوا کہ وہ دوفن جواس علم کے لیے میادی وراہ زمی بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں اوران میں خاطرخواہ دسترس کے بغیر فلکیات کے مقصودی میاحث کواچھی طرح سمجھا نہیں جاسکتا، ناپید ہو بھکے ہیں اس لیے بیٹن آ ہت، آ ہتہ' عقدہ لا نیخل' بنتا جار ہا ہے۔فلکیات کی کئی ایک باتیں جوفی الواقع اتنی مشکل نہیں ہوتیں گر دو بنیا دی عنوم ہے ناواقفی کی وجہ ہے البھین اور گنجنگ پیدا کر دیتی ہیں اوراس فن کی تحصیل کے دوران بہت می یا تیں تشندرہ حاتی ہیں اور جار بے طلب اور فضلائے کرام چونکہ اس طرز تدریس کے عادی نہیں جس میں ڈگری کے شوق میں فیس جمع كروائي جائے، پھرامتخان كےدن پستول ميزيرر كھ كرپينے كى پچھى جيب سے ''امتخانی جائے، پھرامتخان كالى كراہے جوالي كالى ير''پورى دیانت' کے ساتھ ' مفظ بلفظ'' منتقل کرویا جائے ، بلکہ وہ ہر بات کو تجھ کرآ گے چینے کے عادی ہوتے ہیں اور ادھوری تجھان کو مطمئن نہیں کرسکتی ، س لیے وہ فلکیات پڑھنے کے دوران وہ اس چیز سے تسکیبن نہیں یاتے جس کی تلاش اور شوق میں آئے تھے اورزبان حال ہے "نشہ بانداز ہ خمار نہیں ہے" کا شکوہ کرتے دکھ کی دیتے میں۔ بیدوفن جوفلکیت کے لیے "مبادی" کی حیثیت ر کھتے ہیں جغرافیہ اور ریاضی ہیں۔ریاضی ہے اس کی تتنول شاخیں حیاب، الجبرا اور جیومیٹری مراد ہیں جبکہ جیومیٹری میں ذیلی

ش خ ٹریکنومیٹری (علم المثلث ، تکونیات) اور اسفریکل ٹرینگومیٹری (علم المثنث الکروی ، کروی تکونیت) پڑھنی بھی ضروری میں ۔ جغرافیہ کے بغیر فلکیات پڑھنا ایہ ہی ہے جیسے زمینی حقائق ہے آگاہ ہوئے بغیر خلاکی وسعتوں کی پیائش شروع کردی جائے اور یاضی کے بغیران دونوں علوم کے درمیان کی کڑی گم ہوجاتی ہے۔ لہٰذا یہ تینوں علوم ایک دوسرے سے مر بوط اور ایک دوسرے کے لیے خادم ومعاون ہیں۔

شنید ہے کہ وہ ق المدارس العربیہ کے اکابر نے جغرافیہ اور فلکیات کونصب میں شامل کرلیا ہے، یہ انتہائی خوش آئیداور
قابل مہار کہا و فیصلہ ہے۔ اگر وہ دسویں جماعت کی سطح کی ریاضی کوبھی کسی درجے میں شامل کرلیں تویہ 'ششت'' پوری ہوجائے
گی سرحد اور سندھ بورڈ کی دسویں جماعت کی ریاضی کتابیں با کل ایک جیسی ہیں، پنجاب اور بلوچت ن کی کتابیں و کیھنے کا
تاصل اتفاق نہیں ہوا، کیکن وہ بھی اس کے قریب قریب ہوں گی۔ بہرحال کسی بھی ایک کوداخل نصاب کیا جا سکتا ہے اور اس سے
ایک اہم غرض پوری کی جا سکتی ہے۔ البتہ ان کتابوں میں کروی کو نیت کی ابحث نہیں لیکن ان کوائیم ایس کی میتھ میشکس کی کتب
سے تعنیم کر کے بہ بانی جز ونصاب بنایہ جا سکتا ہے۔ فلکیات ہے شعش اہم مقاصد کما تھا حصل کرنے کے بیے ریاضی کی کم از کم
دسویں کی سطح تک تعلیم لازمی ہے ورنہ مطلوبہ مقاصد تھنے نہیں میں گے۔

الغرض مدارس سے عمم ہیئت وہندسہ کی تدریس مفقو دہونے کے بعداب دوبارہ ان فنون کا احیااوران سے متعلقہ فوائد کا حصول لازمی ہو گیا ہے کیونکہ یہ بات انتہائی نامن سب ہے کہ نمی زقوامام صدحب پڑھا کیں لیکن متحد کا قبلہ رکھنے کے لیے سروے و پارٹمنٹ کے افراد کو تلاش کرتے بھریں، اذان تو مؤذن صاحب دیں لیکن وقت معلوم کرنے کے سے جو نقشے پوش نظر رکھیں وہ فی پارٹمنٹ کے افراد کو تلاش کرتے بول ، یہ تیموں فنون اپنی تم مشخول کے ساتھ ہماری جدی پشتی میراث تھے گرافسوں کہ آج وہ دن قیر علیء کے تیار کیے ہوئے ہول ، یہ تیموں فنون اپنی تم مشخول کے ساتھ ہماری جدی پشتی میراث سے گرافسوں کہ آج وہ دن آگی ہے کہ نماز سب مغرب کی طرف منہ کرکے پڑھتے ہیں کیونکہ قبلہ جومغرب میں ہے لیکن کسی مبتدی سے بوچھا جائے کہ

سعودی عرب مس طرف واقع ہے تو اس کا جواب اس کے لیے اتنائی مشکل ہوگا جتنا کہ نتہی کے لیے اسطرال ب، رُبع مقطر اور رُبع مقطر کے بچا نتا اور ان سے استفادہ کرنا ہے یہ کا مات یا ماضی مطلق کی گر دان ۔ اللہ تعالی ان علوم کو جمار سے مدارس میں پھر سے زندہ کرد سے بر یہی تھیں جتنی کہ اسم مقل کی گر دان ۔ اللہ تعالی ان علوم کو جمار سے مدارس میں پھر سے زندہ کرد سے اور وہ دن دوبارہ آ حائے جب نابینا طالب علم ہاتھوں پر اقلیدس کی اشکال بنائے اور بینا طالب عم سورج کود کھے کردفت، چاندکود کھے کرنارن خاور بردج کو بچھان کرم ہینہ بتا سکتے تھے۔

# ایک غلط ہی کاازالہ

اسدام نے مسلمی ن کو جواعی اقد اراور صفات سکھائی ہیں ان میں ہے ایک''حسن انظن بالند'' ہے یعنی اللہ تعالی ہے اچھا گلان رکھنا اور انسان کے ساتھ جو کچھے پیش آئے اس میں پیسجھنا کہ اس میں اللہ تعالی کی طرف سے خیر ہے۔ اس میں بہتری کا کوئی پہلو تلاش کر کے دل کوٹسلی وینا چاہیے کہ اللہ تعالی مسلمان سے ستر ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہ جو پچھ کریں گے ہمارے لیے بہتر ہی ہوگا مگرانہوں نے جب ہمیں اتنا نواز اسے تواکی آدھ آز مائش پرصبر اور ہمت سے ایجھے وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔

سلطان صراح الدین ایو بی رحمه القد کے تقریباتی مسوائح نگاروں نے ان کی ایک مخصوص صفت کو بیان کیا ہے اور بندہ کا گمان ہے کہ ان ہے، القد تعالیٰ نے جواتنا بڑا کام ایوا وران کو بے مثل کا میابیوں سے واز ااس میں ان کی اس صفت کا بڑا دخل تھا۔ وہ صفت بھی' دھسن ِ طن' ہے یعنی اپنے خالق و مالک کو مشفق و مہر بان سجسنا اور اس کے ساتھ بمیشد اچھا گمان رکھنا کہ وہ ہم سے محبت اور تعلق رکھنا ہے اور اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ سلطان کو القد تعالیٰ پر جو انا زوال اعتماد تھ اور وہ کسی حال میں حوصانہیں بارتا تھا اس کے پیچھے اس کے فنافی الاسلام اور فنافی الجباد کے بعد اس اعلیٰ سویت کی قوت کا رفر مامعلوم ہوتی ہے۔

زوال کے جس دور ہے ہم گررد ہے ہیں اس میں محروی کا عالم یہ ہے کہ اپنے ذاتی احوال تور ہے ایک طرف ، اسمام کے احکام کے بارے میں ہمیں وہ اعتماد اور حسن طن نہیں ہے جوایک سے اور کھر ہے مسلمان کو ہونا چاہے۔ اُصولی طور پر اس بات کا تعلق ہم رہ ایمان ہے ہم شریعت کے ہم تھم کو بلاچوں و جراہ نیں ، چاہے وجہ بچھ میں آئے یانہ ۔ اس کی ملت و محکمت تک ہماری عقلیں پہنچ سکیں یانہ ۔ برحق اور حرف آخر بچھیں اور اس بات پر ہم رااعت و لا زواں ہواور ہرتنم کے شک و شہہ ہے باک ہوکہ اس ہے بہتر کوئی تھم ، کوئی طریقہ کارہے نہ ہو سکتا ہے ۔ یہ ایک بنیو دی اور بدیم ہی بات ہواس احساس احساس کے ترک جس نے تاہیں کہیں کا نہیں چھوڑ ااور بدتمتی ہم ری ہے کہ ہم القد تی بی اور اس کی شریعت سے لا فائی تعلق کی دولت سے محروم ہیں ۔ اس بدھی کا مطام روحتا ہم اقع پر ہموتا رہتا ہے۔

رویت ہلال کے مسئلے کو سے لیجے۔ یہ بھی ممکن تھ کہ القد تعالی مسما نوں کی عبد دات کوشمی حساب سے جوڑ و سے کیوکلہ قمر

کی طرح مشمس بھی القد تعالیٰ بی کا بیدا کیا بھوا ہے۔ شریعت ہیں عبد دات دوطرح کی بیں یومیہ اور سالا ند۔ یومیہ عبادات کے اوقات کوالقد تعالیٰ نے سورج کے ذریعے ظاہر ہونے والے مختلف حالات سے جوڑر کھا ہے۔ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے کے بعد مختلف مراحل کے دوران نمازیں اداکی جاتی ہیں۔ مالا ندع دات کو القد تعالیٰ نے جاند ہونے ، زوال پذیر ہونے کے بعد مختلف مراحل کے دوران نمازیں اداکی جاتی ہیں۔ سالا ندع دات کو القد تعالیٰ نے جاند سے وابسة کردیا ہے اور سیشی کے بجائے قمری مہینوں کے حساب سے دن کا شرعی وقت مطے کیا ہے۔ مشلاً دوزہ ، ذرکو ق ، تج ، قربانی۔

اب ذراایک نکته ملاحظ میجیمی سورج سے مربوط عبادات میں شریت نے اجازت دمی ہے کہ مشاہرے کے بجائے حساب

کو مدارینالیا جا بے چن نچرآپ دیکھیں گئے کہ تمام مساجد میں اوقات نماز کے نقشے گئے ہوئے ہیں اور پوری دنیا کے نمازی سورت کا اتار چز ھاود کچھ براؤ بند نر نے بج نے تشوں میں تھے گئے قضے ومنٹوں پر چنتے ہیں۔ اس پرشر کا کوئی اشکال نہیں کہ سورت کی چیال اتار پڑ ھاود کچھ براؤ بند کے حیاب ہے اوا کرنے کو سے مشاہد ہے کے بجائے اس حساب کو کیوں بنالیا گیا ہے۔ ابستہ چاند ہے وابستہ عبادات کو چاند کے حیاب ہے اوا کرنے کو شریعت نے قطعات ایم بیس کیا اور واضح حکم دیا کہ چاند کے ترجود کے بجائے آئکھوں سے دیکھنے کو مدار بنایا جائے۔ یہاں دوقتم کے شبہات ضجان ہیدا کرتے رہے ہیں ایک تو ہے کہ اس طرح کرنے ہے روز واور عید وغیرہ کا وقت پہلے ہے متھین ہو سکتا ہے۔ دومرے چاند کی پیدائش اور وجود کی فی کرنے اور رویت کو مدار بنانے ہے وہ اختشارا ورتشویش پھیتی اور چگ بنسائی ہوتی ہے جس کا اہل وطن کئی برسوں سے مشاہدہ کررہے ہیں۔ دونوں اشکا ، ت کے متعلق چند معروضات ترتیب وارسنے:

(1) چھوٹی اور بڑی عید جے پیٹھی اور نمکین عید بھی کہتے ہیں ، بہرے سالا نہوار ہیں۔ ان کا وقت پہلے سے متعین نہ کیے جانے سے ان کے متعلق جو سنسنی خیزی اور بیجان پیدا ہوتا ہے اور یہ چھوٹا بڑا چاند د کیھنے کی کوشش کر ٹا اور عید کی گھڑیاں جد یا بدیر آتھ کے خوش سنسنی اور طف میں مبتل بوتا ہے ، یہ انو کھالھف اس صورت میں قطعہ نہیں اُٹھ یا جہ سکتا جب کوئی چیز پہلے سے متعین بور رمضان کی ابتدا اور روز ہوتر اور کی کا اجتمام بھی اس عدم تعین کی بن پر منظر وقتم کا بیجان خیز احس س پیدا کرتا ہے۔ مشمی ساب میں یا چاند کی وا د ت اور وجو دوالے حساب میں بیشنی خیز کیفیت کہاں؟ معلوم نہیں بند و یہ بات قار کین کو سمجھا سے ایا نہیں حقیقت اس کے قریب ہے۔

(2) س تستویش ناک وربر نظی و فر قری کا تعلق پ ندکی افتی پرموجودگی کا عتبار ندکر نے اور رویت کولازی قرارویئے سے تطعی اور با کل شیس ہے۔ اس اختلاف اور الدن کے صورت حال کا علق جارے بال علم فلکیات کے عام ندہونے اور شرعی احکام کی ایمیت و حکمت واضح ندہونے ہے ہے۔ اگر اسلائی معینے کی ابتدا کو چاندگی ولادت (اپ ندار پر نئے چکر کے تحتا غاز کی رسائی ) یا و جود ( نئے چکر کی ابتدا ) ہے مر بوط کر و یا جائے تو پوری الندگی عبادات چند حساب دانوں کے ہاتھوں بیس محدود ہوجو نا ہیں کرتے پھریں۔ سال میں ایک مرتبہ کی جانے والی عبادت کی ایمیت کے پیش نظریہ بات خروری ہے کہ دان عبددات کے اوقات شرعیت کے رسائی جرائیک کی دستر بھی جوا و رفت واضح ہوگیا ہوگا کہ نماز کے حوالے سے کہ ان عبود کا جمعیت کے بیش نظریہ بات خروری ہے کہ تکھول ویکھی حقیقت ای ایمی جرائی جرائی کی دستر سیل بھی تھی کہ رفت کر میں جی بھی اپنا و جود منوائی ہیں۔ بیا لگ شقول کا حساب کیوں درست اور قابل اعتماد ہے اور روزہ وغیرہ کے لیے کینڈر پر مداد کیول غیط ہے؟ سورت ایکی چیزئیس جس شقول کا حساب کیوں درست اور قابل اعتماد ہے اور روزہ وغیرہ کے لیے کینڈر پر مداد کیول غیط ہے؟ سورت ایکی چیزئیس جس کے متعمق کو رائی ہیں۔ بیا لگ کے معمقت ایک کھی بھی اپنا و جود منوائی ہیں۔ بیا لگ مینٹی سے کہ دوا ایک کے بعد غرور اور نوری اس کی کر میں چیکا دڑے ہو ان ہو ہو ان ہو گی رات طلوع ہوتا اور اپنے کی بیاتھ پوراؤں روشنیاں بھیرتا چاتا ہے۔ اس میں اس کی روشنی بھی کم ہوتی ہے اور جم تو مجور کی شندی چیاؤں اور پیشی جانے ہو تا ہے۔ اس کی مرجود کی جوائی اور پیشی جاند کی کہ دیائی ایک کو کر کے والے کی مسلمانوں کو اپنی آئھوں سے کر اس کی نیور میں نا میں ٹو کئی میں اس کی روز کیا کہ کو کر کی کو کر کی کر بیات کو بھی کو ان اور پیشی کی بیات کے بھی کی دیائی کی دیور کی ہوری کی ان کر جو ندگی کو دو ایسانہ بھی کر سے تو عام مسلمانوں کو اپنی آئھوں سے کس کا ندیج می مار کی نا میٹ ٹو کیا میں میں میں میں کر میں تو تو عام مسلمانوں کو اپنی آئکھوں سے کس کی مذاخر کو بھی کو کر کی نو تو کا میائی کا میائی کی کر تیت تو عام مسلمانوں کو اپنی آئکھوں سے کہ کے خوالے کی مداخر کی کر بیائی کو کر کی آئکھوں سے کر سے خوالے کی کر کی خرائی کو کر کیائی کو کر کیائی کو کر کی کو کر کیائی کر کیائی کو کر کیائی کو کر کی کو کر کیائی کو کر کیائی کو کر کیائی کو کر کیائی ک

چاندد کھنے اورخوثی بسرت کے احساس سے محردی تو بہر حال ہوبی جاتی۔

اس اختثا، اورانقلاب کے خاتے کا حل فلکیات کے علم شرقی کو پھیلا نا اور رائج کرنا ہے۔ افسوس کردینی مدارس جوعلوم دینیہ کے واحد محافظ اور ابین میں بان میں بھی اس علم کی گرم بازاری نہیں۔ جامعة الرشید کا شعبہ فلکیات اس حوالے سے اپنی می کوشش کرر ہا ہے اور ہرسال علی نے کرام کے لیے ایک جامع اور کمل کورس کا انعقد کرتا ہے۔ یہ حض موہوم اُمید یا خوش خیالی نہیں کہ اس کورس بھی ' فصل فی انقر' اور ' فصل فی رویت الھلال' پڑھنے کے بعد شریعت کی اس اہم ہوایت ( آنکھوں سے رویت ضروری ہے) کی اف دیت کے مشاہرے سے درست خروری ہے کی اف دیت کے مشاہرے سے درست گا بت ہوچگ ہے۔ بیکورس جامعہ کے انگری خصہ جالتہ تھا لی جامعہ کی اس اہم خدمت کو قبول و منظور فر مائے اور اس کو گا بت ہوچگ ہے۔ بیکورس جامعہ کے انگری خصہ بے۔ القد تعالی جامعہ کی اس اہم خدمت کو قبول و منظور فر مائے اور اس کو گا بڑا رائے کے فات ہے اور شائے آئین

# فضلائے کرام کو در پیش دومشکلات

محترم استاد جی! اسلام پیم ورحمهٔ امتدو برکایند

سب ب کار ہیں ،ان لوگول کے لیے میری پیصلاحیت جوش نے بہت جون ، دکر عصل کی ،قطعة کسی طرح مفید نہیں ، پہتو مجھ سے شیئر زکی خرید وفروخت ،کرنی کے ہو لے ،انشورنس کے عمر اوراس کے عدم جواز کی مجد و چھتے ہیں اوراس دوران ایسی مشکل اصطلاحات استعمال کرتے ہیں کے میری ساری لغت شنامی اورفنون میں مہارت دھری رہ جاتی ہے ۔ زیادہ کیا تکھول بس ان دو باتوں نے اپنی کمزوری کا اس شدت سے احساس داریا ہے کہ وہ خوداعتم دمی جورفتہ رفتہ مجھ میں پیدا ہوگئی تھی ،فتم ہوتی جارہ ہی ہے اور بجھ نہیں آتا کہ اس کی تلافی کیسے کروں؟ از راہ کرم راہنم کی فرما ہے اللہ تعالی آپ کواس عاجز پر مزید احسانات کا شایون شان اجروں گا۔

ہ بی آپ کی دعاؤں سے یہ ں سب خیریت ہے۔ مجھ عاجز کواپنی خصوصی د ماؤں میں یا دفر ہ نے کی التج ہے۔ والسلام آپ کا نالائق شاگرد

بیاس خط کا مضمون ہے جو پچھروز پہلے موصول ہوا۔اس میں فضال نے کرام کو در پیش ان دواہم مشکانات کا ذکر کیا گیا ہے، جو دعوت میں کال جا سے عدم واقفیت۔ دعوت وین کے رائے میں کی ہے۔ ایک اگمریزی زبان پر دسترس نہ بونا اور دوسر ہے جدید ہو، جی ومعاثی مس کل ہے عدم واقفیت۔ اس خط کو اس غرض ہے۔ تو کیا جر دیا ہا ہمارے مشن اور مقصد زندگی میں رکاوٹ بن رہی ہیں؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو ان کے ازاے کا کیا طریقہ ہوسکتا ہے؟ جہ ں تک انگریزی سے تاوا قفیت کا مسئد ہے تو کیا پی طریقہ موسکتا ہے کہ جس طرح مغیبہ سطنت کے زمہ نے میں فاری کے سرکاری ذبان ہونے کی وجہ ہے مدارس میں فاری کی تعلیم و تعلیم پر زور وہ یا جا تھا، اس کے نتیج میں فاری میں دینی واصدا تی اوب کا شاندار و نجر وہ جود میں آبادی کی وجہ ہے مدارس میں فاری کی تعلیم و تعلیم پر زور وہ یا جا تھا، اس کے نتیج میں فاری میں دینی واصدا تی اوب کا شاندار و نجر وہ میں اس کے نتیج میں فاری میں کہ میں دینی و رماہ صوصی کورس کروائے جا کیں مدن کا گھنٹہ اس زبان کے لیے نقص ہو، عصر تا مغرب یا دیگر خارجی اوقات میں اس کے نین چر رماہ صوصی کورس کروائے جا کیں مدن کا گھنٹہ اس زبان کے لیے نقص ہو، عصر تا مغرب یا دیگر خارجی اوقات میں اس کے نین چر رماہ صوصی کورس کروائے جا کیں، مدن کا گھنٹہ اس زبان کے لیے نقص ہو، عصر تا مغرب یا دیگر خارجی اوقات میں اس کے نین چر رماہ تی اس کے نین ہو رمائی کے احکام ہے آگا میں بھونے کی توجہ ایک کے اسب کا مطاحہ کرنے کے سے دوسعہ یاں بچھے جو نا ہوگا جب میں میں بھر ہی ہور نے بیاں میں میں بھر ہی ہور ہوائی رہور ہے اس میں ہمارے نوٹ پڑ اتف جسے مفت خور ہے تھی ہو سے کہ دسترخوان پر ٹوٹے ہیں ہمسمان ہے ملمی کی وجہ ہے زوال کا شکل کے دسترخوان پر ٹوٹے ہیں ہمسمان ہے ملمی کی وجہ ہے زوال کا شکل کے دسترخوان پر ٹوٹے ہیں ہمسمان ہے ملمی کی وجہ ہے زوال کا شکل کے دسترخوان پر ٹوٹے ہیں ہے مسلمان ہے ملمی کی وجہ ہے زوال کا شکل کے دسترخوان پر ٹوٹے ہیں ہے مسلمان ہے ملمی کی وجہ ہے زوال کا شکل کے دسترخوان پر ٹوٹے ہیں مسلمان ہے ملمی کی وجہ ہے زوال کا شکل کے دسترخوان پر ٹوٹے ہیں مسلمان ہے ملمی کی وجہ ہے زوال کا شکل کے دسترخوان پر ٹوٹے ہیں کے دسترخوان پر ٹوٹے ہیں کے دسترخوان پر ٹوٹے ہیں کے دسترخوان پر ٹوٹے کی کو دور ور اس کی کی دیا ہو کے دسترخوان پر ٹوٹے کے دسترخوان پر ٹوٹے کی کا میں کو دور ور بھر کی کوٹے کی کوٹے کی کو

پھر غضب ہے ہوا کہ ہماری مغلوبیت اور پورپی استعار کے غلیے کے دنوں ہیں' مشین' ایجاد ہوگئے۔اس نے تو قیامت ہی ؤھادی۔ جو کام مہینوں اور سالوں ہیں ہوتا تھا، دنوں اور لیحول ہیں ہونے لگا، پھر جب پہیر کو بھی مشین نے تھمانا شروع کی اور ہوائی، فرین اور بحرک سفر تیز تر اور مختمر ہونے گے اور عسکری آیات کی کارکردگی خود کار مشینوں کے سبب طوفان خیز تک حد تک بڑھ گئی اور سے ماری ایجادات یورپ کے ہتھوں اور د ماخوں سے انجام پائیس اور اس نے انہیں اپنے استعاری مقاصد اور ہوئی ملک گیری کے سے استعال کیا تو مسمی ن میں لک پراس استعاری بیغار کا آغاز ہواجس کے اثرات سے نگلنے کے لیے تی وہ سیاسی آزادی کے بعد

اس موضوع پرآپ کی دواعلی پانے کی کتب شائع ہو چکی ہیں:

(1) اسلام اورجد يدمعيشت وتجارت.

(2)اسلامی بینکاری کی بنیادیں۔

مقام اطمینان و شکر ہے کہ وہ ق المدارس العربیہ کا کابرین نے پہی کتاب کو وہ قاتی کے نصاب ہیں شامل کرلیا ہے (اوراب ادارۃ القرآن وانعلوم لے سل میہ کرا چی اس کاعر بی ترجمہ شرخ کررہ ہے ) لیکن اس پر فورہ وہ ناچ ہے کہ اس میں بینکاری کی ابتدائی اور بنیادی مب حث ہیں، گویاہ و اس فن کی نحو میر ہے؟ اس موضوع پر کم حقہ کل م قو حضرت نے مو فرالذکر کتاب میں فر سیا ہے۔ مثنا تمویل کی تین اقس م کے ہے پہلی کتاب میں حقو دار جد، مشار کہ، مضار بہ مرابحہ وراج روبی ن کے گئے ہیں جبکہ دوسری کتاب میں ان چی روں کی کمس بسط و شرح کے ساتھ دو مزید عقو در سعم و استصن عن کا ذکر ہے۔ نیز شروع میں پھے تمہیدی مب حث اور آخر میں اسلامی ایکو پٹی فنڈ کی بحث کا ضافہ ہے۔ کتاب کے افقا م پر ''اسلامی بینکول کی کارکردگی کا ج کزہ'' کے عنوان ہے جو بحث ہے وہ بڑے خاصے کی چیز ہے۔ اس میں جس متوازن انداز میں اسلامی بینکول کی فویں یا اور خامیاں گوائی میں وہ حضرت بن کا حصہ ہے۔ اس متبار ہے یہ بینکاری کی ''شرح جامی'' ہے۔ اگر بہلی کتاب کو درجہ س جدتے نصاب میں شامل ہونا چ ہیں۔ اور خامیاں گوائی شامل کرلیا گیا ہے قو دوسری کو بھی اس وہ بیل ہی گھر می تحقید میں یہ گھر بھی تھے متی رف من میں دوسری کو بھی رہی کہ تھے میں اور تقصیدین کو اس موضوع ہے بہت ا چھے ہر یہ ہے متعارف کروادے گی ۔ اس کے بغیر بات او ہوری رہتی ہے۔ اس کو بیا ہونا ہو ہی ہے۔ اس کی بغیر بات او ہوری رہتی ہی جو بہ ہو ہوئی ہی ہو بھی اس اور کی ہیں اور کے اس کی بغیر بات اور ہوری کو بھی اس اور کو بیا ہونا ہوں ہیں ہیں ہی ہونی ہی ہو بی کے متعارف کروادے گی ۔ اس کے بغیر بات اور ہوری رہتی ہے۔

بات جب چل پڑی ہے تو یہ جمی عرض کرنے کو ہی چاہت ہے کہ وین ہدارس کی دری گئیب کی تسہیل ہتنی میں ہو ضیح اور تفہیم

کے سلسلے میں است دمحتر م حضرت مولانا حجہ انور بدخش فی صدب دامت برکاتهم نے گراں قدر کام کی ہے۔ ان کی پچھ دہ تسلط کو ہوئی ہیں۔ حضرات مدرسین اور طلبہ کرام کے لیے ان کی افادیت آٹی انٹی تجربے سے گذر نے کے بعد کھر کر سامنے آپی کی چڑ ہیں۔ حضرات مدرسین اور طلبہ کرام کے لیے ان کی افادیت آٹی انٹی تجربے سے گذر نے کے بعد کھر کر سامنے آپی کی ہے۔ ویٹی نصاب کی جدید تشکیل میں ان سے استف دہ کیا جائے تو بہت می قدری مشکلات کا حل نکل سکتا ہے۔ وف ق اسمدار ان العربیہ ہے محترم اکا ہرین حضرات نے ان کی چند کتب کو نصاب میں شامل کرنے کی منظوری دی ہے۔ اگر ان سے موضوع پر فرماکش کرے دری موادین رکر نے کو بہا جائے تو بھی بہترین جموعے تیار ہو سکتے ہیں۔ جن مدارس میں 'معبد اللغة العربی' کے عنوان سے عربی زبان میں تعیم کا آغاز ہو گیا ہے ان میں حضرت کی تیار کر دہ تفیر ، صطلح الحدیث ، عقا کہ افقہ ، اصول فقہ ، بلاغت ، منطق اور فراکفن وغیرہ کی تسمیلات ، تنخیص ت ، تو ضیحت اور تفہیں ت بہت مفید اور آسمونش کے عمل میں زثابت ہو سکتی ہیں۔ بیا کی حدروانی کاحق اس سے سواکی تا ضا کرتا ہے۔

## کوئی تو دو کیسے 'ہو؟

محترم مفتى صاحب السلام عليكم ورحمة الغدو بركانة

آپ سے ملا قات کو ف صے ال مزر گئے۔ مور خد 26 اگست تک آپ موب بائل پر رابط کیا لیکن رابط شہو۔ کا۔ مجھے آپ کی مصروفیت کا انداز ہ ہے۔ ان سطور کے کسنے کا باعث انظرب مومن 'کاشارہ 10 تا 16 شعبان 1428 ھا بنا ہے۔ پہلے صفح پر حضرت موا با اسلم شخو پوری صاحب کا مضمون 'کوئی تو ہو' موجود ہے۔ سی مضمون کوا کید بی شست میں پڑھڈ الا۔ پھر اس وقت سے داعیدتھ کہ اس مضمون کے حوالے سے ورماہ ءومدارس کے ساتھ گزارے گئے وقت اور تج بے کی روشنی میں چند گزارشات آپ کی ضدمت میں عرض کروں لبذا لیہ قطار سال خدمت ہے۔

مواانا شیخہ بوری صدب نے اپنی تحریمیں جن باتوں کا ذکر قراب ان میں بانضوص سے بات کی گئی ہے کہ اکھول روپہ خرب کر سے جرب کے ایک دوبارآ ب روپہ خرب کر سے کہ ایک دوبارآ ب کے میدان میں ذکی استعدادنو جوان علیا جسب تو تع نہیں آر ہے۔ اس تکتے پر ایک دوبارآ ب کے ساتھ بالمشافی ملا قانوں میں بھی اُنتگو ہو بھی ہے۔ آپ کو یا دہوگا آپ نے ایک نشست میں الیکٹر و تک میڈیا کے حوالے ہے بھی قاضوں اور رکا دؤں کا اظہر رفر مایا تھا۔ میں اس سے میں اتناع ض کرنا جا بول گا کہ سند تصویر کے جوازیا عدم جواز سے زیادہ شدیدا ہے۔ رجال کا رکا ہے جوایک پیٹ فارم یا چینل خوادا ایکٹر و تک میڈیا کا بویا پرنٹ میڈیا کا سمبیا بونے کے جد بھر پوراور موثر ترین موادا سے قار کین و ناظرین تک پیٹھا کیس۔

اس وقت جوصورت حال ہے، میر بنیال بین اس کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ درس نظ می کے دوران ہی طلبہ کے اندر ایک فکری تبدیلی کا بیج ڈالا جائے کہ وہ خود کو عام فی سرے بہت کر پیجھا چھوتا کرنے کا سوچیں اور اس کی کوشش کریں۔

ہمارے مدارس بین سیرسم بن چکی ہے کہ فرغت کے بعد درس وقد رس ہی کرنی ہے۔ میم داج اس قد ردج بس گیا ہے کہ اگر کوئی فوجوان فراغت کے بعد میڈیا یا کسی اور متعلقہ شعبے کی جانب جانے سگے تو اے کہ جاتا ہے کہ تم نے تو مدرے کی تعلیم ضائع کردی۔ جالا تکہ جب مقصد دین کی دعوت اور خدمت ہے تو وہ یہاں بھی حاصل ہے پھر تعلیم ضائع کرناچہ معنی دارد؟

اس صورت حال کی ایک اور وجہ طلب میں منزل سفر اور مقصد زندگی کے شعور کا فقد ان ہے جیسا کہ ای مضمون کے پانچویں پیرا گراف کے نصف آخر میں بھی تحریر کیا ہے اور سفر کا متیجہ پیرا گراف کے نصف آخر میں بھی تحریر کیا ہے اور سفر کا متیجہ کیا گائٹ کی منزل کیا ہے اور سفر کا متیجہ کیا گائٹ کی منزل کیا ہے اور سفر کا متیجہ کیا گائٹ کی منزل کیا ہے اور سفر کا متیجہ کیا گائٹ کی منزل کیا ہے اور سفر کو منزل کا شعور نہیں ہوتا۔ مزشتہ دوں آپ کے صوفت کورس کے طلب میں معللہ میں منزل کے ایک تام سے ایک کے طلب میں مسلم کرنے پر انہیں خود بخود محصوص ہوتا رہتا کی ہے جسے طل کرنے پر انہیں خود بخود محصوص ہوتا رہتا ہے کہ وہ کیا کہ نام کی ایک معلوبہ شعور معلوبہ شعور کے لیا کہ دورا کیا گائٹ کی ہے جسے طل کرنے پر انہیں مطلوبہ شعور کے لیا کہ دورا کیا گائٹ کی ہے جسے طل کرنے پر انہیں مطلوبہ شعور کے کہ وہ کیا کہ ایک میں مطلوبہ شعور کے کہ وہ کیا کہ ایک کی میں جندی طلبہ ایسے جی جنہیں مطلوبہ شعور کے کہ وہ کیا کہ کا میں میں میں کیا کہ کا میں میں مطلوبہ شعور کے کہ وہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کو کیا کہ کا کہ کو کیا گائٹ کی کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کے خود کی طلبہ ایسے جی جنہیں مطلوبہ شعور کے کہ وہ کیا گرفت کے خود کی طلبہ ایسے جی جنہیں مطلوبہ شعور کا کہ کیا گائٹ کیا کہ کو کہ کیا گیا گائٹ کیا کہ کیا کہ کیا گائٹ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کر کیا کہ کو کو کو کو کر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کر کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کر

حاصل تھا۔ اس طرح ایک اورمشہور جامعہ میں ایک مرتبہ میں نے منزل اور مقصد کے حوالے سے بات کی قومعلوم ہوا کہ طلبہ کے اندراس کاشعور ہی موجود نہیں ہے۔

میں یہیں کہتا کہ بید مسئد صرف مدارس کے طلبہ میں ہے۔ عصری علوم پڑھنے والے طلبہ وط لبات بھی ان مسائل سے بری طرح دو چ رہیں۔ تاہم اہم مکت ہے کہ عصری علوم پڑھنے والے طلبہ کے پاس دیگر ہے شار ذرائع ہوتے ہیں جن سے وہ یہ شعورا وراغتی وآئیدہ درندگی میں صصل کر لیتے ہیں۔ خاص طور پر انظر پا پھر کر یجویشن کی سطح پر انہیں ابھ ساہے مض مین کا انتخاب کرتا ہوتا ہے کہ جوان کے مستقبل کی منصوبہ بندی میں اہم کروار اوا کرتے ہیں بیکن ہم چونکہ مدارس کے طلبہ کے حوالے سے بات کررہے ہیں اور آپ کے دل میں یہ وردموجو و ہے کہ کی طرح جوو کی یہ کیفیت دور ہو، سے عرض کر رہا ہوں کہ درب نظامی کے آخری برسوں میں طلبہ وط لبات کی شعوری ، فکری اور شخصی تمیر کا بھی بندوبست کیا ج نے ور انہیں بڑی ج نے کہ بہت سے میدان الیے ہیں جن میں علماء کی غیرموجو دگی کی وجہ سے زیر وست اور خطر ناک خلایا یا ج تا ہے۔

مجھے کا برعاب نے کرام کی گرانی میں ق کم شدہ ایک جدید مدرے میں بعض ذمہداریا ۔ سنج لئے کا تکم فرمایا گیا تو ان میں سنج کے کا برعاب نے کرام کی گرانی میں تغییر شخصیت ۔ ایم کام بید تھی کہ میں اور میں تغییر شخصیت ۔ ایم کام بید تھی کہ میں استعال کیا ۔ ایک کو در نے بونے والے ان حفاظ کے لیے بھی استعال کیا ۔ استعال کے بوئے ۔ اس تھی کے استعال کیا ۔ استعال کے بوئے ۔ اس تھی کے بیدا کرتے ہیں۔ المحد مند! بید استعال کیا ۔ استعال کیا کہ دیتے ہیں۔ المحد مند! بید سلمان مدر ہے میں جاری ہے۔

ایک اور بات جواس حواہے ہے عرض کرنا چہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ تبدیلی کی ہوااس وقت چاتی ہے جب کی لوگ متحرک ہوں۔ جامعة الرشید کے سوااور اوار وہ میر ہے ہم میں نہیں ہے جواس انداز کی فکرر کھتا ہو۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ویگرا حباب مدارس بھی آپ کے تجربے سے فائدہ اُٹھ ئیں اور اس قتم کے کور مز نثر وگراس کے لیے سب سے پہلی نثر ط Passion ہے۔ آخری گزارش یہ ہے کہ آپ اگلے سال جب آگش اور صی فت کے سے طلبہ کو داخد دیں تو اس کا کوئی خاص C riteria مقرر سیجے اور انٹر ویو میں کوئی ایسا نے دفت سے معلوم ہو سکے کہ طاب علم واقعی دل سے اور انٹر ویو میں کوئی ایسا نے بابس 'ایک اور سند' کا خواہش مند ہے۔

حضرت مول نااسم شیخو پورک صاحب کے مضمون کے حوالے ہے یہ چند ہا تیں تھیں جواحقر کے ذہن میں تھیں۔ یہ دل کی بتیں بیں جن کا ذکر کرنا آپ ہے من سب سمجھ کہ شریر کی ایک ہی نکتے ہے آپ کو کوئی نیا خیال ، کوئی نئ تحریک ایک ہی نکتے ہے آپ کو کوئی نیا خیال ، کوئی نئ تحریک ایک ہوجائے ۔

کے ذریعے ہے 'مت کے مفاد میں کوئی بڑا اور مؤثر کام ہوجائے اور میرے ہے بھی اللہ تعالی کی رضا کا سبب ہوجائے۔
تفصیل ہے قو بہت ہو سکتی میں لیکن فی الی ل اس پراکتفا کرتا ہوں۔ یہ ایک ذاتی خط ہے ، تاہم اگر آپ اے ضرب مؤمن میں مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کے مضمون کے سلسل میں شائع کرنا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام حضرات کو اضاف نہیں ، ما فیت اور استقامت کے ساتھ مرتے دم تک دین کی محنت کے لیے قبول فر ما 'میں ۔ آئین

والسلام سيدعر فان احمد

محتر می جناب عرفان صاحب ومبیکم السلام ورحمة اللدو بر کانته

گرامی نامہ موصول ہوا اور قفر و نظر کی تازگی اور بالیدگی کا باعث ہوا۔ آپ جیسے اہل علم ودانش کے مشورے، تجاویز اور
راہنمی لی ہورے لیے شعل راہ ہے اور ہورے وصوں ورا رادوں کے لیے مہیز کی حیثہ سے رکھتی ہے۔ وقعہ یہ ہے کہ اس ضرورت کا اظہار تو تقہ یہ ہمینی وی بلکہ نایا بی ہے ابغدا یہ شعبہ قمیم سے کی جگہ افکار رتو تقہ یہ ہمینی مہم بڑی کامی بی سے اور پوری ہے فکری کے سرتھ چوں ربا ہے لیکن جب اس تبوہ کن صورت حال کے علاج وقد ارک کے لیے فی شعور حلیہ وفضا اکو بھوت دی جی تی ہے کہ وہ اس فن کوسیکھ کرا ہے اسے صقول میں کام شروع کریں تو نجائے کہ وہ اس فن کوسیکھ کرا ہے اسے صقول میں کام شروع کریں تو نجائے کیوں انہیں وساوی گھر بیتے ہیں اور وہ سے مفید کورس میں شرکت سے بھی چانے کیس جس کا موقع بنہیں ہزاروں روپے فیس بر کہجی نہیں سے گا۔ نورے با سے کورس میں انجمد نعہ جمد اصناف صی فت کی تربیت کے سرتھ جواضا فی خصوصیت ہے وہ شا یہ بر کہیں ہو کہ ہمارا اپنا ہفت روز ہا ور وز نامہ ہے، دو تین میگرین میں اور برط ب علم کوان میں مملا مشق کے لیے بھر پورموقع دیا جاتا ہیں انہاں کے جملہ اخراجات برداشت کرنے کے ساتھ انہیں وظیفہ بھی وہ جاتا ہے۔

ملک بھر کے دینی مدارس ہمار ہے ہی فت اور انگلش کورس ہے تی طرح کے فوائد حاصل کر سے تاہی ہے۔ اہم بات ہیں ہے کہ وہ اپنے کہ وہ اپنے کہ استعداد فضل کو جو مما آم میمٹرک ہے ہوں ، ہمار ہوں کہ بھی ہمیں اور اسے صی فت کی تربیت ولوائے کے بعد اپنی مہنا ہے بیاں مہنا ہے ہیں خدمت میں ہیں۔ بندرہ روز دو یا بخت روز دہا جر آئر وا میں ۔ نیز طلب کو مضمون نگاری وغیہ و کہ مش کی قدمہ واری بھی سپر ڈالیس ۔ ای طرح و یک گھٹ کورس کی تھیل کے بعد اپنی میں انگلش لینکو تی کی قدریس شروع کروائمیں ۔ ایک عالم جب دینی مدارس کے طلب کو مضمون نگاری اور انگلش کی کتب کی قدریس کے ساتھ انگلش لینکو تی کی قدریس شروع کروائمیں ۔ ایک مدارس کے طلب کو مضمون نگاری اور انگلش کی کتب کی قدریس کے ساتھ فیلیس ایبا استو ڈمیس ملتا جوان کی براوری ہے تعق رکھتا ہو۔ ان کے عزاج کو بھتا ہواور ان کے بال معروف طورطر نے کے مطابق آئیس ایبا استو ڈمیس ملتا جوان کی براوری ہے تعق رکھتا ہو۔ ان کے عزاج کو اور انگلش میر ہوا تا ہے تو اس کا مقت بھی تجھاور ہوتا ہے۔ ذر راتصور کریں ویئی مدرے میں ایک کارس گھٹ کی بورٹ ہے۔ جو اور انگلش میر ہوا تا ہے تو اس کا حقف بھی تجھاور ہوتا ہے۔ ذر راتصور کریں ویئی مدرے میں ایک کارس گھٹ کی مدرے میں ایک کارس کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کو کہ ساتھ کھٹ گر سے در براہ ہوئی کارس کی میں مدا ہیں میں آگو کہ تو احد ذبی شرین کروار ہا ہے۔ کیواس ہے تو راج میں کو کی ساتھ کھٹ گر میں ہوئی ہوئی کو رہنا ہے۔ کیواس اور انگلش کی میں مدا ہیں میں آگر موز کارہ کو کی ساتھ کو کی ساتھ کی کورس ہوئی کو ضیکہ ان کورس سے دینی مدارس ہے انہا تو تھوں کے میں مدارس کے انہا تو تھوں کے میں ہوئی کروار اوا کرتا ہے۔ ان اس طرح کے کورس شروع کر سے معر کھڑ ونظر میں اپنی کروار اوا کرتا ہے۔ ان اس طرح کے کورس شروع کر سے معر کھڑ ونظر میں اپنی کروار اوا کرتا ہے۔ ان اس طرح کے کورس شروع کر سے معر دور کو ٹیس محدوس کرتے ہیں۔ ایک تو انگلش یا عمر مورس کر دین میں مورس کرون کی میں ور می کرتے ہیں۔ ایک تو انگلش یا عمر کے میں مورس کرون کی میں ور مورس کرون کی میں مورس کرون کی میں کرون کی میں کرون کرون کی کے درس شروع کر سے میں دور کو کھر کو میں کرون کرون کی کورس کرون کی کے درس شروع کر سے میں در کرون کی کورس کرون کی کورس شروع کرنے میں دور کا کو میں کورس کرون کی ک

صی فت پڑھانے والے اسا تذہ کی بھاری بحرکم تخواتیں۔ دوسری ان کی وجہ سے مدرہ کے ماحول میں تبدیلی۔ اس میں شک نہیں کے بید دوسنے فی الواقع سنے میں لیکن الجمد مند جامعة الرشد نے ان مساس کوشل کر کے مداری کے بیم آس نیاں ببیدا کردی میں۔ جامعہ نے یہ بوجہ فود پر ٹھیا اور ن مسائل کا سامن کر کے ایسے ساتھی تا رکز نا شروع کرد ہے ہیں جومد رس کی اپنی برادری کوئی ہیں اور تخواہ سے زیادہ فدمت اور جذب ہے کی جانے والی محنت پر بیتین رکھتے ہیں۔ اپنی اس تذہ تاز کر نے کا ہے۔ انگلش کے ضاب پر کام بور ہا ہے جنبد صی فت کے بالم صحاب کام بو چکا ہے۔ راقم کی اس سے مرادوہ کتا ہے جو گرشتہ ساست میں کی عرق ریخ کے ۔ انگلش کے ضاب پر کام بور ہا ہے جنبد صی فت کے بالم میں قواعد انٹ ، تواعد الما، مد مات کی اس سے مرادوہ کتا ہے ۔ اس میں قواعد انٹ ، تواعد الما، مد مات کوئی دوسل یعنی رموز او تاف اور محلف اصناف صی فت کے اصول وضوا جو پڑھیلی تفتگو گی تھے۔ اس میں قواعد انٹ ، تواعد الما، مد مات بیں ۔ مثال منظری میں بین گاری ، مقالہ نگاری ، متاب کے کہ سے میں کو نیز موسکن ہے کہ بیسے طاب نا کرام وفن تا ہے ہو اس کے میں مقبل و میں مقبل و میں مقبل و میں تا اور اس کے در بیعی ایک نظری میں بیا تھی ہیں تا ہی نیاں میں وز بر بر بھی ایک کتاب میں میں ہی اور میں بیا تھی ہیں تا ہی ہی میں ہی اور میں جو اس میں ہی ہی ہی ہی ہی بادر میں بیا ہی کی باد سے کتب خوف سے دستیں ہی ہی ہی ہی بادر میں بیا ہی گی ہیں تارہ میں بیا ہی ہی ہی ہی ہی ہی بیاد میں بیا ہی کی بیاری میں اس میا ہی ہی ہی ہی ہی بادر میں بیا ہی کی بیا ہی میانہ میں بیا ہی کو میان بیان کرام ہی ہی ہی ہی ہی بیاد میں بیا ہی کی بیاد میں اس می میں ہی ہی ہیں بیاری میں بیاری میں بیاری میں بیاری میں بیاری میں بیاری میں اس می بیاری میں بی

جب تک مقصد زندگ کے قیمن کی بت ہے قائمد مقد دارت میں پہیدہ ن سے بقیم دی جاتی ہے کے علم دین اللہ تعالی کی رضائے کے حصول کے بیدہ ین اہل دین کی خدمت ہے۔ للہ کے ہندوں کو اللہ سے جوڑنا اور خی قل و گلوق کے درمیان تر ہمائی کا فرض ادا کرنا انبیا کرام کے بعد سب سے ہڑا منصب ہے۔ ہمار صطلبہ یسب پچھاچھی طرح جانے ہیں۔ یہ جات ان کے اندرکوٹ کوٹ کرجمری ہوئی ہے۔ ہس مسئلہ یہ ہے کہ انہیں بیڈ طرہ مرہتا ہے کہ وہ معروف اور روایتی طریقوں ہے ہٹ کرکوئی طریقہ اختیار کریں گئو تھیں اس مقصد سے ہٹ نہ جا ہیں۔ ان کی بید بات اپنی جگہ درست اور اچھی تربیت کی ملامت ہے گئن انہیں یہ بات سمجھ نے کی ضرورت ہے کہ نیک مقصد کے سے جوز درائع بات ان کی اہمیت ان بڑھ جاتی ہے کہ نیک مقصد کے سے جوز درائع مقتیار کی جاتے ہیں وہ بھی نیک اور خیر ہوتے ہیں بلکہ بعض مرتبدان کی اہمیت ان بڑھ جاتی ہے کہ فرض کفایہ کے در ہے کوئینی جاتے ہیں اور اللہ کی قتم اجس فرض کفایہ کے تارک ہیں پائیس ؟ اس کا فیصلہ ہرف شل اور دین مدر سے کے ذمد دارخود کر ہیں۔ خبیں اب ساس کی وجہ سے سے فرض کفایہ کے تارک ہیں پائیس؟ اس کا فیصلہ ہرف شل اور دین مدر سے کے ذمد دارخود کر ہیں۔

پھر یات ہے ہے کہ ہمارے ہاں کے بہت ہے شرکا کوئٹ اس ہے درس نظا می کی قد رئیں آپ ٹی کہ ان کے پاس صحافت یا انگلش کا اضافی فن تھے۔ اب وہ مختلف مدارس میں درس نظامی کی کتب کے ساتھ دینی رسولہ کال رہے ہیں یا انگلش لینگو تک پڑھار ہے ہیں۔ ساں کے آخر ہیں مہتم صاحبان ہم ہے تھ ضاکر کے یسے فضلا کوا ہے مدارس میں لے جاتے ہیں۔ حاں بی میں پڑھار ہے ہیں۔ ساں بی میں ہیں ون ملک امامت وخطابت کے لیے ہیرون ملک ہے واپس آئی ہوئی تبلیغی ہی عت کے تھ ضے پر انگلش کورس کے ایک ساتھی کی ہیرون ملک امامت وخطابت کے لیے تشکیل کی گئے۔ گویا ہی را آگلش کورس الحمد متد شم محمد مقدائی معام کرام پیدا کرنے میں کامیاب ہو گی ہے جو ہیرون ملک جاکر

انگش زبان میں خطابت، تدریس اور افقاء کی خدمات انجام اسے سکتے ہیں۔ یہ بمارامش مدواور آنکھوں ایکھا تجربہہ۔ الغرض
یہ چیزیں بمارے فضلہ کے محبوب مشغلے (امامت وقدریس) میں رکاوٹ نہیں بلکہ اس کے حصول کا سمان اور مؤثر فرریعہ ہیں۔ اگر
وہ یہ چیزیں سکھ بیعتے ہیں تو ہر مدرسدانہیں خوش تدید کہنے میں فخر اور خوشی محسوس کرے گا۔ اب آیندہ سال گریجو بیٹ حضرات کو بھی
صی فت کورس میں واضد وسنے کا فیصلہ کر ہیا گیا ہہ ف تھ جوانمد مقد اس سال میں بی حاصل ہوگی ہے۔ اس کی غرض
یہ ہے کہ اس دائرے کو وسنج کیا جا سکے اور کا مجر ویو نیورٹی کے وہ طلبہ جودین کی خدمت سے جذبے سے بہرہ ور بھوں ، وہ بھی اس
میدان میں اپنی صلاحیتوں کے جو ہرد کھا سکیس ۔

قلم کی زیال سے یہ چند ہاتیں "ب کے در کی باتوں کے جواب میں اس سے ہوگئیں کہ بیاس وقت "پ کی تو کیا ہر باشعوراہل ایمان کے دل کی آواز میں کیا گراب بھی ہمارے فضالا نے عصر حاضر میں اپنی ذمہ داریوں کی نئی جبتوں کو نہ مجھ تو پھر مستقبل میں ایساوقت آنے والا ہے کہ وہ کام جوآئ جنتے کھیلتے ہوسکتا ہے کل چکوں سے کا منتے چن کر کرنا چاہیں تو بھی نہ ہوسکے گا۔اللہ تعالیٰ ہم سب کواپنی رض کے حصول کی مگن اوراً مت مسلمہ کی خدمت کی تڑپ نھیب فرمائے۔ سمین ۔

والسلام.... شاهمنصور

تيسراباب



پاکستان ہے پاکستان تک بكهالوبداوا ليجيح! ا سے اہلِ وطن! 0 🕸 نمان دکرین جی! 🕸 کام چل کیا الم الميع المياني الم ម្រើប 🌣 اور یا د کر داس عبد کو 4 نثار میں تری گلیوں کے ..... 4 یوم آزادی ہے یوم غضب تک 0 جڑ پے کلہاڑا منی 1857ء ہے 2007ء تک 4 آئے! آزادی کی تکمیل کریں

# یا کستان سے یا کستان تک

نام تو ان کا نبی نے کیا تھ گر کہتے ان کوسب' بابا جی' تھے۔ چھوٹی بڑا اپنی پرایا سب ن کوائی نام سے پارتے تھے۔
بابا جی اپنی من مؤی شخصیت اور با کمال جستی کے سبب ہرا یک کے لیے معزز ، تو بل احتر ام اور واجب العقیدت تھے۔ ان کا بنیا دک
پیشہ کیا تھا؟ بی تو جمیں معموم نبیں لیکن اتنا پیتہ ہے کہ وہ ہرفن مولا تھے۔ بھی گھڑی سازی کے ذریعے روزی کم سے تھے اور بھی تالہ چا کا کام کر کے۔ بھی خطاطی سے شغل کرتے تھے اور جب اس سے دل بھر جاتا تو حکمت سے وقت گذارتے۔ (بیباں میں حکمت کو ذو معنی استعال کر گیر ہول) مشین کی حرح کی بھی ہو، سوائی مشین ہویا موثر سائیل باریڈیو دغیرہ ، ان کے ہاتھ میں آئی ہے۔ وہ جھٹ سے مشین کی خرابی تا ٹربیتے۔ لو ہے کہ بڑنے ہیں اپنی جاتھ میں آئی ہے۔ وہ جھٹ سے مشین کی خرابی تا ٹربیتے۔ لو ہے کے برزے ان کے ہاتھ میں موم کی مائند ہوجاتے ورمشین کے متلف جھے کھنے کے بعد اپنی اپنی جگہ پریوں فٹ ہوجاتے جھے ان میں کوئی مقاطیسی کشش ہے جوان کواصلی جگہ برفٹ کرتی جار ہی ہے۔

خططی میں ان کے کمال کا پیمالم تھا کہ قریب کی مجد تعمیر ہونے گئی واس کی دیواروں پر آیات کریمہ کی خطاطی انہوں نے اپنے ذمہ لے لی اور اس خوبصور تی اور مہارت سے بڑے بڑے حروف میں خوشخط کتا بت کا مظاہرہ کیا گہ آج تک دیکھنے والے ان آیات کریمہ کو دیکھ کرایم ان تازہ کرتے ہیں۔ باباجی دم درود بھی کرتے تھے لیکن اس کو شخل نہیں بناتے تھے۔ کس نے بہت اصرار کیا تواہے دم کردیایا مقدس کلمات لکھ دیے گرمستقل اس کے لیے بیٹھتے تھے نہ کس سے نذرانہ وغیرہ لیتے تھے۔

باباجی صحیح معنوں میں برفن موا تھے۔ او پر بندہ نے چند چیزیں بطور مثال ذکر کی ہیں، آپ دکھ سکتے ہیں کہ بدایک دوت ان دوسرے سے قطع متفاد ہیں اوران سب میں سے کسی ایک میں مہارت حاصل کر لیتا ہی بردی بات ہے لیکن باباجی بیک دوت ان سب میں دسترس رکھتے تھے۔ باباجی کے پاس ایک عجیب خت کی موٹر سر نکل تھی۔ ویکھنے سے ہی پنہ چات تھ کے طبعی عمر پوری کرچک ہے گئی ہے۔ بندہ نے خودد یکھ کے چھٹی کے دن کرچک ہے لیکن یہ باباجی کے کمال فن کا عجازتھ کہ وہ پوری روانی اور جولانی کے ساتھ چلتی تھی۔ بندہ نے خودد یکھ کہ چھٹی کے دن باباجی نے اس کے تمام پُر ز نے کھول کر اس طرح بچھار کھے ہیں جیسے سرد یوں میں کوئی گرم کپڑوں کو دھوپ لگا تا ہے اور پھر انہیں جوڑ کر موٹر سرئیل کا ڈھانچہ یوں کھڑا کر دیا جیسے بچوں کے جوڑ تو ڑوا سے کھونوں کے حصے بھیر نے کے بعد چند محموں میں دوبارہ اصلی حاست میں آ جاتے ہیں۔ جہ ل تک بابہ جی کے فن حکمت کی بات تھی تو ایس لگتا ہے فن طب کے روایتی اصووں سے زیادہ ان کا وجدان کا م کرتا تھے۔ وہ مریض کا ( بعکہ آ نے جانے والے افراد کا ) چہرہ دیکھر کر قدرتی حس کے ذریعے بھانپ بیتے تھے کہ اصلی مسئلہ کیا ہے؟

علامات کچھاور ہوتیں مگروہ یہ ری کچھاور بتاتے اور بعد میں وہی بات درست ثابت ہوتی جوانہوں نے کہی تھی۔ان کے دم میں بھی غیر معمولی اثر تھا اور برسول کے مریض معمولی می توجہ سے شفایا بہ ہوجاتے تھے۔ دراصل ہیسب ان کے ضوص اور

تقوی کا کمال تھا۔ وہ کس سے پائی پیسے پینے کے بج نے بے ہاتھ سے محنت کر کے کما نے میں فخر اور راحت محسوس کرتے تھے۔
مشکوک اور مشتہ چیز و سے بچنے کا انتہائی اہتم م کرتے تھے اور ساری زندگی پاک صاف گرزار کراس دنیا سے جانا چاہتے تھے۔
بابی کو دو چیز وں سے بڑی محبت تھی قرآن اور پاکست نے جس کسی کے متعلق معلوم ہوتا کہ قرآن اچھا پڑھت ہے یا اچھا
یود ہے قوس کی ہے حد قدر کرتے تھے قرآن سے انہیں شیخے معنوں میں عشق تھے۔ تر اوس کے میں اجھے قاری کی تواش میں سر سرداں
رہتے ور کمی بھی رکعتیں مزے سے ربڑھتے۔ مدرسے کے طعبہ سے ویسے ہی بہت شفقت کا برتا و کرتے تھے لیکن جس طالب ملم کے متعلق معلوم ہوتا کہ اس کی مزل پختہ ہے دیرٹ ھتا اچھا ہے اس پر ن کی من یاست اور اس کے سے دیا یا نعام کا اہتمام و کی تھے والی چیز ہوتا تھا۔ سفید ٹو پی اور سفید کیٹر ہے والے طالب عام گود کی تھے۔ تا کہ کھل اُٹھتے تھے۔

صدف معلوم ہوتا تھ کدمدر سے کے طعبہ کود کچھ کر ن کودلی خوٹی اور مسرت محسوں ہوتی ہے۔ کبھی کبھی مدر سے میں است د محترم کے پاس ' کر میٹھتے۔ ان کے میٹھنے کامخصوص پُر و قاراند ز تھا۔ است دصاحب ان کوچ کے پیش کرتے۔ وہ چائے کی چسکیاں بیتے جاتے ور ہرط بعلم کے ہار سے میں یو چھتے جاتے کہ اس کے کتنے سپار سے ہوئے میں 'کیس جارہا ہے؟ وغیرہ وغیرہ وغیرہ قرآن اور الل قرآن سے ن کا گہرافیہی تعلق قابل رشک تھا۔ س ز مانے میں ٹیپ ریکارڈ ہرسی کے پاس ندہوتا تھا۔ ہابا جی کان میں اگر راہ چستے ہوئے تلاوت کی آواز آجاتی تو دیرتک کھڑے سنتے رہتے تھے۔

قرآن کے بعدان کی دوسری محبت پاکست نہی، بلکہ یوں کہنا چ ہے کدان کی دنیا ہی اول وآخر پاکست نہی ۔ کوئی چیز کسی بھی حوالے سے پاکستان یو پاکستان بی پاکستان یو پاکستان یو پاکستان یو پاکستان یو پاکستان یو پاکستان یو پاکستان یا کہ بارہ کی جنگ میں چھوٹا ساتھ اس سے زیادہ کیچھ یا دنہیں، بہتہ وگ بابہ تی کی جنگ کی جنگ میں جھوٹا ساتھ اور پاکستان فوج سے واڈنگ کے حد تک عمل کے حوالے سے جو پھے سناتے تھے وہ سب لکھ جائے تو کئی صفحات ہو جائے تو کئی میں ،اس لیے صرف چھم دیدواقعہ سنانے براکشا کرتا ہوں۔

یک مرتبہ جاپان کے پہلوان انوکی اور پوکتان کے اسم پہلوان کا مقابلہ ہوا۔ بابا جی یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے ایک دو چورنگیں ں دور یک میکری کے تھنے پر گئے ، جہ ں بیکری کے مالک نے ایک چھوٹا سابلیک اینڈوائٹ ٹی وی مہیا کیا تھا۔ اس زمانے میں محصے بھر میں ایک ورحل کی بی ہوتا تھا۔ ہر گھر میں اور گھر کے ہر کمر سے میں وُش میسر ہونے کی ترتی ہے پاکتانی قوم آشنانہ تھی اس لیے پاکت نی تھوڑی نہ پاکت نیت تھی اس لیے پاکت نی تھوڑی نہ پاکت نیت برخر ۔ حب الوطنی کا لفظ تو مفتحکہ بن کے رہ گیا ہے۔ (یہاں یکو فار ہے کہ ٹی وی کے درست ونا درست ہونے کا ذکر قطعہ مقصود نہیں ، فقط ایک و تعد ذکر ہور ہے کہ جمر بھر ٹی وی نہ دیکھنے والے شخص نے یہاصول توڑوی ویشد۔ اس صول شکنی کی تا بید بھی نہیں کی جار ہی ۔ نہیں ، فقط ایک و تعد ذکر ہور ہے کہ جمر بھر ٹی وی نہ دیکھنے والے شخص نے یہاصول توڑوی ویشد۔ اسم بہبوان اور انوکی کے مقابلے کی ہور بی تھی۔ بب جی کا جوش وخروش و کیکھنے والا تھا۔

حاضرین نے بتایا کہ جوانی میں وہ چونکہ خودبھی پہبو نی کرت رہے تھا اس لیے مقاب کے داؤی کی کوخوب سیجھتے تھے اور حاضرین کوبھی اپنے اس کے جوالی مقابلے میں اس کا بھتیجا جھارا حضرین کوبھی اپنے تبصروں ہے مستفید کرتے رہے۔ اسلم پہلوان کا کندھا ترکی تھ س سے جوالی مقابلے میں اس کا بھتیجا جھارا پہلوان آیا۔ بوباجی کی مجس میں تبصرے ہوتے تھے کہ اسلم پہلوان کی جگہ گوگا پہلوان کومیدان میں اتارنا چاہے تھا کیونکہ وہ دی

کشتی کی طرح فری اسٹائل ریسلنگ بھی جونتا ہے۔ ادھرا یک شخص لہ ہور میں جھ را پہلوان کی تیاریاں دیکھ کر آپ دن رات اس کا تذکرہ ہوتا کہ جھارا پہلوان دریائے راوی میں زنجیریں پہن کر کشتی پار تھینج لے جاتا ہے، اکھ ڈے کہ ٹی میں لیٹ کرلو ہے کے گرز کی ضربت سہتا ہے وغیرہ وغیرہ ۔ اس مقابلے کے بے بابا جی اور محلے کے دوسر بے بڑے بزرگوں کا جوش و فروش ایسا ہی تھا جیس آج کل پاک بھارت بھی حد وران برمیوڈ اشائس ( کمی نیکر ) پہنے والے من موجیوں کا ہوتا ہے۔ فرق ہے کہ بابہ جی اور دوسر بے بزرگ زیر لب آبیتیں اور دُی کی بیٹے والے من موجیوں کا ہوتا ہے۔ فرق ہے کہ بابہ جی اور دوسر بزرگ زیر لب آبیتیں اور دُی کیں پڑھتے تھے اور آج کی اچھاتی کودتی اور ادھ لباس رنگ برگی مخلوق ناچتی گاتی ہے۔ ان فرض پاکستان پڑھتی انفرض پاکستان ہے جو ایک نازوں کے دوست وی گئی قربانیاں اور 65ء کی جنگ میں پاک فوج کے کارنا ہے ان کا خصوصی موضوع تھے۔ مشہور جنگی ہوتی تھی ۔ آزادی کے دوت دی گئی تاہیں بندہ نے پہلی بار بابا جی کی جھوٹی میں انہر ہری بی میں دیکھی تھیں ۔ جھوٹی میں انہر ہری بی میں دیکھی تھیں ۔ جھوٹی میں انہر ہری بی میں دیکھی تھیں ۔ جھوٹی میں انہر ہری بی میں دیکھی تھیں ۔ جھوٹی میں انہر ہری بی میں دیکھی تھیں ۔ جھوٹی میں انہر ہری بی میں دیکھی تھیں ۔

افسوس کہ اسلام اور پاکت ن ہے محبت پیدا کرنے والی الی تحریریں اب نایاب ہوتی جار ہی ہیں اور حب الوطنی اور قومی غیرت وافتخار کا جذب ایسا مفقو د ہوتا جارہا ہے جس کے سبب ہر طرف بیز اری اور ، بیزی ہے اور بہا کا رم مجی ہوئی ہے۔ نتی نسل میں وطن سے محبت اور قومی روایات پر فخر کا جذبہ اس قدر کمزور پڑتا جربا ہے کہ مجھے نہیں آ رہا کہ نئی بود و نیا میں الگ شناخت کس طرح پیدا کرے گی اور کئی غیرت کا یاس ، قومی وقار کا تحفظ اس سے کیونکر بن پڑے گا؟

میں معذرت خواہ ہوں کہ دور چلاگیا۔ ''بابا جی کا پاکتان' ان کے لیے اس قدر معزز ومحبوب تھ کہ بقیہ چیزیں اس کے آئے تھے تھیں۔ اکثر کہا کرتے تھے '' پاکتان کا القد وارث ہے۔ اس پر القد کی رحمت کا خاص سایہ ہے۔ پاکت نی لوگ اگر الله ہے کو لگائے رکھیں تو تبھی کسی میدان میں ناکام نہ ہوں گے۔' پاکتان کے تو می دنوں پر افواج پاکتان کی پریڈ دیکھنے کا خصوص اہتما م کرتے تھے۔ پریڈاور اسلح کی ٹمائش ہے ایسے خوش ہوتے جیے ان میں سیروں خون بڑھ گی ہے یا نئی روح ورآئی ہے۔ اب تو یہ تو می تقریبات بھی حوادث زمانہ میں گم ہوتی چی جاری میں حالا نکدسال کے بیا یک دودن پاکت نیوں کو اپنا آپ بہچاہئے میں وہ کر دارا داکرتے میں جوآ ہے دیا تبھی کیا کرے گا؟ آئے کل بابا جی جیسے لوگ نہیں رہے جو حب اوطنی اور غیرت تو می کی زندہ علی مت ہوں۔ ایسے لوگ تو م کا اصل سرمایہ ہوتے ہیں۔ افسوس کہ ہم اس حوالے سے تہی دست ہوتے جارہے ہیں۔

#### يجه تومدادا شيحيا

جس طرح دنیہ 11 ستمبر کونبیں بھول سکتی،ای طرح یا کشانی قوم 6 ستمبر کوبھی فراموث نہیں کرسکتی ہے۔ وہ دن ہے جس کی یادہمیں ہمیشاکیک نی زندگی عطاکرتی ہے۔وہ ایر نی اورروحانی زندگی جے چھینے کے لیے دنیا بھر کا طاغوت جمع ہوکرز ورلگا تار ہاہے لیکن اے ہم سے چھین ندر کا اور جب تک رب العزت جو پاکتان کا والی وارث ہے، ہمیں سر بلندر کھنا جا ہے گا کوئی بدنیت بیرمائیر الخرجم سے شہر بھائی اورکوئی بیصفت ہم سے چھین بھی کیے سکتا ہے جبکہ ہم میں قمر بھائی اور لالہ جان جیسے لوگ موجود ہیں۔ لالہ جان کا قصہ میں پھرکسی وقت سناؤں گاء آج کی مختفر تحریم رتھ ربھ کی کے نام ہے قمر بھائی کہنے کوتو محلے کے ایک رہائشی تتھے لیکن در حقیقت وہ سارے محلے کی آبرو تھے۔کسی کا کوئی بھی کام ہو،کسی قتم کی مشکل ہو، شادی بیاہ ہو یا فوتگی، جنازہ یا اورکسی قتم کی تقریب دغیرہ 💎 وہ ہرموقع پرپیش پیش ہوتے تھے۔اسپورٹس سے ہے کراسکاؤ ننگ تک ہر چیز میں محلے کے نوجوانوں کے لیڈر وہی تھے۔قمر بھائی کا بس ایک ہی ذوق تھا کہآ گے چل کروہ کسی طرح فوج میں بھرتی ہوجا کیں۔اس خاطروہ طرح کے ورزشیں كرتے بنوجى امتحانات كے سوالات معلومت عامد وغيره يادكرنے كى كوشش كرتے۔ اكثر كہا كرتے كد مجھے تو خواب ميں بھي كيتان کی وردی اور کند ھے پریگے بیج نظرآ تے ہیں۔انہوں نے اپنی زندگی کی کامیا بی اور نا کامی کامدار ہی بھرتی کے امتحان میں کامیا بی کو بنارکھا تھا۔ان کے کمرے میں جا کیں تو دو چیزیں نمایاں نظر آتی تھیں۔ایک وہ کپ جوانہوں نے تقریر وغیرہ اور کھیلوں کے مقابلے میں جیت کرلائے تھے اور دوسرے جہاز وں ٹمینکوں اور تو پول وغیرہ کی تصویریں جوانہوں نے اخباروں اور رسالوں ہے کاٹ کاٹ کرجمع کرر کھی تھیں۔6ستمبریا 23مارچ کے دن کی پریڈ دیکھنے کے لیے محلے کے بچوں اورنو جوانوں کا جم غفیران کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ قم بھائی بے نُو دہوکر پریڈاورمظاہرہ وغیرہ دیکھتے اور ہرد فعہ پیعزم لے کرلو شتے کہ جیسے بھی ہوفوج میں بھرتی ہونا ہے۔ آج جبدامر یا جیسے ملک میں فوج میں بھرتی ہونے کے سے جیدی پہننے والے نو جوانوں کوطرح طرح کی تر غیبات کے ذریعے آمادہ کیا جہ تا ہے، پاکت نی قوم میں قمر بھائی جیسے لوگوں کا وجود ہم لوگول کے زندہ اور بیدارقوم ہونے کی علامت ہے نیکن تشویش کی بات میہ ہے کہ آج کل نہ تو پاکستان کے قومی دنوں کے موقع پر عسکری نمائشیں اس زوروشور سے ہوتی ہیں جبیسا کہ یہلے ہوا کرتی تھیں (ان کی جگہ بھارتی ٹھمکے ماروں کے کرتبوں نے لیے لی ہے ) نہ نو جوانوں میں فوج کی وہ عزت وعظمت اور اس میں شمولیت کا وہ شوق وجذبہ ہاتی رہا ہے جو ہماراسرہ یئہ افتخار وامتیاز تھا۔ جسے دیکھو مائیکل جیکسن بننے کےشوق میں نیم برہد بھوتنا بنا پھر رہا ہے۔ بیٹنی رجحان بہت خطر ناک ہے۔اس کا مداوا کیے بغیر جہارے ہاں بولیو کے قطرے لی کر جوان ہونے والی ٹوٹ بٹوٹ زنخانمانسل تو پیدا ہوتی رہے گی بقمر جو کی جیسےاوگوں کوہم ترہتے ہی رہ جا کس گے۔

# ا سے اہلِ وطن!

بزرگوں نے نکھا ہے کہ آ دمی جب کسی مشکل میں میتلا ہوجائے تو دیکھنا چاہیے کہ اس سے اس کی طبیعت میں پیٹیمانی اور عاجزی پیدا ہوئی ہے یاغفلت ،شکوہ شکایت ، ماہوی و ہیزاری؟

اگراللہ تو لی کی طرف رجوع نصیب ہوگیا اور نظر حادثے کی شدت کو قد رت کی طرف منسوب کر کے شکوہ شکایت پر جانے کے بجائے اپنے گنا ہوں اور کوتا ہیوں کی طرف گئ اور نصد اپنے نفس پر نکال یا سے اللہ کی طرف ہے آز مائش سجھ کراس پر صبر کیا تو ان شاء اللہ !" ( کوئی حرج نہیں صبر کیا تو ان شاء اللہ !" ( کوئی حرج نہیں اللہ نے جا پاتو یہ گنا ہوں کا بو جھ اور آلود گئم ہونے کا ایک بہا نہ ہے ) اور آگر خدا نخو استہ اپنی غلطیوں ، کوتا ہیوں اور بے احتیاطی پر نظر جانے کے بجائے بس بھی تذکرہ ہو کہ ایب کیوں ہوا؟ اتنی شدت سے کیوں ہوا؟ اللہ کی بندوں سے مجت ، ستر ماؤں سے کرنے وہ بات کا خیال ہی تھ آ سے کہا تھور ہی نہیں جائے اور دل ود ہ غ پر بس یہی سوار رہے کہ میر سے ساتھ ایس کیوں ہوا؟ اس بات کی اور النا ہے تو بیاس کی محبت کا ایک انداز ہوتا ہے تو پھر میں بات کا خیال ہی ندآ سے کہ انداز ہوتا ہے تو پھر میں النے ہو ایس کی محبت کا ایک انداز ہوتا ہے تو پھر میں اصل ہے حال کا موقع دے دیا ، ایک مرتبہ اور مہلت دے دی دی۔ اگر دن میں ایسے جذبات و خیا بات نہ ہوں تو پھر بی خطر ہے کی املہ ہو حال کا موقع دے دیا ، ایک مرتبہ اور مہلت دے دی۔ اگر دن میں ایسے جذبات و خیا بات نہ ہوں تو پھر بی خطر ہے کی علامت ہے ۔ اس کا مطلب ہے بی مشکل اور مصیبت آز مائش نمیں من اتھی ۔ تبیہ نمیں ، بڑے عذا ب سے پہلے چھوٹا عذا ب تھا۔ اصل ہے جات کا مطلب ہے بی مشکل اور مصیبت آز مائش نمیں من اتھی ۔ تبیہ نمیں ، بڑے عذا ب سے پہلے چھوٹا عذا ب تھا۔ اصال ہی وض ! بی بتا وی کون کی بات سو جے اور محس کر تے ہو؟ حدیث شریف میں آتا ہے ۔ اس کا مطلب ہے بیوٹ کون کی بات سو جے اور محس کر تے ہو؟ حدیث شریف میں آتا ہے ۔

"الله تعالی جب این به بسان اوراگر (بنده این آوای دنیا میں بی تھوڑی بہت سزادے دیے ہیں اوراگر (بنده این آب کواس جھل کی کاستخق ثابت نہ کرے وہ علی نیفس و فجو رکرے بھر اس پر فخر و دکھلا واکر تا پھرے) اس کے ساتھ فجر کا ارادہ نہ فرہ کیں تو اس کے گناہوں کے باوجو داس پر گرفت نہیں کرتے بیباں تک کہ قیامت کا دن آ کے گا پھر اس سے پورا پورا وساب لے بیس کے ۔ اور مصیبت جتنی بری ہوا جراتنا بی زیادہ ہوتا ہے اور یا در کھو! جب اللہ کی قوم ہے محبت کرتا ہے تو (اس کی محبت کرتا ہے تو (اس کی محبت کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ ) اے آز مائش میں جتلا کر کے ٹولتا ہے ۔ پس جواللہ کی رضا پر راضی ہو گیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی رضا کا انعام ہے اور جو (کم نصیب اپنے دب کے اس امتحان پر ) ناراض ہو گیا اس کے لیے پھر دب کی طرف سے بھی رضا کا انعام ہے اور جو (کم نصیب اپنے دب کے اس امتحان پر ) ناراض ہو گیا اس کے لیے پھر دب کی طرف سے بھی ناراضگی ہے۔''

(رياض الصالحين: 1 / 52 بحواله ترندي)

اے میری قوم! بی آزمائش واقعتاً بزی سخت ہاور جیسے جیسے موسم شدید ہوگا مزید سخت ہوتی چلی جائے گی۔الائی میں بعض متاثرین کا حال بیہ ہے کہ رات کو جب بارش ہوج تی ہے تو ان کے پاس سر چھپانے اور ساہ ن بچانے کا کوئی ذریعے نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ گائے بھری کی طرح درختوں کے بنچے یا جی ڑیوں کے بچے میں جا چھپیں اور جیسے تیسے ہارش کے رکنے کا انتظار کشھرتے ہوئے کرتے رہیں۔ جس بچے کو سردوران نمونیہ ہوج تا ہے پھراس کا بچنہ مشکل ہے جبکہ شہری بھ تیوں کی طرف سے امداد کی تربیل دھیمی پڑتی جر ہی ہے۔ دوائیاں حسب حال وحسب ضرورت نہیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحبان کے لیے رہائش وغیرہ کا معقول انتظام ندہونے کی وجہ ہے وہ زیادہ دن نہیں تھہرتے ۔ بچھ برادران تو جائے ذوق وشوق سے ہیں کی سے تینے ہیں تو شام کو کہتے ہیں: ''ہم یہاں کب تک رہیں گے؟ آب ہمیں واپس لیئے کہ آؤ گے؟''

برادران اسلام! صبر وہمت کے ساتھ صاابات کا سامنا کرنے کی ضرورت ہے۔ ان چند کارکن طلبہ کی طرح جنہوں نے
وی دیں دن تک کیڑے نہیں بدیے۔ ان کا رنگ بدل گیا تھا لیکن اندرونی جوش ومسرت سے چبرہ تمتمار ہاتھ اور عب سے بردی
ضرورت اس وقت سے ہے کہ وی تق ون کے ساتھ وینی فعرت وید دبھی کی جائے۔ متاثر بین کو کسی طرح احساس ولایا جائے کہ
زائر اے مرف زمین کی پلیٹیں مبنے ہے نہیں آتا ، یو کچن چ ہے یہ پلیٹیں کس وجہ سے ملیں؟ کس بوجھ تھے و ب کر ہلیں؟ اگر ہم نے اب
مجھی احتہ کو راضی نہ کیا تو آیندہ ایسے مبنے ہے اور جمیں اڑھکنے ہے کو ن بچائے گا؟ ناس ہواس وہ وہ پرست ، عقل پرست میڈیا کا جس
نے قوم کو باور کر ارکھا ہے کہ آیندہ سوسال تک اب کی خبیں ہوگا۔ چلیے ون نیو وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اب زلز ارتہیں ہوگا لیکن یہ کسے
کہہ سکتے جس کہ اب کے اور بھی نہیں ہوگا؟؟

میرے دوستو! متاثرہ معدقوں کے دینی حالت قابل اطمینان نہیں۔ وہ س دینی رفاق کا مول کی زبردست ضرورت ہے۔ تبلیغی جماعت کے ساتھی اور مدارس کے طلبہ مخصوص ظلم ، صبط کے پابند ہوتے ہیں۔ اطاعت اور خدمت کے سانچے ہیں فرطعہ ہوئے ہوتے ہیں۔ اطاعت اور خدمت کے سانچے ہیں فرطعہ ہوئے ہوتے ہیں۔ محتق ومشقت بھی ہر داشت کر سکتے ہیں اور لوگوں کی حقیقی معنوں میں خدمت بھی کر سکتے ہیں۔ حقیقی معنی کا مفہوم یہ ہے کہ ان کی حسب حال مدد دیا تت کے ساتھ کرنے کے مدد وہ آئییں اللہ طرف ، ترت کی طرف اور قبر وحشر کی تیار کی کی طرف متوجہ کیا جائے۔

ایک آ دمی نے جانا تو بہت دور ہے کیکن "پ اسے چنداٹ پ تک کا کرایٹر چدد ہے کر رخصت کردیں، یہ بھلائی تو نہ ہوئی۔ انسان کا اصل سفر تو آتکھیں بند ہونے کے بعد شروع ہوگا۔ ہم اسے صرف چند دنوں کی زندگی کا تھوڑا سامان مہیا کردیں، یہ خیر خوابی تو شہوئی۔

من ترین کوحقیقی خیرخواہی کی ضرورت ہے، چی اور حقیقی خیرخواہی کی! فائیر اور لکڑی کے زلزلہ پروف مکانات بنادیے ہے جہر کے جنکوں اور حشر کے زلزلوں ہے تو آدی نہیں نئے سکن اور پھر بات یہ ہے کہ آفت کی محض زلز لے ک شکل میں آتی ہیں؟ گوروں کے سیل بند کنٹینز خت حفاظت میں شمیر کی وادیوں میں پہنچ بھے ہیں۔ امر یکا کی' ہموی' نامی مشہور زمانہ بکتر بندگاڑی ایمبویننس کے طور پر چل رہی ہے۔ نیٹو کی وفواج کور بیف ایکسپر نیس بالکل نہیں ، تو وہ وارا یکسپر نیس رکھتی ہیں لیکن ریلیف کے ایمبویننس کے طور پر چل رہی ہے۔ نیٹو کی وفواج کی جی اور پکی کی آئی ہیں۔ دھڑ کے رضا کار نہیں آئی ورسز آئی ہیں۔ وھڑ لے کے ساتھ یاؤں جما کرآئی ہیں۔

غیرمکی بیلی کا پٹر چکاالدا بیز میں سے اڑتے ہیں۔ کہو شہ کے قریب سے ہوکر گز رتے میں۔ زمین پرموجود کھی مجھر کو بھی

تاڑیلتے ہیں تو پھرکون میں راز کی چیز راز میں روج ئے ؟ پاک فوج کا اصول تھ کدا ہے افسروں اور جواتوں کو فیمروں کے ساتھ براہ راست تعنقات نہیں بنانے ویتے۔ اب گورے فوجی عام جوانوں کے ساتھ گلے میں ہاتھ ڈاں کر پھرتے اور دکانوں سے موبائل خرید نے نظراً تے ہیں۔ شمیر سے لے کرچتر ال، گلگت، دیوسائی سب بھیلی پرر کھے چول کے دانے ہیں۔ روکانی فی محروفیات کا شیڈول جری نہیں کیا گیا۔ شانی ملاقہ استوران کی مصروفیات کا شیڈول جری نہیں کیا گیا۔ شانی ملاقہ جات میں وہ یوراایک دن کس شغل میں سرکر کے گئی ہیں؟ اللہ ہی رحم کرے بیصالات کس طرف جارہے ہیں؟

ا بہت آباد، ہری پور، مانسم وہ میں تمام گیست ہوئس وغیرہ غیر مکیوں کے لیے بک ہو چکے ہیں۔ان کے اخراجت کون پورے کرے گا؟ اور واپسی کا راستہ کون دکھائے گا؟ جبکہ قدرت کی غضب نا کی کا حال بیہ ہے کہ شمیر بارڈ ر پرانڈین فورسز کے مورچ قائم تھے۔ ہماری فوجوں کے گر چکے تھے یو ھنس چکے تھے جبکہ بیچ میں تھوڑ اسا فی صد تھے۔ادھر ہماری اخلاقی گراوث اس در جے کو پہنچ چک ہے کہ (بین ن ریکارڈ پر ہے) جب زلزمہ آیا تو ہمارے ایک صاحب ناشتہ کررہ ہے تھے جس کے بارے میں کہا گیا در جے کو پہنچ چک ہے دری ہو تھے جس کے بارے میں کہا گیا کہ بیدان کی ذاتی مجبوری ہو تھی ہے لیکن اس بات کا بے ساختہ اظہر رتو کی جی اور بی بتا تا ہے۔ چسے ان کی ذاتی مجبوری بی سمی لیکن مرگر باور غیر ملیوں کے اُلم خلم کے ملاوہ مجبوری بی سمی لیکن مرگر باور غیر ملیوں کے اُلم خلم کے ملاوہ مجب حالت میں اشمیں مرگر باور غیر ملیوں کے اُلم خلم کے ملاوہ مجب حالت میں اشمیں ہوگی ہیں۔

مظفر آباد کے مشہور زمانہ فائیو اسٹار ہوٹل کے ٹاپ فعور پر لگی ہوئی خوبصورت ٹائنیں اور برقی قبقے، یعنی بلند ترین بالا خانے کی حیمت زمین پر کھڑ ہے ہو کربھی یو بانظر تر ہی تھی جیسے تجاوزات وا و بانے مکڑی کے کیمن کو دھاکا و بے کر ٹراویا ہو جبکہ میس منزلہ ممارت تھی۔ ساڑھے چیمنز میں بشمول تہہ خانے کے زمین میں غائب تھیں۔ پڑوس میں متصل واقع پیٹرول پمپ کے شخصے بھی نہ چیخے شخے۔

بالاکوٹ کے ایک مشہور ہوٹل کے ہارے میں تایا گیا کہ وہاں ناظم صاحبان نے (ابقد کی پندہ! سومرتبہ پناہ!) جشن منتے ہوئے افطار کی میں شراب بھی میں کتھی۔ (بندہ وَتو یہ بہا گیا کہ افطار کشراب سے کی تھی لیکن میں نے اس جمعے کو جمل ویا ہے) ایک ہمپتال والوں نے بتایا کہ یہاں ہارہ چووہ سال کی بچیاں اہارش کے لیے آتی تھیں۔ ان کے والدین کے پاس ہمپتال کی فیس نہ ہوتی تھی لیکن فی شی نے انہیں کہیں کا نہ چھوڑ اتھا۔ یہ ہیت رہین میں چھنس چکا تھا۔ ہم قریب سے ہوکرآتے۔

تفریکی مقدمات میں ہو بیکنگ کلب ہے ہوئے تھے۔نوجوان ٹڑے ٹرکیاں گلوط گروپ بن کر کیمپنگ کرتے تھے۔کاک ٹیس پارٹیاں ہوتی تھیں ۔کیبل ہی ڈیز کو قربنے و پیچے کہ فیل شدہ فارٹ نوجو نوں کا مشغصہ ہی پیچھاور ندتھا۔ سیاحت کو ترتی و پے کے نام پروہ سہولتیں فراہم کی جاری تھیں جوہمیں مہمی بھی راس نہیں آسٹیٹں ۔ بے بس عورتوں کی زمین پر قبضے کے کیس بہت زیادہ تھ

اے میرے مسلمان بھا ئوا تھم میں اسی تمام ہاتیں درج کرنے کی ہمت نہیں۔ یدول خراش واقعات اس لیے لکھنے پڑے کہ خدارا! اب بھی وقت ہے سدھرنے کا منبطنے کا ، کوتا ہیوں کے ازالے کا ، زیاد متیوں کی تلان کا قدرت کی ہے پناہ طاقت کے سامنے کوئی چیز پروف نہیں ہوتی۔ پھرہم کیوں سفنے اور بچھنے پرآ ہاد ونہیں ، ہم کیول نہیں مان لیتے کہ ہمارامعا سہ بچھاور

ہے۔ ہم'' اہلِ مِٹاق' میں۔ ہم نے اللہ تعالی سے عہد کے تحت پہ ملک لیا تھا۔ اس عہد کی تکیل کے بغیر ہمارے وجود کی صانت نہیں۔ ہم نے اپنی تاریخ کا سخت ترین جھڑکا کھا کر بھی ہوش نہ سنجہ لا تو ہمارے خاتے کی النی گنتی شروع ہوجائے گا۔

☆ ☆ ☆よ!ن.ري.ي.ي!

زلز لے کے بعدا ہے ایسے لوگ بنگلوں ہے نٹ پاتھ پراور نٹ پاتھ ہے۔ خیمہ بہتی میں آ بچکے ہیں جس کا عام حالات میں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اللہ ہی ان کی مشکل آسان فر مائے۔ ہم ایک خیمہ بہتی میں گشت کرر ہے تھے۔ مسلم ایڈ، الخدمت فاؤنڈیشن، الرشیدٹرسٹ سب نے حب حیثیت سوسودودوسو خیمے لگار کھے تھے۔ ایک خیمے کے باہر کھڑے نے کو خیمے کے اندر سے انگلش میں پکار پکارکر پچھ کہ جارہا تھا۔ ہم قریب ہے گزرر ہے تھے۔ ایک نوجوان کو بلاکر پوچھا:

" ريستى والے آپ كى خدمت بھى كرتے جيں يابس فيمدد ے كر بھول كتے؟"

'' نبیس جی! ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں۔ بس ہماری عزت نفس کی خاطر قریب نبیس آتے ۔ کھانا وقت پر ماتا ہے۔ ڈاکٹر بھی بٹھار کھا ہے۔ زیاد و زخمی کوا یم ولینس میں ہسپتال نے جاتے ہیں۔''

" كھانا كتنے وقت ملتاہے۔"

''صبح اورشام، دن کو بچوں کے لیے بھی ویتے ہیں۔''

''برزول کونبیں دیتے ؟''

''لمُذَاقَ نَدَكُرين في إبرُ ول كا تؤروزُ ه بوتا ہے۔''

"اچھا! ہم کوشش کریں مے عید کے بعدا یک دن آپ لوگوں کو انگلش فوڈ زپیش کریں۔"

"الْكُلْسُ فُودُرْ! دو كيول؟"

"اس ليه كرآب انكاش جوبولتي بين"

"اوه چھوڑیں جی!بس دعا کریں ہم جلدا پئے گھروں کو چلے جا کیں۔"

☆ ....☆.....☆

كام چل گيا

اسلام آباد کی خیمہ بستی سے سرکاری پورٹن میں بہت سے تکھول کے آفیسرز جمع میں۔اپنے اپنے حصول کی ذمہ داریاں خصار ہے ہیں۔فوجی بھی غیرفوجی بھی۔وزیر حضرات بھی اپنے سیکرٹر یوں کے ساتھ چکرلگاتے رہتے ہیں۔ایک آفیسر،مولو یوں ک جھمگنا دیکھ کرگپ شپ کے لیے آتا ہے۔ایک اونچے لیے گورے چٹے ساتھی سے پوچھتاہے.

'' آپ پڻھان ٻير؟''

اس کی جگدد وسرا کہتا ہے:''شکل اور وضع قطع میں توبید پھی ن ہے بھی آ سے ہیں لیکن ہے نیم پٹھان۔'' ''نیم پٹھان؟ کیامطلب؟''

''میرجائے پیتاہےنسوارٹبیں کھا تا۔''

''اوہ!'' آفیسر، مولوی صاحب کی خوش طبعی پر دل کھول کر ہنستا ہے۔ یہ تو وہی غالب والی بات ہوئی جواس نے انگریز ہے کہی تھی:

> ''بهم آ دهامسلمان ہے، شراب پیتا ہے خز رئیبیں کھا تا۔'' ''ہاں تقریباً وہی بات ہے۔ آپ ادھرڈ بوٹی دیے ہیں؟''

''بال اجب سے خیمہ بتی گئی ہے میں ادھر ہوں۔ جب شروع شروع میں آیاتھ تو یہاں چیٹیل میدان تھا۔ پہلے ادھر تبلیغی اجھاع ہوتا تھا۔ میں ایک مرتبداس میں آیاتھا۔ میں نے سوچ کیا کروں؟ استے میں آپ جیسے مولوی لوگ آگئے۔ کوئی خیمہ لے آیا کوئی مبل، کوئی دوا کیاں، کوئی خوراک، آہتہ آہتہ بورا شہر بس گیا ہے۔ ہم نے بس اتنا کیا تبلیغی اجھاع والی سہولتیں فراہم کرویں۔ بس کام چل گیا۔''

# 

شد بدطور پر متاثرہ علی توں میں بہت سے خاندان ایسے ہیں جن میں خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد فوت ہو چکا ہے۔ کسی کی مال ہے تو بہن نہیں۔ بہن ہے تو بیٹا نہیں۔ بہت سے خاندانوں میں آن کوئی بچاہی نہیں سوائے اس کے جود وسر ہے شہروں میں کام کاج کرتا تھا یا اور کہیں گیا ہوا تھے۔ میٹیم بچول کی تو بھر مار ہے۔ این جی اوز ان علاقوں میں پہلے ہے تھیں ۔ نو جوان بچیوں کو دستگاری سکھانے کے نام پر گھرول سے نکالن اور انہیں مخصوص ذبن دے کر، آزاد مزاج کا عادی بن کر دوسر ہے گھرانوں کی بچیوں پر ''محنت' ان کا خاص مشن تھا۔ ان با کمال تظیموں نے بدا جواب کام کر دکھایا تھ کدایسے ایسے گھرانوں کی بچیوں کو خطیر شخواہ کال کی مسات ''محن نے باہر نکالا جن کی نسلوں میں کی نے بے پردگی نہ کہ تھی اور مبالغہ نہ ہوگا اگر کہا جائے کہ جن خوا تین کی سات سلیس سات پردول میں عفت وعصمت والی زندگی گڑ ار کر اس دنیا ہے گئیں ، ان کی اولا دول کے بھی دین وایمان کو گھن نگانے والی ان سنڈیوں نے چیٹ کرکھایا۔ ایسے ایسے تھے لوگ ان کی پیش کشوں کے آگھنے ٹیک گئے۔ علی نے کرام ان کو سمجھاتے رہ گئے۔ فران کی آئے کھوں پر پٹی بائد ھودی تھی۔

اب ينتيم بچوں کی باری ہے۔ این جی اوز ایک مرتبہ پھران علاقوں میں منڈلار ہی ہیں۔ ینتیم بچوں پران کی خصوصی ''نظر شفقت'' ہے۔ یہ بچے بڑے ہوکر یہودی استادوں سے اسلام کاعلم حاصل کریں گے تو ''مستشرق'' بنیں گے۔عیسائی پاور یوں کے ہمتھے پڑھیں گے تو پا پائیت کے مبتغ بنیں گے یا پھر کسی رضا کا رفوح میں شامل ہوکر' بدی کی طاقتوں' کے خلاف ایکشن میں حصہ لیس گے اور آخر میں ان کی مشیں کسی اندھیری رات میں کسی اندھے ہمندر کے ہر وکردی جائیں گے۔ یہ سب پچھ حاکمان وقت کے سامنے ہے مگران کا بھم ہے کہ متاثرہ علاقوں میں مدرسے ندھو نے جائیں۔ شیخ سعدی نے ایک اجنبی مسافر کا شکو فقل کیا تھی:''اس

\* \* \*

#### ئانگايا

ا یب آباد شہر کے مرکزی بازار تھانہ کینت چوک میں نا گا بابا کا کیمین بھی ویک میں وصوف ستر ڈھا نکنے کا تکلف نہیں کرتے۔ ہروقت ویسے رہتے ہیں جیسے اس وی میں آئے تھے۔ انگریز لوگ اس حاست کو فیطری ہوس کا نام دے کر شرم حیا واعتراض واشکال سے فارغ ہوجاتے ہیں گر بابا کے مریدا ہے ایڈ واٹس ٹبیں ، انہوں نے بیعذر گھڑا ہے کہ بابا ایک رات جلوؤں سے اسے مدہوش ہوئے کہ جا طرح کا تکلف بھول گئے۔ آئر سے بات درست ہے قوالیے لوگ سب سے پہلے مرمی مردی ، بہار خزال کے اشرات سے بے نیاز ہوجاتے ہیں گر جب ہم پہنچ تو بابا تی رتگین لی ف اوڑ ھے ہوں ہے ۔ کیمن کے بابرآگ جل رہی تھی۔ ربیمن کے بابرآگ جل ربی تھی ربیمتی میں میں بونے لگا۔

بابا بی کی وقت میں گونڈیف کے چوچیسگریٹ بڑے ان مسئل انداز میں انگیوں میں تھے میں اور ایس مجموم مجموم کر چھو گئتے ہیں کہ پرانے موالیوں کو بھی رشک آ جائے اور ان کی ایک خصوصیت یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ 35 سال سے پائی اور شلوار کو ہاتھ نہیں گا یہ بہا کے مریدوں میں 80 فیصد عور تیں ہوتی ہیں جوان کی ساعلی اخد تی ہیئت کے باوجودانہیں کر شاقی قشم کی روصانی شخصیت بھی ہیں۔ ایک مشہور شہیت جو وزیر بھی رہے ہیں ، کی ابلیہ بھی ان کے جتے ہیں شامل ہیں۔ وہ ان ہرار روپ ایک ڈرا ئیور کو ہرماہ محض اس لیے دیتی ہیں کا ڈری کے سرنگی زیارت گاہ کے قریب کھڑار ہے۔ تعجب ہے! ہابا جی دور ہیٹھے مریدوں کے احوال جائے کے لیے انہیں گاڑی کی مریدوں کے احوال جائے کے لیے انہیں گاڑی کی مریدوں کے احوال جائے کے لیے انہیں گاڑی کی طرورت پڑتی ہے۔ کہاں وہ بلند ہروازی اور کہاں رہ بہتی وہتا ہی۔

تو ہم پرئی چیز ہی الی ہے کہ اتنے کھاتضادات کے باوجود جب ذبنول پر مسلط ہوجاتی ہے تو چنگے بھلے لو گول کو اندھا کرچھوڑتی ہے۔

اے خدا! ہماری قوم کو بدایت دے کہ وہ نیس جانتی اسی تو ہم پرتی کا انج م یا ہے؟

#### اور با د کرواس عهر کو .....

سور کا بی اسرائیل کی ایک آیت میں امتد پاک نے قوموں کی تقدیریں بدلنے اور زہانے کی سردش کوان کے حق میں پلننے کا قانو ن بیان کی ہے۔ یہ نون در حقیقت عروج وزوں کا تکویٹی قانون ہے اور اس میں قیامت تک کے لیے افراد اور اقوام کے بیندی و کماں تک تینیخ کے اسباب اور پستی وزوال کا شکار ہونے کی وجو و بیان کردی گئی بیں۔ آج کی مجس میں اس آیت کا مطالعہ اور اس میں بیان کی گئی کسوٹی اور قانون پراپنے آپ کو پر کھنامقصوہ ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہوں ہے

''اور پھر پیٹادیا ہم نے زیانے کی گردش کوتمہارے فل میں دشمن کے خلاف اور دیے تہمیں مال واولہ داور ہنادیا تم کو بہت سی تعدا دوالہ 10 اً مرتم جملا کرد گے تم ہے بیتن میں کرد گے ادراً مریما ایسا قودہ بھی ایسے سے بی کرد گے۔' (آیت 7،6)

تحریک پاست نے دوران زورنے کی گروش بہر ہے جی میں ایک عہد کے تحت پٹی گئی تھی۔ بہم نے اللہ تو الی کے ساتھ باقت عہد وہ عہد باقد ہوری کا سری سے اور دیا تی ناامی اور ہندوؤں کی مع شی ناامی ) کی لعنت ہے آزاد کر کے خود مجتر نظامی اور ہندوؤں کی مع شی ناامی ) کی لعنت ہے آزاد کر کے خود مجتر نظامی اور ہندوؤں کی مع شی ناامی ) کی لعنت ہے آزاد کر کے خود مجتر نظامی اور ہندوؤں کی مع شی کر کے دھ نیں گے اوراس ملک کو تمام ضعی خد کے ہے روشنی کا میں بنا کیں گے۔ جارا ایم عہد بارگا والی میں جہ رکول کی اس بوٹ فی ارسب پچھوداؤپر لگا کر جہ رہے کہ ہزرگول کی اس بوٹ فی برکت سے قبول ہو گیا جو مرحد کے بہر روں میں انہوں نے اپن سب پچھوداؤپر لگا کر دی تھی ، جبکہ انہیں اس کے بدلے میں چھونہ تھی اس بات ہیں ہی تھی نہ آیا لیکن بہتو مضرا کی نگاہ میں آگئی اور آنے والے سالوں میں جیرے انگیز طور پر جا بات اس قوم کے بیاس افتد ارکے تی میں بھوار ہوگے اور قیام پاکستان کے بعد پاکستان فی قوم سیدنا حضرت موسی معیدالسل می اس تنبیدی مخاصب بن گئی جوانہوں نے اپنی غلام قوم کو آزادی ملنے ہے قبل کی تھی بعد پاکستان کے بعد پاکستان کے جد پاکستان کر سے اور تم کو ملک کا حکم ان بنائے تا کدد کھی تم کیاروش افتایار کرتے ہوں۔ " (الاعراف ، 1297)

زمین میں قوموں کا مقتدر ہونا قدرتِ خداوندی کا بہت بڑا ان م ہوتا ہے۔قوموں کا مقتدر ہونا عطیہ ہے اور افراد کا مقتدر اعلی ہونا اعزاز و آزمائش، لیکن مفاد پرتی اور کوتاہ نظری کے سبب ہم ہے آغاز ہی میں ایک خطی سرز دہوگئی کہ اس کا از امد ہی ہونے میں نہیں آتا۔ القد تعالی کے نام، نظام کے وعدہ پر حاصل کیے جانے والے نظہ زمین میں ہم اپئی بدا عمالیوں سے زیادہ بد عہدی کی سزاکاٹ رہے ہیں۔ اپنے بندوں کی بدا عمالیوں پر تو انقہ تعالی نظر کرم فرہ تے رہتے میں مگر بدع ہدی سے صرف نظر کی تو او سوا بعہدی سے مسالی کے تو بہ کے بغیر میں او ف بعہد کم و ابعہدی او ف بعہد کم و ابعہ دی او ف بعہد کم و ابعانی فار ہون ن '' (سورہ البقرہ)

ترجمه ''اور پورا کرواس عہدواقر ارکو جوتم نے مجھ ہے کیا تھا، میں اس عہدواقر ارکو پورا کروں گا جومیں نےتم سے کیا تھا

اورصرف مجھنی ہے ڈرو۔''

ہم روز اول ہے آئ تک دنیا میں ہر چیز ہے ڈر لے کین اللہ تعالی ہے اور اس سے کیے گئے عہد کوتو ڑنے کی سزا ہے بھی نہ در سے سب سے پہلی بڑی تاریخی غفطی اور اس کے نتیج میں ہاری بد بختی کا آغاز اسی روز ہے شروع ہوگیا تھ جب 11 /اگست 1947 ء کو پاکستان کی پہلی مجلس آئین سرزی کے ارکان اس تھی کو کہھانے میں جان بلکان کرر ہے ہے کہ 'نیاکستان میں طرز حکومت کیا اور کیسا ہو؟' حقیقاً وہ جس نکتے پر غور فر مار ہے ہے ،اس پر تو غور کی گئجائش ہی نہ تھی۔ یہی وہ بنیا دی غلطی تھی کہ ہم آج تک جس کی سزا کا محتے ہیں، کفارہ اوا کرتے ہیں مگر ہی ری سیاہ بختی کا زور ہے کہ ٹو تما ہی نہیں۔ پھے غلطیوں کا کفرہ نس ورنسل اور سال بدسال اوا کیا جو تا ہے مگر پھر بھی اور نہیں ہوتا۔ جس خطے زمین کولا الدالا الغد کی اساس اور نظریا تی نعروں کے زور پر حاص کیا گیا تھ وہاں پو پھٹتے ہی اندھیرا چھ گیا۔ اگست کی مبح آئی بھی نہتی کہ ہی ری سیاہ بختی گم را ہی اور مز اور مز اکا ممل شروع ہو چکا تھا۔

11 ، اگست 1947ء کو پاکست نی پہلی مجس آئیں سرزی کے سمنے یہ سوال ، بحث و مباحثہ ، غور و گر اور دانشوری بالکل ہے معنی اور لاء صل تھی کہ ''نوزائیدہ پاکستان میں طرخ حکومت اور مکی نظام کیا ، و ؟ کیا ہو ؟' کیا یہ بات 1905ء ہو 1947ء تک طرح طرح سے طے بیس کر کی گئی کہ پاکستان میں طرخ حیات اور نظام حکومت کیا اور کس طرح کا بوگا؟ جو بات نصف صدی میں بہ صرار کبی گئی اور پوری وضاحت اور سیاق و سباق کے ساتھ کی اور منوائی گئی ، اس طے شدہ بنیا دکو کمل طور پر نظر انداز کر کے پہلی مجل آئی میں سازی میں نئے سرے سے قانونی آئین تجاویز پر جوموشگافیاں ، تک بندیاں اور قیافد آرائیاں شروع کی گئیں وہ نصف صدی گر رہ نے پر بھی جاری ہیں ۔ رب العالمین نے جس گر دش زماند نکو ہور رحق میں بلیا بیا تھا ، ہم پہلے دن سے بی ایپ تق میں بلیا بیا تھا ، ہم پہلے بنیا دی مسئلہ والی اور بنیاں کی سیاح والی سے محروف ہوئے کہ نصف صدی بعد بھی جارا پہلہ سوالی اور بنیادی مسئلہ و بی کے تین سازی کو مرف اس ایک تین بیادی مسئلہ و بیادی مسئلہ و بیادی مسئلہ و بیادی کو کرنیا تھا کہ انداز کر کے بیادی مسئلہ و بیادی مسئلہ و بیادی مسئلہ و بیادی کو مرف اس ایک تین بیادی مسئلہ و بیادی میں بیادی مسئلہ و بیادی کو مرف اس ایک کو بیادی میں بیادی میں بیادی مسئلہ و بیادی کو مرف اور نیوری کیا ہوئی و بیادی ہی بیادی میں بیادی میں بیادی میں بیادی میں بیادی میں بیادی میں بیادی کو مرف اور کی طرف لوٹ نہیں جاتے ۔ ورف میادی بیادی بیادی ہو بیان کی جو مرف آئے گی وہ شد پیا دور جس بیادی ہو بیادی بیادی ہو بیادی ہوگئی ہو تھی ہوگئی ہو

ہمیں اتھم الحاکمین سے باندھے گے عہد کا کس قدر پاس رہاہے؟ اس کا اندازہ اس ترمندگ سے گا یاجا سکتا ہے جوہمیں اسپنے ملک کے نام کے بارے بیل کس سے درے ایک نجات دہندہ اور فر پاکستان صدر نے اقتد ارسنجا لتے ہی اسلا مک ری پبلک آف پاکستان سے اسلا مک نکال کرصرف ری پبلک آف پاکستان کو ہی رائج کرنے کی کوشش شروع کردی۔ جب ہم اسلا مک ری پبلک آف ری پبلک آف باکستان سے ری پبلک آف باکستان سے دی پبلک آف باکستان کے ساتھ ہو حشر ہم نے کرنا چاہا اس سے معلوم پاکستان کے ساتھ ہو حشر ہم نے کرنا چاہا اس سے معلوم ہوسکتا ہے کہ جے ہم خود بھی مانے اور لکھنے سے کہ ات میں اور اس طرف کن انگھیوں سے دیکھی گوار انہیں کرتے۔

نام کے بعد کام کی طرف آ ہے! اسانی جمہوریہ پاکت ن میں اسلام سے اخلاص کا بیعا لم ہے کہ بر سے آئین کی بنیاد جمہ علی بوگرہ آئین فارمولا پر رکھی جو تی رہی ہے اور اس فارمولا کی سدا بہارش جوسب کے لیے یک اس اسیر کا کام دیت ہے، وہ یہ ہے. '' ملک میں کوئی بھی قانون قرآن وسنت کے منافی نہیں بنایا جائے گا۔' لیکن دوڑ نی اور بد نیتی کا معیاریہ ہے کہ اس فارمولا میں یہ بھی موجود ہے: '' 25سال کے لیے مالی تی امور پر اسمائی توانین کا اطماق نہیں ہوگا۔' (حالا نکہ ہمارے ہاں کی بھی امور پر اسمائی توانین کا افرذ بھی ہونے ہی نہیں ویا گیا) مالیاتی امور پر اسمائی توانین کی اس ش سے ایہ تاثر اُبھارا گیا کہ جسے باقی تو تمام اموراسلام کی زدیں آ بھی ہیں گر مالی تی امور کواس سے بچایا جائے ۔ بیسبالفظی جروف کی ہیرا پھیری اور نیتوں کا کھوف بالاً خررتگ لاکر ہا۔ 1954ء میں مالی تی امور کواسلامی توانین سے بچائے رکھنے کی 25 سالہ مہلت قریب نصف صدی پر پھیل پالا خررتگ لاکر رہا۔ 1954ء میں مالی تی امور کواسلامی توانین سے بچائے رکھنے کی 25 سالہ مہلت قریب نصف صدی پر پھیل بالاً خررتگ لاکر رہا۔ 1954ء میں مالی تی امور کواسلامی توانین سے بچائے رکھنے کی 25 سالہ مہلت قریب نصف صدی پر پھیل اس راہ میں بہری عد لیہ تی منافقت کی مزا بھگ رہ ہو آئی ہے۔ گزشت س اس اس دوح فرسامنظری ہم سب نظ رہ کر بھے ہیں کہ پاکستان کی اسلامی معاشیات میں مہارت بوری دنیا میں مسلم ہے، اسے محفق اس پا واش میں شریعت ایک عہد منافقت کی کرنیت سے معز ول کر دیا گی کہ وہ اس ذمائی مہا تھیں ضورا کانام لیتا اور سود کے خاتھے کی با تمیں کرتا تھا۔

پاکتان کے دستوریس قرار داد مقاصد پہلے ایک دیباچہ کی شکل میں تھی اور اب وہ دفعہ 2۔الف کی حیثیت سے دستور کا حصہ بن چکی ہے۔ پھرایک موقع پر دفعہ 227 آئی تھی جس کے الفاظ ہیں:

"No Legislation will be done repugnant to the Quran and Sunnah"

یعن'' پاکستان میں قرآن وسنت کے ضاف نہ کوئی قانون نافذرہے گا نہ مزید ہے گا۔' گو Existing توانین بھی اگر ضاف نہ کوئی قانون سازی بھی قرآن وسنت کے خان نئیس کی جائے گا ورمزید قانون سازی بھی قرآن وسنت کے خان نئیس کی جائے گا اورمزید قانون سازی بھی قرآن وسنت کے خان نئیس کی جائے گا سکین ایک چور دروازہ ایسا کھلا ہوا ہے کہ یہ دونوں آرٹیکل غیرموٹر (Defunct) ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرار دادوم قاصد کوجہ سن شاہ صاحب نے یہ کہ کررَدکردیا:' یہ بھی باتی دفعات کی طرح دستور کی بس ایک دفعہ ہے، دستور کی باتی دفعات کے او پرھ کم تو نہیں ہے۔' ہمیں من حیث القوم اپنی کم علمی بلکہ لا علمی اوراجتا گی عہد ہے مگر جانے کے سبب یہ بات آج تک بھی سمجھ نہ آسکی کہ اگر میں من حیث القوم اپنی کم علمی بلکہ لا علی اوراجتا گی عہد ہے مگر جانے کے سبب یہ بات آج تک بھی سمجھ نہ آسکی کہ اگر ارداد مقاصد کے تحت پاکستانی آئی کئین کو قانون قرآن وسنت کے من فی نہیں بنایا جو سکتا تو پھر موجودہ آ کئین دونوا تعین قرآن وسنت نہیں ہے ، دونا بطری ہوگرہ فارمولا کے کھلے فریب اور چھی منافقت کو جس طرح بھی طال کیا ہوئیکن تھارے برآئی کین بیں جہ بھوروں نے محم علی بوگرہ فارمولا کے کھلے فریب اور چھی منافقت کو جس طرح بھی طال کیا ہوئیکن تھارے برآئی میں بیں ان دونوں شقوں کا بیک وقت استعمال مکر وہ برنما، تازیبا اور منافقت نہ طرزِ عمل ہے کہ ' ملک میں قانون تو قرآن وسنت کے من فی نہیں ہوں گے'' لیکن' مملکت کو بہر حال اسلامی قوانین سے منافقانہ طرزِ عمل ہے کہ ' ملک میں قانون تو قرآن وسنت کے من فی نہیں ہوں گے'' لیکن' مملکت کو بہر حال اسلامی قوانین سے منافقانہ طرزِ عمل ہے گائی خصوصاً موال کی تھر میں ہوں ہے کہ ' لیکن' مملکت کو بہر حال اسلامی قوانین سے منافقانہ کی کو من حوالے کا ہے۔

جمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمرے ہاں آزادی کی تح کے صرف اور صرف فدہب کی بنیاد پر چی تھی۔اس کے علاوہ ہمارے قائدین کے پاس کوئی نعرہ ہی ندتھا۔ قیام پاکستان سے پہلے ہم سب ایک نظام جے اسلامی کہا جاتا ہے اور ایک ضابطۂ حیات جو

سے ہو تیں اپنی قوم کو وہ عہد یا دو! نے کے ہے تھی گئی ہیں جواسے یا ونہیں رہا، گریاد دہانی ہی ہمرا کام ہے۔ یا ددہانی

(تذکیر) نبیوں اور رسولوں کی سنت ہے۔ ہم رے ہاں کی ریت ہے کہ الی یہ تیں کہنے والے کا ایمان ، حب الوطنی اور ملک وطت سے وفاداری بھی مشکوک ہوج تی ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں و نیا پرتی اور ذاتی مفاد نے ہر انسان کو بے مس بنا دیا ہو، جہاں اندھے راہ دکھانے والوں کا راج ہو، جہاں چونا پھری قبروں کا میدلگا ہو، جہاں ملی قبل ہوتے اور غنڈ ہے کھلے پھرتے ہوں ، جہاں ' دینداری' تو بہت ہے گر' دین دار' ڈھونڈ نے ہے بھی نہیں سے ، جہاں پھر جھانے اور اونٹ نگلے جتے ہیں ، وہاں خاموشی ہی جس عی فیت ہے۔ اور ہم اس عیفیت سے خرور الطف اندوز ہوتے ، اگر قیامت کے دین نے ندآ تا ہوتا۔ اگر جمیں اپنے خاموشی ہی جس عی فیت ہے۔ اور ہم اس عیفیت سے خرور الطف اندوز ہوتے ، اگر قیامت کے دین نے ندآ تا ہوتا۔ اگر جمیں اپنے قرب سے حضورلوٹ کرنہ جاتا ہوتا۔ اگر جمیں اپنے دیا ہوتا۔ اگر جمیں اپنے تو بہت کے حضورلوٹ کرنہ جاتا ہوتا۔ اگر جمیں اپنی دعا ہے

کانوں کی زیال سوکھ کی پیاس سے یازب! اِک آبلہ یا وادی پُرفار میں آوے

# شار میں تری گلیوں کے .....

یہ 6 ستمبر 1620ء ہے۔ برطانید کی ہیے متھ تا می بندرگاہ پر معمول سے زیادہ گہی اور روئق ہے۔ گودی میں 120 شن وزنی مے فلاور تا می جہازا ہے مسافروں کو ایک ایسے سفر پر لے جانے کے لیے تیار کھڑا ہے جس کی منزل غیر بھیتی ، راستہ بے اعتبار اور سفر مصائب سے بھر پور ہے۔ ان مسافروں کا مستقبل مخدوش ، ماضی مشکوک اور حال ہے حال ہے۔ زادِراہ تا کافی ، جسم نی صحت ناموزوں ، حالت تا گفتہ ہاورول افسر دگی ہے بھر ہوئے ہیں ۔ اپنے وطن اور مٹی سے فراق کی افسر دگی ، عزیر واقر باسے جدائی کا دکھ ، آنے والے تامعموم دنوں اور انبی نی منزلوں کے خوف سے دل براساں اور نظریں سراسیمہ ۔ مے فلاور کے 20 مسافروں میں جہ زکے عملے کے سوا 38 مرد ، 23 عورتیں ، 15 نو جوان خدمت گاراڑ کے اور 26 بیچ شامل ہیں ۔

ان مسافروں کے سامان میں کاشٹکاری کے آلات، نکڑی کے کام کے اوزار، آریاں، آرے، رسیاں، کنڈے اور
کاشٹے، چھلی پکڑنے کے جال، جانوروں کی چربی ہے بھرے پیچے، کھانے پکانے کے لوج کے بڑے بڑے بڑت، شراب کے
ملکے، اجناس کے پیچوں کی بوریاں، بائبل کے بوسیدہ شخوں ہے ہر بن صندوق، اشیاے خورونوش کی پوٹلیاں، عورتوں کے کھلے
گھیرے والے لیے لیے فراک ٹی قیصوں سے بچو لے ہوئے تھلے، دو ہری کھال سے بنے ہوئے مردانہ پیش بند، بھیڑ، کتے اور
کچھتو ڈے واربندوقیں شامل ہیں۔

روائی کامنظر خاصارقت آ میز، بنجیده اور کسی صدتک جبر اور لا چارگ ہے معمور ہے۔ ماحول اور منظر پر نذہبی رنگ غالب ہے اور رنگ بھی ایسا کہ جس پر رجعت پسندی کی چھاپ صاف نظر آتی ہو۔ بیچے ہیں ہوئی ہور تیں خاموش ہیں۔ پچھ محور تیں مسلسل گریدوز اری کر رہی ہیں اور پچھرو نے دھونے سے فارغ ہو چکی ہیں۔ جوفی رغ ہو چکی ہیں وہ قدر سے پُرسکون گئی ہیں جیسے مسلسل گریدوز اری کر دہی ہیں اور پچھرو نے دھونے سے فاری ہو۔ مردوں کے احکام کی چیخ و پاراور مسلس بحرار سے عاجز ، ست کی ہوئی اور سے بعد از گریدوز اری لذہ ہوتی اور ہے جہاز روانہ ہوتو ان کا بوجھ بھی اور سے جہوں کے اور کہ جہاز روانہ ہوتو ان کا بوجھ بھی اور ہے۔

روانگی ہے جبل مذہبی رسوم کی اوائیگی شروع ہوچکی ہے اور لیڈن (بالینڈ) چری کے سربراہ و مذہبی راہنما جان راہنسن کا
الووائل پیغ م اور بدایت نامہ پڑھ کر سنادیا گیا ہے جس سے ماحول میں مزید بنجیدگی اور مسافروں میں خاموثی چھاگئی ہے۔ واضح
طور پرنظر آنے والی خستہ حلی اور بے بھٹی کے پیش نظر کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ افراد کی پیختھری جمعیت اور
انتہ کی غیر منظم جماعت ایک ایسی قوم اور ملک کی بنیا در کھنے جارہی ہے کہ جو محض قریب سوادوسو برسوں (1776ء تا 2000ء)
میں ہی اس کرہ ارض پرای قوت بن کر انجرے گی کہ جے اقوام عالم میں نمایاں اخمیاز حصل ہوگا۔ شکست، بُرے حال اور بالح

اور بقائے ذات کی شدید فطری جبلت کے سوایہ افراد تہی دست و تنگ داماں ہی نظر آتے تھے۔

مے فلہ ور جہاز کے 102 مسافروں میں سے 35 افراد ہابینڈ کے شہرلیڈن سے آئے ہیں۔ یہ لوگ فرہبی میسحدگی پند

کیے جوتے ہیں اور 67 مسافر برطانوی ہاشندے ہیں۔ انہیں بھی فدہبی انتہا پیند خیال کیا جو تا ہے اور یہ 'نہور یمٹر'' کہلائے کے ۔حقیقتا یہ سب مسافر وہ معتوب لوگ ہیں جنہیں 1609ء میں چرچ آف انگلینڈ کے خلاف فدہبی تحریک چلانے کے جرم
میں برطانیہ سے جلاوطن کردیا گی تھا اور پچھ کے خدف کی کڑ دھکڑ ،مقد مات ، پھو نسیاں اور عرصۂ حیات تنگ کردیا گی تھا۔ بیڈن سے آئے ہوئے 135 افراد بھی سرکردہ فدہبی میسیحدگی پندرا ہنم ہیں جنہوں نے برطانیہ سے جدوطنی کے بعد ہالینڈ میں ایسٹرڈ یم
کے یاس لیڈن میں اپنا علیمدہ چرچ تھا تم کر لیا تھ جو بعد میں سیڈن چرچ کے نام سے بہت مشہور ہوا۔

انہوں نے اس خیال سے اپنا چری تھیر تو کرلیا کہ وہاں انہیں اپنے نہ ہی عقیدے کے مطابق زندگی گز ارنے کی آزادی ہوگی لیکن برطانوی حکومت اور بادشاہ نے ہالینڈ کے ش<sup>ہ</sup>ی خاندان پرا پنا دیاؤ ڈانے رکھا کہان لوگوں کو ہالینڈ سے نکال وی جائے۔ویٹی کن شی (روم) میں ابھی تک ایسی وت ویز موجود میں جن میں ان غریب الوطنوں نے ان مصائب کا ذکر کیا ہے جو برطانیهاور با بینڈ کی حکومتوں نے ان پرروار کھے۔ بالینڈ میں برطانوی سفیر کی ایک ذیمدواری لیڈن میں مقیمان باوشاہ مخالف افراد کی سرگرمیوں پرنظررکھنا اور بادشاہ کومطلع رکھنا بھی تھی۔ 1609ء سے 1620ء تک ان جد وطنوں نے کڑے مصائب مجرے دن گزارے۔ناموافق ہدلتے ہوئے حالات اور برطانیے کے ہالینڈ پر بڑھتے ہوئے سیاسی دباؤ کے پیش نظران مذہبی پناہ گزینوں کا مزید ہالینڈیٹ رہنا قریب قریب نامکن ہو چکا تھا۔لیڈن چرچ کےسربراہ جان راہنسن نے 1618ء میں ہی ہے ہے کر ساتھا کہ اب بالینڈ ہے رحب سفر باندھ لیا جائے لیکن جائیں کہاں؟ وطن لیخی برطانیہ واپسی ناممکن ،کہیں اور امان نہیں ،کوئی لینے کو تیار نہیں۔ آخرطویل بحث مباحثے اور سوچ بیجار کے بعدیہ فیصلہ کیا گیا کہ نئے دریا فت شدہ براعظم میں قسمت آنر مالی کی 'جائے۔ ادهر 1617ء میں برطانید کا بادشاہ اور برطانوی حکومت بیاصولی فیصلہ کر بھیے بتھے کہ نئے دریافت شدہ براعظم امریکا میں ان لوگوں کو آباد ہونے کی اجازت دی جائے گی جو برط نوی حکومت اور بادشاہ سے متصادم رہتے ہیں ، نا قابل اصلاح میں ، ملیحد گی پیند ،شورش آ پا دہ اور سازش فطرت ہیں ۔طویل مذا کرات کے بعد جد، وطنوں کے ہم خیب سر کر دہ برطانوی خاندانوں نے بالآ خربیڈن کےجلاوطنوں کو بادش ہ ہے نئے براعظم میں آباد کاری کا بروانہ لے دیں۔ برطانوی حکومت کے نکتہ ُ نظر ہے توبیاوگ امر یکامیں برطانوی آبادکاروں کی شرائط پر پورااتر تے ہیں سیکن حقیقتا پیلوگ انتہائی تعلیم یافتہ ،رجعت پسنداورا بے عقائد میں راسخ ہیں۔ برطانوی آباد کاروں کی بدخضری جماعت جوآج آبا ہادہُ سفرے حقیقتاً آج کے امریکا کی معماراول ہے۔جدامجد ہے اور مائی باپ ہے۔ آباد کاری کی اج زت کا شاہی بروانہ جب اس جم عت کے حوالے کیا گیا جواب زائرین کہلائے جاتے ہیں تو کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ کا غذ کا بیا لیک ٹکڑا براعظم امریکا پر برطانوی استعار کی راہ ہموار کروے گامستقبل میں بیاج زت نامہ کیسے کیسے رنگ بدلے گااور کیسی خوش حال اورطاقتور تو م کوجنم دے گا؟

6 ستبر 1620 ء کو برط نیے ہے روانہ ہونے والا مے فلاور نامی جہاز برطانوی مذہبی انتہا پیند جلہ وطنوں کو لے کر 11 نومبر 1620 ء کو اسی نو دریافت و نیا یعنی امریکا کے ساحل پر آن گا۔ 65 دنول کے پُرمصائب سفر کے بعد جب مے فلاور امریکی ساطل کیپ کوڈ پرنگرانداز ہوا تو ایک نے مسئد نے سراخی ہے۔ کیپ کوڈ کا ساطل عدد قدموسم کی شدت اورا پی جغرافیا کی ساخت کی وجہ ہے آ یا دکاری کے لیے موزوں نہیں تھا۔ مے قل ور کے قریب آ دھے مسافر وں کی رائے تھی کہ قرب و جوار میں کی دوسر ساحل کو تاثیر کیا جائے جوآ یا دکاری کے لیے موزوں ہو جب آ دھے مسافر فوری طور پر جباز ساتر جانے کے حق میں تھے۔ جباز ساحل کو تاثیر کیا جائے ہو کا اور شام آئی کے لیارٹ نے کے بارے میں مشتر کہ موقف کے نہونے نے تنازعہ شدست اختیار کرگی تو را جنمائی کے لیارٹ نے کے میر براوجان را بنسن کے اس خط میں جائی ہوگی جو برخ ساگی تھے۔ اس خط میں جان را بنسن نے کی تھی۔ کو تھی کر کا تھیں ہوئی ہوا ہے جو برخ ساگی تھی۔ اس خط میں جان را بنسن نے لوگوں کو تھی گئی ۔ '' آخر کار تمہیں ایک میا کہ ذھا تھی تنظیل کردہ نہیں ہوئی چاہیے کہ جن کی دوسروں کے مقابلہ میں خصوصی ایمیت ہو۔ اپنے نمایندوں کو منتخب کر لے میں نہ کو گوگوں کی تھیک کردہ نہیں ہوئی چاہیے کہ جن کی دوسروں کے مقابلہ میں خصوصی ایمیت ہو۔ اپنے نمایندوں کو منتخب کر لے میں نہ عرف اور اچھائی کو اج آ کر ہونے کا موقع و بنا بلکہ اج بی عن میں دوسرے کو تھی کرتے وہ اس کی مندرجات پڑھے جانے سے جے ہوئے عرف اور اجھائی کو اج آ کر ہونے کا موقع و بنا بلکہ اج بی ن رابنسن کے بیغ م کے مندرجات پڑھے جانے ہے جو بے اعصاب اور مشتحل جذبات پر مفاجہ نے بہ اس بھی اس کی سے متو اور دیتا ہو گئے۔ 'جو ن کاروز کو ان کاروز جان کاروگی کھی اور گوئی آ یا دکاری ممل میں آئی۔ ساحل پر من سب اور موز د ان جگر آئی کی گئے۔ اور میں آئی ہے۔

وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سے فد ور پیٹ کو قر ارداد مقاصد کی دست و پر سمجھا ہے نے لگا اوراس پیٹ کو اولین امر کی آئین کے متر ادف قر اردیا ہوئے لگا۔ اس پیٹ کو مرتب کرنے والے برطانو کی جب وطنوں پر برطانو کی جمہوریت اورانسانی حقوق کی مشہور برطانو کی دست و یز' دمیکنا کارٹا'' کا گہرا اثر تھا۔ 1215ء میں برطانو کی نگ جان کے شاہی مہر اور دستخطوں سے جاری ہونے والے میکنا کارٹا میں تعین کردہ انسانی و جمہوری حقوق کے امین ، ان برطانو کی فوآ باد کارول نے میگن کارٹا اور برطانو می جمہوریت سے اخذ کردہ جس جمہوری عمل کے روح مے فد ور پیک میں سمودی تھی ، وہ خوب پروان چڑھی۔ 1787ء میں امریکی تھی۔ آئین کے خنے تک مے فلا ور پیک کے جمہوری پنیری ایک تناور درخت میں بدل پیکی تھی۔

آج کرہ ارض پرامریکا ایس ملک ہے کہ جس کی اصل آبادی نا پید ہے اور ہہر ہے آنے والے آباد کا رامریکی زمین پرقدم رکھنے سے پہلے بی ایک معقول ضابطہ تہذہی رویہ اور انسانی بیٹی پرشفق بو چکے تھے لیکن اس کے برشکس جب ہم اس افتاد کا تجویہ کرتے ہیں جو آئیں ، قانون ، انسانی حقوق اور جمہوریت کے حوالہ سے قیام پاکستان سے لے کر آج تک ہمارے او پر مسلط چلی آتی ہے تو ہم آزروہ ہوج تے ہیں۔ اس افتاد نے ہمارا پنڈا جھل ویا ہے۔ یبی افق دمسکت خداد ادکود ولخت ، نظریہ پاکستان کووو نیم اور ہمارے قوی تشخص کو گخت کر چکی ہے۔ ایک نظام جے اسلامی کہا جاتا ہے اور ایک ضبط حیات جو ہمارے ند ہم ب کے میں مطابق ہے، قیام پاکستان کی تو ہم بھی ہے اور ایک ضبط ذکے وعدہ پر انہونی ہوئی میں بدر گئی میں مدر گئی اور ہم اپنے عہد سے بھر گئے۔ اب ہم اسی نیت کی خرابی اور بدعہدی کی سزاکا نے ہیں۔

زون کی گردش اب ہمارے خل ف ہوگئی ہے۔ اہلِ عبرت اور حق آگاہ جانے ہیں کہ گردش پنننے میں اتن ہی دیر لگتی ہے جتنی کہ
''کن فیکو ن' کہنے میں ۔ معتقب وسوختہ برطانوی جلاوطنوں کے حق میں یوں گردش پنٹی کہ سب دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی رہ جاتے
ہیں مگر ہمیں بہ نظر دگر دیکھا جاتا ہے۔ ہم نہ تو کسی ایک طرف میں ایک کی طرف ۔ بدع ہدی کی سز انہمی ہمارے خلاف
گردش ہی کر چل ہے ہے۔ ہمی راستہ روکتی ہے اور ہمی راستوں کو مص نب بھر ااور منزل آزار بنادیتی ہے مگر ہم سیجھتے اور سنجھتے ہی نہیں۔
ہیں۔

اللہ کے نام، نظام کے وعدہ پر حاصل کیے جونے والے نطائر بین میں ہم اپنی بدا تمالیوں سے زیادہ بدعمبدی کی مزاکات رے بیں۔ اپنے بندوں کی بدا تمالیوں پر تواللہ تعالی نظر کرم کرتے رہتے ہیں گر بدعمبدی پر گرفت ہوکر رہتی ہے۔ سورة البقرہ میں ارشادر بانی ہے۔ ''واو ووا معہدی او مستعہد کے والی عار هدوں " (سورہ البقرہ)۔ ترجمہ ''اور پورا کرواس عہدوا قرار کو جو تم سے کیا تھا اور صرف جھے بی سے درو۔''

ہم جس عبد واقر ارہے بھ گے ہوئے ہیں اس کی سزامسلس ہمارے تی قب میں ہے۔ بلآ خرہمیں وہ عبد واقر اربورا کرنا ہوگا جس کا عبدہم نے بیسویں صدی کے پہلے نصف میں باندھ تھا۔ یہ کسے ممکن ہے کہ ہم وعدہ ثقنی کی سزاسے نج جا کمی یا وعدہ پورا کرنے کی ذمہ داری ہے بھا گے رہیں اور وہ بھی قوتی ، قبار ، جبّار اور ذوالجلال ہے کیے گئے وعدہ پر۔ آج کل تو اگر کسی نائب پٹواری ہے بھی سورو ہے دینے کا قول ہاندھا ہوتو وہ ٹھڈے مار مارکر درواز ہ توڑ دیتا ہے جتی کہ سورو ہے بھی ویں اور تاخیر پر معذر سے بھی کریں۔

ہماری بختی، بزیمت، رسوائی اور جنگ بنس کی کا سبب صرف یہی نہیں ہے کہ صلی ان ہونے کے باوجود بھی ہماری زمین پر
اللہ کے نام، نظام کے بجائے امر ایکا اور ایورپ کی خوشنووی مروج ہے بلکہ اس میں بدعبدی اور قول ہے پھر جانے کی سزا بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا برتاوا نا قرہ نوں کے مقابلہ میں بدعبد وال ہے کہیں زیاوہ بخت لگتا ہے۔ نا قرہ نول کے لیے تو درازری کی سہوت اور مہدت میسر ہے مگر وعدہ کر کے پھر جانے والوں کے سے یہی درازری بھی پھندے میں بدل جاتی ہے، بھی طوق میں، بھی اس میں سرہ پر تی ہے اور بھی کڑکی مگ جاتی ہے۔ جس عہد کو پورا کر لیان ہی بست کری اور شدید ہوگی اس کو پورا کر لیان ہی بھی اس میں سرہ پہلے کہ ہورا سروں اللہ علی اللہ علیہ اور مہدت کی زوش آ جائے ، ہماری زمین میں اللہ کا انظام ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور ضف نے راشدین رضوان اللہ علیہ اجمعین کا ساجی عدل نا فذکر و سے ہے ہی ہماری مختی کا بارٹل سکتا ہے۔ ہمارہ وحدہ بھی بھی جبی بندھا گیا تھا۔ بہری بقد اور مہدت کی تو اور مہدت کی ہو تھا ور مہد بھی جبی بندھا گیا تھا۔ بہری بورا کر ان فذکر و سے نے ہے بی ہماری مختی کا بارٹل سکتا ہے۔ بہرہ وحدہ بھی بھی جبی بی ندھا گیا تھا۔ بہری بندھا گیا تھا۔ بہری بیاد میں ہوشیدہ ہے۔

ہمارے مقتدر طبقے ہائین یا نہ ہائیں ، کانوں میں روئی گائے رکھیں یا ٹکاں لیس تیکن ندائے غیب آ رہی ہے. ''مذاب وہال ہے آتا ہے جبال ہے تم اس کی تو قع بھی نہیں کرتے۔''

الیکن اگر ہم آج بھی ۔۔ اگر چہ دیر بہت ہو چکی ہے۔ ۔۔۔ اپنا قبلہ درست کریں ،عہد کو پورا کرنے کا عزم کریں تو قیاس انسب اور امید قوی ہے کہ خیر ورحمت ، نصرت ، فتح مندی اور نسبہ بھی کسی ایک طرف سے آسکتا ہے کہ جس طرف سے تو تع بی نہیں ہے۔ جیس ن کرد سے نے کی صفت اور نتجیر کر دینے کے وصف وا 1 رب جب بھی جا ہے شور یدہ سرلبرول کے درمیان راستہ بنادے۔ کبھی پونی ثق ہو کبھی قمر، ہوائیں حق میں ہوج کیں اور کبھی ابہ بیس کشکر کارخ پھیردیں۔ ہمرے حق میں خیرور حمت اور غلبو نفرت کی نہ کوئی سمت معین ہے نہ حدمقرر۔خواہ ابا بیلیں آئیں کہ اہریں ثق ہوں، آگ میں پھول کھلیں، نارگلزار ہے، پائی چڑھے کہ اترے نظم مٹ کر ہی رہے گا۔ جس وطن کی گلیوں کے لیے خدار سیدہ ہزرگوں نے قربانی دی ہے وہ ان شاء القدایک دن عروج یا کررہے گا۔

باطل کے اجزائے ترکیبی اور پر چہاستعال ''مطا تنظیخ '' میں مکھ ہے۔ یہ تن سے سٹیزہ کارتو رہ سکتا ہے، اسے ختم نہیں کرسکتا۔ یہ قد رہ کا اٹل قانون ہے، پہلے بھی پورا ہوتا آیا ہے آج بھی پورا ہوگا، چاہاس کی زومیں امریکن تھنگ شینکس کے قیافے آئمیں یا می آئی اے کجزیے یا یور پی حکومتوں کی اسلام اور پاکستان کے ضاف بدخوا ہیاں۔ باطل کو مثنا ہی ہوتا ہے کہ بالآخر مشیت ایزدگ یہی ہے اور یوں ہوگر ہی رہے گا۔ ان شاء امتد البس بات تی ہے کہ اے مثانے کے لیے استعمال کون ہوگا؟ اے میری قوم! تو حق کی امین ہے، ہرگز ایسا کام نہ کر کہ وہ تیری جگہ کسی اور کو مشخف کر لے۔

(نوٹ زیرنظراوراس سے مقبل مضمون کی تئیری میں میر ہے کرم فر ۱۰۰ ہے ؛ اُسٹرخت حقی کی ستاب ''سورہ بنی اسرائیل گواہی دے'' ہےان کی اجازت ہے موادلیا گیا ہے۔)

# یوم آزادی سے یوم غضب تک

الم شاه صاحب! 14 اگست ب، يوم آزادي ير يح لكميس

o یار! ہم لوگول کی میرمادت اچھی نہیں۔

☆ کون می عادت!؟

ماراسال پاکستان کو و نیخ کھسو شیخ ہیں۔ حب اوطنی کی دھجیاں بکھیرتے ہیں۔ پھرائیک دن علامتی جوش وخروش وکھا کر ایک سرسزی وشردانی کی فکر رہتی ہے نہاس کے سازہ وہ بلال کی معنویت کے تحفظ کی۔

الك تو آپ كافلسفداتنا كار هاجوتا بي كسيجهن كى كوشش ميں بوراد ، غ التهمر جاتا ہے۔

سیفلسفنہیں،ایمان اور عقیدے کی بات ہے۔

مراوه كيسے؟

و پاکستان دنیا بھر میں اسلام کا بینارہ ہے۔ مسمانوں کا سہارا ہے۔ مظلوم مسمانوں کی اُمیداوران کے خوابوں اورار مانوں کا محدرت زدہ محدرت زدہ محدرت نام ہے۔ اوران کے لیے بین ، دنیا بھر کے حسرت زدہ مسلمانوں کے لیے آزادی کی کرن اور زندگی کا پیغام ہے۔

المولوم، زادي پر پھائيس تا۔

o ہم سارا سال جو کچھ لکھتے ہیں ،اس کی 'زادی ، وقار کے تحفظ اور تعمیر وتر تی کے لیے ہی تو ہوتا ہے۔ایک دن جھنڈ ا ہرا نے اور پھر سارا سال اس کی جڑیں کھود نے والی عادت ہمارادھڑ ن تختہ کر چھوڑ ہے گی۔

🕁 پچھلے یوم آزادی پرآپ کامضمون' پاکستان سے پاکستان تک' خاصے کا تھا۔

ارادہ تواس دن بھی فلسطین کے یوم آزادی یا اسرائیل کے یوم فضب پر لکھنے کا تھا۔

🖈 كيول؟ آخرايي وطن بردوسرول كوتر جيح كيول؟

ویکھیے صدحب! اس روئے زیٹن پر پاکتان یا اسرائیل میں ہے ایک کور ہنا ہے۔ اگر "پاس بات کونیں سمجھتے تو ند مجھیں ،
صہبونی را ہنما تو اس کی قتم کھائے بیٹھے ہیں۔ پاکتان کو بچانا ہے تو اس کے دشمنوں پر نظرر کھے۔ اس وقت پاکتان کا سب
ہے بڑا دشمن بھارت نہیں اسرائیل ہے۔

🖈 بھارت کوآپ کیوں ہلکا سجھتے ہیں؟

٥ كىلىت خورده وگول كى باتنى ندكياكريں۔ بھارتى عوام خود بھى تبجھتے بیں كدياكتانيول مے متھارگاناان كے بس كانبيل۔

، نیا کا کوئی میدان ایمانہیں جس میں اس نے ہم سے مند کی ندگھ ئی ہو۔ اسرائیل سے ہماری دشنی از لی ہے اور ابد تک رہ گی۔ یاس ون شروع ہو ٹی تھی جب مدینہ کے میبود بول نے نبی پاک صلی القد علیہ وسم کوز ہر دیا تھ اور اس ون تک رہے گی جب اس کا کات کا سب سے ہزا فقند وجال اکبر، سچے سے موعود سیدنا حضرت عیسی علیہ السلام کے ہاتھوں اور اس کی فوج، مجلبہ اعظم حضرت مہدی رضی القدعنہ کے ہاتھوں ہلاک ہوگی۔

الايدمعركة جارى مرزين ع بهت دور بوكا بمين اس يكياداسط؟

وہ سرز مین تو ہم ہے بہت دور ہے بیکن اس معر کے دالے دنوں میں ہم اس کے بہت قریب ہوں گے۔
 ہے الیم مہم ما تیں ند کس کر میں۔

، نہیں نہیں اخدا نے واحد کی قتم اہم میں سے جو بھی تقوی اور جبرو پر ثابت قدم رباوہ (یااس کی نسل کے پاکیزہ لوگ)اس ون وہاں بہت قریب ہوں گے۔

الم يبت قريب

٥ - بال بهت قريب!

الأيافداليكيارازي؟

o . . بیراز نویے کین ایسامعنا مجھی نہیں کہ حل شہو۔ آپ مطالعہ کیا کریں اور مشاہدہ مجھی۔

ان وه توکرتے بیں۔

٥ ... نبيس و يےنبيں!و وټواوورلوژانفارميشن ہوتی ہے۔

: ﴿ وَلِيمَ مِنْ وَكِيمَ مِنْ وَكُنَّ مِنْ أَنَّ مِنْ إِلَّا مِنْ مُنْ مِنْ مِنْ مُنْ مِنْ أَنَّ مِن

0 .... مثلًا: آپ بنت صيل كامطالع كري-

ئيت جيل كامطالعد؟؟؟

کی ہا۔ اس مشہور لبنانی شبر کا، جہاں زیتوں کے جنگل اور انجیر کے باغ و نیا مجر میں مشہور ہیں۔ آسیے! میں آپ کواس طرح کی چنہ و ب سے مطابعہ کی چنہ و ب سے مطابعہ کی جینہ مم فی ای چنہ و ب سے مطابعہ کی جینہ مم فی ای بہت جہیل چنے ہیں جہاں زیتوں کی شاخوں سے نگرا کر سرگوشی س کرتی ہوا ہم سے پکھ کہدر ہی ہے۔

☆..☆...☆

"نت جبیل" ابن نے کے مشہور شہروں میں شہر ہوتا ہے۔ چھوٹی بندی پہاڑیوں سے ڈھکے اس شہر کے آغوش میں وصلحا"
ای دیب ہے خوبھورتی اور دخریبی میں اپنی مثال آپ ہے۔ قدرتی مناظر سے بھر پورید پُر فضامقام اب تک کیسی قیامتیں وکھے چکا
ہے، جب تیب دیاس کی ایک جمک ندو کھے اسے اندازہ ندہوگا کے فوٹ کے بوت ہو ہے حزب القد جیسی تنظیمیں کیوں وجوو میں
تی بین ورجب ہے چیوع ہے موشیں مل کربھی اسرائیل کا مقابلہ ند کر کیس تو بے وسیلہ اور بے سہ راکارکن کس طرح بدمست دیوکو
تیمل اور لیت بین ۲۰ نیا بھر نے دائش وروں کو اس امرکا جائزہ لین چیسے اور پھر صدے نکلتے یہود یوں کو باور کرانے کی کوشش

كرنى عابيك انبيل كحال ب ابرنكانيك اثوق منكا يزسكنا ب

بات بنتِ جبیل کی بور بی تقی ۔ بیعل قد اپنے قد رتی من ظراور نظری خوبصورتی کے سبب جتنامشہور ہے ، اسرا کیلی فوج ک ورندگی کی بناپر اتنا بی مصیبت زوہ اور الم انگیز داستانوں کا موضوع ہے۔ بید استانیں اس غضب، قبر اور انتقام کوجنم دے رہی ہیں جوا یک دن پوری دنیا کواپٹی لپیٹ جیں لے سکتا ہے۔

یدہ بی بہتی ہے جہاں 1948ء کی ایک دلگدان سے کو اسرائیلی وردیوں میں ملبوس اوگول نے یہاں کے رہنے والوں کو صلحا کی جامع مسجد میں جمع ہونے کا کہا۔ لوگ ہما گم ہما گم مسجد کو چلنا شروع ہوئے اور لیحہ بھر میں مسجد میں جمع ہونے کا کہا۔ لوگ ہما گم ہما گم مسجد کو چلنا شروع ہوئے اور اس کے ساتھ بی گولیاں چینے کی آواز آنے لگی اور بیاک جملیتے بی مسجد کی خوبصورت اور وسیع صحن خونی تال ب کا منظر پیش کررہا تھا۔ اسرائیل بننے کے بعد لبنان کی سرزمین پر اسرائیلیوں کی پہنی دراندازی تھی اور اس کے بعد لبنان کی سرزمین پر اسرائیلیوں کی پہنی دراندازی تھی اور اس کے بعد للم وستم کی داستان رکنے نہ پائی۔

ا گلے سال 1949ء کولبنان کے شہز' خولہ' نے بھی ایس بی خون آشام صبح کا نظارہ کیا۔ جب اسرائیلی فوج نے لوگوں کو ایک مکان میں جمع کر کے اسے بیڈوز کیا اور یوں لمحہ بھر میں 90 فیمتی جانیں نوچ کر اسرائیل کے خونخو ارفوجی'' خولہ' سے واپس جارے متھے۔ 1967ء کوائی خولہ نے بھرایک خونیں دو پہر کا مشاہدہ کیا اور'' ہدنہ' معاہدے کے پر فیچے شہر خولہ کی فضا میں اُڑ اُڑ کر اقوام متحدہ کے پیلے منہ پر بدنام نشان بن کریز رہے تنھے۔

اسی سال شہر'' حاتین'' کے قیبے'' حرام'' کو 3 ماہ محصور رکھنے کے بعد نا صب اسرائیلی فوجیوں نے پوری آبادی کومسمار کر کے اس پر بلڈوز ردوڑ ائے اورسوائے ایک غیر آباد کمرے کے کوئی سابید بوار بھی ان کے تشدوے نہ پکی۔لوگوں کو کلباڑیوں اور برچھیوں سے نکڑے نکڑے کر کے مٹی تعے و باکراسرائیلی فوج کے یاگل دیوکو پھھآ رام آیا۔

خونخواراسرائیلی فوجی لبنان کے مکینوں کاخون چائی اور کھو پڑیاں جہاتا رہا کہ 1982ء کا سال طبوع ہوا اور دنیا نے ''صابرہ'' اور''شتیلہ'' کیمپوں میں اسرائیلی مظالم کو سنا، دیکھا اور اخبارات میں پڑھا کہ جب 800 زندہ اور سانس لیتے افراد کو کنز نے کمڑ نے کم کا در دنا کہ ترین واقعہ ہے اور اسرائیلی فوجیوں نے پہتلین ظلم کسی اور کی نہیں، گینڈ الی صفت اسریل شیرون کی قیادت میں انجام دیا تھ جے بعد میں اس شک ول قوم نے اپنو وزیراعظم بنایا۔

18 اکتوبر 1996ء کوشہز' تونا'' کا محاصرہ کر کے دیوانہ دار بمباری ہوتی رہی۔ جب'' قونا'' کی فضاؤں ہے گر دودھواں حصیت گیا تو 105 افراد بارد دکی آگ میں جسم ہو چکے ہتے ۔ سکین ٹیمربھی اسرائیلی مظالم کی داستان کا بیشتر حصہ پردہ خفا میں ہے ، صحافی خاموش اور تیجز بینگار میربداب میں۔

30 جوا، کی 2006ء کی وہ تاریک صبح اب تک جینی ہی ہوار'' قان'' کی پہاڑیاں ایک بار پھراپنا سرنکرار ہی ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے 35 معصوم بچوں کی جانیں بد بخت اسرائیل فوجی نے کیوں نوچ کیں؟ بیہ پہاڑیاں خوبصورت سبزے سے ڈھنکی ہوئی ہیں لیکن دیکھنے والی آنکھیں دیکھیر ہی ہیں کہ بیسبزہ آتش فیثال لاوے کی طرح دیک سرے رہاہے۔

☆...☆....☆

قار کین کرام! پچھے چیزیں دور ہوتے ہوئے بھی قریب ہوتی ہیں اور بظاہر کوئی باہمی تعلق نہ ہوتے ہوئے بھی ان میں اور بظاہر کوئی باہمی تعلق نہ ہوتے ہوئے بھی ان میں گر اتحلق ہوتا ہے۔ پاکستان کی آزادی اسرائیل کی بربادی پرونوف ہے۔ اور اسرائیل کی بربادی پرونیا کا امن وامان موقوف ہے۔ کسی کواس میں مہاند نظر آتا ہے تو نیٹ پروہ نقشہ دکھے لے جس میں صبیونی منصوبہ سازوں نے جہاں سعودی عرب کے نکڑے کے بین ، وہیں خصوصیت کے ساتھ پاکستان کے جھے بخرے کر کے دل ٹھنڈا کیا گیا ہے۔ جے بچھنا ہو ہی جھے لے اور جے نہیں سمجھنا وہ بھی سن نے پاکستان کی آزادی کا شخفظ القدس کی آزادی ہے وہ بچھ دیکھیں گر جوہ کور رہنا ہے۔

### جڑ پیکلہاڑا

تی کھ خلطیوں کا کفارہ نسل درنس اوا کیا جاتا ہے گر پھر بھی اوانہیں ہوتا۔ بیدہ غلطیاں ہوتی ہیں جن کی مرتب ونی قوسی گروہ ہوتا ہے۔ قدرت افراد کی غدط فیمیوں سے تو چٹم پوٹی کر لیتی ہے کہ بید دنیا دارااامتخان ہے، دار لیز نہیں سیسن قوس کی غلطیوں کی سزا' مغذاب اونی'' (بڑے مغذاب سے پہلے چھوٹے مغذاب) کی شکل میں اس دنیا میں بن ، ۔ ، بی ہتا کہ تعرب ہوسکے اور تو ہور جوع کی کیفیت پیدا ہواور پھر جب بیٹنیس ہا کا منہیں ، بیٹی تو '' مغذاب اکبز' (مچھوٹی تجوبہ سے بعد ہمد گیراور بڑا عذاب) دھاڑتا ، چنگھاڑتا ہوا مسلط ہوج تا ہے۔

اس در مجس آئین ساز نے صرف اور صرف ایک نقط (میں ؤہرا تا ہوں کیتے نہیں نقطے پر) پرغور کرنا تھ کہ مذہ اندہ اور سوں پاک (صلی اللہ علیہ وسلم) کی شریعت کس قدر جدی اور کتنی شفاف طور پر بلاتا خیر اور با جیل و جحت نافذ کرد کی جب مگر ایک مطحشدہ بنیا دکو ڈھا کر اور اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہدو میٹان کو جیٹا کر اُصول و تا نون اور آ بیٹی تجاویز کے نام نیا نیا غیر ضرور میں مباحث اور ایس قانونی موشی فیاں اور قیاس آرائیاں شروع کردگ کئیں جو خیر ہے آئی تک جاری ہیں اور س وقت تک جاری میں گئی جب کہ جم پر کلمہ کتی پورانہ ہوجائے۔ آپ پر پیلفظ گراں گزرے گا مگر اب تکلف ت بجانا نے ورتی بیٹی بات کہنے کا وقت مجم ہوگیا ہے۔

اس المناک قصے کی ابتدا 1 اگست 1947ء کو جوئی تھی۔ اس دن پر کستان کی مجلس آئین ساز کا پہلا اجلاس تھا۔ نصف صدی کی جہد مسلسل کے بعد بید دن دیکھنے کو مل تھ کہ اسلامیان برصغیوع بد جدید کی پہلی نظریاتی ریاست قائم کرنے جارہ ہے تھے۔ القدرب العالمین نے تقریباً دوسوس ل بعد زون نے گروش کو جور جو عبد و پیان یا تھا۔ پاکستان کا وجود جو محض ایک خواب اور تصورتھ ، حقیقت بنے جارہا تھا۔ ہم نے اللہ رب العزت سے جوع بدو پیان کے تھے ، باری تعالی نے اس کے صدقے ہمیں ترقی تھورتھ ، حقیقت بنے جارہا تھا۔ ہم نے اللہ رب العزت سے جو عبد و پیان کے تھے ، باری تعالی نے اس کے صدقے ہمیں ترقی کے بہ بہا امکا ثابت سے بھر بور ملک عطا کر و یا تھا اور اب فرشتوں سے لے کرنظ م تکوین چا نے پر مامور القد کے نیک بندوں تک کی نظریں ہم پرتھیں کہ ہم اس عبد کو صوبہ کرام رضی القد عنہم کی طرح بورا کرتے ہیں یا بی اس ایک طرح عبد تھی کے مرتخب ہوکرو نیا ہیں بی اس کی سزا پاتے ہیں؟ یہ 24 رمضان 1366 ہا اور 11 اگست 1947ء کی تاریخ تھی گرہم نے بہی اینٹ بی اس بوری کوش جو ہوں ہوئے گرآج تک اس بعدوں کے گرق جو کہ آج تک اس بعدوں کی مزاکا نے میں ایسے معروف ہوئے کہ آج تک اس بعدوں کی مزاکا نے میں ایسے معروف ہوئے کہ آج تک اس بعدوں کی مزاکا نے رہے گرفی اور زمانے کی گروش جو ہوں کہ تاریخ تھی ہوئے کہ آج تک اس بعدوں کی مزاکا نے رہا کا نے رہے کہ فرق بی بیاں کے مراک کو بیاں کی مزاکا نے رہا کہ در ہے کہ فرق بی بیاں کی مزاکا نے رہے کہ والے کہ کی مزاکا نے رہا کہ در ہے کہ کہ کو بیاں کے بیاں کی مزاکا نے در ہے کہ فرق بی بیاں کی مزاکا نے در بے کہ کو بی بیاں کے بیاں کہ کو بیاں کے بیاں کہ کو بیاں کی کو بیاں کے بیاں کو بیاں کی بیاں کو بیا

اس افسوس ناک آغاز کا المناک اختیام 3 و تمبر 2006ء کواس وقت ہوگیا جب عزت مآب عالی جذب صدر پاکستان نے بقائمی ہوش وحواس بلا جبر واکراہ پوری دلجمعی اور کھمل رضامندی ہے اس بل پردستخط کردیے جوانقد ورسول ہے صریح بغوت، قرآنی احکام کے خداف کھلی جنگ اور اس تاریخی عہد و میثاق سے یکسر پھر جانے کے متر ادف ہے جوہم نے قیام پاکستان ہے بل پچاس سال تک روروکر اللہ رب العزت ہے بائد ھاتھ کیکن ابھی ذرائھ ہریے ہم زنجیر کی کڑیاں ملاتے چلیس تاکہ ''عذاب اکبر''سمجے وقت ہمیں اپنی''فروجرم' نے مربوط اور ناکھمل ہونے کا احساس ندہو۔

پہلی مجس آئین ساز کا حشر گورز جزل ملک غلام محد کے ہاتھوں 124 کو بر 1954ء کو بوا۔ بیصاحب بذات خود ہواری تاریخ کے معتوب ترین افراد میں ہے ہیں اور ہماری قومی بدیختی پران کے اعمال کی ٹوست کی چھاپ کافی گہری ہے۔ انہوں نے اس پہلی مجلس آئین ساز کو ٹھیک سات سال بعد برطرف کر کے ٹھکا نے دگا دیا۔ ان سات سالوں میں ہمیں بیا عزاز حاصل رہا کہ وطن عزیز، ملک خداداد، عصر جدید کی اولین اسلامی ریاست کا نظام حکومت گور نمنٹ آف انڈیا ایکٹ مجریہ 1935ء میں ترمیم واضافہ کر کے آزادی ہندا یکٹ محرب کردہ دستور ہورے ابتدائی سات سالوں تک ہم پر سانے گئن رہا اور اسلامیان یا کستان کونشان منزل کی تلاش کے دوران مشعل راہ کا کام ویتارہا۔

1956ء بی کوسرز بین پاکتان کو پہلا آئین نصیب ہوالیکن جس آئین کو بنانے میں 9 سال گے، اے تو ڑنے میں جم نے صرف ڈھائی سال لگائے اور 18 کو بر 1958ء کو صدرا سکندر مرزانے پارلیمانی نظام کا خاتر ، آئین کی تعنیخ اور ہارشل لاکا نفذ کر کے جمیں ایک اور مجلس آئین سرز کے سامنے سو کھنے کے بیے ڈال دیا۔ 1973ء میں قرار داور مقاصد ، آئین پاکتان کا جز تفہری اور قرآن وسنت کے خلاف کوئی تو نون تفہری اور قرآن وسنت کے خلاف کوئی تو نون نہیں بنایا جاسکت گر ہماری نیتوں کے کھوٹ نے یہاں بھی رنگ لا یا اور قانونی پازی گروں اور آئینی بچے جمہوروں نے پچھالیا چکر چلایا کہ آئے تک کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے و رہ بی کہ اگر پاکستانی آئیں وقانون کوقرآن وسنت کے من فی نہیں بنایا جاسکتا تو پھر موجودہ آئین وقون نون کوقرآن وسنت کے من فی نہیں بنایا جاسکتا تو پھر موجودہ آئین وقون نمین کے حوضا بطر عین

قرآن وسنت نہیں ہےوہ یقیناً اور صریحاً قرآن وسنت کے سراسر منافی ہے۔

یہ کیسا کھلافریب اور چھپی من فقت ہے کہ آئین کے مطابق تو ملک میں کوئی قانون قرآن وسنت کے من فی نہیں ہوگالیکن ممکست کے ہر قانون کو بہر حال اسل می قوانین سے دوراور محروم رکھ جائے گا؟؟؟ کیاس مکروہ اور بھونڈی من فقت کے بعد بھی ہم قانون البی اور عذاب تکوینی کی گرفت میں آنے سے بچ سکتے ہیں؟ اس سے قبل توشیدایی ممکن ہو گراب ایسا ہوتا نظر نہیں آتا، اس کی وجہ بھی سمجھ لیجے۔

اس ہے ہیں ہم راطر یقنہ واردات ذرامختف تھے۔ہم ذراؤ تھے چھے اور شرے شرہ نے انداز میں گلشن کا کاروبار نفاق کی بنیاد پر چلاتے تھے۔ وہ اس طرح کہ' قرآن وسنت کے من فی آئین سازی نہیں ہوسکی''اس جملے کوہم نے دستور میں لکھوتو لیا تھ لیکن اس پیش بندی کے ساتھ کہ بیآ ئین کا جز تو ہو لیکن آئین پر حاوی اور برتر ندہو۔ سبحان اللہ!'' رند کے رندر ہے اور ہاتھ سے جنت بھی نہ گئی۔''اس طرح کی ایک اور شم ظریفی ما حظہ بچھے جسے ہم رے ہاں'' محمطی بوگرہ آئینی فارمو ہ'' کا نام دیا گیا۔ اس فارمو لے کے تحت جہاں آئین میں بیسدا بہار شق رکھی جاتی۔'' ملک میں کوئی قانون قرآن وسنت کے منافی نہیں بنایا جائے گا۔'' وہاں اس طرح کی بڑے بھی لگادی جاتی کہ'' کا س کے سے ما بیاتی اُمور پر اسمای قوانین کا اطلاق نہیں ہوگا۔''اس سے اس طرح کا تاثر اُبھا راج نامقصود تھ کہ گویا بقیہ تمام اُمورا سلامی احکام کے مطابق اور تابع ہیں صرف مالیاتی اُمور ناگز پر وجوہ کی بنا پر طرح کا تاثر اُبھا راج نامقصود تھ کہ گویا بقیہ تمام اُمورا سلامی احکام کے مطابق اور تابع ہیں صرف مالیاتی اُمور ناگز پر وجوہ کی بنا پر الکہ محدود مدت کے لیے سخت مجبوری کے تحت غیر شرعی اُصولوں کے تحت چلیں گے۔ اب سادہ لوح عوام کی جانیں کہ بیسب الفاظ کی شعبہ ہون کی اور حوں کی ہیرا پھیری ہے درنہ حقیقت ہے ہے کہ مابیات تو کیا ، کسی بھی شعبے پر عادلا نہ اسلامی قوانین کا نفاذ الفاظ کی شعبہ ہون کی اور حوں کی ہیرا پھیری ہے درنہ حقیقت ہے ہے کہ مابیات تو کیا ، کسی بھی شعبے پر عادلا نہ اسلامی قوانین کا نفاذ الفاظ کی شیار دیا گیا۔

اپنے لیے اعزاز سمجھ اور سوو کے خلاف جدو جہد میں پہیے ہے زیادہ محویت کے ساتھ بحت گئے۔ دوسری طرف حکومت نے اپنی کارروائی آگے بڑھاتے ہوئے اس پر اس ند کی بکہ اس علمی شخصیت کے پنج ہے اخراج کے بعد ''، ہر بین'' کی موجودگ میں 6 جون 2002ء کو' سود کے خد ف '' با قاعدہ ساعت شروع کر دی اور با آخر جو گی 2006ء کی ابتدا میں وہ سیاہ دن سکیا جب اللہ ورسوں کے خلاف اللہ ن جنگ کے مترادف گنہ عظیم کے بارے میں قد نونی طور پر قرار اور یا آئر ہم س سے دستبردار ہوئے اور غیر سودی نظام اپنایا گی تو ملک میں انار کی چیل جائے گی۔ اس دن ہم نے جس بعذوت کی تھی ابتدا کی تھی اس کی انتہا گزشتہ دنوں اس وقت ہوئی جب اللہ کی متعین کردہ صدود کونا قابل عمل قرار دیتے ہوئے ایک ایک او آمبل کے کھلے اجل س میں باقاعدہ طور پر منظور کر کے قانون پاکٹ ن کا جزیزی گیا جو بدیکی طور پر قرآن وسنت کے من فی ہونے کے مدروہ نظام عنفت وعصمت کو تیاہ و بر باد کر کے آئدہ نسلوں کو فیاشی وعریان کی داغ وار بیداوار بنا چھوڑ ہے گا۔

گویا ہم اسپیٹاس تول وقر ارہے پھر ہوئو تھے جوہم نے بیسویں صدی ہے آغاز میں رب توں ہے کر ہے اس کے بدلے سرزمین پاکستان مانگی تھی اوراس بدعہدی کے نتیج میں 1971ء میں ہم پر''عذاب ادنی'' نازل ہوا میں نین اب ایسویں صدی کے آغاز میں ہم القدوا صدقبار و جہارہ توی و ذوالجوال سے لیے گئے عہد سے صاف کر گئے میں اور سیدھی تی بات سے ہے کہ اگرہم والی نہیں آئے تو ہمیں''عذاب آئبز' کے بیے تیار ہوجانا چاہے۔ہم لوگ اپنے وجود کا جواز کھو بیٹھے میں اس لیے اب یا تو قوم یونس کی طرح رض کارانہ تو بہ نصوح کر کے بچت کا سامان کریں یا پھریا و رکھیں '' تری ہر بودیوں کے مشورے تیں آئے انول میں ۔''

ممکن ہے بچھ دانش وراس کو منفی سوچ یا قنوطیت زرگی کا نام دیں سکن ہم گہرے دروور نج کے ستھ وہ بچھ عرض کرنے پر مجبور ہیں جو بخت نصر کے ہاتھوں عظیم مسلطنت اسرائیل اور مقدس شہر پروشم کی کا ل تب ہی ہے قبل انبیائے بنی اسرائیل نے اپنی قوم کو متنب کرتے ہوئے کہ تھا ''ہوش میں آج وَ اور نہ جان لوکہ درخت کی جڑوں پر کلہاڑار کھا جدچکا ہے۔''

#### مئى 1857ء سے 2007ء تك

20 منی 498 ء کو برسفیر ہند کے بنولی ساحل میں واا ہورہ کی جگہ کی چیوفی می بندرگاہ کان سٹ کے سامنے ایک سمندری جب زشرر کا ۔ اس میں پرتئیزی جو زراں واسکوؤی گا ماسوارتھا۔ اس کے ساتھ مسلمان ماہر بحریات احمد بن ماجد بھی تھا۔ کہنا تو یوں چیا ہے کہ اس جہ زمیل مشہور ماہ بحریات احمد بن ماجد ہوں گا ما بھی تھا تھیں نہا ہے کہ اس جہ زمیل مشہور ماہ بحریات احمد بن ماجد سوارتھا اس کے ساتھ میں نہا کی حکمرا نوں کا ہم کا رہ واسکوؤی گا ما بھی تھا تین پرو بیٹینڈ کے اور جس طرح 1857ء کی جنگ آزادی کو '1857ء کا غدر'' مہلوا تا ہے اس طرح مؤرخ یوں کہتا ہے کہ پرتئیزی جہاز رال کے ساتھ مسمون ماہرین سوار نتھے۔ حا ، نکہ 1498ء تک مسمون کو سمندروں پر تقمرا فی کرتے ہوئے ویا گوٹا ہونا بھی نہ آتا تھا لیکن پرو پیگنڈہ واوروہ بھی جھوٹ اور فریب کی عادی زبانوں کا پرو پیگنڈہ واوروہ بھی جھوٹ اور پرب کی عادی زبانوں کا پرو پیگنڈہ وی کے بیان کے دوشت کردوں کو امن لینداور استعار کو جمہور بہت کا نام و سے دیتا ہے۔

من 1498ء کی اس مرم سر پہر جب شعفی جسی پھی کی سفیدی اور داغی سیب جیسے چھوٹے الی دانوں دالے پہیعے بستہ قد یور پی نے ہندوستان کے سام سامعمولی داقعہ تھا۔ اتنامعمولی کہ کالی کن کی ہندرگاہ کے ہاہ ہم سی ہوگ لیکن حرص وہوں اور طبع والا کی کن کر درت بھی نیمسوس کی ہوگ لیکن حرص وہوں اور طبع والا کی کن مرد رسی بھی نیمسوس کی ہوگ لیکن حرص وہوں اور طبع والا کی کے درت بوے وٹ کھسوٹ کے دولی اور متعصب مزاخ یور پیول کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی۔ ان کے بخ بستہ مما ایک کو ہندوستان کی شکل میں سونے کی چڑ یا ہاتھ سٹی کا ور سعطان مجمد ان تی پر دوردگار! ایسا ایک اور او ہوالعزم سیسمالار مسلم نوں کو دے دے مرف ایک ہی باتھوں فتح قسط نامید کے بعد ان کے لیے پہنی مرتبہ ممکن ہوا تھا کہ وہ بحیرہ وروم کے پانیوں سے گڑ رہے بغیر بحیرہ کو مرب پہنچ سکیں۔ جہاز میں سوار ہسپانے کے عرب ماحول کو پید بھی شدتھ کہ سقوط ہسپانے کا سمانحہ ہوئے ابھی چھ س رہی بنیوں سے سے دو خوج سے کہ ہوگئی کے پہلی اینٹ رکھ دی کی سے دو خوج سے دو خوج سے دو خوج سے کہ ہوگئی کے پہلی اینٹ رکھ دی کے دو خوج سے دو خوج سے دو خوج سے دو خوج سے کہ ہوگئی کی پہلی اینٹ رکھ دی کے دو خوج سے دو خوج سے دو خوج سے دو خوج سے کہ ہوگئی کی پہلی اینٹ رکھ دی کہ ہوگئی گئی کی ایک منتقال ملک شقا۔

پندر ہویں صدی میں وی مسلی نوں کی تاریخی عظمت کے زوال اور بورپ کے عروج کے آباز کی صدی تھی اوراس عروج کے بنیاد دووداقعوں پر ہے۔ آباق تو نہیں شامت اندال ہی کہیے کہ دونوں کا تعلق ہے دووداقعوں پر ہے۔ آباق تو نہیں شامت اندال ہی کہیے کہ دونوں کا تعلق ہے دونوں کا تعلق ہے تا ہے۔ طرف ہے سلمانوں کی بحری تحقیقات کو استعمال کرنے ہے۔

1492ء بیل ہیں نیے کے مسلم تھر نوں کی خودغرضانہ مناه پرتی اور 'مدے اچھ کی مفاد کے حصول کی آٹر میں ذاتی سفلی خواج ثرت کے تھیں سے باتھ سے جاتا رہا۔ اس سے بعد مواج ثرت کی تھیں سے بیتھ مسلم نوں کے باتھ سے جاتا رہا۔ اس سے بعد مراش تک بچ میں سمندرتھ یا موت مشہور مسلمان جہزراں خیرالدین ہار بروسانے کوشش کی کے لئے بے مسلمانوں کو بحفاظت مندریا رمر ش لے جابے ہار بروس کا بیا جسان مراکش کے موجودہ مسلمان جوشی کے مہینے میں جرساں ہیا نہ جاکرانی مندریا رمر ش لے جابے ہار بروس کا بیا جسان مراکش کے موجودہ مسلمان جوشی کے مہینے میں جرساں ہیا نہ جاکرانی مندریا رمر

آبانی مکانات کی زیارت کرتے ہیں اوران مکانات کی چیناں اوردستاویز ات نسل درنسل سنجال کرر کھتے ہیں جہیں بھول سکتے۔

ہر دروس بحیرہ کروم میں اس نقل وحمل میں مصروف شے جبکہ جسپانوی فاتحین (بادشاہ فرڈی عینڈ اور ملکہ از ابیلا) مسمانوں

میں توجہ چکے شے کین مسمانوں کے بحری تجربات کے نتیج میں نئی دنیا کی دریافت اور وہاں کی دولت سے اپناو بوالیہ ملک بروت سے بہاو بیاد بوالیہ ملک بروت سے بہاو بیاد کی بروت جب اجالوی بیودی بروٹ سے بی نے کے لیے ہے جین تھے۔ انہوں نے بیودی انٹرافیہ کی ترغیب اور چند کی بروات جب اجالوی بیودی جب از اس نے بیاد وہاری بحری مہم کا میاب ہوت اور نئے دریافت شدہ براعظم (امریکا) سے سونا جاندی بتمباکو، خوشبود ارتکاری ورین نئر نئر اونڈی غلام آت دیکھے تو دوسری بحری مہم ہیجنے کے لیے بھی آسانی سے تیار ہوگئے۔

ہ پونوی یہود ایوں کا کام تو ہو چکا تھ، انہیں نئی دنیا کے ایک سطی شہر (امریکا کا موجودہ شہر نیویارک جے'' جیویارک' ہیں ہو جاتا ہے ) میں مھیکانا کی تھے۔البتہ میس میول کے مندکوتو حرام کی دولت اور حیوانی ہوس مگ گئی تھی۔انہوں نے ہندوستان ک دریافت کی ٹھی ٹی۔ س زمانے میں ہندوستان کی پُر اسرارالف لیموی کہانیاں یورپ کے قصد گواس طرح سن یا کرتے تھے جیسے آن علی ہورے ہاں امریکا اور یورپ کے تذکر ہوتے ہیں۔ ہسپانیہ کے بادشاہ وملکہ نے ہندوستان کی طلسماتی دوست سے اپنی حرص کی سکیدن کے لیے واسکوڈی گا ماکو بھی سرکاری سر پرسی ہیں چار سے جہاز، بے تحاشاخوراک وشراب، وافرخر چداور ماہر مسمہ ن مدے دے کررواند کیا۔اس کے پاس وہ قیمتی نقشے موجود تھے جومسلمان جہاز رانوں نے تیار کیے تھے۔

اب واپس چیصدیا یہ چیھے منگ 1498 ، کی اس تو گلی سے پہر کی طرف چیتے ہیں جب مسلمان جہاز رانوں اور ملاحول کی مدہ ہند وستان کی دریافت کا اعزاز اپنے نام کرواتے ہوئے واسکوؤی گا، نے اپنے منحول قدم ہند وستان کی مرز مین پر رہ نے ۔ پندر ہویں صدی کی آخری و بائی غیر معموں طور پر میسائیوں کے حق میں کا میں بیول کی نوید لائی ہے۔ براعظم امریکا کو ، ریافت ہوں کی نوید لائی ہے۔ براعظم امریکا کو ، ریافت ہوں کا میابی صصل کر لی ۔ پانچی کسل ہوئے تھے کہ ہیانوی داوا گیروں نے ہندوستان کی دریافت میں کا میابی صصل کر لی ۔ پانچی سال آئیسل موصلے میں دوانتہائی اہم اور دور رس نتائج کی حامل ، تاریخی کا میابیوں نے بور پین کے دل پھیر اور د ماغ خراب سل آئیسل موصلے میں دوانتہائی اہم اور دور رس نتائج کی حامل ، تاریخی کا میابیوں نے بور پین کے دل پھیر اور د ماغ خراب مسلم نامی ہوگئے ہوئے ہوئے کا میابیوں ہوئے ہوئے گئے ہوئے گئے ہوئے کہ مسلط نہ کرتے تو یہ دو کا میابیاں مسلما نوں کے جھے ہیں آج تیں اور آج د نیا کا نقشہ پھھا ور ہوتا۔ اس واقعے سے پتہ چانا ہے کہ بھی است کے مسلم نامی کرتے تو یہ دو کا میابیاں مسلما نوں کے جھے ہیں آج تیں اور آج د نیا کا نقشہ پھھا ور ہوتا۔ اس واقعے سے پتہ چانا ہے کہ بھی آئیست کے میں رائیٹ خض پورٹی اُمت کے بیابیا نامبار کا ور اس کے اعمال شامت کا سب ہوے ہیں کہ صد یوں پر پھیلی شکست کے بعد رائیٹ خض کو دبھی محدوں نہیں ہوتا کہ اس کی قبر میں اُناعذاب سمیٹنے کی مخوائش ہے بھی یے نہیں ؟

ُ وُمُیس نے ہوس ملک گیری ہرض ، ہال وزراورجنسی خواہشات کی پنجیل اورا پنے مقصد کے حصول کے سیے ہرطرح کے ہوے ، جنو بے درومدہ خلافی کی جوطرح امریکا میں ڈالی تھی واسکوڈی گامانے اس سفلی روایت کو آ گے بڑھایا اور ہندوستان میں بھی تن نے دریے "ن کے کالے بورٹی شیروں نے وہی تجھ کیا جوامریکا کی اصل آبادی ریڈ انڈیٹز کے ساتھ کیا گیا تھا۔

یارٹ کا لمیہ ہے کہ میں کی فاتحین کے سامنے سے میسے سیدنا حضرت میسی ملیہ الصعو ۃ والسلام کی مبارک تعلیمات کی تبعیغ کے باب یں وزر کی بوس مظمی نظر رہی ہے جَبَدِ مسلمان فاتحین جہاں بھی گئے وہاں کا چپے چپیان کی وسعت ظرفی ، بینداخلاقی بعفو ۱۰۰ زیر ورمتا می وگول سے حسن سلوک کا گواہ ہے ن واقعہ ہے کہ جب بھی مسلم عاکمیت قائم ہوئی ، ردادار مع شرہ وجود ہیں آیا اور مسلم اقتدار کا و بدبختم ہوتے ہی وہی ذہبی جنون اور جوانی جیست پر وان چڑھی اور جوان ہوئی ہے جسے احتدال میں رکھنے کے لیے مسلم حاکمیت وجود میں آئی تھی اور جس کا مقابلہ ایک ہی فہ رہے مگل ہوئی ہے۔ تاریخ کے ورق گردائی کرتے ہوئے مقابلہ ایک ہی فہ رہیے مکن ہے۔ وہی فہ رہیے جس کا نام لینے پر پابندی رہم چلی ہوئی ہے۔ تاریخ کے ورق گردائی کرتے ہوئے عیسائی فاتحین کے کردار میں شائنگی اور رواواری کی جھک تلاش کرنا اید ہی ہے جیسے کا لے کوئد کی کان میں سفید نمک کی ڈئی کی تلاش ہے سود ہوئی ہے۔ ہی فوی عیس نیوں (موجودہ امریکی انہی کی آل اداا دہیں) کی کار بٹ بمبنگ ، شادی کی دعوتوں میں شریک بچول اور مورتوں پر ہے تحاش ہوود ہاری اور بھی رتی ہندووں میں انتقام کی شدت ، خون آش می اور اقلیت کے ساتھ فیر انسانی سلوک کواس تنظر میں ویکھیا جانا ہو ہے۔

واسکوڈی گا ما کے ساتھ ہواتھ ہے ہوتا شروع ہوتا شروع ہوتا شروع ہوتا ہوامریکا ہیں مقامی قبائل کے ساتھ ہواتھ۔ میزبان وسی النظر بغراخ دل اور سادہ مزاج تھے جبکہ مہمان آناتی فطرت ہمرس کی ماری طبیعت اور ہوس سے ناکوں ناک بھر ہے ہوئے عیارانہ سرشت کے حال تھے۔ جس طرح ریڈانڈین قبائل نے کولمیس کا شانداراستقب کیا لیکن نتیج ہیں وہ دس کروڑ سے صرف ڈھائی لاکھرہ گئے۔ ان کے آبائی عدم قے ان کے ہاتھ سے جاتے رہے ورآج وہ اپنے ہی وطن میں اجبنی ہیں۔ اسی طرح ہندوستان کے سادہ لوح بسیوں نے عیار فرنگیوں کو کھلے دل سے خوش آمدید کہا۔ اپنے ملک میں ان اجبنی مہمانوں کو ہرطرح کی سبولت فراہم کی لیکن شاید ہی کوئی انگریز ہوجس کے ہاتھ مسممانوں کے فون سے رہنگی اور اس کی تجور ہاں ہندوستان کی لوٹی ہوئی دونت سے بھری ہوئی ندہوں۔

# آئے! آ زادی کی تکمیل کریں

اس نقشے میں ان مسلمان ممالک کی آزادی کی تاریخ وار جھلک دکھائی گئی ہے جو جنگ عظیم اوّل و دوم کے بعد عالمی استعاری طاقتوں کے ینجے ہے آزاد ہوئے۔(دیکھیے: کتاب کے آخر میں دیے گئے نقثوں میں سے پہلانقشہ) جب دنیا میں مشینی ایجادات ہوئیں منعتی انقلاب آیا اور جدیدحر بی علوم اور آلات حرب ایجاد ہوئے تو عیسائی اقوام نے جو جہالت اور پس ندگی میں اپنا ٹانی ندر کھتی تھیں ، ان علوم کی طرف توجہ دی اور رفتہ رفتہ ان میں کمال حاصل کیا۔ انہوں نے زمین کے پیپ سے معد نیات نکال کرانہیں کارآ مدینانے پر تحقیق کی اور سمندروں کے سینے چرکر بحری راستوں سے واقف ہوئے اوراپے آلات حرب وضرب کوجدید سے جدیدتر بنایا۔ان کے مقابلے میں مسلمان اینے اعمال واحوال کی درنتگی اور جہاد کی تیاری سے غافل تھے،اس کے لیے درکاراسباب ووسائل کے مہیا کرنے ،اپنی معیشت کومتھکم کر کے فنون حرب میں ترقی کرنے اورا پے عقائد و اعمال کو کتاب وسنت ہے موافق کر کے انہیں دنیا پر غالب کرنے کی فکر ہے ہے بہرہ تھے۔ ان کے عقائد میں تو ہم پرتی اور فلسفیانه موشگافیاب،اعمال میں رسوم دعبا دات اور کر دار میں نا قابل بیان کمزوری اور پستی آ چیکتھی۔ دنیاوی علوم وفنون میں جبتجو و تحقیق کی جگہ جمود اور نقل رنقل نے اور شجاعت و بیند کرداری کی جگہ پست جمتی اور دنیا پرسی نے لے لی تھی۔ چنانچہ وہ پور پی طاقتیں جو بھی طارق بن زیاداوراس کے جانشینوں کی تکوار ہے بھی رہتی تھیں اور بھی تر کا ن عثانی کی بیغاران کوخوفز د ہ رکھتی تھی۔ وہ ایشیا وافریقہ کے اسلامی ممالک برحملہ آ درہوتا شروع ہوگئے ۔مسلم نوں میں جذبہ جہاد ناپیدتھااور جہاد کے لیے درکار جدید آل ت وسامان کی ایجاد و تیاری کی طرف ان کی خاص توجه نتھی ، یا ہمی نزاع اور تفرقے اوراخوت اسلامی کے بے بوث جذیے ے محروی کا سیعالم تھا کہ جنوبی ہند میں انگریزوں ہے برسر پیکارسلطان ٹیپوشہیدر حمالتد نے عراق ، ترکی ، ایران وافغانستان ہر طرف کےمسلمان بادشاہوں کو تعاون کے لیے سفارتیں اورخطوط بھیجے ۔ان کے جواب میں فرانسیسیوں نے تو انگر مزول کے خلاف ان کا ساتھ دینے کی حامی بھری اور سلطان کی فوج میں ایک دسته فرانسیبی فوج کامستقل رہتا تھ ،لیکن کسی مسلمان حکومت نے لفظی آ داب دانقاب ہے آ گے ہڑھنا گوارانہ کیا۔عقا کدوانلہ ل کی کمزوری،عیش د آ رام پیندی کے رجی ن اوراخوت اسلامی و غیرت دینی کے فقدان نے یہ نتیجہ دکھایا کہ رفتہ رفتہ نورب کے بد ہاطن ، کم ظرف اور ہوں ملک گیم ی کے مارے ہوئے جنگ آ زیا ایک ایک کر کے مسلم ممالک برق بض ہوتے ملے گئے۔

میدان اور بند کمرے:

چونکہ اسلام قیامت تک رہنے کے لیے آیا ہے اور صدیث شریف کی پیش گوئی کے مطابق 'مسلمانوں میں ایک جماعت ہمیشہ ایک رہے گی جوئق کی سربلندی کی خاطر جانیں ویتی رہے گی۔' اس سے غیرملکی ستھ رکے خدف جلد ہی تح یکیں چین شروع ہوگئیں۔ معاء ومشابخ کی سربرتی میں جہادی شظیمیں جابج وجود میں آئے گیس ور نہوں نے یور پی حاقتوں سے اسدی مقوض سے میں جمل اند زی کی بھاری قیت وصول کرنا شروع کی۔ بعض نے تو ہیرونی قابضین کے خلاف جدوجبدگی یک شاند رتاری بھی کرجس پر مسلمان بھی نے گریوں کے خلاف سید حمد شہید رحمدائلا کی تحویر پر بندوستان بھی گریزوں کے خلاف سید حمد شہید رحمدائلا کی تحویر پر بندوستان بھی گریزوں کے خلاف شیخ عمر محقہ رحمد ور جہدہ اور لیبی بھی اطاوی استعار کے خلاف شیخ عمر محقہ رک شاندار جدہ جہد ور تیجان و گرتائر میں سید باوشوہ کی قیادت میں فرانسیسیوں کے خلاف زورو رجبرہ کی تحریک کو پیش کیا جاسکت ہے۔ بیس لی مید نابش استخار کے خلاف کر تاثر میں مید بازشوہ کی قیادت میں فرانسیسیوں کے خلاف زورو رجبرہ کی تحریک کو پیش کیا جاسکت ہے۔ بیس لی مید نابش بووں استخار نے تھے شہوار نہ تھے جیتے کہ بند کمروں بھی ترجب وی جان ہوں ہیں انہیں مہر رت حاصل تھی۔ چنانچہ جب نہیں یو و می از شوں بھی انہیں مہر رت حاصل تھی۔ چنانچہ جب نہیں ہوں اسلام کرتا شروع کے اس طرت ناشوں میں انہیں کر پہید بی لے جہ چکے تھے۔ اس طرت ن ناسلام کی جان بھی ہوں ہوں کو باگر نا پر انسان کر باطن وہ موجوب میں میں رہے۔ بیا بیت بہت ہے وگوں کونا گورگذر کی کو تھے تھے۔ اس طرت ناسلام کی جو بیاں ہوں ہوں کو تھا تی کا مین کر بید کر ان کا مین کر نے کا جہ بیدا کر لے۔ اس ہے بھی کو کھلے ول سے اس امر کا جزرہ بین چ ہے کہ جس ملے والی آن اوری حقیق ہے یا کھوکھی جو ترج ہم کی گرانسان اس وقت تک حالات کی تعنی ہو ترب کی کھوم ہوتا ہے۔ اگر ذبی کی اوری کھوتھی ہوتا ہے۔ اگر ذبی کی اوری کھوتھی کی تعنی کو کھوٹی کی گورٹی کی کورٹی کر کر دی کورٹی کی کورٹی کی کورٹی کرنے کی کورٹی کی کورٹی کی کورٹی کرنے کی کورٹی کورٹی کی کورٹی

مگریدنه بھولیے!

ہ زادی بلاشبہ ایک تعت ہے اور القدتوں کی دی ہوئی ہر نعت پر خوشی من نے کا مسمی نوں کوئی ہے۔ یکن یہ یا ارکھنا چاہے کہ اس موقع پر ایک جی القدتوں کا بھی ہوتا ہے۔ وہ یہ کہا س کاشکر ادا کیا جائے۔ خوثی جب بی پائیداور دیر پاہوتی ہے۔ جب وہ شکر کے ساتھ جڑی ہو گئی ہو۔ ہمارے ہاں بیروا تی چل پڑا ہے کہ ہم آزادی کا جشن تو بڑے جو فروش سے منت تا ہیں لیکن شکر نعت کی فکر نہیں کرتے۔ جبکہ شکر وہ چیز ہے جس سے نعت بڑھتی ور چھتی چھولتی ہے جبکہ خوشی من نے ور محفل جشن سجانے سے نفس پھولت ہے ور پھولے ہوئے خشس مخرید نعتوں کے حصول کے انگی نہیں رہتے۔ ہم لوگ آز دی سف کے بعد منصر ف یہ کہ خوشی اور مسرت سے پھول کر شکر کی ادا یکی بھول بچھولیاں پھیل کر آزادی کی دُعاں تھے۔ اور یہ عبد کرتے سے کہ ہمیں امگ ملک مل جائے تو ہم اس میں شریعت کے مطابق زندگی ٹر اریں گے۔ شرآ ب ال پر ہاتھ رکھ کر کہنے کہ یہا امگ خط زمین سے بانے کی ملک مل جائے تو ہم اس میں شریعت کے مطابق زندگی ٹر اریں گے۔ شرآ ب ال پر ہاتھ رکھ کر کہنے کہ یہا امگ خط زمین سے بانے کی مشکر اور عہد ، است نہیں تو ہمیں ناشکری کے مذاب ہے ؟ کہ ہم نے اسے مثن واسدی ریاست نہیں تو ہمیں ناشکری کے مذاب ہے ؟ کہ ہم نے اسے مثن واسدی ریاست نہیں تو مثن سے مریاست بیات تو ہمیں ناشکری کے مذاب ہے ؟ کہ ہم نے اسے متاب کی وہ ال سے بھی پناہ مائٹی جو ہے۔ کو مشکر اور عہد :

تو آئے! برصغیر میں دنیا کی ایک عظیم اسدامی مملکت کے دجود میں آج نے پرائند تعابی کاشکرا داکرتے ہیں۔ زبان سے بھی اور کمل ہے بھی۔ زبانی شکریہ تو یہ کہم ہارگاہ الہی میں سر بھی د بوکر دل کی گہرائیوں سے رب تعاب کی حمد وستائش کریں کہاس نے دسائل سے میا مال پید مک جمیس دیا ور مملی شکریہ کہم اس کو ہرا مقب رہے مضبوط و مشخکم بنا کمیں اور اسپنے ان مسلمان بھائیوں کا فرکریں جو آج بھی ہندوؤں کی ندامی میں ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں جہاں انہیں آزاد کروانے کے لیے مملی جدوجہد شروع ہے اس کا سرتھ دیں۔ اگر رہو ہے تو ان شاء اللہ ابقیہ بھی رفتہ رفتہ ازاد ہوجہ کیس گے۔

آئے اللہ تعالی ہے اس عبر شکنی کی معافی ما نگتے ہیں جوہم نے پائت نال جائے جدکی۔ قومی موال میں خیانت اور اجتم کی امانتوں میں بددیانتی ہے و بکرتے ہیں۔ ملک کی ترقی کے لیے استعمال کرنے کے بجے ملک کی ترقی کے لیے وقف کرنے کا عزم کرتے ہیں۔ اسپے فرائض کی صحیح بج "ورک اور حقد اروں کو ن کاحق بجپ نے کا مہد کرتے ہیں۔ سک کے نظام کوشریعت کے مطابق ڈھ سنے کی جدوجہد کرنے و راس جدوجہد کرنے و وں کا ساتھ و سنے کی فیصد کرتے ہیں، تا کہ ہماری آزادی مکمل جھتی اور با معنی ہوج نے اور ہم صحیح معنوں میں مالم اسل م کی سر پرسی ، تی و و تعنین کا وہ فریضہ او کر کھیں جو ایک طاقت بن جائے کے بعد ہم پر پہلے ہے کہیں زیادہ تا کید کے ساتھ عائد ہوگی ہے۔

جوتهاباب



| <b>\$</b> | م کچھ یا دیں کچھ باتیں (حضرت مفتی رشیداحمه صاحب رحمه الله)          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 4         | شجرساميددار ال                                                      |
| <b>\$</b> | شهبيدراه وفا (حضرت مولا نامحمر يوسف لدهيا نوى شهبيدر حمدالله)       |
| 4         | پیکرعلم وحلم ( حضرت مولا نامفتی شامز کی شهبیدرحمدالله)              |
|           | مسكراتے چیرے کا پیغام (حضرت مولا نامفتی مثنیق الرحمٰن شہیدرحمدالقد) |
| <b>@</b>  | سيد بإ دشاه کی رخصتی                                                |
| <b>©</b>  | استاد جی کی یا تنیں                                                 |
| 4         | یے ریاست باوشاہ                                                     |
| <b>\$</b> | شير ميسور كى مادمين                                                 |
| <b>©</b>  | بستے نہوکی گوا ہی (غازی عامر چیمہ کی شہاوت پر)                      |
| <b>(</b>  | عشق کی بازی (عامل کای )                                             |
| <b>@</b>  | نظرية فن ويقا                                                       |
| •         | قدرت كالمجنشش                                                       |
| <b>\$</b> | میچور موٹے تک                                                       |
| <b>(</b>  | عجمي نسل كاعرب حكمران                                               |
| <₽        | بروفيسرصا حب                                                        |
| <b>\$</b> | وأئس ماسشر                                                          |
| <b>Φ</b>  | ''حجيونا''استاد                                                     |
| <b>©</b>  | الواستاد                                                            |
| <b>\$</b> | طوری ما په (1)                                                      |
| <b>\$</b> | طوری ماما (2)                                                       |
| <b>\$</b> | طياره شكن چروا با                                                   |
| <b>\$</b> | زمین کھا گئی آ سال کیے کیسے                                         |
| <b>\$</b> | گنڈ اپورکی گنڈ بریاں                                                |
| <b>\$</b> | ميشي چيري                                                           |
| <b>\$</b> | ا یک مایز' تیلیات' کی کہانی                                         |

| <b>\$</b> |
|-----------|
| <b>\$</b> |
| Φ         |
| <b>\$</b> |
| Φ         |
| غاء       |
|           |
| <b>\$</b> |
| <b>\$</b> |
| *         |
| بإنتمح    |
| <b>\$</b> |
| Ф         |
| <b>\$</b> |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |

### يجھ ياديں، پچھ باتيں

سیاتی اور سیمن وردو کی اور سیمن کی بات ہے۔ بندہ ملک آیک مشہور وین اوار سیمن ورجرابعد کا طالب علم تقا۔
سمائی امتی ن کے نتائج کی قدر سرکی طرف ہے کہ بین ان میں میں میں ،ساتھ ہی ایک کتاب ''احسن انتا وی ،جلد 4''الگ ہے میں معلوم ہوا کہ ناظم آباد میں ایک مفتی صاحب میں بارے علی ہے چوانہوں نے طلبہ کیسے بدینے معلوم ہوا ،مثلاً بیک مفتی صاحب سے بارے میں بہت بہتے معلوم ہوا ،مثلاً بیک مفتی صاحب سے بارے میں بہت بہتے معلوم ہوا ،مثلاً بیک مفتی صاحب سے بارے میں بہت بہتے معلوم ہوا ،مثلاً بیک مفتی صاحب سے بارے میں بہت بھی ہو بیا ہوا ،مثلاً بیک مفتی صاحب کے بارے میں بہت کی جو با اطور فاص یا درہ کی وہ میں ہوا ہوا ،مثلاً بیک ہو بیک سے ساتھ کی جو با نظم کی ہو بیک سے بارے میں باتھ کی ہو بیک سے بارے میں باتھ کی ہو بیک ہو بیک سے بارہ کی ہو بیک کردہ گی اور اس نے طبیعت پر ایدا اگر چھوڑا کہ دل میں کردہ کی ہو بیک ہو بی

قصہ مخترا کی دوس بعد ہم چند طلب ہے ہم سہ حضرت کے بیباں مصافحے ورزیارت کے لیے صفر ہوئے۔آپ کی مجس کا رعب ووق راور ہم چیز کا سلیقہ وقریند تنامت بڑکن تقداوراس نے ایسے حریش جکڑ کہ چھر محرکھراس کی سرفت سے نہ کل سکے۔شیدوہ لمحہ جب دل میں حضرت والے کی زیارت اوراستفاد ہے کا حزم کیا تھی ہجوایت کی حرف ترفتہ رفتہ دفتہ رفتہ و سنری کا سلسلہ ستعقل ہوتا گیا اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہم ای در کے ہو کر رہ گئے۔ جسے جسے حضرت ہے قربت ہو ہم گئی آپ کے مزاج و مذاق کی بہت کی ایسی باتمیں سامنے آئیں جو شاذ و نادر ہی کہیں پائی جاتی ہیں اور ان کود کھی کر کہا جاست ہے کہ آپ کو اللہ تھا لی نے ایسا عبقری الصف بٹایا تھا جو نوں خال ہی پیدا ہوتے ہیں اور قبل کی بڑے کا میسے و نیا ہیں جسبتی ہے۔ زیر نظر مضمون میں حضرت وال رحمہ اللہ کی چندوہ باتمی کھی جاتے ہے منظرت وال رحمہ اللہ کی چندوہ باتمی کھی جاتے ہے منظرت والہ رحمہ اللہ کی چندوہ باتمی کھی جاتے ہے منظرت والہ رحمہ اللہ کی چندوہ باتمی کھی جاتے ہی منظر داور ممتن زخصوں میں جاتے تھی اور قونیت انبی شال می ال جو قوائمان ان سے بہت آپ تھی کھی سکتی ہوتا ہے کہ منظرت والہ میں تاریخ کے منظرت کے منظر داور ممتن زخصوصیت تھی اور قونیت انبی شال می ال جو قوائمان ان سے بہت آپ تھی کھی سکتی ہوتا ہے کہ تاریخ کا میں جاتے ہی منظر داور ممتن زخصوصیت تھی اور قونیت انبی شال می ال جو قوائمان ان سے بہت آپ تھی کھی سکتی ہوتا ہو سکتی ہے کہ تاریخ کے میں کھی جو تاریخ کی منظر داور ممتن زخصوصیت تھی اور قونیت انبی شال می ال جو قوائمان ان سے بہت آپ تھی کھی میں کھی ہوتا ہے کہ بھی کے دور میں دور میں

المؤنی زاور الافتاء میں پندرہ سال اور العقابی من اللہ من مقاب بندہ کو بعض ساتھیوں نے بتایا کہ انہیں دارالافتاء میں پندرہ سال اور بعض کو سے بعد ہوئے ہیں ۔ اس طویل موسے میں بھی حضرت والا کی تکبیر اولی اور صف اول فوت ہوتے نہیں بعض کو س ہے بھی زند بدونے کو آئے ہیں ۔ اس طویل موسے میں بھی حضرت والا کی تکبیر اولی ہاتھ ہو تا تو آپ کواس کا بھی نے نہاز کے سان ورکی صف میں اگر کوئی ہاتھ ہو تا تو آپ کواس کا اور اک ہوج تا۔ سلام پھیم نے کے بعد جب آپ دریافت فرمائے کہ نماز میں س نے ہاتھ ہوایا ہے تو صرف اس طرح وریافت

فروں نے سے ہی بہت سوں کی اصلاح ہوجاتی ۔ تلاوت قرآن ہے آپ کوالیہ طف تاتھ کداس کا کیف پاس والو کو بھی محسوس ہوتا تھے۔ آپ کے جلقے سے وابستہ متعلقین میں نمی زاور تلاوت کا خصوصی اجتمام آپ ہی کے مزاج اور تربیت کا فیض ہے۔

کے تحقیق ،جبتی ،حقی اشیا تک رس کی اور معامعے کی شاتک پہنچنہ بھی آپ کی فطری جبت ، عجیب وغریب نصوصیت اور عادت تھی۔ ملکی مسائل میں آپ نے لگن کے ساتھ محنت اور حقیق کی جو عادت اپنے تلافدہ کوڈ الی ،وہ تو آپ کا متیاز ہے ہی لیکن و نیوی معاملات یا طلبہ کے''مقد مات' (حضرت والہ کی اصطلاح میں طلب سے تادیبی بوچھ تھے کو مقد مہ کا نام دیا گی تھی) میں بھی آپ جس طرح احقاق حق فرماتے اس سے معاملے کہ شائل ہے تھا ہوگئے کے سینے کا سیقد آپ کے تعقین کو تیکے کاموقع ملانا، وہ اس دور میں ایک نادرونایاب چیزتھی۔

احتاق حقرت اقدال کی ایک محضوص عادت نظم وضبط اور وقت کی پابندی تھی۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک منٹ نظم کے تحت اوقات کی باندی تھی۔ اسپنے علمی تشخیل اور اصداحی کا موں کے عداوہ فی اور ذاتی مشاغل کو بھی منظم طور پرسلیقے سے انجام و سیتے۔ اوقات کی گذر متا تھا۔ اسپنے علمی تشخیل اور اصداحی کا موں کے عداوہ فی اور ذاتی مشاغل کو بھی منظم طور پرسلیقے سے انجام و سیتے۔ اوقات کی

کر رتا تھا۔اپ علمی تھنیفی اور اصداحی کا موں کے عداوہ نجی اور ذاتی مشاغل کو بھی منظم طور پرسلیقے ہے انجام دیتے۔ اوقات کی حفاظت کرنے میں آپ اس دور میں بے مثال تھے۔ ہمارے قابل فخر اسلاف میں وقت کی حفاظت کا اہتم م خاص طور سے پایا جاتا تھا اور بعض اکا ہراس بارے میں بہت ہی حق طاور معروف تھے۔اس موضوع پر مستقل کن بیں ہمارے علمی کتب خانوں میں دیمی تھا وار معروف تھے۔اس موضوع پر مستقل کن بیں ہمارے علمی کتب خانوں میں دیمی جاسکتی میں۔اس صفت کی بھر پور جھک حضرت والا میں بھی پائی جاتی تھی اور یہ کہنا مباغہ ندہ ہوگا کہ نماز اور مجالس کیلیے آپ کی آمدو رفت و کھی کر گھڑیال ورست کی جاسمتی تھیں۔التد تعالی نے آپ کو استقامت اور صحت بھی ایک نصیب فرمائی تھی کہ سالباسال تک رفت و کھی کر گھڑیال ورست کی جاسمتی تھیں۔التہ تھا۔ آپ کے اکا ہر تواندہ میں سے ایک بہت ہی محتر مشخصیت نے بندہ کو بتایا کہ حضرت والاعیدین کے دن بھی اپنی مرد بیا کرتے تھے اور آپ کی بعض تحریرات کے ذیل میں دستخط کے ساتھ تاریخ کی جگہ پر والاعیدین کے دن بھی اپنی مرد کے اللہ تھا۔ آپ کے اللہ عن اللہ عن کے دیل میں دستخط کے ساتھ تاریخ کی جگہ پر مالفھریا یوم اپنی کر ام تھی۔۔ایہ استقلال اور مرد فرنی کے لئی تک حفاظت بلہ شیہ بڑی کرامت تھی۔

المراح ا

🖈 اردوز بان کے الفاظ کا صحیح تلفظ اور برکل استعال میں آپ کو جوملکہ حاصل تھا، وہ بھی آپ پرختم تھا۔اس ہارے میں

آپ کی وسیع معلومات اور عمیق تحقیقات س کران ن سششد در و جایا کرتا تھا۔الفاظ کی درست ادائیگی اور زبان و بیان کی صحت و نبی بت کااس قد راہتمام تھا کہ غلط لفظ سکر طبیعت مکد رہو جایا کرتی تھی۔ بندہ اپنے ذاتی تج بداور مشاہد ہے کی بن پرد تو ہے ہے کہ سکتا ہے کہ ملا ہے کرام کو علوم عصر بیہ ہے تا بلد سجھنے والے اس دور کے بڑے بڑے جفادر کی ادیوں اور دانشوروں کی مجال نہ تھی کہ آپ کے سامنے چندسطریں پڑھ کئیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ اپنے تجرے تک محدود رہنے والے ایک شخص کا مطالعہ و مشاہدہ مس قدروسیتے اور اردو کے اوب عالیہ جس رسوخ دمہارت کتنی کمل اور جمہ گیرتھی کہ آپ کے چندرتر بیت یافتہ شاگردوں کے ملاوہ کی بحدت کے ستھ آبواز بلند پڑھ سکے۔

جہٰ قدرت نے آپ کو فیاضی اور سخادت ایسی عطافر مائی تھی کہ کم ہی لوگوں کو نصیب ہوئی ہوگی۔ یہ آپ ہی تھے جنہوں نے اپنے تلافدہ اور خدام میں '' لینے'' کے بجائے'' وینے'' کا شعور بیدا کیا۔ آپ نے شروع ہی ہے اپنے اموال کا مخصوص حصد راو خدا میں خرج کرنے کا معمول بنایا ہوا تھا اور آخر عمر میں تواپی کل آمد نی فی سیل اللہ وقف کردی تھی۔ اس کی برکت تھی کہ آپ کے ادارے نے خدمت ختل کے شعبے کا ایسا احیا کیا کہ اس کی نظیر بڑی بڑی بڑی این جی اوز چیش نہیں کر سنیں۔ بعض لوگ مہما نوں کی کہ اور چیش نہیں کر سنیں۔ بعض لوگ مہما نوں کی آمد پر اپنا بہت ساوفت اور چیے ان کے تکلف واکرام پرخرج کرتے ہیں ، آپ کی بیعادت نہ تھی۔ اس کے بجائے آپ علائے کرام اور حالیان کی خبر گیری اور مدارس وو نے کا موں کی سر پرتی فر مایا کرتے ہوئے ایک ایسے اسامی رفاجی ادارے کی بنیا در کھی جو کہ آپ اس خصلت کا گیرائی اور گہرائی کے ساتھ مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ایسے اسلامی رفاجی ادارے کی بنیا در کھی جو اس وقت تمام اہلی علم اورو بیندار حضرات کیلیے قابل فخر اور تقلید ہے۔

جہہ حضرت والاکوالقد تعالیٰ نے جسمانی صحت اور توت ہے جھی خوب نوازاتھا۔ عمراتی برس ہے متجاوزتھی گر بالکل آخری دولوں کے علاوہ جب بیاری اور ضعف بہت ہوگی تھا، بھی گھرکی طرف جانے والی سیڑھیاں چڑ ھے کیلئے ریانگ کا سہارا بھی نہ لیتے۔ایک مرتبہ علمی واد بی مقابلوں میں بھیج گئے خاکے دیکھئے کیلئے دارالا قماء ہے متصل دفتر میں تشریف لائے۔ جس بڑے ہال میں ان خاکوں کو بچایا گیا تھا، بندہ آج کل و بیں بیٹھتا ہے۔ یہ ہال تیسری منزل پرواقع ہے اور بندہ آج تک بھی ایک مرتبہ بھی بغیر ریان خاکوں کو بچایا گیا تھا، بندہ آج کل و بیں بیٹھتا ہے۔ یہ ہال تیسری منزل پرواقع ہے اور بندہ آج تک بھی ایک مرتبہ بھی بغیر ریان خالی سیڑھ سے سان ہے کہ جسارے کے اس تک آنے والی سیڑھیاں نہیں چڑھے کئے ۔ لاٹھی چلاتے وقت جب آپ شیر کی طرح میں بہلی سیڑھی ہے لئے دہتی کا رفز ماتھی، و بیں غذا میں آپ کا اعتدال اور ہر چیز میں میان روی بھی اس کا صحت میں جہاں آپ کی متناسب جسمانی ساخت کا رفز ماتھی، و بیں غذا میں آپ کا اعتدال اور ہر چیز میں میان روی بھی اس کا صحت میں جہاں آپ کی متناسب جسمانی ساخت کا رفز ماتھی، و بیں غذا میں آپ کا اعتدال اور ہر چیز میں میان روی بھی اس کا خود طاف خود طاف خود طاف خود طاف خود مالیا۔

ہے اور آپ کا بیا حسان خصوصیت ہے لوگ بھول ہی نہیں سکتے کہ آپ نے دینداری کے معانی و مفاہیم میں ترک مکرات کے پہنوکوجو بالکل دھیمااور مضمحل ہو چکاتھا، اجا گر کیا۔ آپ کی مجس میں آنے سے قبل بہت سے فضلا کرام بھی نہ جانے سے کہ اللہ وحرام کی سے کہ اللہ والا بننے کے لیے جلیے کی مخصوص ہیئے کافی نہیں بلکہ گناہوں کا چھوڑ نا بھی ضروری ہے۔ معاملات میں حلال وحرام کی

تمیز، وقف کے امول میں احتیاط اور ہر حال میں شریعت پر احتقامت کا جو قائل رشک سلیقہ جیسا ہے کے متعلقین میں ہے، وہ کم بی دیکھنے میں آتا ہے۔

ہے ایک عجیب عادت ریتھی کہ کس سے ذاتی خدمت نہ لیتے تھے۔ بھائی راشد تم م تلانہ ہ وخدام میں وہ سعادت مند ساتھی میں جن کو حیات مبر کہ کے تری ایام میں شدید بیاری کے دوران حضرت والانے خدمت کی اجازت دی اورانہوں نے اس کا حق اداکر کے حضرت سے خوب دع کیں لیس۔ وہ بتاتے میں کہ آخر وقت تک کوشش فر ، تے تھے کہ شدید منعف کے باوجود خودا ہے زور براٹھیں اور کمی دوسرے براینا اوجھ نہ ڈالیس۔

ہ ہے اور آخر میں وہی ہت جوسب سے پہلے تھی گھ حضرت والا کو علمی کمارات کے ساتھ ریاضت بدنیہ میں بھی ہے مثل مہارت تھی ۔ ایشی جلائے کیلے آپ جب میدان میں اُر تے اور اپنے مخصوص انداز میں "ھی میں مداری " کا نعرہ رنگات وہ منظرہ کیسنے کے قاتل ہوتا تھے۔ اس وقت آپ کے چہرہ انور کے تار اُسا اور بڑھا ہے میں جوانوں جیسی پھرتی، استا واند مہارت کے ساتھ بینتر سے بدنا اور داؤی تھے کھینا آپ کی تا قاتل فراموش خصوص سے برصغیر کہ تھیم سے قبل مسلمان پہلوائی، میرات کے ساتھ بینتر سے بدنا اور داؤی تھے کھینا آپ کی تا قاتل فراموش خصوص سے برصغیر کہ مسلمان پہلوائی، تیرا کی اور بنوٹ وغیرہ میں کمال صاصل کی تر ہے تھے تا کہ بندوؤں کے ساتھ بینی آز مائی کے وقت اسلمے کی کی محسوس نہوں آز مائی کے وقت اسلمے کی کی محسوس نہوں آز مائی صادعیت کی دوجہ سے اور جامع شخصیت کا وہ پہلو ہے جس پر ہیں دنتہ رشک آتا ہے۔ آپ کی ہے جامعیت جباد اور بجابد بین سے آپ کی مجب اور تا میں ہو وہ مات اوا باعث خواب تاریخ کا حصد بن چکی ہیں اور ان سے بوری اُمت مسلم نے استفادہ کی سے اور کر رہی ہے۔

کیس جواب تاریخ کا حصد بن چکی ہیں اور ان سے بوری اُمت مسلم نے استفادہ کی سے اور کر رہی ہے۔

یہ چند یا تیں ارتجالاً قلم ہے ادابوئی جی ورنہ آپ کی شخصیت کے گونا گوں پہلو، خد مات، کمااات اورخصوصیات کی فہرست اتی طویل ہے کداس پر مستقل کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ابتد تعالیٰ آپ کے جمعہ تلا بندہ، خدام، متعلقین اور منتسبین کو تو فیق وے کدوہ آپ کے مشن کوآپ کی ہدایات، نسائ ورتر بیت کے مطابق سے بڑھا نمیں اور آپ کی تمنی وس کے موافق آپ کے علمی ، اصلاحی ، رفاجی اور جب دی کامول کو ترقی واستحکام دینے بیلے کما حقد محت اور جدو جبد کریں۔ آپین یارب الحالمین ۔

## شجرِسا بيددار

اجتہادیں تجزی کی ہوتی ہے انہیں؟ بیاصول فقہ کا ایک دلیب بحث ہے۔ ' تجبی' کامعتی ہے کسی چیز کے اجزا کا الگ الگ ا پایاجانا۔ آسان لفظوں میں اس سوال کو یوں واضح کی جاسلتا ہے کہ کیا بیضہ وری ہے کہ الیک عالم تمام مسائل میں اجتہاد ہوت ہی مجتہد کہلائے گایا بیہ بھی ممکن ہے کہ کسی ایک موضوع ہے متعتق مسائل پر کوئی صادب علم ممل وسترس حاصل کر لے تو اے کم از کم اس موضوع کی حد تک مجتہد قرار دینا درست ہوگا؟ اہل ہم کی اس بارے میں مختف آراجیں۔ اکثریت کی رائے میمی ہے کہ اجتباد میں' تجری'' ہوتی ہے بینی میمکن ہے کہ کوئی صادب علم کسی ایک ہی موضوع پر طویل تحقیق کے ذریعے اتنا عبور حاصل کرے کہ دوا اس موضوع کی صورع ہے اصال ہوجائے تب اے اس موضوع کی حدث مجتہد قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس موضوع کی مطرح میں معلی ہوجائے تب اے اس موضوع کی صورت کے ہوتی میں ایک ہوتی مطرح اس موضوع کی موسر سے حضرات کی بھی دسترس حاصل ہوجائے تب اے اس موضوع کی حدث میں معتبد قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس موضوع کی مطرح اس کی بھی دسترس حاصل ہوجائے تب اے اس موضوع کی موسرت کی بھی دسترس حاصل ہوجائے تب اے اس موضوع کی در اس حاصل ہوجائے تب اے اس موضوع کی حدث میں میں میں دسترس حاصل ہوجائے تب اے اس موضوع کی موسرت ہو گئی جیسے حضرات کی بھی درات ہے۔

جس طرح اجتہاد کے حوالے سے کلی اور جزوی دونوں طرح کے اجتہاد کا وجود ممکن ہے ای طرح '' تجدید' کے بارے میں بھی میں بہی بی بات کہی جا سے بی اس اُمت میں پھی شخصیات تو ایس گزری ہیں جن سے القدتعالی نے دین کے برشعبے کی تجدید کا کام ایسانہوں نے دین میں سے چیزے سے گروصاف کی۔ اسے بدعات، رسوم اور مشرات سے پاک کیا۔ دیا پرست جعلی ہیروں کی ہفوات اور شکم پرست علیائے سوء کی ایجاد کردو بدعات کو قرآن وسنت کی حقیقی تعلیمات سے جدا کر کے اُمت کی تمام شعبہ بائے زندگی میں صراط متنقم کی طرف را بنمائی کی۔ اسی طرح پھیوگ ایس بی جنہ بیں جنہیں القدرب العزت نے جزوی طور پرتجدید دین کی سعادت سے نواز ااور انہوں نے کی ایک بیا چند شعبوں میں اپنی شاندار کاوشوں کے اربیعتی روح پھوتی اور مٹے ہوئے احکام کو زندہ کر کے اُمت کو ایس کے سے خبرو نافل تھی۔

ہمارے حضرت وااہ حضرت مفتی رشیداحمرصا حب رحمہ القد تعالی کے ذریعے اللہ تعالی نے دین کے چند شعبوں میں ایسا بے مثالی اور ہمہ گیر کام لیا کہ بلاجھ بھک اسے'' جزوی تجدید'' کہا جا سکتا ہے۔ یہ پورا موضوع تو ایک تحقیق مقالے کا باب ہے۔ یہاں ہم بطور مثال ایک دوچیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں:

صحافت الی چیزتھی وینی صفوں میں جس کا گزرتک ندھاتے کو یک ختم نبوت اور تحریب سواداعظم کے زمانے میں ڈھونٹر نے سے ایک صحافی ایسانہ ملٹا تھا جو ایک آ دھ خبر ہی معاصرا خبارات میں لگواد ہے۔ ہم نے زندگی میں پہلی بار سلا مک صحافی ، بھائی جان محمد کے دوپ میں ویکھ ہولانا جان تحمد شہیدر حمدالقد ہور ہے بنوری ٹاؤن کی طالب ملمی کے زمانے کے ساتھی ہے۔ ایک ون بندہ وارا اباقی بیش بیشی ہواتھ کے دیکھاڈ ھیر ڈھا ، واسکٹ پہنے ، ہاتھ میں مخصوص طرز کا میگ ، ٹھائے چلے آ رہے ہیں ۔ مرحوم بہت بنس محصل بیشی بیشی ہوئی ۔ باتوں مزاح بھی وافر مقدار میں پائی تھی۔ ایک عرصے بعد ما قات ہوئی تو خوب کپ شپ ہوئی ۔ باتوں باتوں میں بیت چلاکہ 'صحافی''بن گئے ہیں۔ جیب سے ایک خوب صورت ساکارڈ نکال کرعن یت فرمایا اور بہت ترغیب وی کہتم بھی باتوں میں بیتہ چلاکہ 'صحافی' 'بن گئے ہیں۔ جیب سے ایک خوب صورت ساکارڈ نکال کرعن یت فرمایا اور بہت ترغیب وی کہتم بھی

ال الأئن عن آجاؤ۔ یبال وین فربمن کے ساتھیوں کی بہت ضرورت ہے۔ بندہ کا صال بیق کہ بھی خط کیسے کی نوبت بھی نہ آئی تھی۔ صرف ایک مرتبہ جب تبلیغی جماعت کے ساتھ چلدگائے گئے تو وہاں سے خیر خیر بت کی چندسطر یں گھر والوں کی پریشانی اور ناراضی کے خوف سے تھسیٹ ماری تھیں ورنہ لکھنے لکھائے سے کوئی واسطہ نہ تھا اور پھر دارالافتاء میں اخبار کا کیا گزر۔ اسے تو و سے بھی ،' جھچ ممنوعہ' سمجھا جا تا تھا۔ خیر بات آئی ٹئی ہوگئی۔ جب ضرب مؤمن کا اجرا ہوا تو بھی کی جان محمد سب سے تو سو کھ دھانوں پائی پڑگیا وہ تو ''القد و سے اور بندہ لے'' کے مصدات اپنی محنت اور صلاحیت کا اصل میدان و کھے کر اس کی ٹیم میں شول ہوگئے۔ پھراپ فرائن کی انج م وہی کے دوران مزار شریف میں گرفتار ہوکر رہ سر شہادت پر فائز ہوئے۔ بیمنر بوئے۔ بیمنر بوئ من کے لیے اللہ وہ کہ اس کے ایک اہم کارکن کو اسما می صی فت کا پہلا شہید ہونے کا افغار نصیب ہوا۔ ان کے بعد القد کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ درب العزت نے غیراراوی طور پر اس حقیر کو تھی اسلائی صحافت کے اس' ججر ساید دار' نے پھے دفت گزار نے کا موقع نصیب فر ما بالے میں اسلائی سے فائی واقعہ تو نہ ہوگئی ہر چیز کے پیچھے رب کی تقدیر اور حکمت کار فر ماہوتی ہے۔ بہر حال یہ ایک ولیے سے داستان ہے کہ ضرب مؤمن اور لکھنے کھانے کے بھار آتھاتی کیسے قائم ہوا؟ یہ آپ بھی بھار دے ذمہ اُدھار ہے۔

الغرض قصة مختم ابات ہور ہی تھی کہ مر قربہ صحافت و نی صقوں میں ہجر ممنوے کی حیثیت رکھتی تھی۔ اگر چہ و نیا نے صحافت کے بچھ بڑے اور معتبر نام اس صلقے نے تعلق رکھتے ہیں گمروہ ان کی قطرت میں موجود قدر آتی جو ہر تھ جس نے انہیں اس مقام سک کہنچایا۔ ماحول کی مطابقت و موافقت یا تربیت و قدریب کا اس میں کوئی وخل شق بلکہ صل بیتھ کہ جب عابائے کرام کے لیے یک سالہ صحی فت کورس کا اجرا ہوا تو عام تا تربیت و قدریت اور او پر مضمون کے بیے فضلائے کرام کی طرح اور کس بنیاد پر داخلہ لیس گے اور اساتذہ تو تھے ہی نہ دورد و رہ تک آ ٹارا چھے نہ تھے ۔ وہ تو ابقد کا فضل و کرم تھا کہ کام کے لوگ بل گئے اور ہی شاء داخلہ لیس گے اور اساتذہ تو تھے ہی نہ دورد و رہ تک آ ٹارا چھے نہ تھے ۔ پھی تج ہوئے تی نظر آبندہ کے لیے اس کورس میں الذہ اس رمضان ہیں پہلی کھیپ تیار ہو کرمیدان تمل میں وارد ہورہ ہی ہے۔ پھی تج ہوئے تی ٹار ہو جو اے گی اور ان شاء القد اس رمضان ہیں پہلی کھیپ تیار ہو کرائی ہو بات ہو تھے ہو گئے ہی اس کورس میں افتاد کر سے بھی حضرت و ارام فتی رشید احمد صاحب نور شاء القد اس مورد نے کے ساتھ کم اذکم میٹرک پاس ہو نا شرط قر ارد ہے دیا گئے ۔ در اصل بیسب پھی حضرت و ارام فتی رشید احمد صاحب نور اند مرقدہ کا فیض ہے کہ ان کے زیر سر پر تی نظنے والے اخبارات نے اسلامی صحافت کی بنیا در کھی اور پھر حضرت کی دعوں دور رہنے دیا گئی ہوں کی اور وہ جسلی سے دوروں دور رہنے کی برکت نے آئیں اور پھر حضرت کی دی تو اس کھر العقول میں میں تو اور کیا ہے کہ اخبارات سے کو موں دور رہنے اور کردھن کی لاج رکھتے ہوئے اس محیر العقول کا رہائے کور جو وجو وہنے اس محیر العقول کا مرام کی دی وجو وہنے اس محیر العقول کا مرام کید ہور کا شرکت برا ہو کی تھید بھی کا شاہ کارہ ہے۔

#### شهيدراه وفا

حضرت اقد س حضرت محضرت مولا نامجمہ یوسف لدھیانوی شہید رحمہ القدامت مسلمہ کی ان معدود سے چند ہستیوں میں ہتے جو
وین اسلام کی حقانیت کی نشانیوں میں ہے تجمی جاتی ہیں۔ استہ تعالی نے انہیں خاہری و باطنی عوم، افاوہ و افاضہ، عالمانہ و قار و
میں نشان خدا کے ساتھ شفقت و محبت میں انبیاء کے ہے جائینوں اور مقربان بارگاہ اللّٰی کانمونہ بنایا تھے ہم وعرف ن ، اصلاح و
ارش د اور عامۃ الناس کی وینی راہنم اُلی اور باطنی تربیت کے بہند مقام پر فی تربیت ہے شعبوں میں قابل قدر بلکہ بعض محاذوں پر ہے مثال کام
تجی و ہے لوث درویثی میں گذری۔ خداوند قدوس نے اُن سے بہت سے شعبوں میں قابل قدر بلکہ بعض محاذوں پر ہے مثال کام
لیا۔ شخط ختم نبوت ، تر دید فرق باطلہ ، جدید تعلیم یا فقہ افراد کے ذہوں میں پائے جائے والے شکوک و شبہات اور مغرب سے
مرعوب ارباب دائش کے اُٹھ نے گئے سوایات کے بامعنی مسکت اور معیاری علمی جوابات دینے میں تو انہیں بدطولی حاصل تھا۔
اس سلسلے میں ان کی چند کتابیں اور تحریریں اپنے موضوع پر حرف آ فریجی جاتی ہیں۔ ان کی تحریر جہ سامیست ، معروض تھائی اور
منطق استد ال کامر قع تھی ، وہاں اعلیٰ پائے کے ادبی اسوب کا بھی نمونہ تھی۔ ایس شجیدہ ، مثین اور باوقار قلم اردواسلامی سر بچرکے
د خیرہ میں خال خال ہی پایاجا تا ہے اور عصر حاضر ہیں تو اس کی کوئی نظیر ہی ٹیوں۔

حصرت اقد سرحمد المد توسب سے پہنے حضرت مول نا خیر محمہ جالند ہی رحمہ اللہ کی مردم شن س گاہوں نے دریافت کیا۔

بعدازاں محدث العصر حضرت مول نا محمہ بوسف بنوری رحمہ اللہ نے آپ کی صلاحیتوں کو پہچانا اور انہیں ان کے بہترین معرف پر
لگایا۔ یوں ان قدی صفت اکا ہرکی صحبت اور دعاؤں کے سائے میں حضرت نے اپناعلمی قلمی اور روح نی سفر جاری رکھا تا آ تکہ ایک
وہ وہ قت بھی آیا جب آپ مرجع خلائل بن گئے ۔ لا تعداد عوام وخواص آپ سے شرعی مسائل میں را بنمائی لیتے اور آپ کی اصلاحی
مجالس میں شرکت سے اپنے باطن کو مغفرت اللی کے افوارات سے مالا ماں کرتے ۔ جہاں آپ کا قدم سدا بہر رتھا اور آپ اپنے نے
عیم ستند جوابات اور مخصوص انداز تحریک وجہ سے ملک بھر میں بلکہ بیرون ملک میں بھی جہاں جہاں اردو پڑھی اور کھی جاتی ہے بہشہور
ومعروف بھے ۔ و بیں آپ کی وعظ وارشاد کی بح اس ملاء ، طلب اور عوام کی دلچیں کا مرکز اور ان کی روح نی شکی کے از الے کا باعث
تھیں ۔ آخر سالوں میں تو عوام وخواص کا آپ کی طرف بہت زیادہ رجوع ہوگیا تھا اور مادیت کے ستائے ہوئے عوام اور اصلاح
باطن کے متلاثی خواص جوتی ورجوتی آپ کی طرف بہت زیادہ رجوع ہوگیا تھا اور مادیت کے ستائے ہوئے عوام اور اصلاح
باطن کے متلاثی خواص جوتی ورجوتی آپ کی طرف سمیت زیادہ رجوع ہوگیا تھا اور مادیت کے ستائے ہوئے عوام اور اصلاح

حضرت نے بہت سے محاذ وں پر بیک وقت کام کیا۔ جوان کے بعدرہ جانے والوں کے لیے قابل تفسید نمونہ ہے۔ آپ اپنی وقع علمی، مذر کی اور تصنیفی مصروفیات کے ساتھ ساتھ عالمی مجلس تحفظ نبوت کے نائب امیر اور اس عظیم الشان تحریک روح رواں تھے۔ اس عنوان سے آپ کی خدمات و تصنیفات نا قابل فراموش ہیں۔ علاوہ ازیں شہر بھر میں بیسیوں قرآئی مکا تب و مدارس آپ کی سر پرستی میں چل رہے تھے۔ آپ بڑے ذوق وشوق سے ان کا افتتاح فرماتے۔ معاینہ کے لیے تشریف لے ج نے اور بچوں کو حفظ قرت نکمل کر لینے پر عور سے نواز تے اور اپے متعنقین کواس طرف متوجہ فرہ تے۔ ملک کی میں نازد نی درسگاہ جہ معاسما میں بنوری ٹاؤلن کے آر گن ، بنامہ بینات کے تاعم مدیر رہے۔ اقر اُسلامی صفح میں 'آپ کے جوابات کا کام تو بہ مثال اور عدیم لنظیم مقبویت کا حال تھا۔ جواستناد، معیار واسوب اور مقبولیت عامہ میں اپنی مثل آپ سمجھ جاتا تھ۔ اس کا کم میں شائع ہونے والے جوابات کتابی صورت میں کئی جدوں میں شائع ہوکر عامہ الناس کی وینی را جنمائی اور اف وہ عسم کا سبب بن رہے ہیں۔ ختم نبوت کے دفتر میں نشست کے دوران آپ ویکھمی مشاغل کے ساتھ قارغ اتھے بیار خات میں میں میں جو جواب نوری ساتھ قارغ اتھے بیار کے تھے۔ بہت نے نوجوان فاضل حضرات نے آپ سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ جامعہ بنوری ٹاؤن میں حدیث شریف کا درس بھی دیتے تھا اور یول آپ نے اس خل کو پُر کے رکھا جو آپ کے شخ حضرت بنوری جامعہ بنوری ٹاؤن میں حدیث شریف کا درس بھی دیتے تھا اور یول آپ نے اس خل کو پُر کے رکھا جو آپ کے شخ حضرت بنوری کھر معہ بنوری ٹاؤن میں عدید شریف کا درس بھی دیتے تھا اور یول آپ نے اس خل کو پُر کے رکھا جو آپ کے شخ حضرت بنوری کو تھی میں موجوبات سے پیدا ہوا تھا۔

آ نزعمر میں آپ نے ایک ایسا تجدیدی کارنامدانج موید جو آپ کی ساری مہارک اور متبرک خدمات کے لیے "ختی م مسک" کے طور یادر کھ جائے گا۔ وہ یہ کہ آ خرعمر میں آپ نے سرع م کھلے مجمع میں اپنے مریدین و منتسین کے سامنے بیعت میں الجہاد کی اور بوں اس مہارک سنت کو زندہ فرمایا جوا کی عرصے ہے مث چکی تھی اور جس کے من جانے کی وجہ ہے اللہ کی بہت ی رحتوں اور برکتوں کا نزول رکا ہوا تھا۔ یہ آپ کے اظلام"، تو اضع ، غلبددین کی تڑپ اور وقت کے تقصے کو پیچائے کی دلیل تھی جو خاصان بارگاہ الہی کی خصوصی صفات میں ۔ آپ کا یہ تجدیدی کا رنامہ آپ کی حدن ت میں سرفہرست ہے اور آپ کی تمام خدہ ت کی عنداللہ قبولیت کی نشانی ہے کہ در ب العزت نے آپ ہے آخر وقت میں یہ ظیم ، مبارک اور بربرکت کا م بیر۔ پھر آپ امارت میں نظام اسلامی میں نظام اسلامی کا مشاہدہ کرنے تشریف لے گئے اور الکے مورچوں کے خطاق لی پر جا کر مجاہدین کے سرتھ وقت گز ارا۔ یہ موریا آپ کے محمرف رت العزت کے سامنے ماصل کی اللہ کی شرک کا مرحلہ دوجاتا ہے جو آپ و تاب اور شان و شوکت سے کھل ہوگیا۔

حضرت اقدس رحمہ القد علی و محلی جدوجہ ہے بھر پورزندگی گزار بچکے تھے۔ ربّ العزت نے جہاں انہیں ساری عمرا پی خاص رحمت کے سائے میں رکھا اور بیش بہر وین اور روعانی نعمتوں سے نوازا۔ وہیں اس کی قدرت کو یہ بھی منظور ہوا کہ آپ کو وہ اعلی اور لاز وال نعمت بھی عطا کر ہے جو ہر مؤمن کا مقصود مطلوب اور منتہائے کمال وسعادت ہے۔ چنانچہ آپ کی عمی واصلاحی خدمات کی طرح آپ کی جون کو بھی ربّ اسعزت نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمانی اور آپ کو حفظت شہادت سے سرفراز کرتے ہوئے وہ نعمت بھی عطافر مادی جس کے آگے ساری دنیا کی نعمتیں بھی ہیں۔ رحمہ القدر حمۃ واسعۃ۔

جس طرح یہ بی ہے کہ شہید کا خون رائیگال نہیں جا ۔ جب یہ گرتا ہے تو آسان سے ہدایت ونفرت اور خیر و فتح کے فیصلے اُٹر تے ہیں۔ مسلمانوں سے بدا میں یوں کی شرمت وخوست دور ہوتی ہے۔ وہیں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ شہید کے پہما ندگان اگراس کے خون شہید سے بو ف کی کریں تو اس کا وہال ان پر آ کر رہتا ہے۔خون شہید سے بو فائی کا مطلب یہ ہے کہ آ دمی اس مقدس خون کی مہلتی سرخی کا پیغام بھول جے ورس مشن کی تکیل کے سے جدوجہد نہ کر ہے جس کی خاطر یہ فیمتی خون گرا مقا۔ نداس شہادت کی لذت کی تلاش کرے جو دین وہافیہا سے بہر کر کے صرف خدا اور اس کے دین کا بنا کے چھوڑتی ہے۔ ہم

سب حضرت اقدس قدس مرہ کے پہم ندگان میں سے میں فیم نبوت والے رفقا کا فرض ہے کہ ناپاک قادید نیول کو ان کے آخری انجام تک پہنچانے کے بیان کا قعاقب جاری رکھیں۔ حضرت کے تارید ندہ مریدین متعلقین اور شہین کا فرض ہے کہ ان کے فیوض سے ول کومنور اور دیاغ کوروش کر کے ان کوامت تک پہنچانے کی فکر کریں تا کہ حضرت کا صدقہ جاری تا میں مورک کی میں اور جسمول کوریاضت رہے۔ مجامدین پرید بھاری ذمدواری کا ندہوتی ہے کہ اپنے والول کو خداکی محبت و تعلق سے تبدیدا کرمور کریں اور جسمول کوریاضت و مشقت سے گزار کرفولا دینا کمیں اور جسمول کوریاض میں جو وہ ان سے رکھتے تھے۔

ا \_ پسماندگان شهیدوفا!

شہیدا پے رب کے پاس جنت کے باا فوں میں عزت واکرام ہے آ رام فرما ہوکر منتظر میں کہتم کیسی کارکردگی دکھاتے ہو؟ ویجنا! ان کو مایوں نہ کرنا۔ جنت و معفرت کی طنب اور رضاود بدائمی کی تاش میں کوتا ہی نہ کرنا۔ مرخروہوکر اینے چیش روؤں ہے جاملو گے۔

# پیریلم حلم

بيآج تے تقریبا پندرہ سولہ سال پہلے کی بات ہے، مک کا کیک شہور ومعروف ویلی ادارے میں ایک طالب علم ورجهً تخصص میں داخلہ کے متعلق معلومات کے لیے داخل ہوا۔ پہلے تو اس نے مدرسہ کی متجدمیں جا کرتھوڑی کی نمی زیڑھی اورا مقد تعالیٰ ہے دعا کی کہا ہے ابتدا اس مدرسہ میں میرے لیے پڑھائی میں خیر ہوتو اسے عافیت کے ساتھ مقدر فرما۔اس طالب علم نے اس ہے جا نثر وع ہے آخرتک ایک ہی مدرسہ میں تعلیم حاصل کی تھی اور یہ پہلاموقع تھا جب وہ کسی نے مدرسہ میں تعلیم کے لیے جار ہا تھا،اس واسطے نے ماحول کی وجہ ہے سہاہوا تھا مسجد ہے نکلنے کے بعداس نے سب سے پہلے نظر آئے والے طالب علم سے ناظم صاحب کے بارے میں یو چھا کہ وہ کب اور کہاں ملتے ہیں؟'' ووسا منے چلے جا کیں' اس نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا۔اس کے اشار ے کے تعاقب میں جب نو دار دیے نظریں دوڑا ئیں تو وہاں بجری کے ڈھیر کے ساتھ چھوٹے چھوٹے گول بچھروں کا ڈھیرتھا جوخوبصورتی کے بیے دیوار میں بنے جاتے ہیں یا پھسکن ہے بیچنے کے لیے فرش میں گاڑے جاتے ہیں۔ پھرول کےاس ڈ ھیر ری تھوڑ نے تھوڑ نے فاصلے ہے کھ لوگ بیٹھے تھے اور نیچے جھکے ہوئے کوئی چیز انتھی کررہے تھے۔اجنبی طالب علم مجھا کہ راہنمانے اس کا مصب نہیں سمجھایا پھراس سے مذاق کیا ہے مگر راہنما کے چہرے اور آ تکھوں میں سنجید گی تھی۔ بظاہراہیا لگنا نہ تھا کہ وہ ایک اجنبی اور نو وارد کے ساتھ بے تکا مُداق کررہا ہے۔ابھی مدرسہ میں با قاعدہ دافطے شروع نہ ہوئے تھے لہٰدا قریب میں بیکہاس جگہ ہے لے کر جہاں یہ دونوں کھڑے نتھے ہتھ وں کے اس ڈھیر تک کوئی ووسراط اب علم بھی دکھائی نہ ویتاتھا،جس ہے کررراہنمائی حاصل کی جائے۔ جارونا جاریہ اس طرف چل پڑا۔قریب پہنچ کر کیاد کھتا ہے کہ چندطلبا کیک بلند قامت اور باوقار شخص کے گرو بیٹھے ہیں اورا چھے انتخصے التجھے متناسب گواائی والے پتھر پُنن چُن کر تغاری میں ڈ ال رہے ہیں۔ درمیا ن میں بیٹھے وجیہڈمخض کی وجہ ہے'' سنگ چینی'' کی اس مجلس پر رعب اور و قار کی چیں پ صاف محسوس کی جاسکتی تھی۔ اجنبی کو بیاتو سمجھ میں آ گیا کہ درمیان والاجھنس کوئی مقتدرہتی ہےلیئن اسمجس میں ان کی موجود گی مجونہیں آ رہی تھی مہم ن کوقریب کھڑے دیکھ كرانهول نے ذيك طالب علم كواشارہ كيا كه اس سے يو جھے كس غرض مطلب سے آيا ہے؟ '' ناظم صاحب سے ملز ہے۔'' اجنبى نے مدعا بیان کیا۔اب قبل اس کے کوئی کچھ کہتا انہوں نے دریافت فرمایا''ان سے کیا کام ہے؟''''واضلے کے متعلق معلومات لینی ہیں۔''طالب علم نے عرض کیا۔'' واضے کی معلو مات کیا ہوتی ہیں؟ دا خلے والے دن آجا نا مفتی صاحب کوامتحان دے دینا۔'' لوریتو مسلدی حل ہوگیا۔طالب علم جیران تھا کہاتنے پڑے جامعہ میں آئی بڑی شخصیت کے پاس داغلے کے لیے تو بہت می شرائط ہوں گی۔ کیا کیا پارٹر بیلتے ہوں سے، بہال تو شفقت اور تو اضع کا عالم ہی پچھاور ہے۔ ناظم صاحب رئیس شعبہ سے بڑھ کرمہر بان ہیں اور رئیس شعبہ کی طلبہ پر شفقت تو ہے ہی ضرب المثل ۔اس نے سوچا کہ جس جامعہ کی دو بڑی ہستیاں اتنی اعلیٰ اخلاق کی حامل میں وہ جامعہ یقینا خوش نصیب ہے اور ان کے سائے میں رہنازندگی کا خوشگوارتج بہوگا۔

داخلے والے دن وہ بوچھتا پاچھتا اس درس گاہ کے سامنے جا پہنچا جہال رئیس تضعی تشریف رکھتے تھے۔ طالب علم نے بدتو سن رکھا تھ کہ وہ بلند پاییلمی مقام اور مطالعہ کی وسعت کے ساتھ انتہائی ملنہ راججت وشفقت اور تواضع وا کلساری کا پیکر ہیں مگر جب ان کود یکھا تو جو پچھ سنا تھا اس سے بڑھ کر پایا ، پھر ان کی صحبت میں جیسے وقت گزرتا گیا اور ان کی شخصیت کے پرت کھتے گئے ، معلوم ہوتا گیا کہ عمر تبانی کی صف ت کیا ہوتی ہیں اور ملم جب کی انسان کے رگ و پ میں سرایت کر جاتا ہے تو اس کی شخصیت پیکر طلم کیسے بن جاتی ہے؟

اجنبی کی نظریملے پہل ان کے چبرے پر پڑی تواپ معلوم ہواشیرایٹی کچھار میں ساری دنیا ہے مستغنی و بے نیاز اور رعب، وقار کا پیکرجسم بنا بیٹے ہوا ہے ۔ بس اتنافر ق معلوم ہوتاتھا کہ شیر کواپنی طافت کے شدیدا حساس نے فخر اورغرور میں مبتلا کیا ہوا ہے جبکہ حضرت مفتی صاحب اپنی وجاہت اور ہاضرین پر وقار ورعب سے بے خبر نرمی اور دھیمے بن کا مرقع تھے۔ان کو دیکھ کر سمجھ میں آیا کہ بڑے اوگ کیسے ہوتے ہیں اوران کواملدتع کی سرح کی طاہری و باطنی خصوصیات ہے نواز تا ہے۔ بلند قامت، چوڑا چکلا اور صحت مندجسم، کشادہ پیش نی، چبرے برخوبصورت اور سینے کو بھرنے والی ڈاڑھی جس نے ہروفت چبرے بر<mark>بھی ہلگی می</mark> مسراہت کواییخ گھنے پن میں چھیایا ہوا تھا۔جسم نی اعتبارے جتنے تو ی مزاج کے امتبارے اپنے ہی حلیم اور بامروت۔ درس و مطاعه ہے جتنا شغف، جب دوسیاست اور دیتی تح یکوں اورا داروں ہے اتنائی تعلق ''بسلطة فسی المعلم و المجسم '' کاجتنا شاندارنمونه وه تتھ،شاید ہی اس کا کوئی اورمصداق ہو۔ بعد میں بیکھی معلوم ہوا کہ ناظم صاحب اورمفتی صاحب دونوں ڈیل ڈول اور قامت وشاہت میں ایک جیسا ہونے کے علاوہ آپ میں گہرے دوست اور ہم نوالدوہم پیالہ بھی ہیں۔ دونول علم میں رسوخ اورفہم وبصیرت میں کمال کا حامل ہونے کے باوصف اپنے کمالات کوؤ ضع اوروضعداری میں چھیائے رکھتے ہیں۔ یا خدا!اس دور میں ابھی ایسے باکمال لوگ یائے جاتے ہیں۔قارئین سمجھ گئے ہوں کہ فتی صاحب سے حضرت شامز کی شہیر رحمہ اللہ تعالی مراد میں البتدان کے دوست ناظم صاحب کوآپ نے نہ پیچانا ہوگا۔ بید عفرت مولانا محد یوسف صاحب دامت برکاتیم تنے۔ جوآج کل جامعه امام ابوحنیفه مکه مجد کراچی کے مهتم میں۔ بیدونوں دوست اس وقت جامعہ فارو تیہ کے تعلیمی اورانتظامی نظام کا جڑواں ستون تصاوران کی با کمال اور باغ و بهار شخصیات طلبہ کے سیے ایسافرحت بخش اور شنڈ اسا بیٹھیں کہ آج بھی اس کا تصور کریں تو اس شاندار دور کی یادیں حاصلِ زندگی معوم ہوتی ہیں۔ بندہ جب حضرت الاست دمفتی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بھائی اور صاحبز ادگان ہے تعزیت کے بیے حاضر ہوا 💎 اور تعزیت کیاتھی سب خاموش بیٹھے تھے، ایک لفظ کہنے کا پاران تھ کیونکہ جو خودا ہے آپ کو یتیم محسوں کرے وہ کیسے اور کس بیرائے میں تعزیت کرے 💎 تو خیاں آپا کہ حضرت مولانا محمر یوسف صاحب وامت بركاتهم ہے بھی تعزیت كرنی جاہے حضرت شہيدے ان كاتعلق سكے بھائيوں ہے كم تونبيں۔

حضرت مفتی صاحب شہیدر حمدالتہ کی ہمہ جہت خدہ ت اور منفر دطیعی مزاح پر بہت پجھ لکھ ج تار ہے گا، ایک محقق عالم، بلند پایہ مفتی اور شخ الحدیث بیس جو جو صفات ہوتی ہیں یہ ہونی چا ہمیں وہ تو ان بیس تھی ہیں، لیکن بڑا کمال میتھا کہ آپ وعظ، سیاست، جہاد، احیائے خل فت اور دینی اواروں ، تظیموں اور جماعتوں کی سر پر تی جیسی غیر نصابی مہمات ہیں بھی نمایاں تھے۔علاء حق کی ترجہ نی بحوام ان س کو دین اور اہلی دین سے جوڑنا، مجاہدین کی سر پر تی، ان کی برسطم پرجمایت اور ہر طرح کی اعانت، ان ک با بھی بڑا عات نمٹ نا ورکام ہے جوڑے رکھن الارہ سلامیہ کی ترقی واسخکام کے سےشب وروز فکراور ترفی اور بساط بھر عملی جدو جبدر ہونی فی وہ ہو بھی تقریب سے میں شرکت اور نشخصین و حضرین کی حوصلہ فزائی جرمین کی زیارت میں متعلقین کے جمعے کے ساتھ روح پروراسفار ، ندرون و بیرون ملک فند تھ ریب اوراج تا عات میں نمایا ب شرکت اور پھر کرامت یہ کہ ان سب سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ساتھ معلم حد بختیقی کاوشیس ،فتہی می لس میں شرکت و رعمی استحضار باکل آخری وفول میں جامعہ وارافعو مکر چی میں منعقد فقتہی می سینس ن کی صحبت اور معیت بھیشہ یادگاررہ گی الغرض بجھ نہ آتا تھ کہ و نیاج ب کے مسلم نوں کا دردو فحم اللہ سے باند پایا بھی کاموں کو مسلمل کیسے جاری رکھے ہوئے ہے۔ حضرت الرست ذالیسو کی مسلم نوں کے ساتھ کہ و نیاج ب اس کا ورزوال میں جبکہ مسلم ن عقید کا تو حید ورات باب سے بامید کی خری کرن تھے۔ اس دورزوال میں جبکہ مسلم ن عقید کا تو حید ورات باب سے بامید کی ترک کرن تھے۔ اس دورزوال میں جبکہ مسلم ن عقید کا تو حید ورات باب سے بعد و بی جو سے بیاد کرنی کا جو سامان کرر ہی ہے ، اس کا انجام نہا ہیت بولاناک تک دورت کے میں میت میں ہو شبر صل ہے انہ بین صلاح بیاد میں جہلے محب وطن وگوں اور حضرت موارنا حبیب اللہ مختار ، ست و بی حضرت موان عبد است میں کو گور نہ میں دین میں دیا تھی کی میں دین میں دیا ہی دورت کے دورت کے میں دین میں دین دین دین دست میں شری دورت کی دورت کے میں دین میں دین دست میں کو کورت کیا تھیں کیا گور کی دورت کے میں کورت کیا ہورت کے دورت کے میں کورت کیا تھیں کو گور کی دورت کی میں کورت کیا ہورت کی میں دیت میں کورت کیا گھری کورت کیا ہورت کے میں دیت میں کورت کیا ہورت کے میں کورت کیا ہور کی دورت کے میں کورت کیا گورک کیا گھری کورت کے میں کورت کیا ہورت کے میں دیت کورت کے بھر کورت کیا ہورت کے بیان کورت کیا گورک کیا گھری کورت کے بیان کورت کے بیان کورت کے بیان کورت کے بیان کورت کیا ہورت کے بیان کورت کیا گورک کے بیان کورت کیا کورت کے بیان کورت کے بیان کورت کیا کی کورت کیا کورت کے بیان کورت کھرن کے بیان

الی چھاپ خود پر ند تکنے دین جس کے بعد آ دمی دوسر کسی کام کا ندر ہے، بڑے دانشمندا نہ کماں اور اولوالعزمی کی بات ہے اور سی عزم و کمل حضرت شامز کی صاحب رحمہ ابند تعالی میں اپنے پیش رو کی طرح علی ورجے کا تقل سیکن ہماری قسمت کے دونوں حضرات اس وقت داغ مقارفت و سے گئے جب ان کا شباب روحانی اپنے جوہن پر تھا اور ملک و ملت کو ان کی ضرورت زیادہ تھی ۔ انے ماد بھی افخط الرجال کے اس دور میں تیرے بے تسرا سپوت کہاں جا کیں؟ اے پروردگار! ہم جمر مان تصیبوں سے اتنی بری بڑی تو تیں اتنی جلد کیوں چھن جاتی ہیں؟؟؟

حضرت مفتی صاحب رحمہ التہ تق ای کی جہ مع کما سے شخصیت ہے متعبقی دگار پاتو اور واقعات کے علاوہ فجی یادیں بھی اتنی ہیں کہ ان سب کوقعم بند کیا جو بے تو بھی ضطیعت سر ہوگی نہ ن کا حق اوا ہوگا گرا یک تو ان کی اس عالم جوانی ہیں انبیائے کرام عیبم السلام اور ان کے ورشر پر روحانی جوانی چیس سال کے بعد آتی ہے فرقت کے صدمہ سے دماغ ہیں باتوں کا تو بچوم ہے بیکن دل کے گرد پھنداس کا معلوم ہوتا ہے۔ دوسر نصوصی شارہ کے لیے آئے ہوئے ''مہمان مضاہین' کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اس واسطاس وقت ای پر اکتفا ہے۔ دخترت رحمہ المتدبی فی پرکوئی خصوصی کتاب شافع کی جائے تو یادوں کا بچوم اس میں سال ہے۔ حضرت کی محبوبانہ شخصیت کی عقیدت و محبت ایسی چیز نہیں جس کا فقش دل سے مث سکے، تو یادوں کا بچوم اس میں سال کے بعد امت مسلمہ کے سے سب سے بڑا سانحہ دوسری طرف ان کی بود یں اور ن کی جد فی کارنج کیف رائے میں بیوست ہے، ان کی یادیں مثیل گی نہ بیرنج کم ہوگا اور چونکہ سے موان کی یود یں اور ن کی جد کی کارنج میں سال میں سے فید حق کی خصوصیت سے ہے کہ جیسے بی کوئی ضعیت شہادت سے سرخ از اور نوک طعیت شہادت سے سرخ از ہوتا ہے، قدرت اس کے ہوئی برکت سے تی وائیس کے وقت کی خصوصیت سے ہے کہ جیسے بی کوئی ضعیت شہادت سے کا بیم ہو کے والا نہیں اس سے ن کا مشن بھی ز کے وال نہیں۔ تو فید حق کی خصوصیت سے ہی کہ جیسے بی کوئی ضعیت شہادت سے کہ بھوٹ والانہوں اس کے دین کے دشمنوں پر گراں گزر دے۔

## مسكراتے چېرے كاپيغام

سے جے سے تقریباً نو دس سال پہلے کی بات ہے۔ ایک صاحب استفتاء لے کر بندہ کے پاس آئے جس میں ایک امام کے صاحب کے بارے میں متعدد سواا، ت کیے گئے تھے۔ بیروا بی قسم کے سوا ایت تھے۔ مثلاً، کی تھم ہے شریعت کا اس امام کے بارے میں جو کمیٹی کی ہدایت پر عمل نہیں کرتا ، جو کمیٹی کے لکھے ہوئے معاہد بے پر دستخط نہیں کرتا جبکہ کمیٹی نے بی اس کی خدمات عاصل کی تھیں وغیرہ و بیسب سوالات یک طرف تھے اور ان میں ایک کوئی بات بھی نہیں جس سے امام کے شرقی منصب کے خلاف کسی امراکا ظہر رہوتا ہو۔ بندہ نے سائل ہے عرض کیا کہ ایسے یک طرف سوالات کا جواب جہ رہ بان نہیں ویا جاتا۔ بہتر خلاف کسی امراکا اظہر رہوتا ہو۔ بندہ نے سائل ہے عرض کیا کہ ایسے یک طرف سوالات کا جواب جہ رہ مان شرعی تھم معلوم کریں ، ای ہوگا کہ امام صدحب اور کمیٹی کے حضرات دونو سکی دارا ، قریمل چلے جو نمیں اور اپناموقف بین کرکے شرعی تھم معلوم کریں ، ای

'' محرمفتی صاحب! بات بیه به که ه اه مصاحب در ب قر آن دیتے ہیں۔''

"تواس مين تفكركي كيابات بي"

''ان کا درس قرآن بہت مقبول ہوگیا ہا اورلوگ وردور سے اس میں شرکت کے سے آتے ہیں۔'' '' یو آپ لوگوں کے لیے سعادت کی بات ہے۔ میں مجھنیں سکا کہ آپ کی پریش نی کیا ہے؟'' '' پریش نی تو کوئی نہیں ، پُر بات ہے کہ مقتدی اور عوام سب ان کے ساتھ ہیں۔''

یعنی بات دراصل بیتی کہ کمیٹی واسے حضرات امام صاحب کے درس کی مقبولیت ہے ف نف تھے اور جیسا کے زوال کے اس وور میں ہماری اخد قیات کو گئن لگ چکا ہے ، انہیں بیاتی پیند تھ کہ امام صاحب ان کے تابع مہمل بن کر رہیں ، چاہے مسجد میں دین کا کو م ہور ہب ویا نہ ایکن وین کا کام وسیع پیائے پر ہموا ورامام صاحب کی وجیبہ شخصیت کمیٹی کے اثر ورسوخ کے فلا ہم کی تقاضوں کی راہ میں آثر ہوں یہ نہیں منظور نہ تھا اس سیے ام صاحب کو خواہ تو اور علی میں باندھن چاہتے تھے جبکہ امام صاحب استعنا کے بل ہوتے بران کے باتھ نہ میں منظور نہ تھے ۔ بندونے نصاحب کو تھا جھے کر رخصت کی اور بات کی گئی ہوگئی۔

پکھانوں بعد بندہ کوس تھیوں نے بتایا کہ دینہ یو نیورٹی کے فاضل ایک عالم جومفتی بھی ہیں اور درس بردااچھا ویے ہیں فدن معجد میں تشریف ، رہے ہیں ، اَ مرطبعت بوتو ما قات کے لیے چپے چیس ۔ اب بات یہ ہے کہ ہیرون ملک سے فارغ ہوکر آنے والے حضرات سے بندہ پھودور بی رہت ہے کہ آزاد مزاجی ن کا خاص وصف ہے اور خوب گُل کھلاتا ہے۔ اس واسطے ساتھیوں سے کہ درس تو ہم ان کا سن میں گے لیکن کولی فتوی ان کا مکھا ہوا ہوتو و کھاؤ۔ اتفاق سے ایک ساتھی کے پاس ان مفتی صاحب کے باتھ کا لکھ ہوا جو اب موجود تھا۔ لے کر دیکھ تو طبیعت باغ باغ ہوگئ ۔ کیا جامع عبارت تھی اور کیا خوبصورت ساموب کے مقتی مقتیق الرصن صاحب سے بندہ کا دوسراتھ رف تھا۔ (پہلا تعارف سامراجی مزاج کمیئی کے دکن کی اسلوب کے مطف آ

معرفت ہو چکا تھا)اس کے بعد تو ان سے پی بی دوی ہوگئی جو آہستہ آہتہ عقیدت اور محبت میں تبدیل ہوتی گئی۔ مفتی صاحب شہید جہاں علیت کے اعتبار سے رائخ انعیم تھے وہاں طبیعت بھی خوب پائی تھی۔ بہت اچھا اور ش استہ نداق کرتے تھے اور ہمیشہ سے کی بات کہتے تھے جس سے ان کی محفل میں خوب ول گنتا تھا۔ ان کا نورانی چیرہ اور اس پر ہمہ وقت بھری وہیسی می سکرا ہمٹ سے معلوم ہوتا تھا کہ اس بندہ کا باطن کور سے لئے کی طرح صاف شفاف ہے۔ یہ معصومانہ سکرا ہمٹ مرنے کے بعد بھی ان کے پہر ہمی کی ان کے پر وقد رچرے کا نور بن کر چیک رہی ہمیں۔ مزے کی بات یہ کہزم دل اور زم خوبونے کے ساتھ بڑے جراً ت منداور ہے باک شھے ۔ جن گو تھے اور بات بڑی مدل کرتے تھے جس کی وجہ سے سننے و اسو چنے پر مجبور ہوجا تا تھا اور 'مل سے نے کہت کی تھی تی سے ان کی بات کے کہور ہوجا تا تھا اور 'مل سے نے کہوں شہوتا تھا۔

ایک باران کے گھر حاضر ہونے کا اغاقی ہوا۔ درویٹی کا حقیقی مفہوم سامنے تھا۔ ان کی بیٹھک میں کتابوں کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہ تھی جس پر نظر نکتی۔ ایک پرائی تپوئی جس پر چند کتا ہیں اور فون دھرا تھا۔ نہجے پلاسٹک کی چڑئی اور باقی اللہ ہی اللہ! پورے گھر میں سامون ''رائش کا تو ذکر ہی کیا ، کوئی قیمتی چیز بھی شاہیہ ہی ہو۔ ایک طرف ایب شعبیتی قسم کا نفیس آ دمی اور دوسری طرف فقر وفن سے جر پور زندگی۔ میں لے تحدرت والے رب کا اپنے بندوں کوئیسے کیسی صفات سے نواز تا ہے؟ موصوف کے لیجے میں بوی گھن ٹری تھی ، بیچے تھے لیجے میں بوستے تھے اور ہو تے کیا تھے موتی روستے تھے۔ ٹرشتہ سے بیوستہ سال بندہ کو معموم ہوا، وہ ایک جگہ تر اوس کی پڑھاتے اور اس کے بحد' خلاصہ قر آن' بیان کرتے ہیں۔ مفتی صدحب کی عربی لیجے میں تلاوت ، پھر شستہ اُردو میں تفسیر ، بیجا ن اللہ! بڑا سمال بندھ تو تھ اور جوا یک بار سننے سے وہ وہ بر بار '' تا تھا۔ کی دن حاضری بوتی رہی۔ بندہ چیکے سے جاتا اور مفتی صاحب کے باہر '' نے سے پہنچ سرک جاتا تھا۔ رمضان کی بیرا تیں بڑی پُر لطف تھیں۔ جامعہ بنور یہ میں ہونے والی مشہور کانوں میں گونج رہے ہیں۔

مفتی صاحب آدمی بڑے دبنگ قتم کے تھے۔ کسی خوف وخطرے کو خاطر میں ندارتے۔ ابتد تعالیٰ نے عم، وجاہت، جرائت اور قوت استدال کے ساتھ گفتگو کے سلیقے ہے بھی نوازاتھ۔ لگتا ہے کہ انہوں نے ان سب بغتوں کا شکرا داکر کے رب تعالیٰ کو ایسا راضی کریا کہ ان کواس دنیا کی سخری نعت ' شہادت' بھی عطا کردی گئی۔ نعمتوں کا جتنا شکر کیا جے ناتاان میں اضافہ بوت کریا ہے۔ مافظہ ، قاری ، سالم ، مفتی اور شخ الحدیث کے بعداب شہادت کا رہتہ ہی وہ چیز رہ گئ تھی جوقدرت کے خزانے سے ان کوعطا ہونی تھی سوخوب شان کے ساتھ عطا ہوئی۔

ا یدھی صاحب کہدر ہے تھے '' ہم رے سر د خانے میں جومیت آتی ہے دو تھنٹے میں ہونٹوں پر پپڑی جم جاتی ہے، مگرید عجیب میت ہے کہ 12 کھنٹے گز رجانے کے بعد بھی گرم خون جاری ہے۔''

سیخون واقعی گرمتھ کیونکہ اس میں ایمان، تو حیداور جہ دکی حرارت تھی۔مفتی صاحب نے جیسے ہی گاڑی کے سامنے طاغوت کے جینٹ کسے ایجنٹوں کور کتے اور گن وؤ کرتے دیکھ،اس زور سے نعر وکٹیسر بلند کیا کہ قریب واقع گھرکی خواتین نے بھی سا۔ بیان کی جرأت مند فطرت کا حصد تھ۔ پھروہ جلال کے عالم میں کلمہ طیبہ کا با آواز بلندور دکرتے رہے۔ بیان کی ایمانی

خصلت كامظ بروتها\_

سنا ہے کہ جب وشمن کسی عدد قے پر چڑھائی کرتا ہے تو پہلے ان وگوں کوراستے ہے ہٹ تا ہے جواس کوراستہ ندویتے ہوں کھر بقیہ قوم سے خود بخو دوہ راستہ بھول جاتا ہے، جس پراس کو چان چ ہیں۔ حضرت لدھیا نوکی شہیدر حمداللہ سے لے کر جنب شامز کی شہید، جنا ہے جیس خان صاحب اوراب مفتی عثیق الرحمن صاحب اللہ تعالی ان سب کو اعلی علیین میں اپنے خصوصی قرب سے نوازے شہادت کی لڑی بتار ہی ہے کہ طاغوت کی چیش قدمی مسلسل جاری ہے۔

مفتی صاحب کی شہادت کے بعد دشمن کے پوائنش کا گراف بہت اوپر چلا گیا ہے کیکن جولوگ فلسفہ شہردت کو سجھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بیروہ مرحلہ ہے جب برد کاغیب ہے وہ پچھ ظہور میں '' تا ہے جس کی کسی کو بھی تو قع نہیں ہوتی ۔ مفتی صاحب شہید کا مطمئن اور مسرور چرہ یہی پچھ کہنا لگ رہاتھا۔ آگے کی باتیں عالم الغیب ہی جائے۔

## سيدبادشاه كى خصتى

حضرت شاہ صاحب رحمدابتد کو ہندہ نے بہبی بار سمج ہے تقریباً ربع صدی قبل دیکھا۔معبدالخلیل الاسلامی بہاورآ باد کراچی میں، جو پاک وہند کے سربرآ وردہ علاومشاخ کا میزیان وسکن رہاہے،محفل بریاتھی۔معبد کے رئیس حضرت شیخ الحدیث نوراللّد مرقدہ کے ضیفہ اور میر مے محتر ماستاذ حضرت موانا تا بھیٰ مدنی صاحب دامت برکاتبم (بندہ نے جامعہ بنوری ٹاؤن میں حضرت سے نورالابیته ح اورقید وری پڑھی تھی) کی صاحبز ادی صاحبہ کا نکاح مسنون بہارےمحترم دوست اور بھائی جناب حافظ شاہرصاحب کے ساتھ ہور ہا تھا مجلس میں حضرت شیخ احدیث نور القدم قدہ کے صاحبز اوے حضرت مول ناطلحہ صاحب، داماد حضرت مولانا سیمان صاحب،حضرت پیرعزیز الرحمن صاحب بزاروی،است ذمحتر م حضرت مفتی شامدصاحب،ا ی کے بھائی حضرت مولا ناز بیر صاحب (مرحوم عالم شاب میں ابتد کو بیارے ہو گئے۔ ابتد انہیں غریق رحمت فرمائے) اور بہت ہے علوہ ومشائخ اور طلبہ ومسترشدین حاضر تھے۔اہل اللہ کی چونکہ عادت ہے کی مفل کا عنوان اور موضوع کیں ہی ہو محبوب حقیقی کا ذر کرکسی نیکسی حوالے ہے ضرور چھٹرتے جیں کہ حاضرین کے قعوب کا تصفیہ تزکیہ کا اہتما م ہوسکے۔ کوئی شک نہیں کہ بیان کا عامة المسلمین پربہت بڑااحسان ہے۔ چنا نچیدسب معمول نکاح سے بہیم محفل و کر کا اہتمام ہوا۔ بیانات ہوئے انظمیس پڑھی گئیں محفل کا مکت عروج وہ موقع تھا جے حضرت مول ناز بیرصاحب رحمہ ابتد کے متوملین میں ہے ہمارے کسی بھانی نے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی وہ مشہورز مانظم خوبصورت اور پُرسوز آ واز میں پڑھی جوحضرت نے مُنگوہ میں امام ربانی، قطب الاقطاب حضرت مولا تا رشید احمد کُنگو ہی قدس سرف کے مرقد میارک میرے ضری کے وقت بڑھی تھی۔ سبحان الثدا کیا سال ہندھا؟ کچی تو یہ ہے کہ لفظول میں بیان نہیں ہوسکتا۔ میمحفل زندگی کی یادگار محضول میں ہے ایک ہے جو مجھی بھائی ندج سکے گی۔حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ خود تشریف فرما تھے۔ اہل ول کا مجمع ، حاضرین کی توجه اور وافکگی ، پڑھنے والے کی پُرسوز آواز 📑 سان تا زمین نور کی چادری تنی ہوئی اور انوارات برہتے ہوئے محسوس بورہے تھے۔

بندہ اس وقت طالب علم تھ۔ حضرت کے بلندروعانی مقام اور آپ کی شخصیت کے دوسر سے پہلوؤں سے کیسے آگا جی ہوتی ؟
پیروں، فقیروں کی مجلس میں سید بادشاہ کی زیارت ہوئی تو ان کی زندگی کے اس رخ سے بھی واقفیت ہوئی۔ ور نداس سے قبل حضرت شاہ صاحب سے شرہ خط طین اور قلم کے بتاج بادشاہ کے طور پر غائبانہ تعارف تھا۔ غائبانہ اس طرح کدزمانہ طالب علمی میں کتابیں خرید نے کی استطاعت تو ہوتی نظی ہے کہ بول کہ دکان میں تھس جاتے اور حضرت شاہ صاحب کے شہانہ اور فیس خط سے لکھے ہوئے سرور ق دیکھ وکھے مرور ق دیکھ کی استطاعت تو ہوتی نظی کہ کتاب کی دکان میں تھس جاتے اور حضرت کے خلیق کردہ شربکارو کھی کر بے پناہ لطف آتا تھا۔ کتاب سے زیادہ سرور ق دیکھنے سے تسکین میں تو تھا جاتی کہ حسمہ طور پر صاحب طرز خطاط اور امام الخط طین میں دیکھنے سے تسکین میں تو جہات اور دوحانی برکات کا برتو بھی رہا ہے۔

اس کے بعد حضرت سے عائب ندما قات ہوتی رہتی تھی۔ وہ اس طرح کے ہندہ نے اس ذھر یا بین خان مرصع قم دہوی سے وہلوی خط صیب تیس سیکھ تھے۔ اب حرت شاہ مصل کیا۔ آپ وفتر فتم نبوت پرانی نمائش میں جیٹھے تھے اور حضرت شاہ صاحب رحمہ المتد تو الی کے شاگر وفقیس تھے۔ اب حضرت شاہ صاحب کے شاگر و بیت پرانی نمائش میں جیٹھے تھے اور حضرت شاہ صاحب کے شاگر وفقیس تھے۔ اب حضرت شاہ صاحب کے شاگر ہوگی ہول ، خط طی کا سبق ہواور پھر جنب شاہ کا تذکرہ نہ ہو، یہ لیے حمکن ہے؟ چن نچہ لطف لے لے کر حضرت کے اور ان کے فن کی باتیں ہول ،خط طی کا سبق ہواور پھر جنب شاہ کا تذکرہ نہ ہو، یہ لیے حمکن ہے؟ چن نچہ لطف لے لے کر حضرت کے اور ان کے فن کی باتیں ہوتی تھیں۔ ان کی محفلوں اور شان سیادت وا نماز استاذ کی پر 'فقگو ہوتی ۔ پھر عرصہ دراز گر رگیا۔ اس سلسلے میں انقطاع آگیا۔ یہاں تک کہ 'فضرب مؤمن' کا دور شروع ہوا تو حضرت سے نانہ طاقات کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوگیا۔ جب ضرب مؤمن کی کسی موج کے لئے اور طفر سے تو رکین کے سے خصوصی اشاعت یا کسی کتاب کی طب عت کا موقع ہوتا تو حضرت کے دست مبارک کے لکھے ہوئے کتے اور طفر سے تو رکین کے سے خصوصی اشاعت یا کسی کتاب کی طب عت کا موقع ہوتا تو حضرت کے دست مبارک کے لکھے ہوئے کتے اور طفر سے تو اس غرض سے ذھونڈ ڈھونڈ ڈھونڈ ڈھونڈ کرخط طی کی سیاجی کی ٹی تھیں۔ ان میں سے حضرت شاہ صدب کا خط سے جو بی اور شان وار شان وشوکت میں اضاف نے کا کام لیو جاتا تھا۔

بندہ نے جب حفرت سید احمد شہید رحمہ اللہ کے سفر جہادوا قامت امارت شرعیہ کے آثار کی تحقیق کے لیے تقریباً پانچی سال قبل مرصد اور سرزمین بزارہ کا سفر کیا تھ تو اس دوران معلوم ہوا کہ اس وقت پورے پاک و ہند میں ان آثار کا جوعلم حفرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے پاس ہے، کس کے پاس نہیں۔ اس وقت سے حفرت کی زیارت کا شوق تھ۔ حفرت کے در بار پر حاضری د کی تو خاقہ کا نام 'خاقی وسید احمد شہید' پڑھ کری اندازہ ہوا کہ حفرت شاہ صاحب کس فکر کے دارث اور اللین بیں اور انہیں اپنے اکا بر ہے کس فقد رحم بت اور ان کے طر زفکر کو اور شاہ بین اور انہیں اپنے اکا بر ہے کس فقد رحم بت اور ان کے طر زفکر کو اور شاہ بین ہو کے تقاویل بی سرخ کی گئتی تر ب ہے؟ خانقاہ میں داخل ہوئے تو واہ میر مول اجو کچھ کہ تا بول میں پڑھا تھا، آنکھوں کے سامنے آگیا۔ طریعت بھم و جب دکا ایں حسین امتزاع القدرب العالمین نے اس روئے زمین پر ہمارے اکا برکو بی بخشا ہے۔ دنیا دالو اور اخت نبوی کی جا معیت کا بیے حن کہیں اور نہ سے گا۔ یہ چیز فقط تمارے بر رگول کے قدموں میں بیضنے سے بی مل

کن ہے۔ دھڑت نے اپنی کتاب ''سیداحمد شہیدر حمداللہ سے دھڑت ہی جی احداداللہ مہم جرکی رحمہ بقد کے روح فی رشتے'' عطافر ما کی اور بہت سے نادر تاریخی مقاہ ت و آ تار کا کنڈ کرہ کیا۔ ان بیس سے ایک جگہم دان بیس ''ہوتی '' کے قریب '' مایا '' نامی مقام پر پھلب فی شہر محمد للد کی جائے شہاد ت اور آخری آ رام گاہ بھی تھی ۔ آپ کے مقام کا اندازہ اس سے لگا ہے کہ تمام دیو بندیوں کے سیدالرحمہ للد کی جائے شہادت اور آخری آ رام گاہ بھی تھی ۔ آپ کے مقام کا اندازہ اس سے لگا ہے کہ تمام دیو بندیوں کے سیدالوا گفدادر سرخیل ملت جناب دھٹرت ہی انداد انتداحا حب مب جرکی رحمداللہ کے دادا بیر تھے لیکن ایک عام مجاہد کی طرح سیدیاد شاہ ہے شکر بیس خدم مات انجام دیتے تھے۔ مایار کی جنگ بیل جب و ثمن کے حملے کا ذور بوا تو اپنے شخ سیداحم شہیدر حمد اللہ کی حب میں بیات ہو تھی ہیں تھی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو تھی ہو گئی ہ

حضرت کی راہنمائی کے بعدای سفریش مایا رکے'' تنج شہیدال' پر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ حضرت نقیس شاہ صد حب رحمہ اللہ کی طرف سے لگایا ہوا کتبد دیکھا۔ آج جب حضرت کی عط کردہ کہ بیس سامنے کھی ہیں، وہ کتبہ بھی آ تکھوں کے سامنے ہو اور حضرت کے عط کردہ کہ بیس سامنے کا بیس سلمائے طریقت و جہاد کا سچا وارث ہونے کی گوابی د ، رہا ہے۔ حضرت نے ندکورہ بالا کتاب سامنے ہواد حضریت کے اس سلمائے طریقت و جہاد کا سچا وارث ہونے کی گوابی د ، رہا ہے۔ حضرت نے ندکورہ بالا کتاب (سیداحم شہید سے حاجی امداد اللہ کی کے روحانی رشتے) دکھے کر دیو بندین میں انہوں نے عالمے دیو بنداوران کی علمی، اصلاحی اور جہادی تح کی کے وہ ختی گوشے آشکارا کیے جنہیں زمانے کی گرد نے دھند لا دیا تھا۔

اے اللہ! اے عظیم پروردگار! تو فدہ سادات کے اس عظیم سپوت کو اپنے جو ار رحمت میں قرب خاص عطافر مااور ان کے پیماندگان کوتو فیق دے کہ ان عظیم ہستیول کے قائم کے ہوئے شریعت وطریقت کی جامعیت پر بٹنی سلسلے کو استقامت کے ساتھ جاری وساری رکھیں تا کہ علم و جہاد کے علم ہر داروں کا بیتا فدہ آخر زمان میں ظاہر ہونے والے سید بادشاہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کر ہارض پردین حق کے غلبہ بھی کا ظہور تیری منشا و مرضی کے مطابق کر سکے آمین ۔

#### استاد جی کی باتیں

ہمارے ایک استاد جی ان شخصات میں ہے تھے جو ہر دور میں ناور و ٹاماب رہی ہیں اور میں جس چیز پر امتد تعالی کا ہمیشہ شکرادا کرتا رہتا ہوں ان میں ہے ایک بیرے کہ مجھے ان جیسے برگزیدہ اللہ والے کی صحبت بلکہ طویل رفی قت اور خدمت گزاری نصیب ہوئی۔ یوں تو ان کی ساری شخصیت ہی عجیب وغریب تھی سیکن فقیری میں شرہی ، دنیا کے بچ میں رہتے ہوئے اس سے ممل استغناء،اللہ کے دین کی خدمت کے لیے جفاکش،امراواغنر کے ساتھ رہتے ہوئے بھی پیش کوثی ہے کوسوں دور،حق گوئی و بے یدان کی شخصیت کے ممتاز ترین اوصاف تھے۔ان میں ایک بڑا کماں پیمی تھ کہ وہ بیک وقت یا کی بیں اسلا**ن** کی تصویر حلال وجمال کاحسین مرقع تتھے۔طیبہاورخد ام کے ساتھ لطیف نداق اور دلجوئی کے وقت وہ شفقت ومحت آمیز ذبانت وظرافت کا پیکر ہوتے لیکن جہاں کسی ہے اصولی کی بنا پر انہیں غصہ آتا ۔ اورایہ کم بی ہوتا تھ ۔ تو اچھے احجھوں کی مجاب نہ ہوتی کدان کے سامنے لب ہلا علیں۔ چونکدانہوں نے اپنی ذات کے لیے بھی کسی ہے کوئی فائدہ حاصل ندکی تھا اس لیے معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں، رسوم اور بدعات کے خدف بلاجھ کے اولتے بلکداس معاملہ میں وہ نگی تعوار تھے۔ قدرت نے انبیں حق گوئی کا کامل سلیقہ عط فر ، یا تھ اور زبان میں ایسی تا ثیر رکھی تھی کہ جو چیز ہمیں بھی ناممکن معلوم ہوتی تھی اور ہم ڈرتے ڈ رتے ان ہے کہن جا ہتے تھے کہا یہ ممکن نہیں ہے لبندااس پراصرار نہ کریں ، سننے والوں کووہ اس کا بھی قائل کر چھوڑ تے تھے اور سچائی کے اظہارے بھی ندگھبراتے تھے۔ان کی سادہ لیکن پُرمغز ہاتو یا کے سامنے ہم نے کئی سنگ دل موم ہوتے دیکھے۔ ایک اور بڑی صفت ان میں بید یکھی کہ ان کے آس پی سر ہنے وال ان کی سحر انگیز شخصیت کے زیرا ٹر آ جا تا تھا اور پھر جد ہی ان کے س نیجے میں ڈھل کرشریعت وسنت کواپنالیتا تھا۔ان کی بائیں تو بہت میں ، میں ان میں سے چندایک کا ذکر کرتا ہوں تا کہ آخر میں جواصل بات كبنى ہےاس كى تمہيد بن سكے۔

جیسا کہ عرض کیاان میں زمرواستغناور دنیا ہے بر عبتی اس قدرتھی کہ اگر ہم نے فودا پنی آئکھوں سے ان کا بیدوصف و یکھا نہ ہوتا تو یقین نہ آتا کہ اس دور میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ان کا گھر سادہ سا تھا گروہ اس پراللہ تعالیٰ کے است شکر گزار ہے جیسے وہ کوئی عالی شن نگلہ یا بپرلگڑری فلیٹ ہے۔ کھانے کا بھی یہی حال تھا۔ مانا کہ وہ انتہائی لذیذ ہوتا تھا لیکن ہوتا ہیں بہت سادہ تھے۔ کھی تھی تو سبزی کے شور ہے ہیں روئی تو ڈرکر ٹرید بن ئی جاتی لیکن وہ اس پراللہ تعالی کا شکر اس والہا نہ انداز میں اوراستے شوق سے اور مزے لے لے کرکرتے کہ جس نے کھایا نہ ہووہ ہجھتا کہ قورمہ تنجن کی بات ہور ہی ہے۔ جفائش بہت تھے، مجد سے گھر تک کا فی فاصلہ تھی کہ بھی کہ بید ن آتے جاتے اور اس میں شکر گزاری کا بیا پہلونکال لیتے کہ پیدل ذکرو تلاوت کا جومزہ ہوہ وہ سواری پر کہاں؟ ان کی سفری ''دولت''کا خزا نچی میں تھا۔ جب گھر کے لیے نکنے لگتے تو محصوص انداز میں ہو چھتے: '' ہاں بھئی شوصا حب انجازت ہے؟ اگر خرچہ ہاتی ہوتا تو میں وہ روہ وہ پیش کردیتا۔ ایک روپیہ جانے

کا اور ایک آن کا اور ایک آن کا اور ایک آن کا در ایک نام لے رات کو جگر جیب سے تبیع نکالتے اور اللہ کا نام لے کر پیدل ہی روانہ ہوج تے۔ چونکہ اعلی درجے کے نطاط تھاس لیے رات کو جگر راگے دن خوبصورت طغرہ لکھ یاتے اور ہمارے ہاتھ محلّہ کا ایک دکان میں رکھوا دیتے ۔ دکا ندار آئیس ان کے کوش جو پیش کرتا وہ اتنا ہوتا کہ اگلے دنوں میں پھر سے اپنی مرضی کی جائے ہی بھر کر پی سے نے کے قابل خرج اکسا ہوجا تا۔ خطاطی کو مستقل فر ایجہ معاش نہ بناتے کہ پھر درس و تدریس اور وعظ و تبلیغ رہ جنے کا اندیشہ تھا۔ رمض نا المبارک میں خصوصاً اعتکاف کے دنوں میں محدوا لے قسی قسم چیزیں لاتے اور بندہ کو یقین ہے کہ اگر است و بی ان میں سے کسی کی کوئی چیز قبول فر مالیتے تو وہ اسے اپنی خوش تمین اور ان کا حسان بھتا کین است دہی تو کیا ان کے شاگر ور بھی آئی کھا ان میں سے کسی کی کوئی چیز وں کی طرف ندہ کھتے ۔ حضر سے الاستاد نے '' غیرت'' کا سبق جو پکا کرار کھا تھا۔ چونکہ ان کا گھر دور تھا اس اٹھ کران رنگار تگ چیز وں کی طرف ندہ کھتے ۔ حضر سے الاستاد نے '' غیرت' کا سبق جو پکا کرار کھا تھا۔ چونکہ ان کا گھر دور تھا اس لیے میں معیاری اور نفیس جو کے سے لطف اندوز نہ ہوا ہو۔ ان کی جم جم دو اکثر آئی کی جائے تھے۔ شاید انکر آئی کی کہ میں ایس ہو گا جو ان کی خصوص طرز کی بیالیوں میں معیاری اور نفیس جو کے سے لطف اندوز نہ ہوا ہو۔ ان کی خرجم دو خادوں کی خودوں کی کین تے اور کھی تھی کہ اس کی خبر ہم دو خادوں کی کوئے تھی کہ اس کی خبر ہم دو خادوں کی کوئے تھی کہ اس کی خبر ہم دو خادوں کی کوئے تھی۔ کا میں کوئے تھی کہ اس کی خبر ہم دو خادوں کی کوئے تھی۔

استاد جی کا خار جی مطاعد بہت تھا۔ ان کے پاس قسماقسم کتا ہیں تھیں، جب بھی کوئی نئی کتاب لاتے کئی دنوں تک مر ہانے رکھی رہتی اور جب تک اسے چائے کرہضم نہ کرلیتے الماری ہیں نہ رکھتے۔ دنیا ہیں ان کے دو بی شوق ہے: کتا ہیں پڑھنا اور اعلیٰ قسم کی چائے ہیں نے محلے کے اچھا چھے جغاور کی قسم کے تعلیم یافتہ وکلا اور افسر صاحبان کو دیکھا کہ است دکی معلومات عامد اور ان کی چائے آب اور اس قدر مبہوت ہیں کہ لفظ منہ سے نہیں لگلتا۔ کسی انچھی کتاب پر نظر پڑتے ہی ان کی آنکھوں میں مخصوص قسم کی چنک آب باتی تھی ایس محسوس ہوتا تھا کہ ان کے اندر کوئی روحانی طاقت کروٹ کے کربیدار بھور ہی ہے۔ کتاب پڑھے ہوئے جا بجانتا نات لگاتے اور تبھر ہ انھی کر درج کرتے جاتے تھے۔

اوراس کے مطابق دلائل دیے ہیں پھر یہاں آ کرہم سے تعویذ یا نکتے ہیں کہ پریکٹس خوب چلے۔ پچھ بیوروکریٹ ہیں جوس رادن اس ملک کی جڑیں کھودتے اوراپی تجوریاں بھرتے ہیں اورش مکو بیٹھ کر ملک کی بدھالی پر ولسوزی کے ساتھ تبھر ہے کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو القد کا دشمن اور مستحق لعنت شاکبوں تو اور کیا کہوں؟ ایک مرتبہ محلّہ کے کن رے میدان میں سرکس نگا تو جب تک محلّہ والوں نے اسے ختم نہ کروایا، حضرت یہی ایف ظ ہرنی زمیل کہتے رہے۔ اور اب آخر میں وہ بات جس کے لیے بندہ نے ان کا تذکرہ چھیڑا ہے۔

چونکہ ہیں نے عوض کیا ہے تن گوئی اور بیبا کی ہیں وہ نسبت موسوی کے حال معلوم ہوتے تھے۔ اس واسطے جس بات کو جو ، درست اور عامدۃ السلمین کے لیے فائد ہمند بیجھۃ اس کے بیان ہے بھی جھجکۃ نہ تھے۔ ایک مر جہاں کو تھی کہ کی تارو کو فی ویٹ کے ہیں لیکن گھر والے جابد نہ ترانی کو جہ ہاں کا اپنا و کھڑ کہ اس کے بران ہیں جانی کھر والے جابد نہ ترانی کی وجہ ہاں کا رشتہ ٹیس دیتے ۔ حضرت اداست و پراس کا بہت اثر ہو۔ آپ نے نہ صرف زور دار بیان فر وہا جلہ محصے کے براوں کو جع کرکے خطاکا حوالہ دیے بغیران کی خوب فیر کی اور شقوں میں تا تجر پروعید ہیں سنا کھی اور اس کے نمر ہا جا ہم محصے کے براوں کو جع کرکے خطاکا حوالہ دیے بغیران کی خوب فیر کی اور شقوں میں تا تجر پروعید ہیں سنا کھی اور اس کے نمر ہا آب ہے آگاہ کیا۔ ان دنوں میں کھی اور آت ہوں کہ اس کے بعد آپ نے آپ کے دائر اس کے بعد آپ نے آپ خطائم مشمون کی ہوئے اس کے اور آت ہوں کہ اس کے بعد آپ اپ بیا ہم کو کہ اس کے اور آت ہوں کھی اور آت نہیں دیتے نہ پروقت ان کے رشتے جدد کروا و اور ان کو سروقت کی مربیات کے زور نے کی وصیت کرو۔ ایک وصیت نامہ بھی اس مضمون کا تیار کروایا جولوگ ان کے باس سے لے جاتے اور ان کو خیرہ کرکے اپنی وہ اپنی وہ تھے۔ اس کہ جس کے جاتے اور خوب کی ان کا شری کی وصیت کرو۔ ایک وصیت نامہ بھی اس مضمون کا تیار کروایا جولوگ ان کے باس سے لے جاتے اور خوب کی واحد ہم ہوں کی اس شری کی ہو تھے۔ ان شاد یوں کی جو آپ کی وہ نے معافی کی وہ تھے۔ ان شاد یوں کی وہ کی سرون کو چھو باروں کے ساتھ اپی مشہور زو نہ بھی میں ان کے مربیات کی جو بات کی مربیتوں نے ان میر مسلم کروا کو ان کی جو آپ کوں بہت کی بچوں کی اس عذا ب سے گھو خلاصی ہوئی جو نا تجمی میں ان کے مربیت کی بچوں کی اس عذا ب سے گھو خلاصی ہوئی جو نا تجمی میں ان کے مربیتوں نے ان میر وہ اور ان کے باتھوں سے کی توں میں بور کی ہوئی بہت کی بچوں کی اس عذا ب سے گھو خلاصی ہوئی جو نا تجمی میں ان کے مربیتوں نے ان میر مسلم کی گون کی تو تا تھی میں ان کے مربیتوں نے ان میر مسلم کی ان کو بات کی اس عذا ب سے گھو خلاصی ہوئی جو نا تھی میں ان کے مربیت کی بچوں کی اس عذا ب سے گھو خلاصی ہوئی جو نا تھی میں ان کے مربیتوں کے اس کو کو بیا تھی میں کی تو بیا تھی میں کی تو بیا تھی میں کو بی تو بیا تھی میں کو کو بیا تھوں سے کی دو سے می شریت کی بھول کی کو بیا تھی میں کو کی تو بیا تھوں سے

پچھے دنوں جب ' صرب مؤمن' ہیں کچھ بچوں کے اس طرح کے خطوط شائع ہوئے تو جھے استاد ہی کی یاد آئی۔ کاش ا آج وہ ہوتے یاان کے بیانات ضبط کیے گئے ہوتے تو ان بچیوں کے دکھ کے مداوا میں بہت تا تیر دکھاتے۔ پچھے شارے میں مدرسۃ البنات میں زرتعیم ایک بچی کے خط سمیت اس طرح کے دیگر خطوط اس بے بس مخلوق کی آ وازیں ہیں جن پر القد کے پیارے رسول صلی القد معیدوسلم دوہر محامل ت سے پہلے توجہ ویتے ہے۔ رسول القصلی القد علیہ وسلم کے نائیین کو بھی اس مسئلے کو اہمیت کے ساتھ لینا چا ہے۔ رسوم ورواج سے پاک ، فضول اخراج سے اور تکلفات کے بغیر مسنون شادی کا ایسا باو قار ماؤل یا بیکی چش کرنا چاہیے جس کو اپنانے میں سب فخر محسوس کریں۔ بیاجتہ کی شاد یول کی تقریب کی شکل میں بھی ہوسکتا ہے اور کوئی شادی ہال یا تنظیم والے بھی ایس پیکی متعارف کرواسکتے ہیں۔ پچھلے دنوں کراچی میں ایک فرقد کے سربراہ نے 400 جوڑوں کونکاح کے بندھان میں باندھا۔ معلوم نہیں کہ اس کی تفصیل کیا تھی بھی اس تقریب کے بعد بھے تقریبات ہو کیس یا نہ جاکین اس تفصیل کے معلوم ہونے پرکوئی ہات موقوف بھی نہیں۔ شادی کے موقع پر مسنون تقریبات دوہی ہیں۔ یک مخفل نکاح جو جامع مسجد ہیں ہوئی چ ہے اور دوسری ولیم جو خضراورنام ونمود سے پاک ہونا چاہے۔ بس ان دونقاریب کے لیے ہمیں ایک پُر وقار طریقہ وضع کر کے متعارف کروانا ہوگا اور لوگول کا ذہمی بنانا ہوگا کہ اگر کسی کو کاح کی تقریب ہیں نہ بلا یا جائے تواس پر ناراض نہ ہونا چا ہے کوئکہ رسول پاک صلی اللہ سیہ وسلم اس پر ناراض ہوئے تھے نہ اے محسوس کیا تھا۔ انکہ مساجد اس سیسلے میں دچھی لیس تو اپنے محصہ برادری ، مد قے کوایک بردی مشکل سے چھٹکاراوں سکتے ہیں۔ دینی فلاحی اداروں کا دائر ہ کاراس سے بھی زیادہ وسیج ہے، انہیں بھی اس اہم موضوع سے غافل نہیں رہنا جا ہے۔

القد تعالیٰ است دبی کی قبر پر کروڑ وں رحمتیں نازں کر ہے جن سے قدموں میں بیٹھنے سے سے چند مطریں لکھنے کی تو فیق ملی۔ آج کے زمانے کوالیسے ہی حق گو نیض شناس اور سلیقہ شعار علائے کرام کی ضرورت ہے۔

#### بےریاست بادشاہ

چیرس کے نوان بیل سے مقام پر جنگلات اور بافات بیل گھری ہوئی ایک علی را بر رہی رہ ہے۔ اس بیل نجب نے بیخ میں رابد ریاں اکو قتم کے بھو وال استاد بین استام ہمی ن خانے اطویل وعریض رابد ریاں اکو قتم کے بھو وال والے بالیمجے اسر ہنر گھری کو نیے اور سے نامور کو استان کا در سے کورس آ تکھوں کو نیے وال مہنگا ترین سان آ رائش اور جدید دوری ہ طرت کی سمونیل فراہم کی گئی ہیں۔ اس بیل داخل ہوں قام نزگ نزرگاہ کے وسط بیل ایک نقشہ آویز سام ان خوشما فریم ہ آنے جانے والے کی قوجہ پی طرف مبذول ترالیتا ہے۔ اس نقش پر شہری رنگ بیس میں افعا کندہ ہیں الادی میپ آف ہز بالی نس آ فافن رائل اغیاب ' پر نقشہ صحد یوں قدیم کی سے نفید منصوب اور ایک ویر یہ خوصہ ہیں ان دی کا ترجم ان میں چیلی آ روہ کے والے فلک آرز دکی عکا می کرتا ہے۔ بیاسا عبی ریاست کے قیام کی اس دیر یہ تین کا ترجم ان سے جوصد یوں سے نس بعدنس ایک باطنی گروہ کی آرز و نے میوں تربار کورس کے ایک خوص بھی میں ریاست بسانے کی آ رز و نے میوں تربار کورس کے ایک خوص بھی ہی جال میں بیارہ کی میں اور میجودی مورق سے در جینے کرتے رہے۔ خود س کا بھی بھی حال سے بیلی وہ کے وکر یہ وہوی کرتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے بیٹے ہر (صلی الند عبیوں کی ورق سے دیم سے میں سل سے تعلق رکھتا ہے؟ بیاور کے دور سے والوں کا جواب جانے کے لیے بھی الند عبیوسم کی آ سیس سے می سویں نسل سے تعلق رکھتا ہے؟ بیاور سے اس کے اس میں اس سے تعلق رکھتا ہے؟ بیاور سے وہ کورکر یہ دور سے موالوں کا جواب جانے کے لئے بھیں الند عبیوس کی آ سیس سے می سویں نسل سے تعلق رکھتا ہے؟ بیاور سے اس کورکر کورس سے والوں کا جواب جانے کے لئے بھیں کا اس میں سے بیاں ہو گا۔

اور چونکداس عیدوں نے آگے چال کرانے من گھڑت عقائدی ولیس قرآن کریم سے پیش کرنے کے سے سے عقیدہ بنایا کہ قرآنی آیات کے ایک معنی ہام میں جون معنی کا هم صرف امام کو ہوتا ہے نیز بیاوگ اپنی دعوت ففیہ طریقے سے گھرول میں حجیب ججیب کرو سے سے ان کا نام وطنی پڑ گیا۔ ان کے عقید سے مطابق آیندہ امامت کا سلم جحہ بن اسما عمل کی میں حجیب ججیب جوب کرو سے سے ان کے گیار ہویں اور ما ہو گھر عبدالقد امہدی واقد کو 207 ھ ۔ 909 ، ومصروم اکش میں حکومت مل کی قران ہوں نے ان کے گیار ہویں اور ما ہو گھر عبدالقد امہدی واقعہ کے مطابق آیندہ واقعہ ہے کہ ان جسے کہ واقعہ ہے کہ ان کو تا ہوں نے ایک واقعہ ہے کہ آج کہ ان کو تا ہوں کے کہ سال کی عمر میں "بن کراس عیدوں کے سام اور غیر مسلم مو زمین کا سب سادات سے ثابت نہیں کر سے مسلم اور غیر مسلم مو زمین کا سب سادات سے ثابت نہیں کر سے مسلم اور غیر مسلم مو زمین کا سب سادات سے ثابت نہیں کر سے مسلم اور غیر مسلم مو زمین کا سب سادات سے ثابت نہیں کر سے مسلم اور غیر مسلم مو زمین کا سب سادات سے ثابت نہیں کر دیا گیا۔

ورا پی گرانی میں اس کی پرورش کرتا رہا۔ بعدازال اپنے بیج ہے (جوخود بھی امام تھا) جان بچ کر بھ گنے والا اور تاریخ کی بدنام ترین شخصیت کے ہاتھول تربیت یافتہ بیاف تمراز کا امام بن گیا اور اس کے بیروکارنزاری کہلائے۔اس فرقے کا مرکز ایران میں قزوین کے شال میں ضلع اور ہار میں واقع تھا، اس کوشکرے کا گھونسلا (Eagle's Nest) اور بعض گدوھ کا گھونسط (Vultur's Nest) کہتے تھے۔تاریخ میں ہے 'قلعۃ کموت' کے نام ہے بھی جانا جاتا ہے۔

نزاری مامت کا خفیہ سسد یوان میں جاری رہ ورانیسویں صدی طیسوی میں سسدے 45 ویں مام حسن می خان پنے محن برانی حکمران فتح ملی شرہ ہاتا ہے اور بمبئی ور سے مندوستان آگے اور بمبئی ور سے فوٹ بیلی حکم ان برانی حکمران فتح ملی ہوتے ہیں۔ نز برجان سے بیلی بن میکن نہوں نے پنالقب وہ ہی رہا جواس حکمران نے اسے یک مرتبہ خوش ہوکر ویا تھا بعی ''آنا خان' چن نچان کا فرقد آخ کل نزاری کے بجے نے''آنا خان ''کہلاتا ہے۔ آخ کل اس سسلدے آئی سویں اہم، بریم الحسینی ( کہنا عبر، مکر بھر جے ہیں۔ بہاں صرف معروف نام کا ذر مقصود ہے ) امعروف بدآ عاف ن چہار میں نزار یوں کے موال باپا ورصاحب الزمال ''حاضرامام'' کہر تے ہیں۔ ایر ن کی نز ری اہ مت کے زہ نے میں ان کے خفید و عوں نے شال ہندوستان ، شمیر، مثان اور گھراک و غیرہ میں سرّری وکھ سَرجن وگول کو اساعیلی باطنی نزار کی بنایا ن کو تواجہ کہ جو تا تھ جو گھر کر خوجہ ور پہر صورت نام کا کارندہ تھا۔

ئے دُھوندُ کا ۔ تھا اورا پے تاریخی ورثے کی حفاظت کے خیال سے اس پر خطیر رقم خرج کرر ہے تھے۔

یہ ہے بیرال کے مضافات میں ایک محل کے اندر لظئے ہوئے اس نقشے کے چیچے چیپی داستان جوتا ریخ کے صفحات میں سے حجها مک حجها مک کرجم اہل یا کستان کوا بی طرف متوجہ کر رہی ہے۔اسامیٹی فاظمی باطنی نزاری فرقدا پی کھوئی ہوئی بادشاہت کی تلاش میں ہے۔اس خواہش نے اسے حکومت کا تختہ اللنے کی کوشش میں نا کام ہونے برابران سے نکا ، افغہ نستان کا''اورہ کیان'' اس کی پناہ گاہ متا لیکن اس کی تمنا کمیں اس ہے پچھسوا ہیں، تگریز وں کے زمانے ہیں،س نے سندھ پرنظر رکھی اور انگریز ول کی مجر پور مدد کی لیکن امید یوری نه ہوتکی، پھراس نے ،گلریزول ہےمصر ، نگالیکن اگلریز استے فراخ دل نہ تھے کہ، ن کوا تنابڑ اانعام دیتے کہ یہ بزارس ل بعدا پی س بقدرا جدهانی میں اوٹ ج تے ، پھر سکیا تک کواس عیمی ریاست کے لیے چنا گیالیکن بات ندنی ، اب پاکستان کے شال عل قد جات کو مجوزہ آیا خانی ریاست (جوحسن بن صباح کی فاطمی خلافت یا ساعیلی حکومت کے دوبارہ قیام کےمشن کاشنسل ہے ) کے نقشے میں شامل كرنے كے منصوب جارى بير كيكن شميرى ايك ايك نج زمين كے سے آخرى سانس تك ازنے كا الله ن كرنے والے حكم ان نامعلوم وجوہ کی بنا پر خاموش میں۔ شالی ملاقہ جات کی بلند تمارتوں پر یا ستان کےفوجی جیننڈے کے بجائے آغا خان کا'' پراسرارجینڈا'' مائی فیگ (My Flag)لبراتا ہے۔اس میں سبزرنگ کوجس سے مامطور پرمسلمان اور مالم اسلام مراد ہوتے ہیں ،مرخ رنگ سے جو کفر کی عد مت ہے، کا ٹا گیا ہے، ان رنگوں کے اوپر ہندووں کے نشان فتح ''ترشول'' ( تمین شاخوں والا تیر جسے شکر بھگوان ، پتے ہاتھوں میں تھا ہے رکھتے میں ) کوشبت کیا گیا ہے۔ (آغ خانیول کی ہندوول سے جدی پشتی وابنتگی اور س کے اس ب ایک مستقل بحث کا موضوع میں) س کے اوپر ''ا، مت کا تاج '' دکھا یا گیا ہے جس کے نیچاننی س عدد دائر ہے اننیا س ا، موں کا عدد فعا ہر کرتے میں۔ ( آغا خال یو نیورٹی کے مونو گرام میں ہے ہوئے سورج کی بھی س کرنیں بھی اسی مطلب کی ترجمان میں ) طالبان نے جب درہ کیان فتح کیا تو جعفر نادری کے شاہی محل پریمبی حبینڈا مہرا رہا تھا۔انہوں نے اسے وہاں سے اتار کریا کتان کے شاق حلاقہ جات کے خلاف پٹیتی سازشوں کونا کام مَردیا۔ مُزشتہ دنوں جب آ ماخان ع ستان تشریف لائے توصدریا ستان سے ملاقات کے وقت درمیانی میزیریا ستان کے قومی حجنٹہ سے کے ساتھ ان کامخصوص پر اسرار حجنٹہ البرار ہاتھا۔ بمار بیاب اختیار کے لیے مقد م فکر ہے کہ خفیہ اور پر اسرار تاریخ ر کھنے والی اس جماعت کا تیار کروہ پر چم آخر کس چیز کا تر جمان ہے؟ ان کا لگ تر انداو رخفیہ فورس کستاریخی تمنا کی نشاند ہی کرتی ہے؟ سالباسال ہے مور حاضراہ مے لیےالگ ریاست کی جدوجہد کرنے والے اور خافت عباسہ کوبھی تشہیم نیکر نے بلکہ سے تو زکراہے سے الگ ریاست بنائے و لوں کوہم کیونکر مرامات پر مرامات اور سہولتوں پر سہونتیں دے رہے ہیں؟ نہوں نے ایران کوجس نے بنہیں صدیوں پناہ دی، نه بخشا، ہندوستان کی فتح کاعظیم کارنامہ انبی م دینے و لےسیدس، رسط ن شہاب الدین غوری کوشہید کیا، مغلیہ سطنت کے خلاف انگریزوں کا ساتھ دیا، آخروہ کس طر ن، کس عتبارے اور کس بنیادیر : ہ رے بیے بےضرر ٹابت ہو سکتے ہیں؟ کیا بهم جائة بوجهة اورد يكية سجحة اليه اورتاريخي حادثه كي طرف جاريج بين؟ دنيا أنا خان كوب تان بادشاه كهتي بي كيكن ورحقيقت وہ البےریاست باتا ج بادشاہ " ہے۔الیابادشاہ جس کے لیے تاج بنالیا گیا ہے اوراس تاج کے لیےریاست کی ضرورت پوری مرنے کے بیے بھارے وطن عزیز کے ایک ھے کا انتخاب کیا گیا ہے۔ ''قدعة الموستا' کی بنیادیں رفایی ترقیاتی ، روں کی شکل میں رکھی ی چکی بس اور ملک وقوم کے محافظ سور ہے ہیں۔

# شيرميسور كى يادمين

آج ہے تقریبا دوصدی پہنے 4 مئی 1799ء کی ہات ہے۔ مئی کی ایک گرم دو پہرتھی۔ سورج کی کرنوں ہے جھلہ دینے والی تیز دھوپ خارج ہوکر ، حوں کو آتش کدہ بن نے ہوئے تھی۔ یول تو گرمیوں کی دو پہر میں ویسے ہرطرف سنا تا چھا یہ ہوا ہوتا ہے اور چرند پرند بھی دھوپ کی شدت ہے بہتنے کے لیے درختول کے سائے میں دیکے ہوتے میں میکن آج می م دنوں کی کا بات نہ تھی۔ آج کی خاموثی کچھ پُر اسرارٹھ کی تھی۔ ہر چیز پرایک ہے نام بی ادای چھائی ہوئی تھی۔ سرا ، حوں غمز دہ اور دنجیدہ تھا۔ گرم اور ختک ہوا چل رہی تھی۔ سرا ، حق بھیٹر نے فضا کی غمن کی اور ادای میں اضافہ کررہے تھے۔

ریاست میسور میں دریائے'' کاویری'' کے کنارے قائم'' سرنگا چئم'' کا قلعہ ً سردو چیش کے جاذب نظراور دلقریب مناظر کے لیے مشہورتھالیکن آج ان مناظر پر بھی اداس اور پڑمردگی جھائی ہوئی تھی۔ شاید آخ درختوں ، پھروں اور چرندو پرند کو بھی احساس تھ کہ ہندوستان کی قسمت پرمسل نوں کی بد، عمالیوں کے سبب مہر لگنے والی ہے۔

سالہا سال کی بنوری کے بعد جوایک و بید دوراں ،اس خاری اتھ آئی اہلی چمن کی نا ایکقی کے سبب ان سے چھنے والا ہے۔ آئی اس جوان رعن ،اس مردمؤمن ،اس می بعد دوراں ،اس خاری ہے بدر کی شہر دت کا دن ہے جو ہندوستان پر طاغوتی بلغار کے رائے بلس آخری رکاوٹ تھے۔ آج سمان پر اس صاحب سنر مولیقین کے استقبال کی تیوریاں ہیں جو ہندوستان کا وہ واحد فرماں روا ہے جے عین میدان جنگ میں شہر دت کا مرجبہ بدند تھیب ہوا اور رہتی دنیا تک اس کے نام کوعزت وسر فرازی کا نشان بنا گیا۔

اسلام نے دنیا کوئی ایسی ناموشخصیتیں دی چی جن پرتماسائ نیت فخر کرسکتی ہے۔ ہندوستان میں مسمانوں کی ہزار ساریخ بھی اپنے وامن میں کئی گو ہر جدار رکھتی ہے گر پی شخصیتیں اپنی ذہت میں سی بلنداور مثلی جی اوران کی قرب نیاں اور جدوا فلاص ایس سبق موز اور جذبات فریس ہے کہ ان کانام سنتے ہی انسان کا ذہن عقیدت و محبت ہے ہر برہ ہوجاتا ہے اوران کی زندگی کی وہ مخصوص شان ان کانام کان میں پڑتے ہی سامنے ہوتی ہے جس نے انہیں شہرت دوام اور عزت لا زوال بخشی سفی عت وجواں مر دی کے جوالے ہے ایک شخصیات کی ابتدا سیف القد حضرت فالد بن و سید رضی القد عند ہے ہوتی ہے اور پر ہر شروت رکھتا ہے۔ سیف القد تو ہوں ہندوستان کی تاریخ میں شرمیسور سلطان فیچ شہیدر حمد القد کانام یا فائی شہرت رکھتا ہے۔ سیف القد تو تھے ہی سیف القد اان کی عظمت کو دنیا ہے ہم ورٹی اور عسکری تجزیہ نگار نے شاہم کیا ہے لیکن سلطان فیچ بھی ایک تو جی ہو اور پر کار باموں کا مطاحہ کرے جیران سے جیران تر ہوتا چلا جاتا ہے کہ یا دب! لیکی چنگاری ججی اپنی جو ، وہ پچھ کر دکھا تھی جو وہ کہتے رہے ہوں۔
الیکی چنگاری ججی اپنی کی زندگی گیدڑ کی سوس الدزندگی سے سطان شہید رہمہ بقد نے اپنے قول کو جو ضرب النس بن چکا ہے ''شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی سوس لدزندگی سے سطان شہید رہمہ بقد نے اپنے قول کو جو ضرب النس بن چکا ہے ''شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی سوس لدزندگی سے سطان شہید رہمہ بقد نے اپنے قول کو جو ضرب النس بن چکا ہے ''شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی سوس لدزندگی سے

بہتر ہے''،اپناخون دے کرایہ بچ کردکھ یا کہ رہتی دنیا تک ان کی جواں مردی ، ہے جگری وراولوا هزی کی مثال کے طور پر باقی رہے گا۔ سلطان شہید شیروں کی طرح بیجے اور شیروں کی طرح جان دی اور مسلما ٹوں کے لیے مثال قائم کر گئے کہ زندہ رہ کر جسنے کا مزہ آتنائیس کے اس پر سمجھ کرا ہے جیجے برانا مرچھوڑ ا جائے ، مزہ تو وہ ہے جوم کر جینے کے بعد ماتنا ہے۔

سلطان شبیدر حمد اللہ پر ہمارے ہاں جیسا کہ اس عظیم تخصیت کا حق تھ ، کا مہیں ہوا ۔ گئی چتی چندا کی کہ بیں ہاتی ہیں۔
ہماری قوم کو رہز بن نے اور ان کے ریکارڈ اوپر سلے جھ کر گئے اور خوش ہونے سے فرصت طرقو اسے اپنی تاریخ کی ان عظیم شخصیتوں پر توجہ دینی چاہیے جو کسی اور تو م میں ہوتے و آج وہ ان کے مقبول ترین ہیروہ و سے اور ان کے حالات اس قوم کے بیچ بیچ کی زبان پر ہوتے ۔ سلطان جیسی شخصیت کے تذکر ہے ہم ری نسل میں ایسے فرزندوں کو چنم دیتے کہ ہم کم از کم اپنے ان محسنوں کے قاتلوں سے انتقام سے سکتے گر ترج میسور کے کتب خانے کی کتابیں لندن کی انبر بریوں کی زینت ہیں ،سلطان کا اسلحہ اور استعمال کی نجی اشیالندن اور اسکاٹ لینڈ کے بی نب خانوں میں میں ،اس کے شبی خزانے کے قیمتی نوادرات برطانیہ کے اس سیوت کو شہید کر کے اور اس کی سلطنت کو اوٹ کر ہم پر کتنا ہز اظلم کیا تھا اور اس ظلم کا انتقام ہم نے نہ لیا تو آج جس طرح و بیش سے میں من مند و کھی مذندہ کھا کیس گے۔

ہم نے سلطان کی زندگی ،اس کا نظریداوراس کامشن نی س کے سینے بچھ طرح متعارف نہیں کروایا ور نہ ہم میں کئی ایسے ٹیو پیدا ہوتے جن کی تلوار کی کاٹ وشن کوسات سمندریار تک سہائے رکھتی ۔

مئی کامہید آتا ہے اور گزر جاتا ہے لیکن سلطان پر نہ کوئی سیمیٹ رہوتا ہے نہ ندا کرہ۔ کوئی تصویری نمائش نہ تقریری یا تحریری مقابلہ سے بلہ کہیں کوئی چھوٹی موٹی تقریب ہوتی بھی ہے تو میڈی میں اسے اتن جگہ تق ہے جیسا کہ چند پتیم بھی بھی ہوگئے تھا اور اس وقت تک پتیم بی پر دور ہے ہوں۔ اس میں شک نہیں کہ سلطان غیو کی شہر دت کے بعد ہندوستان کے مسلمان پتیم ہوگئے تھے اور اس وقت تک پتیم بی رہیں گے جب تک ہم اس غداری کا کفارہ اوانہیں کرتے جو اس عظیم شخصیت کے ساتھ ہم نے کی اور یہ کفارہ اوانہیں ہوسکتا جب تک سلطان کے نظر ہے اور مشن کوئیس سیجھتے اور اتنا پڑھ کھی کرخود کو تیانہیں کرتے کہ خود کو اس کے دشنوں سے انتقام کے قابل بنا سیس۔

مؤر تین کا اتفاق ہے کہ مشرق میں ٹیپوسلطان شہید رحمہ اللہ جیسا دلیہ ، بہادر ، محت وطن ،عم وجب و کا علم ہروا راور سیست و شجاعت کا جو مع عظیم سپر سالار پیدائیں ہوا۔ اس نے جن نام عدد عدات میں اپنوں کی جفا کا ریوں اور وشمن کی مکاریوں کا سامن کی اور غیرت و شجاعت کی عظیم مثل قائم کی اس کی نظیر نہیں ملتی۔ تاریخ کے جس طالب علم نے بھی سلطان کا مطالعہ کیا ہے سے سیستے میں اور غیرت و شجاعت کی عظیم مثل قائم کی اس کی نظیر نہیں ملتی ۔ تاریخ کے جس طالب علم نے بھی سلطان کا مطالعہ کیا ہے سے سیستے میں اور خورش میں اور مرد میدان حکم ان کے ساتھ و نیا پرست امرا اور خمیر فردش و زراغداری نہ کرتے تو آتی بندوستان کی تاریخ بہت محتنف موتی مگر اخد تی گرافد تی گرافد تی گراف جس طرح بھم لوگوں میں سرایت کرچکی تھی اس کا انجام یہی بونا تھ کہ قدرت بھی سے سیغیر معمونی شخصیت چھین لے اور بھی خلامی کے ذلت ناک گردھوں میں دھیل و یا جائے۔ ملک کا ایک میں موجود تھی اسے اور کو اس بات کا کوئی عمر نہیں تھی کہ فدار اب ملت نے ناموس ملت کا سودا کر لیا ہے۔ سرزگا پیٹنم کے قلع میں تقریب آئیک ساں کا راشن موجود تھی اسے اور بارود وافر مقدار میں ذخیرہ ناموس ملت کا سودا کر لیا ہے۔ سرزگا پیٹنم کے قلع میں تقریب آئیک ساں کا راشن موجود تھی اسے اور وافر مقدار میں ذخیرہ ناموس ملت کا سودا کر لیا ہے۔ سرزگا پیٹنم کے قلع میں تقریب آئیک ساں کا راش موجود تھی اسے دور وافر مقدار میں ذخیرہ

تھا، قیعے کی حفاظتی فصیس مضبوط تھیں، جوانوں اور کمانڈ روں کے حوصعے بہند تھے، سلط ن جیسے ہر دلعزیز حکمران کی موجودگی سے عوام وخواص میں جذبہ مؤمن نہ کی لہر دوڑی ہوئی تھی۔ میسور کے جوال مرد ہاشندے اس سے قبل انگریزوں کو متعدد معرکوں میں شکست دے بھی ہے اور وہ اس مرتبہ بھی گورے بندروں کی ڈرگت بننے کے لیے پُرعزم تھے۔ دو پہر کے وقت عمون بندوستانی سپر ہیوں کے کھانا کھانے اور قیبولہ کرنے کا ہوتا ہے، اس Relaxing Time میں سلطان بھی اپنی کمانڈ بوسٹ کے قریب آم کے ایک ورخت کے نیچے کھانا کھانے اور قیبولہ کرنے کا ہوتا ہے، اس فیب القمہ بی اُٹھ یا تھا کہ ایک تیز رق رگھڑ سوار پیغ مرسال نے قریب آم کے ایک ورخت کے بھر بور حینے اور سلطان کے اہم ساتھی اور وفاد رجرنیل سیرعبد الغفار کی شہردت کی خبرے گی۔

اس وقت ایک ضمیر فروش نے سلطان کو حالہ سے کی سیکنی اور اپنوں کی غداری کے بعد لڑائی کی عدم اف دیت کا احساس دلاتے ہوئے ہتھیار ڈالنے اور خود کو اگریز کے حوالے کرنے کا مشورہ دیا۔ سلطان آ برایب کر بیتے تو آئیس زندگی کے چند دن مل جستے مگر ہندوستانی مسلمان اور ان کی تاریخ اس قابل رشک وفخر مثال سے محروم ہوجاتی جو آئیس سے بھی زندہ رکھے ہوئے ہوا اور مشکل وقت میں زندگی کا حوصلہ دیتی ہے۔ سلطان نے اللہ اس کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کر سال روئل کو تختی سے جھڑک دیا اور وہ تاریخی جملہ کہ جس کا ذکر مضمون کے شروع میں آیا کھر ہنہوں نے دہ کام کیا جو جوال مردول کا خاصہ ہا اور جس نے ہاری ا، ج رکھی اور انہوں نے اپنے ج ش رجنگی ساتھیوں کو ساتھ یہا اور قبعے کے اس جھے کی طرف روان ہوگئے جبال انگریز فوج کے حملے کا زور زیادہ تھا۔ سلطان اپنے وفادار گھوڑے طاق سے ساتھ آگ وخون کے اس معرکے میں کود جبال انگریز فوج کے حملے کا زور زیادہ تھا۔ سلطان اپنے وفادار گھوڑے طاق سے ساتھ آگ وخون کے اس معرکے میں کود جبال انگریز فوج کے حملے کا زور زیادہ تھا۔ سلطان اپنے وفادار گھوڑے طاق تا کے ساتھ آگ وخون کے اس معرکے میں کود جبال انگریز فوج کے حملے کا زور زیادہ تھا۔ سلطان اپنے وفادار گھوڑے طاق کی ساتھ آگ وخون کے اس معرکے میں کود

جنگ کے ختنا م پر سلطان کا جسد قلعد کے مرکزی درو زے ( Water Gate ) کے پائی اشوں کے بہت برے ڈھیر کے پائی سے مد سلطان کے ترویا فی جسوسے زیادہ ، شوں کا انبارتھا۔ ن کا جسم کافی وقت تر رجانے کے بعد بھی ترم تھا اور بدن کی تازگ بائل زندہ انسان کی طرح تھی ۔ ان کا ہاتھ مضبوطی ہے تلوار کے دیتے پر جما ہوا تھا۔ موت ان کا رعب ود بدب نہ چھین تکی تھی ۔ سلطان کے ہائی زندہ انسان ندار جنگی ہتھیا روں کے سدوہ نیلی اسکوپ ، پائی کی بوطی وائی تی ہیت اور ڈوٹائی کی کتابتھی ۔ مؤخر انذکر دوچیزی ہمیشداس کے پائی ہوئی تھیں۔ بگھریز سپ بھو جرائی اور بیاچ ایوگی تر تاہم مارک کا ان تا ترکہ بھی نہیں کہ اس کی یا د زندہ رکھ سکیں۔ بہت ایک چیز ایک کا ترک کا ترک کا علیہ سے اور وہ سے ہمارا ملک یا کتاب سے سکی ۔ بہت ایک چیز ایک کا ترک کا برخ کا دروال عطیہ سے اور وہ سے ہمارا ملک یا کتاب ن

پائٹ ن ، سطان ٹیمی شہید جیسے اوگوں کی قربانیوں کے صلے میں ملا ہوا قدرت کاعظیم تحدیب۔ وثمنول کی کوشش ہے کہ اسے شیروں کن کچھار کے بجائے میڈوں کامسکن بناؤ میں۔ دیکھنے کی بات سیرہے کہ ہم ان ٹاپاک ارادوں کامقابلہ کس طرح کرتے ہیں؟؟

#### **بهنتے لہو کی گواہی** (غازی عامر چیمہ کی شہادت پر)

آئے میں آپ کو جو واقعات سنانے رگا ہوں یہ میری زندگی کے ن مشاہدات میں ہے ہیں جو مجھے ہمیشہ یا در ہیں گے اور وقنا
فو قنایا وآتے رہتے ہیں۔ بندہ جب کتابوں کے مطالعے سے تھک جاتا تھ تو انسانوں کا مطالعہ بندہ کا پہند یدہ ترین مشغلہ رہا ہے۔ اس سے وہ شخصی واقعات اور انسانی خاکے جو قارئین ان
عادت آج بھی ہے۔ انسانوں کا مطالعہ بندہ کا پہند یدہ ترین مشغلہ رہا ہے۔ اس سے وہ شخصی واقعات اور انسانی خاکے جو قارئین ان
کالموں میں پڑھتے ہیں مثل شیر خان بصوفی صاحب اور 1 واست و انہیں اس تنظر میں پڑھا اور سمجھا جائے۔ طوری وہ ما کے متعلق البتہ جو کالم افغان امریکا جنگ کے ابتدائی دنوں میں چھپ تھ ، ذاتی مشاہدہ نہ تھ ، خبر رساں ساتھیوں کی فراہم کردہ اطلاعات بر بنی تھا۔
اس طرح فلسطین کے محدود عبس اور یکی ایش وغیرہ کے متعلق کالم خاہر ہیں کہ اس دوسری قتم سے تعلق رکھتے ہیں۔

ان دونوں واقعات کا تعلق ایک جیسے صلات سے بیکن دونوں میں کرداروں کے مزاج اور طبیعت کا پھی فرق ہے۔ جومعنی خیز بھی ہے ہسبق آموز بھی اور غازی عام عبدالرحمن جیمہ کی ہبرکت شہدت اور یادگا رکا رہائے سے متعلق بھی معرب کے دانش ور اور مفکر نب نے کس گھاٹ کا پانی پینے میں کہ انہیں مسلمانوں کی غسیات سمجھ نہیں آر ہیں۔ ان واقعات کے تناظر میں مسلمانوں کے ضمیر میں گند ھے ہوئے حب رسول صلی التدعلیہ وسلم کے لاف فی اور اٹل جذبات کو سمجھنے اور مغرب کو سمجھانے میں بھی مدد لی جا سکتی ہے۔

پہلا واقعہ آج سے تقریبا دی سال قبل اس وقت پیش آیا جب کرا چی میں ایک بیڈ شیٹس جیپ کرسا منے آئیں جن پرالقد رسول کامبررک نا منکھا ہوا تھا۔ پچھوگ اس نے نمو نے لے کراس جامعہ میں آئے جہاں بندہ خدمتِ افتا پر ، مورتھا۔ وہ اس واقعے معتمل فتوی کی خرورت نہیں ، کون مسلمان ہے جواس کا حتم نہیں ہو تا؟ لیکن جولوگ اس طرح کی باتوں میں مفتیان کرام کی طرف رجوع کرتے ہیں دراصل وہ ابناد کھڑ اسنانے ، نم وغصہ کا اظہار کرنے اور مفتیان کرام کواس المناک واقعے سے آگاہ کرے اس کے تدارک کے لیے لاکھٹل جاننا چاہتے ہیں بلکہ ان کے ذہن میں بوقی ہے کہ ہم نے ان لوگوں تک بات پہنچادی جوان چیز ول کے تدارک کے اصل حق دار ، فرمد داراور دی معاملات میں ہمارا آخری سہارا ہیں ، اب آگے کی کارروائی ان کو چاد نی چاہیات کے پیچھے مقتمی اور معاون ہیں۔

اس صورتِ حال میں محض فتوئی ویے ہے کیا ہوسکتا ہے؟ کراچی کا ایک اخبار (بندہ کا ان دنوں کسی اخبار یا اخباری و نیا ہے کوئی تعلق ندتھ) روز اس حوالے ہے ایک فتوی شائع کرتا اور بہت شہرت کا تا۔ بندہ کا نئتہ نظراس وفعہ کے سامنے بیتھ کہ آپ لوگ فتوی لینے کے بجائے قانونی کارروائی کریں اور علاقے کے تمائدین مل کرتھ نے پچبری کے ذریعے ایسے افراد کے خلاف شوس قونونی اقدام کی فکر کریں اور تر تیب بنا کمیں۔ قونون کے رکھوالوں کوفتوئی کی ضرورت نہیں۔ پاکت ن کے آئین اور قانون کی روے بیٹھین جرم ہے اور قانون کے ذمہ داراس پرفوری کارروائی کے پابند ہیں۔ حاضرین میں ہے۔ کھے کا اصرار تھ کہ فتوی دیں۔ بندہ کا کہن تھ کہ فتوی تو ضرور آپ کوئل جائے گالیکن اس کو لے کر کس کو دکھ میں گے؟ تو بین رسالت کے متعلق فتوی کی مسمانوں کو کیا ضرورت ہے؟ البنتہ کوششوں کا رُخ دارالہ فتاء کی طرف بھیرے رکھنے میں جتنی دیر گئے گئے تب دور جاچکا ہوگا۔ بھی یہی ہت جل میں جتنی دیر گئے گئے ہے دور جاچکا ہوگا۔ بھی یہی ہت جل دی تھی کہ ایک چاچا ہی گئے۔ انہوں نے کہا: 'مولا ناصیب نوعمر ہے لیکن بات میچ کہتا ہے۔ ہم سباس کو فلط بچھتے ہیں جبھی تو یہاں آئے ہیں۔ جب مسباس کو فلط بچھتے ہیں جبھی تو یہاں آئے ہیں۔ جب نعط بچھتے ہیں تو فتو کی میں کیا ہو چھنا چاہتے ہیں؟ علائے کرام کے پاس چکر لگا کران کو پریشان کرنے ہے کیا ہوگا۔ اب یہاں ہے اُنٹوی میں اور قصہ نمٹائے ہیں۔ فتو کی بی چاہے تو وہ دربانی بھی مل چکا ہے۔''

چاچا جی ان پڑھ تھے، انہوں نے نتوی کا تلفظ فاکی زیر کے ساتھ ' دبتوی'' کیا تھا۔ شکل وصورت سے غریب معلوم ہوتے تھے گران کے ایمانی جذبات و کیھنے والے تھے۔ یہاں پر وضاحت کرتا چلوں کہ ان کو ( دیگر حاضرین کو بھی ) اسم الہی کی ہوتے ہے ادبی سنے نیادہ تھا کہ ایسے مردود کو کیا ہے ادبی سنے نیادہ تھا کہ ایسے مردود کو کیا ہے ادبی سنے نیا تھا کہ ایسے مردود کو کیا جہا وا کیس یاز ندہ او چیز ڈالیس ۔ چاچ جی نے الودائی سلام کیا اور تو بین رساست کے مرتکب کو اس کے انجام تک پہنچ نے کا عزم مصم ظاہر کرتے رخصت ہوگئے۔ ان کا فتوی ہمارے پاس وھرا رہا۔ نجانے کیا گزری نیکن بڑھا ہے میں ان کا جوانوں والا انداز اور حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کوچا در پر اکھاد کھر کربار بارکڑ ھنا اور بل کھانا آج تک یا دہے۔

شروع شروع شروع شراو الوں، چادول اور چل جو تلے کے تلے تک پر مبارک ناموں سے ملتے جلتے فرزائن مارکیٹ میں عنصر نے کپڑوں، دومانوں، چادول اور چل جو تے کے تلے تک پر مبارک ناموں سے ملتے جلتے فرزائن مارکیٹ میں کھیلا دیے۔ بندہ جبضر ہو من میں آیا تو ایک زمانیا ایسا بھی گزرا جب کوئی ہفتہ ایسا نہ گزرتا تھا کوئی نہ کوئی ایسا واقعد نہ چیں آتا جو الی چیز یں لے کرآنے والوں کا اصرار ہوتا تھا کہ ان چیز وں کی تصویرا خبار میں لگائی جائے ۔ بندہ کا موقف یہ ہوتا تھا کہ اس جو الی چیز یں لے کرآنے والوں کا اصرار ہوتا تھا کہ ان چیز وں کی تصویرا خبار میں لگائی جائے ۔ بندہ کا موقف یہ ہوتا تھا کہ اس کے بالا ور کس نے پہلا یا ہے؟ دکا نداروں سے بوچی جائے انہیں کس نے بیلا ٹی یا ور سپلاڑے کھوجا جائے کہ یہ کس نے بنایا اور کس نے پہلا یا ہے؟ دکا نداروں سے بوچی جائے انہیں کس نے بیلا ٹی یا ور سپلاڑ سے کھوجا جائے کہ تم نے کس فیلٹری سے دل اٹھ یا؟ تہ بہ خبر لگانے کا کوئی فائدہ بھی ہوگا۔ اس کی مجم خبر ہیں اور تصویر ہیں جن میں فرمدار عناصر کا کو کو چہ تی شہوہ چھا ہے ہے۔ سوائے تہد براگانے کا کوئی فائدہ بھی ہوگا۔ اس کی مجم خبر ہیں اور تصویر ہیں جن میں فرمدار عناصر کا کو کو چہ تی شہوہ چھا ہو تھا جو اور کی کوئی ہوگا کہ کوئی انہ ہو جو ان کا چرہ وہ تا ہوا تھا ہوں و جو ان کا چر جو ان کا چرہ وہ ان کا چرہ میں سے ایک خاصور تو جو ان کا چرہ میں ہوتا تھا اندر سے خت طیش میں ہے۔ اس کی موقف تھا جو اور پر کھوا کہ کی سے جب ہو ہو تھا کہ سے جائی ہور ہو ان کی موجہ ہو تھا گھا کہ وہوں تھی گئین اندرونی موقف تھا جو ان کا چرہ وہا تھا کہ موجہ ہو تھا گھا کہ وہوں ہو تھا گھا کہ اس سے داخت جو ہو ان کا چرہ ہو تھا کہ وہوں ہو تھا گھا کہ ان کی موجہ ہو تھا کہ ان کی موجہ ہو تھا کہ ان کی موجہ کی تھا کہ ان کی موجہ ہو تھا ہوں کے دائر ہوران کا چرہ ہول کے ان چرف کے دائر ہوران کی وہوں کی دیا تو دائر میں دین دار اورونیا دار کا فرق تھیں سے عام ان دورون کو موت ہول کے دائر ہورون کی کوئی گئین اندرونی دو اور کی کوئی گئین اندرونی دورون کی دونی دورون کی گئی گئین اندرونی دورون کی دونی دورون کی دورون کی کوئی گئین اندرونی دورون کی دونی دورون کی دونا کوئی گئیں کی دورون کی دونا کوئی میں کے کہ اس میں دورون کی دونا کوئی کھیں کے کوئی کھیں کے کہ کوئی کھیں کوئی کوئی کی دونا کوئی کھیں کوئی کی دونا کوئی کھیں کوئی کوئ

تحوین طور پراہل اسلام کے در و د ماغ کے نہاں خانوں میں ودیت کردی گئی ہے بلکہ عمو نہ بیہ وتا ہے کہ دین دارلوگ اپنی نیکیوں کے بھرم میں سوچتے رہ جاتے ہیں اور دنیا دارا ہے ذریعہ نب وشفاعت بجھ کرمیدان مارج تے ہیں ۔ غازیانِ تاموسِ رسالت کی فہرست پرایک نظر ڈالیے آپ کو اور معمایت د کر نہ ( ورہم نے بلند کر دیا تیرے ہے ذکر تیرا) کا تکوینی املان پوری آب وتا ہے جبگرگا تا دکھائی دے گا اوراس کے جبو میں سرخی شہوت سے ریکے جو پھول بہار دے رہے بیول گے ، بیآ قاصلی القد علیہ وسلم کے وہ اُمتی بھول گے جن کو دنیوالے بل وجہ ہی ادھورامسلم ن سجھنے کی فلطی کرتے ہیں۔

غازی عام چیمہ کود کھے لیجے! عالب تھ نہ مُقا ، مجاہد نہ سیخ ، شدت پندنہ بنیاد پرست اسکول میں پڑھا، کا کی میں رہا،

یورپ کی یو نیورسٹیوں میں پہنچ گیا ، مگر ایمان کی چنگاری ما حول کی چکاچوند ہے بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی ہی ہی ہورپ کے منصوب ساز جب بھی ہورپ کی اید واقعہ بوج تا ہے کہ ان کے سارے اندازے ان کا منہ چڑاتے اور سارے منصوب دھرے رہ جاتے ہیں۔ اب چیمہ کوئی اید واقعہ بوج تا ہے کہ ان کے سارے اندازے ان کا منہ چڑاتے اور سارے منصوب دھرے رہ جاتے ہیں۔ اب چیمہ خوندان کے اس خوش نصیب کود کھے لیجے جس نے مسلمان ور پاکھ لیے جس نے مسلمان ور پاکھ ان ہوئے پر رشک آر ہا ہے۔ اب یورپ کے احمق ، برتہذیب اور اطلاق سے عاری کم ظرف ہے کہ میں اپنے مسلمان اور پاکھ ان ہوئے پر رشک آر ہا ہے۔ اب یورپ کے احمق ، برتہذیب اور کراد یا ہے کہ گوری چڑی ائم نیڈ جو چ ہیں چھا ہیں ، اکیلی اس شیر جوان نے انہیں ان کی حیثیت جن دی ہے۔ اس نے انہیں رکھتے چیمہ شہید کے واقعے سے منذ ھے ہوے ان گذروں کا وجود غلاظت بند پوٹی سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے چیمہ شہید کے واقعے سے جہ جات کہ دنیا میں جب تک مسلمان ما میں کلمہ پڑھ کرا ہے بچول کو دود ھیلاتی رہیں گی ان میں ایسے شیرصفت پیدا ہوتے ہیں رہیں گی ان میں ایسے شیرصفت پیدا ہوتے رہیں ہی گی دورہ کے گی ۔

بندہ ہے کی نے پوچھ ''غازی کے کیا معنی ہیں کہ عاشقان رسول صلی التدعلیہ وسلم کے ناموں کا جزبن جاتا ہے؟''عرض کیا '' کہتے تو بیاس سعادت مندکو تھے جو جہاد ہیں شریک ہولیکن آج کے دور کے ترہے ہوئے اور کفرید دنیا کے ست نے ہوئے مسلمانوں نے یہ معزز لقب ان جوال مردوں کے یہ مخصوص کردیا ہے جو گستائی رسول پر جملد کرے۔ پھر چاہا س کو جہنم تک پہنچ نے یہ خود آقاصلی القد علیہ وسم پر قربان ہوج ئے۔دونوں صورتوں میں جیڑا پر رہ دارے نیارے اور موج ہی موج ہے۔ یہ ایس کھر اسودا ہے جس میں خسارے کا احتمال ہی نہیں۔

ذراا یک نکتے پرسوچے! یورپ کے ماحول میں رہنے وا ہے دنیا دی تعلیم یافتہ نو جوان کی وہ کون کی نفسیات میں کہ وہ اپنا مستقبل، جوائی،خواب سب کچھ نج کرایک شکاری چا تو خربیرتا ہے (اے ارمان اسم طرح یہ یاوگار چا تو پاکستانیوں کوئیس مل سکتا) اخبار کے دفتر کا پیتہ معلوم کرتا ہے، سکیو رٹی کا حصار تو ٹرکرایڈیٹر کے کمرے میں جا گستا ہے، جنجر کی نوک ہے بد ہو کے اس بورے کو چیرتا پھاڑتا ہے، عدالت میں سینہ تان کرایس جانت میں گخرے ''اقرار جرم'' کرتا ہے جبکہ اس کو چاروں طرف خونخوار بھیٹر نے نظر آ رہے ہیں جن جا کہ کا اور جن کے بھیٹر نے نظر آ رہے ہیں جن جن کی لخان مروت کی امیر نہیں۔ جن کا سفا کا شدر قرید وہ ووران تفیش بخو بی دیکھ چکا اور جن کے خطرناک ارادے وہ اچھی طرح بھانپ چکا ہے۔ بی فعدا کیا نہ جذبات، یہ غیرت و شجاعت، یہ بے خوبی و جرات ہی مسلمانوں کی وہ لؤنی اور لاز وال روایت ہے جو حب رسول (صلی التہ علیہ وسلم) کی اعجاز آ فریں برکت ہے، جو ہماری آ بروکی ضامن، ہماری

يجپان اورمايه افتخار ہے اور جواہل مغرب كى بنا ركوششوں كے باوجود اہل اسلام كے دور سے كھر يكنيس جاسكتى۔

> سلام اس نبی پرجس کے امتی اس کے دیوانہ دارشیدائی ہوتے ہیں۔ سلام ان امتیوں پرجوا پنے نبی کے ایسے سرفروش فدائی ہوتے ہیں۔ سلام ان خوش نصیبوں پرجن کے گھر ایسے خوش بخت پیدا ہوتے ہیں۔ سلام ان ہاؤں پرجوا پیے شیر دل سپوت جنتی ہیں۔ سلام ان بہنوں پرجوا پیے ظیم بھائیوں کی پرورش کرتی ہیں۔ سلام ان جواں مردوں پرجوا لیے اس انسٹ روایات قائم کرجاتے ہیں۔

پہلے سلم دنیا شاید صرف اس شیر بچے پر نخر کرتی جو گستائے رسول پر قا حلانہ حلے میں کا میاب ہوجا تا ،اب وہ جواں مر دبھی ان کا ہیر واور آئھوں کا تا را ہوگا جوان کی طرف ہے اس فرضِ کفالید کی اوائیگی کی تھن کوشش کر لے گا۔ جرمن حکام کوظم ہوتا کہ ان کا ظلم بیر نے اختیار کرجائے گا تو وہ ہرگز ایسا او چھا اقد ام نہ کرتے مگر خدانے مسلمانوں کوئی زندگی دینے تھی ،سووہ ل چکی ہے۔

چیمہ جی! جب سرکار (صلی امتدعلیہ وسلم) کی خدمت میں حاضری ہوتو ہم حسرت زدہ گنبگار اُمتع ں کا سلام بھی پہنچا دینا۔ تر ہے ہوئے ار مانوں اور ٹوٹے ہوئے واوں کا پیغام گوش گز ارکر دینا۔عرض کر دینا کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسم) کے اُمتی کتنے ہی گنبگار سہی ،گر ناموس رسالت پر پہلے بھی سمجھوتہ کیا نہ آئیدہ کرنے کو تیار ہیں۔ ہمارے سکتے جذبات، تڑ ہے ارمان، ٹا آسودہ حسر تیں اور بہتا لہواس پرگواہ ہے اور ہم قیامت تک اس گواہی کوزندہ و تا بندہ رکھیں گے۔

## عشق کی بازی

#### جذبول كي صدافت:

سیآ ج سے تقریب چرسال قبل کی بات ہے۔ بندہ ملک کے ایک معروف اورمو قروبی ادار ہے میں افتاء کے شعبے سے منسلک تھ۔ روز کی ڈاک میں دینی امور کے برے میں اپر چھے گئے سوایات پر مشتمل کئی خطوط موصوں ہوتے تھے۔ ایک و ن امریکا کی ایک جیل سے ایک نو جوان کا خطا آیا جس میں اس نے اپنی موت کے بارے میں استے عام اندازاور تھبرے ہوئے لب و لیجے میں سوال کیا تھا جیسے کو کی شخص اپنے مینے جلنے والوں ہے'' ہورسناؤ'' کہدکر حال احوال دریافت کرتا ہے۔ بندہ کواس کے پرسکون لیجے موت کے خوف سے آزادی اور آخرت کی زندگی کے شوق کی کیفیت بھانپ کررشک آیا کہ ایک عام سے فوجوان کا ول ایمانی جذبات اور شوق شہادت سے کس قدر بریز ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے مجبور کرنے اور وکیلوں کے سجھانے کے بوجود آخرت کے شوق میں نہ صرف یہ کہ تی کا اعتراف کرنا چہتے ہیں بیک امریکی دکام کواس کی وجوہ تہ کران کو یہ پیغیم و سے کا ورب یہ اس کہ اور میں میں رڈیل کا سامنا کرنا پڑے گا ورب ہو تھا اس کی وجوہ تہ کران کو یہ پیغیم و سے گا ورب ہو تو کہ ان کا کسی جہادی شخطی سے باق عدہ تعنق ہو روبھ ان کہ کہ کہ کہ بیادی شخطی سے باق عدہ تعنق ہو اور پھرامر کی دکام چ ہیں بھی تواس فطری جذبے کو دہشت گر دی یا ذہبی جنون کہ کہ کرد بنہیں سکیں گے۔

#### مجھےفتوی در کارہے:

من کی د نیا:

اس وفت بندہ کو اندازہ نہ تھا کہ یہ خطرا لیک تاریخی حیثیت اختیار کر جائے گا اوراس کے مندرجت مسلم نو جوانوں کے لیے ایمان کی تازگی اور قلب کی سرشاری کا سبب بنیں گے۔ پیچھلے دنوں جب بی بی بی پرشہید کا ریدمکا لمدسنا:

''سواں.ایمل کا ی! آیندہ چھتیں گھنٹوں میں آپ کوسزائے موت دے دی جائے گی یا باقی زندگی آپ کوامر کی جیل میں گزارنا ہوگی لیکن ان دونوں میں ہے آپ میں سزا کوتر ججے دیں گے؟

جواب اظاہر ہے کہ میں عمر قید کوسز ائے موت پرتر جج دول گا ، زندگی خدا کی امانت ہے اور خدا کا تھم ہے کہ زندگی کو بچانے کی ہرممکن کوشش کرو۔ میں نے اپناس رامعامد خدا پر چھوڑ ویا ہے کہ وہ کوئی بہتر صورت نکا ہے۔''

ید مکالمہ ن کر خیال آیا کہ اس خط کوتو سنب ل کررکھنا ج ہے جمکن ہے ہم ری نجات کا پروانٹ ثابت ہو۔ اب آپ شہید کے اپنے انتقال سے چند تھنے قبل کیے گئے یادگارا نٹرویو کے بچھ تھے ملاحظہ بچھے اور اس میں درج بعض مکالموں سے اندازہ گائے کہ ایمان جب دل میں گھر کرجاتا ہے تو تن کی دنیا جیسی بھی ہولیکن من کی دنیا کے چن زار میں کیسے خوشہودار پھول ہوئے اگ آتے ہیں۔

موال. آپ كااصل نام كيا ہے؟

جواب: میرااصل نام جومیرے والد نے رکھا ہے ایمل خان کا ہی ہے۔ خلطی ہے اسکول کے ریکا رڈ اور شناختی کا رڈ میں میر ایمنل خان کا ہی اندراج ہوگیا ہے۔ میر ہمارے علاقے میں بلوچ اپنے ناموں کے ساتھ لکھتے ہیں۔ میں پٹھان ہول بلوچ نہیں ہوں اس لیے 'میر' میرےنام کے سرتھ خلطی ہے لگ گیا ہے۔ میراجواصل نام ہے وہ ایمنل خان کا ہی ہے۔

سوال: آب امريكاكب آئے تھے؟

جواب. ميل 1990ء ميل آيونھا۔

سوال: كس ليے؟

جواب: میراایک دوست یہال پر رہتا تھا۔ وہ یہاں کامستقل رہائش تھاوہ یہاں ورجینیا بیں رہتا تھے۔ میں یہاں آیا تھا ایک ملک دیکھنا تھ بھر میں کچھاہنے پیسے ساتھ یا یا تھا۔ میں نے کہ شاید کچھ پرنس کرلیں۔

موال. آپ ڈیرہ غازی خان میں سے جب آپ کو حراست میں لیے گیا ، آپ ڈیرہ غازی خان میں کی کررہے ہے؟
جواب. میر ہے کچھ ساتھی سے انہوں نے کہا ڈیرہ غازی خان چلتے ہیں وہاں پیان کی کوئی برنس کی ڈیل ہے ، کوئی سامان
وغیرہ فرید نا چاہتے ہیں ، افغ نستان میں ہمیں رقم دیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں آپ کا ساتھ ہوئے ہے ہمیں فائدہ ہوگا
کیونکہ آپ پڑھے لکھے ہیں اردو بھی جانتے ہیں۔ مجھے ان پر بھروسہ تھالہٰ ذاہیں ان کے ساتھ چل پڑا۔ وہاں جاکر آ دھی رات کو چھاپہ پڑا اور مجھے گرفار کرلیا گیا۔

سوال.ایمل کای 'آپ کوتراست میں لینے والے افرادامر کی اہلکار تھے یا پاکستانی ؟ جواب. ان میں تین یا چارافراد امر کی تھے جبکہ دس یا ہارہ لوگ پاکستانی تھے۔ بیکارروائی آ دمی رات کے وقت کی گئی

تقی۔

سوال. يمال لائے جانے تے بل كيا آپكو پاكتاني عدالت ميں پيش كيا كيا تھا؟

جواب : بی نہیں۔ مجھے کیڑنے کے بعد جس حوالت میں لے جایا گیاہ ہاں موجود ایک پاکت نی گارڈنے بتایا کہ بیام کی سفارت خانے کی حوالات ہے، مجھے وہاں تین روز رکھنے کے بعد بذریعہ بوائی جہازیہ س لایا گیا، مجھے کی عدالت میں پیش نہیں کیا۔ گیا۔

سوال: آپ نے اقبال جرم تو کرایا لیکن کیا آپ عدالتی کارروائی ہے مطمئن ہیں؟

جواب جی نہیں۔اول تو پاکستانی آئین کی خدف ورزی کرتے ہوئے جھے وہاں سے اغواکیا گیا، پھر میری گرق ری کے بعد یہاں کے ذرائع ابل غ نے میرے خدف ف انہائی شدید پروپیگٹٹہ ہشروع کر دیا اور جھے پہلے ہی مجرم قرار دے دیا گیا۔مقدمہ کی کارروائی کے دوران جیوری کے حضرات اس پروپیگٹٹہ ہے اس قدرمتا ثر ہو چکے تھے کہ انہوں نے جھ پرلگائی گئی ہر دفعہ کے فیصلے میں سخت ترین سراتبجوین کی جن میں عمر قید، جرمانداور سزائے موت شال ہے۔میرے خلاف انہائی متحصباند روپیا فتسیار کیا گیا۔میرے خلاف عدائتی کارروائی بھی اس علاقے۔

سوال. آپ کے خیال میں حکومت پاکستان نے غیر ملکی المکاروں کو ایک پاکستانی شہری کو لیے جانے کی اجازت کیوں وی؟ جواب، میرے خیال میں اس کی وجہ ملک کی سیاسی صورت حال ہے۔ آپ توج نتے ہیں کہ پاکستان کے حکمران آ کمین کی مرواہ نہیں کرتے اور غیر ملکی راہنماؤں کے دباؤمیں باآسانی آجائے ہیں۔

سوال: آپ نے معی ی آئی اے کے لیے یاس متعلق کوئی کام کیا؟

جواب: میں نے ی آئی اے کے لیے بھی کوئی کا منہیں کیا، جس وقت افغہ نستان میں جنگ ہور ہی تھی میں کوئیڈ کے ایک کالج میں پڑھتا تھا، پھر میں 1988ء تک یو نیورٹی میں رہا۔ میں نے بھی بھی ہی آئی اے کے لیے کامنہیں کیا۔

[اس سے اس پر وپیگنٹر ہے کی حقیقت معلوم ہوتی ہے جو کا ک کے اس اقد ام کے اسباب پر پر دہ ڈالنے کے لیے عالمی میڈیا نے کیا۔ انہوں نے مشہور کیا کہ کا ک نے اپنے عزیز کا بدلہ لینے کے بیے کا ٹی اے کے ایجنٹوں گوٹل کیا کہ دہ خود بھی کی آئی میڈیا نے کیا۔ انہوں نے مشہور کیا کہ کا ک کے اپنے عزیز کا بدلہ لینے کے بیے کا آئی کا می کر میٹر کھی اور کی آئی اے کے لیے کام کرتا تھا۔ اب بدالگ ہات ہے کہ یہ کہنی کی آئی اے کے ایک اعلی آفیسر کے جیٹے کرس مارش کی تھی اور کی آئی اے کے ایک اعلی آفیسر کے جیٹے کرس مارش کی تھی اور کی آئی اے کے میٹر کوارٹر میں حس س دستاویز ات پہنچائی تھی۔ کا کی شہید اس دوران اس ام سے واقف ہوا کہ بدلوگ مسلمانوں کو بہت زیادہ فقص ن پہنچار ہے جیس تب اس نے تن تنہاان پر قاتل نہ حملے کا منصوبہ بنایا۔]

سوال · آپ کے اوپر الزام تھ عدالت میں کہ آپ نے ہی آئی اے کے ہیڈکوارٹر پر فائز نگ کر کے دولوگوں کو ہلاک، تین کوزخی کیا۔ کیا آپ نے واقعی ایسا کیا؟

جواب: جى بال! يل في الساكيا من في اقراركياتهاس بات كالورائيا قبالى بيان الف في آئى والول كوديا تعالى موال: كيون؟

جو ب میں نے انہیں وجو ہات بتائی تھیں، ن کی جوفارن پالیسی ہے اس پر میں نے احتجاج کرنا تھا جو ٹال ایسٹ میں ہے۔خاص طور پروہ اسرائیلی پالیسی جوسراسر مسمد نول اور فسطینیوں کے خلاف ہے اس پر میں نے احتج جی حملہ کیا۔

موال کای صاحب! آپ کو یقینامععوم تھ کہ کی چیز پراحتجاج کرنے کا کوئی سیدی طریقہ کی ہوسکت ہے۔ گن خریدنا اورخرید کراس کا استعمال کرنا لوگوں کو ہلاک کرنا۔ بیاب میری بھی اور بہت سے لوگوں کی سمجھ میں شہیں آئی کہ آپ نے آخرایہ کیول کیا؟ جواب ان کی فارن پالیس کے بارے میں میرا جو غصہ تھا اس کا اس میں دخل تھا، میں نے خود جو گن کا طریقہ ہے اس کو ساہی احتجاج برتر جمجے دی۔

سوال: أب في صرف سركاري وكيل براكتف كيون كيا؟

جواب اس کی ایک وجہ پیتھی کہ میں سرکاری وکیل کی صلاحیت ہے مطمئن تھ اور دوسرے پیکہ آپ تو جانتے ہیں کہ یہاں وکلا کی فیسیس بہت زید وہ میں تو ایک صورت میں وکیل کوفیس دینے ہے بہتر ہے کہ کی غریب پو کستانی کی مدوکی جائے۔
سوال اگر پیفرض کر میاج ہے کہ 25 جنوری 1993ء کی شیخ آپ کی زندگی میں دوبارہ آج نے اور آپ کی آئی اے کے صدر دفتر کے باہر موجود ہول تو اس صورت میں آپ کی کریں گے؟

جواب، میرے خیال میں میں وہی کروں گا جو میں نے پہلے کیا۔ میں ان کی (امریکی) حکومت کے وگول کو حملے کا نشانہ بنا تا۔ میں نے جو پچھ بھی کیا جھے اس پر قطعی طور پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔

سوال: آپ نے ی آئی اے کوہی ثثانہ کیوں بنایا؟

جواب، ی آئی اے ایک خاصابر اادارہ ہے۔ان پر حملہ کرنامیرے بس میں تھا اور میں جو پچھ کرسکتا تھا میں نے وہی کیا۔ سوال تہ بے کیا جاہتے ہیں کہ آب کے اس و نیا ہے جانے کے بعد لوگ آب کوکن الفاظ میں یاد کریں؟

جواب میرا خیال ہے کہ لوگ مجھے اچھے الفاظ میں ہی یاد کریں گے۔لوگوں کی ہمدردیاں اب بھی میرے ساتھ میں۔ پاکستان میں بہت ہے لوگوں نے مجھے خطوط ارسال کیے ہیں۔ آپ یقین کیچے کہ گزشتہ کئی روز سے مجھے امریکیوں کے خطوط ہم موصول ہورہے میں۔ بیسب وہ لوگ ہیں جوامریکی یالیسیوں اور سزائے موت کے خلاف ہیں۔

[شہید کی بیتمنااس کی توقعت سے بڑھ کر پوری ہوئی وراس کی شہوت کے بعدلا کھوں عوام ہے ساختا اس کے جذرے میں شرکت کے سے الد آئے اور کیفیت میتھی کہ وہ زبان سے تو س کے لیے وعائے مغفرت کررہے تھے لیکن ول میں اس جنازے میں حاضری کوخودا پنے لیے باعثِ مغفرت سمجھ دہے تھے۔] میں حاضری کوخودا پنے لیے باعثِ مغفرت سمجھ دہے تھے۔]

سوال: آب كواس كام سے كيا حاصل ہوا؟

جواب میرے خیال میں امر یکا کے خلد ف جواحتجاج میں کرنا جا ہتا تھا۔ وہ میں نے کیااورا پن مقصد حاصل کرلیا۔ سوال آئی ہے کے خیال میں اس سے کچھ فرق پڑایا کچھ بدلا؟

جواب جواحتی جی بیان میں نے دینا تھا وہ دے دیا اور انہیں (امریکا) بتا دیا کہ اگر ان کی پایسیوں سے پاکش فی مسلم ن متاثر ہوتے ہیں توان کےعوام کوبھی حملے کانش نہ بنایا جاسکتا ہے اور بیلوگ یہاں امریکا میں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ میں نے

انہیں ریہ پیغام دے دیاہے۔

سوال ان تمام باتول كعلاوه آب كهركهنا جائح إن؟

جواب یا کتانی شہری ہونے کی حیثیت ہے میں حکومت پاکستان کے حوالے ہے بہت مایوس ہول کیونکہ انہوں نے میرے کیس کو بین ال قوامی عدالت تک لے جانے میں میری کوئی مدخیس کی اور جھے ان کے اس رعمل پر انہائی افسوس ہے۔'

کائی کا پیشکوہ دراصل پورے عالم دس م ہے ہے۔ ہراس شخص ہے جو کلمہ پڑھتا ہے لیکن دو سرے کلمہ گومسمانوں کا دردول میں نہیں رکھتا۔ یہاں ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ انٹرویو بینے دالے کے لیے یہ چیز انٹہائی انو کھی تھی کہ جو تخص چند گھنٹوں کے بعد یقینی موت کا سامنا کرنے والا ہے دہ استے باوقار، میں نت آمیز اور حوصلہ مندرو ہے کے ساتھ کیونکر گفتگو کر رہا ہے؟ دراصل جس شخص کے استقبال کی تیاریاں آسانوں پر ہور ہی ہوں وہ زیان والوں کو کیا خاک خاطر میں لائے گا؟ لیکن افسوس کہ دنیا کے جمعیوں میں پڑ کر ہم اس جی فز احقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔شہید کی یادگار با تیں آپ نے پڑھ میں اب آخر میں تین با تیں کہنا مطلوب ہیں ، ایک امر کی حکام ہے ، دوسری اپنے وطن کے ارباب افتد ارسے اور تیسری 61 مما لک میں تھیلے ہوئے ڈیڑھ مطلوب ہیں ، ایک امر کی حکام ہے ، دوسری اپنے وطن کے ارباب افتد ارسے اور تیسری 61 مما لک میں تھیلے ہوئے ڈیڑھ ارباب افتد ارسے اور تیسری 61 مما لک میں تھیلے ہوئے ڈیڑھ ارباب مسلمانوں ہے۔

جس دھیج ہے کوئی ''مشہد'' کو گیا۔…:

امریکی حکام کو یہ و چنا ہے ہے کہ ایک بااثر اور کھاتے پیٹے گھر انے کا پڑھا کھانو جوان جوا ہے والد کی وقات کے بعد خاندانی جائیدادیں سے اپنے حصے کا پید لے کر کاروب رکرنے کی غرض سے امریکا جاتا ہے، وہ ایک ضبح آٹو چک رائفل لے کری آئی اے کے صدر وفتر کے باہر کھڑی کاروں پر گویوں کی بوچھاڑیوں کرتا ہے؟ جبکہ ورجینیا کے انارنی جزل جو استفاہ کی ہر براہ بی کررہ ہے تھے، خود بھی پہتے ہی رہشت گر تنظیم سے ہربراہ بی کررہ ہے تھے، خود بھی پہتے ہی کہ انہیں اس بات کا کوئی جوت نہیں ملاکہ کا کی اتعلق کی بھی دہشت گر تنظیم سے مطاوہ اس کا سبب اور کیا ہوسکتا ہے کہ امریکی حکومت کے استعادی کر کرارا ورصبہونیت کی بے جاپشت پانا ہی کے مطاوہ اس کا سبب اور کیا ہوسکتا ہے؟ امریکی حکومت کے استعادی کر کرارا ورصبہونیت کی بے جاپشت پانا ہی معروف عالم خفیہ تنظیم کی آئی اس کے مطاوہ اس کا سبب اور کیا ہوسکتا ہے؟ امریکی حکام نے شہید کی گرفتری کے لیے جارسال تک ہزاروں ڈالرخرچ کیے، اس کی معروف عالم خفیہ تنظیم کی آئی اس کے مطابق بین کہ خار می خار ہو ہوں کہ خار ہوں ہوں کہ خار ہوں کہ بیارہ کی خار ہوں کہ بیارہ کی خار ہوں ہوں کہ خار ہوں کہ بیارہ کی خار ہوں ہوں کہ خلیا ہوں کہ خار ہوں ہوں کہ خار ہوں ہوں کہ خار ہوں کہ کی خار ہوں کہ خار ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ کا ہوں کہ کی خار ہوں کہ کہ کو سے جس کی تنظیم کرام کی خار ہوں کہ کہ کی بیارہ کی خام میں ہو جسان اور مجھے کی گئی بھی کی کے خال ف بڑھے ہوں کہ خار ہوں کہ کہ کی کہ بیارہ کی گاروں کے اس بیان پڑورکر نے پر تیار نہیں کہ دی ہوں کی خار سے بیارہ کی گاروں کے اس بیان پڑورکر نے پر تیار نہیں کہ دی ہوں کی خار سے بیارہ کی گاروں کے اس بیان کی خار سے بھی کی ایشان لگا ہے جنے کی ایشان لگا ہے جنے کی ایش کی جس سے کی جداس کا اشارہ وہ دے را پہلے کا کی اعتراز اس کی میارہ سے اس جذبہ کو تقویت دی ہے، حق کہ ذیر سے انجیشن لگا ہے جنے کی انٹی ہونی بیشن بھی کے دا بھی کی در ہر سے انجیشن لگا ہے جنے کے بعداس کا اشارہ وہ دے را پھی کا می بودی پڑور کی ہونے کی بھی کی نے کوششن نہیں کی جس سے کا تی ہونیں بھی کی کی ہونے کی اس کی جن سے دور نہیں بھی کا میارہ کے گارائی ہوران کی در ہر سے انگر کی گاری ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی بائی ہونے کی گار ہونے کی ہ

سکتے کہ کوئی مجرم اتن شان اور بچ دھج ہے اپنے مقتل (اوہ امعاف سیجیے مشہد کہنا جا ہے تھ) کی طرف جاتا ہے کہ کی کا سہ را لینے کے بجائے ساری دنیا کواپنے رب اور قرآن کا سہارا لینے کی تلقین کر رہاہو۔

يرمرعام

ورسری گزارش اپنے وطن کے حکم انوں سے کداگر وہ خودا پنی اور اپنے ملک کی عزت نہیں کروائی ہے وہ نیا ش کون جمیں عزت دینے پر تیار ہوگا؟ اگر ہمارا قانون (مضہور قانون دان اکرم شخ نے کئی پاکستانی کوکی دوسری حکومت کے حوالے کرنے کا ساراطریقہ کا رقوم کے سامنے بیان کردیا ہے) خود حکومت کے نزد کی قابل عمل واحتر امٹیس تو کوئی پاکستانی شہری یا غیر ملکی باشندہ کیسے اس کی تکریم کرے گا؟ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں ہم سے ابیل کردی ہیں کہ ہم اپنے شہر یوں کوالیے ملک کے تحوالے نہ کریں جہاں ان کے حقوق پامل کیے جا کیس یا در رہے کہ ایمنسٹی نے اس واقعہ کے حوالے سے پاکستانی حکومت سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ اپنے کسی جمی شہری کوالیے ملک کی تحویل میں ندد سے جہاں اس شہری کو ایسے ملک کی تحویل میں ندد سے جہاں اس شہری کی انسانی حقوق فیطرے میں ہوں ، خاص طور پراگر اس پر' دوشت گردکا دروائیوں' کا الزام لگایا جار ہا ہو۔ ایمنسٹی کے مطابق حالی میں انسانی حقوق فیطرے میں ہوں ، خاص طور پراگر اس پر' دوشت گردکا دروائیوں' کا الزام لگایا جار ہا ہو۔ ایمنسٹی کے مطابق حالی میں پاکستان نے اپنے تا نون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے بیٹ ہے شہرشہری امر یکا کے دوالے کیے ہیں جن پر القاعدہ سے تعلق میں بیل کر سے کیا دو ہو اپنوں کا شہرے میں ہوں ، خاص میں عزت وہ قار کے ساتھ جینے کا حق یا تمنار کھتی ہے دوسر سے تھین کریں کہ دوہ اپنوں کا اللہ سرائی کی دعائے مغفرت کے لیے ہاتھ خیال دیکھی پر سرعام انکار کردے؟

سبحضے کی ہات:

تیسری بات عالم اسلام ہے کہنے کی ہے۔ امر ایکا نے رمضان کے مقدس مہینے ہیں عید ہے کچھ دن قبل ہادر ہے ایک بھائی
کوشہید کیا۔ کیا امر ایکا ہیں جوالک سیکولراسٹیٹ ہے کسی عیسائی بجرم کو' کر ممسل ' ہے کچھ پہلے یا کسی ببود کی بجرم کو' ہانو کا' ہے کچھ
پہلے سزائے موت دی جاتی ہے؟ اگر نہیں تو اس نے اس عمل کے ذریعے عالم اسلام کو کیا پیغام دیا ہے؟ کیاوہ اس سزا کو چند دن
مؤ خرنہیں کرسکتا تھا؟ خدارا! اس پیغام کو بجھنے کی کوشش سیجھے، اپنے معاشر ہے جس دیانت اور انصاف کورواج دیجے اور اپنی علمی و
عسکری ترتی کی فکر سیجے ورند کلمہ پڑھتے ہوئے رب کو جان دینے والے شہدا اپنے رب کے حضور پہنچ کر ہماری ہے حسی پر شکوہ
کرتے رہیں شے اور ہم یہ ہے ذات وخواری کی جھاہے ختم نہ ہوگی۔

N. 12.38

## نظرية فناوبقا

''مسلمان شن کے ساتھ جیت اور آن کے ساتھ اس دنیا ہے جاتا ہے۔''اس تول کو کس نے سچا کر کے دکھایا تو وہ طیر اسلام ابوالفتح سلطان فتح علی شیور حمدالقہ ہیں۔ آج کل زندگی کے قریبے ہی بدل گئے ہیں اس لیے سلطان کا ذکر ہی ہم ری محفلوں اور نہا توں ہے معدوم ہوتا جارہا ہے۔ بلکہ بعینہ وہی صورت حال ہے جواس مر وخدا کو دشنوں کے ساتھ مقابلے کے وقت پیش تھی کہ ایک طرف تو وہ حیدر آباد کے مسلمان حکم انوں اور غیر مسلم مر ہٹول کو انگریز کے ناپاک اراد ہے ہجھاتے ہوئے خدا کے نام اور وطن کی سالمیت کی خاطر شقد ہونے یا کم از کم انگریز وں کے ساتھ مل کراس کی مخالفت سے باز آنے کی تعقین کررہا تھی اور دوسری طرف افغانستان ، ایران ، فرانس اور سعطنت عثانیہ ہے اپنے ملمی تھیوں کے لیے انگریز وں کے خلاف انتحاد اور تعوی وں کے طرف افغانستان ، ایران ، فرانس اور سعطنت عثانیہ ہے اپنے ملمی تھیوں سے لیے انگریز وں کے خلاف انتحاد اور تعوی دوح لیے سفارتی بھی رہا تھی ہم روجا ہم تی تباسر گرم تھی گئیں ہوئی تباسر گرم تھی گئیں ہوئی تباسر کرم تھی سے جسلم میکر انوں جس تین معد ہوں ہے حول کر گئی ہے۔ آیک ہی طرح کی سڑی ہوئی شراب ہے جس نے احقاد شم کستی چڑ ھار تھی ہو ہے ۔ آئ کل ہم کر آچی ہیں سفوط حیدر آباد وستو واجو ناگر ھے کے المین کے مربھے بنتے ہیں لیکن ''اب ہج جیتا ہے کیں ہوت جب چڑیاں چک گئیں گھیت' وکن کے اعلیٰ حضرت جناب نظام نے آئی ہم نہ ہب ، ہم وطن اور فطری صلیف سلطان شیو ہوت جب چڑیاں چک گئیں گھیت' وکن کے اعلیٰ حضرت جناب نظام نے آئی ہم نہ ہب ، ہم وطن اور فطری صلیف سلطان شیو اتحادی'' کا شرمناک کر دار ادا کر کے خود کو ہمیشہ کے لیائن کے مربی کا شرمناک کر دار ادا کر کے خود کو ہمیشہ کے لیائن طف کا ہم فی بناد یا۔ آب اس پر افسوں کر نے اور ستو طاکا ما تم کر نے سے کیا حاصل ؟؟؟

ایک طرف بیرونی دشنوں لیعنی اگریز عیسائیوں، مرہ نے ہندوؤں اور نظامی منافقوں نے سلطان کا گھیراؤ کررکھا تھا تو دوسری طرف درونِ خاند میرصادق اور پورنیا جیسے بیوروکریٹ اورغلام کل نظر اجیسے غدار ہت، نگ قوم اوراسفل ترین فطرت کے مالک منافقین، هیچر میسور کے جہاد فی سمیل اللہ کی کامیا فی بیس رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ نقد یری کاعلم تو خدا کو بے لیکن مؤرخ جب حالات کا جائزہ اورفر یقین کی جنگی قوت اور حکمت علی کا تجزیر کرتا ہے تو یہ کہنے پر خود کو مجبور پاتا ہے کدایمان کے بیسودا گرخمیر فروثی مالات کا جائزہ اورفر یقین کی جنگی قوت اور حکمت علی کا تجزیم کرتا ہے تو یہ کہنے پر خود کو مجبور پاتا ہے کدایمان کے بیسودا گرخمیر فروثی نشل نے کہ میں مشکل نہ تھا اور آئ برصغیر کی تاریخ پجھا ورہوتی ۔ یہاں انگریزوں کے اگریزوں کورگیدنا اوران کی تاک خاک میں ملانا پچھ بھی مشکل نہ تھا اور آئ برصغیر کی تاریخ پجھا اور ہوتی ۔ یہاں انگریزوں صفات رکھنے والے مؤمن کا مل مالی ہیں میں جو جے بائیں کی وقت والی مشکر کی تاریخ پجھا ورہوتی ہیں تو صفات رکھنے والے مؤمن کا مل میں ہوتے ۔ پائیس کیا وجہ ہے کہ ہم جب بھی اخبار میں کسی کے حلف اُٹھا نے گی خبر پڑے جے ہیں تو میں دیا ختا ہیں دائے گیا وفا داری کا یقین دلایا تھا کہ ساخت میرصادتی کا صف یاد آجا تا ہے۔ میرصادتی نے صف اُٹھا اُٹھا کر سلطان ٹیپو ہے اپنی وفا داری کا یقین دلایا تھا

187

لیکن اس کم بخت دوران بد بخت پرایک دن بھی ایہ نہیں گز را کہاس نے اس صف سے نداری ندگی ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آئ کل صف کے اغد ظ کے مطابق کوئی چید تو بید ملک رٹنگ گلزار ہن جائے بیکن شدید صف 'ٹھ نے اس ہے جائے ہیں کہ نہیں تو ڈکر غضب الٰہی کا شکار بنا جائے میرصادق سلطان ٹیچور ممہ انتد کا منتظم اعمی (جیف ایگیز کیٹو) تھا۔ ذرااس کے صف کے الفاظ دیکھیے! کہیں ہے بھی معموم ہوتا ہے کہ بیچ بٹمی دنید درون خاشاگر بیزوں سے ساز ہ زکر چکا تھ'

جولا ئى 1798ء

''میں میر صادق ،اللہ تعالى اوراس کے رسوں (صلی اللہ علیہ وسم) کی شم کھا کریے عبد کرتا ہوں کہ میں اپنے آتا ( فیپو سلطان ) کی دل وجان سے وفاواری کروں گا اور اپنی آنکھوں، اپنے کا نوب، اپنی زبان اور اپنے ہتھوں سے اپنے مالک کی خیر خوابی کروں گا۔ان کی مرضی کے خلاف کوئی کا منہیں کروں گا۔ اگر خدانخو استہ میں کسی خلطی کا مرتکب ہوایا میں نے کوئی عظم عدولی کی تو اللہ مجھے عارت کرے اور مجھے مراللہ کا قبر ٹازل ہو''

اب ذراایک اور پہلو طاحظہ کیجے! بیسلطان کی فطرت اور کردار کا وہ پہلو ہے جواس کے سے اور ہمارے لیے مرمائیہ عزت وافتخار ہے۔ بیانسانی کردار کا وہ فیتی جو ہر ہے کہ انسان کا سب پھوٹ جائے لیکن تن تنہا ہے چیز اسے ابدا آ، باد تک زندہ جو بدیر مرفراز وسر بلندر کھتی اور اس کے نام کوروش کرتی اور جگمگاتی ہے۔ سلطان شیروں سے محبت کرتا اور اپنے بوفو جیوں اور عوام کوشیروں والی صفات اپنائے کی تلقین کرتا تھا۔ اس نے آخری دم اپنے اس قول کی لائے رکھی اور میدان سے مندموڑ نے پاچندون کوشیروں والی صفات اپنائے کی تلقین کرتا تھا۔ اس نے آخری دم اپنے اس قول کی لائے رکھی اور میدان سے مندموڑ نے پاچندون کی ذلیس زندگی کی بھیک وائلنے کے بجائے بیٹن موت کوسامنے دیکھتے ہوئے بھی شیروں کی طرح مین اس جگہ ہو تھے۔ جہاں اس کے ساتھی معرکہ گرم کیے ہوئے جام شہادت نوش کررہے تھے۔ قارکین کرام! صورت حال واضح ندہو سکے گی اور اس شیر مردک جواں مردی کے تذکرے کافق ادا ندہوگا۔ اُس جم سلطان کو در شیش حالت کے تحت اس کی نفیاتی کیفیت اور دبنی حاست کا مطاحه ندگر لیس۔

1799ء کے آغاز میں جب انگریزوں نے سرنگا پٹم کا محاصرہ کی تو یہ سلطان اورانگریزوں کے درمیان چوتھی جنگ تھی۔

سلطان اچھی طرح جانیا تھا کہ یہ فیصلہ کن اور حتی نتیج تک نہ فتم ہونے والی جنگ ہے۔ اسے یہ بھی معموم تھ کہ حیدر آباد کے تنگ چوڑی وار پاجا ہے پہنے اعلی حضرت نظام صاحب مکارگوری چڑی کے'' کولیٹن پارٹیز'' بن چکے ہیں۔ قعع میں باہر سے رسد آن کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ انگریزوں کی طرف سے سلح کا پیغام باربار آ دہا ہے اور ہر بارسلطان کو میہ وقع ماں رہا ہے کہ وہ '' تو ہ ہزار بچوں کوئی انتظام نہیں ہے۔ انگریزوں کی طرف میں کی طرف نگل جائے اور قلعے کی حفاظت ان پرچھوڑ دی جائے۔ انٹراس کوشک ہے تو اپ اظمین ن کے لیے وہ ان میں محفوظ مقام کی طرف نگل جائے اور قلعے کی حفاظت ان پرچھوڑ دی جائے۔ انٹراس کوشک ہے تو اپ اور میں ہو ہے کہ انگریز اسے اپنے راستے کی آخری رکا وٹ بچھتے ہیں۔ وہ ہٹ جائے گا اور کے بدلے جو چاہے گا سے حیدر آباد تک اب اس کی مدو کے لیے کوئی بھی نہ آسے گا اور اگری تھواس کے باتھ سے جاتا رہا تو نہ صرف میہ کہ روئے زمین پراس کے بیےکوئی پنہ گاہ نہ دیے گئی غیز اس کے اہل وعیال اور اسے جان سے ذیادہ عزیز فوج اور عوام اس کے سامنے ذرئے ہوں گے بلکہ میں یاست جاتی رہی تو ''اسلام کا قلعہ' ڈ ھے جائے گا اور اسے جان سے ذیادہ عزیز فوج اور عوام اس کے سامنے ذرئے ہوں گے بلکہ میں یاست جاتی رہی تو ''اسلام کا قلعہ' ڈ ھے جائے گا اور اسے جان سے ذیادہ عزیز فوج اور عوام اس کے سامنے ذرئے ہوں گے بلکہ میں یاست جاتی رہی تو ''اسلام کا قلعہ' ڈ ھے جائے گا اور

چونا مگے مکارانگریزوں کا عیسائیت کی جھاگ اُڑا تاصیببی سیلاب پورے برصفیر کو بہالے جے گا۔ان سے سلم کر کے خود کونیمی تو وطن کو بچامیس کہ''مسب سے پہلے'' تو وطن ہی ہوتا ہے۔ یہ بھی تو'' اخلاص وایمان'' اور'' حب الوطنی'' کی ملامت ہے۔

بہ سے پیچاس کے سامنے تھا ' کیکن سلطان کا فیصلہ کہا تھا؟اس کے لیے جمیس4 مئی 1799ء کی ضبح کی طرف حانا ہوگا۔ آج کے دن سعطان نے صبح سومر یے شسل کیا۔ایے مشیر خاص حبیب اللہ کے ساتھا پنی تعمیر کر دہ قلعہ کی سب سے بڑ**ی** مسجد" جامع مسجد اعلی' میں فجرکی نماز باجماعت اواکی بنگی وروی پہنی ۔ سے مروبی ہدکی طرح اپنے پیند بدہ ہنھیارسجائے اور مورچوں کے معاہیے اور جوانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے نکاا۔ دو پہر تک سب خیرتھی۔مئی کی ٹرکتی دھوپ، دن کا اُجالا اور سطان جیسے محبوب کمانڈر کی بذات خود مجاہدین کے درمیان موجودگی ،کسی کو تصور بھی ندتھ کدون کے وقت انگریز فوج دریائے کاویری کی چٹر نیس، قبعے کے ًرد خندق اور پھرفصیل پر پہرہ دیتے میسوری مجاہدین کے موریے عبور کر کے حملے کی احتقا نہ جرأ**ت** کرے گی۔سلطان اپناراؤ نڈختم کرے آم کے ایک درخت کے نیچے میشہ دو پہر کا کھانا یا گیا۔ ابھی اس نے ایک لقمہ اُٹھا پی تھا کہ اطلاع می میرصادق کی ساز باز ہے مجاہدین کوتخواہ دینے کے بہانے چھیے بلالیا گیا تھا اورانگریزوں نے اس گندی نسل کے کیڑے کا اشرہ میا کرحملہ کر دیا ہے۔اب ذرااس نازک اور فیصلہ کن وقت میں اس شیرا بن شیر کے اقد امات دیکھیے جبکہ اس کوا پنے قابل ترین کمانڈرسیدغفار کی شہودت کی اطلاع بھی عین اسی وقت ملی تھی۔اس نے جواں مردول کی طرح حوصلہ برقر ارر کھتے ہوئے فورا سیدغف رشہید کے متبادل کمانڈر کی تقرری کی اورخو داپنا گھوڑ ااورخصوصی دستہ لے کرمجابدین کو مبدایات دیے اورآ خرمی معرے کوشان ہے لڑنے کی تا کید کرنے نکا ۔اس کے بعد اگر کوئی دنیا پرست گیدڑ زادہ ہوتا تو شاہی محل کو چلاجا تا اور وہاں کی کھڑ کیوں سے تا تک جھا تک کر جنگ کی خبریں حاصل کرتالیکن'شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی سوسالدزندگی ہے بہتر ہے۔'' کامقولہ بھی تو خدا نے آج ہی یادگار بنانا تھ۔ مطان نے جب دیکھ کہانگریزوں کی بلغارز وریکڑر ہی ہےتو یہ فیصلے کی گھڑی تھی۔ ، مكل اى طرح جيسے بهادر شاہ نففر كے سامنے جب جنزل بخت خان ئے تجويز ركھى كہ جنگل كونكل چلتے ہيں اور وہال سے انگریزوں کے خلاف جنگ کی کمان کرتے میں تواس نے جواں مردانہ فیصد کرنے کے بجائے خود کوتن بہ تقدیر کرنے اوراپی بزولی کواپنے حال پر چھوڑ دینے کی درخواست کے پیچھے چھپا تا جا ہااور تا قابلِ رشک انجام ہے دوحیار ہوا۔ سلطان صحیح معنوں میں شیرتھ اور جب شرکو ذلت کی زندگی اورعزت کی موت میں ہے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑ جائے تو وہ بلہ بھجک اور بلہ تر ود جنگ کے شعلوں میں کودکرموت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے مزے لیتااور باقی رہنے والی روایت قائم کرتا ہے۔

اس وقت اگر شیوسلطان کل میں مقید ہوکر سفید جینڈ الہرادیتا اور صرف ایک جملہ کہد دیتا، ''ہم انگریز کے ساتھ میں'' تو

اس کی جن اور سعطنت کی سامتی کی ضانت ال سکتی تھی ۔ لیکن اس نے وہ راستہ اختیار کیا جس کی بناپر آج بھی دشمن اسے عزت کے لفظ سے یاد کرنے پر مجبور ہیں اور'' گا جر کھانے اور چھڑی دکھانے'' کا طعنہ نہیں دے سکتے ۔ اس شیر دل نے وہ جمعہ کہا جولوح عالم پر ثبات دوام حاصل کر چکا ہا اور رہتی و نیا تک انسانیت ۔ جی باب انسانوں اور انسانیت کے سے نہ کہ حیوانیت زدہ انسان نم فرن سے لیے ۔ عزت ووق رکا پر چم بن چکا ہے۔ اس نے دیکھا کہ سب سے زیادہ زوردار حملہ کہاں ہواں کی گرمی کا رُخ کی طرف ہے؟ واٹر گیٹ پرمعرکہ'' فناویق''لڑا جارہا تھ۔ وہ بلاخوف وٹر ددر آئش نمرود میں کود پڑا۔ سلطان کی لاش وہاں اس

صل میں پانی گئی کے اس کے ارد روپا نئے سوئی ہو ہیں گا اشیں تھیں ۔ اندازہ کا کے معرکہ کس قد رخون ریز رہا ہوگا ورکس گھمسان کا ران پڑا ہوگا؟ نیز ہے بھی سوچے کہ آب غیرت مندا میر اور اس کے جال شاری ہوین کی طرف سے وفا اور خلوش کا دوطر فدا ظہار اس سے زیادہ خوبی اور جراکت کے ساتھ مکن ہے؟؟؟ شیر السلان نے فائی زندگی کو قربان کر کے دوست و دشمن سب کے ول میں المانی مقام صل کیا۔ انگر یز بھی اے '' ٹائیگر آف میں ہو'' کا خطاب دینے پر مجبور ہوئے اور اس سے منسوب ایک آیک چیز کو عزت واحتر ام سے اپنے میوز کم میں ہوگر کر کھتے ہیں۔ جبکہ اس نے صرف میں وُ ہرا تا ہوں صرف سنزہ سال حکومت کی حرف کی ۔ دوسری طرف دکن کے نظام نے گریزوں کے زیر ساید 1748ء سے 1948ء پھٹی دوسوس ل تک حکومت کی گرآج ان کا کی جدری ہے۔ یہ پہرکو گرآ تا ان کا کھومت کی گوشش کے جدری ہے۔ کہ وہ رہی ہے۔

پاکستان کی جدوجہد کا آغاز سلطان ٹیپوشہید نے کیا تھا۔ آج سلطان کے حقیقی دارٹ (اہابی ب پاکستان) سلطان کے توادرات واپس لانے اورائگریز سے انتقام کی فکر تو کیا کر تے اس کے تذکر ہے ہے بھی منہ موڑے رکھنے بیس عافیت بچھتے ہیں۔ البعتہ ہماری نصابی کتابوں میں جرچا ہے تو بہا در شاہ ظفر کی شاعری کا، جس نے ساری زندگی انقلاب اور آزادی کے بغیر ایک البعتہ ہماری ندگی انقلاب اور آزادی کے بغیر ایک پیشان روح کی طرح گزاری اور جوال مردی کی موت کے بجائے انگریزوں کی خوشنودی اور پھر ان کی قید میں بے بی کی عبرتناکہ موت کو ترجیح دی۔

پاکشان کے کلمہ گوؤں پر فرض ہے کہ شیر کے نظریۂ فنااور گیدڑ کے نظریۂ بھا کویڈ درکھیں۔اس کے بغیر پاکستان بن سکتا تھا نہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ تاریخ کے بننے اور بگڑنے ، قومول کے بہتے اور برباد ہونے ، ترتی پانے یا زوال کا شکار ہونے کا راز اس نظریے کی تہہ میں پوشیدہ ہے۔

## قدرت كى شخشش

ہمارے ایک استاذ جی عجیب وغریب شخصیت کے مالک تھے۔ بظاہر بڑے سادہ اور و نیا سے لاتعلق. لیکن بندے کو پہیانے اور اسے اس کے حساب سے کسی کام میں گانے اور اس کے اندر سوئی روح بیدار کرنے میں انہیں زبر دست قدرتی ملکہ حاصل تھا۔ وہ خاموثی سے انسانوں کا مطابعہ کرنے اور درست ترین تجزیہ کرنے میں ماہر تھے۔ کسی آ دم زاد کی پر کھ میں خال خال بی کہیں ان سے خطی ہوئی ہوگی ۔ اکثر و بیشتر ان کی کہی ہوئی باتیں، تاثر ات اور تجزیے درست نکلتے اور ایمانی فراست کا نمونہ ہوئے تھے۔

وہ لا ابالی اور غفلت کا شکارطانب علم کا گھیر ابڑی خوبصورتی ہے کرتے تھے۔ بھی اس کودومروں کا تکران بنادیتے ، کہیں اس کی خاندانی شرافت یا حسب نسب کا تذکرہ کر کے اسے یہاں تک لے آتے کہ وہ ستی اور کا بلی کواپنے لیے عار بچھتا ، بھی اس کو فرمہ واری دے کر بازپرس کرتے رہتے تھے یہاں تک کہ اس کے لیے کام کے بغیر کوئی چارہ کار ندر ہتا ، بھی شاباش اور بھی تحذو غیرہ کے ذریعے حوصلہ افزائی سے کام نکال لیتے۔ انسانی کردار کے حوالے ہے ان کی پیش کوئیاں اکثر و بیشتر درست ثابت ہوتی تھیں۔

ان کے سادہ سے جملے ایسے درست اور برگل بیٹھتے تھے کہ سجان اللہ!'' دریا بہ کوزہ'' کا مصداق ہوتے تھے۔ بہت سے کام کے طلبہ جونو عمری کی روایتی غفلت اور بے تو جبی سے ضائع ہور ہے ہوتے تھے، ان کی محنت سے راہ پر گلے اور ان کی زندگی ای میں بڑے مرتبے پر پہنچے۔ ان کی تواضع کا یہ عالم تھ کہ جب ان کے لگائے ہوئے یہ پودے تناور درخت بن گئے اور اپنے اس میں بڑے ملاقوں میں دین کے کام کی کی شکلیں سنجول لیس تو جب وہ اس مشفق ومہریان مرتب کے سے لئے آتے تو استاذ ہی تواضع سے ان کے ساتھ ہم مرتبہ لوگوں کی طرح پوئی سکیٹر کر بیٹھتے تھے۔ بلکہ پکار نے میں اپنے شاگر دوں کو''استاذ ہی'' کہا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ ہم مرتبہ لوگوں کی طرح پوئی اپنی پانی ہوجاتے۔ کوئی ناوا تف سنتا تو جیران ہوتا کہ یہ نو جوان کس طرح اس معمر ان کے شاگر دونو شرم کے مارے پانی پانی ہوجاتے۔ کوئی ناوا تف سنتا تو جیران ہوتا کہ یہ نو جوان کس طرح اس معمر

ی سے معدد رہا ہے۔ اور بہت معیاری برائے۔ اور بہت معیاری کے استاذی بول استاذی بی اور بہت معیاری کا مرکب معیاری کا مرکب کے استاذی بی بی ان کو استاذی "بی کہا کروں گا۔ کام کررہے ہیں ،اس لیے میں ان کو 'استاذی "بی کہا کروں گا۔

است ذہی کے ہاتھوں میں برکت بہت تھی۔ جوان سے فیض یاب ہوجاتا اس کی قسمت یاوری کرجاتی۔ جب استاذہ بی کھڑے اس کی کامیابیوں پرخوش ہوکر مسکرایا کرتے اور شکر سے اس طرح جھک جاتے جیسے پھلوں سے لد سے بیڑی ڈالیال۔ ان کے اخلاص کا کمال تھا کہ وہ بھی اسپ شاگر دول کی کامیابیاں اپنے کھاتے میں ڈالنے یا گخر جتانے کی کوشش نہ کرتے۔ اگر بھی کوئی ان سے فیض یافتہ شخصیات کی بلند مرتبے کا تذکرہ چھیڑتا تو فورا بات کواپی مدت سے ہٹا کر ان طلبہ کی ست نش کی طرف پھیرد سے اور اگر بھی کوئی ان کی مردم ساز صفت کوموضوع بخن بناتا تو طرح د سے جاتے۔ البت ایک مرجہ چل چلاؤ میں ایک جملہ ایسا کہدگئے جواب تک ان سے یادگار کے طور پر محفوظ ہے۔

فر مایا.'' کچھ چیزیں کچھ لوگوں کوقندرت کی طرف ہے بخشش ہوتی ہیں۔''

یہ تیسرہ ان کی زندگی اور محنتوں کا عصل تھا اور اگر رہ بات ہے ہے ۔ اور کوئی وجذبیل کہ بچے ندہو ۔ تو داراا، فی وا ارشاد

کے بانی اور ضرب مؤمن، امرشید نرسٹ، جدمة الرشید، صفد اسکول جیسے عظیم صی فتی، علمی اور رف ہی اداروں کے مؤسس اور
سر پرست حضرت والامفتی رشید احمد صحب رحمہ القد تعالی کو القد تعالی نے خصوصی'' بخشش'' ہے نواز اتھا۔ ان کے وسیع پیانے پر
سیسے حضرت والامفتی رشید احمد صحب رحمہ القد تعالی کو القد تعالی نے خصوصی معلوم ہوتا ہے کہ اس' بخشش'' کی حدود' شانِ تجدید''
سے حاکم واتی ہیں۔

دین کے پھی شعبے ایسے ہیں جن کواس دور میں القد تعالی نے ان کے ذریعے سے ٹی تازگی اور اُٹھان بخشی۔ تصلب فی الدین،
مر کے منکرات اور اقاء وار شاد کے ذریعے سے وسیع بیانے پرعوام الن س کی دینی راہنمائی واصلاح، ذاتی واجتماعی زندگی میں بے
مرش نظم وضیع ، تقوی واحتیاط ، سی وت وشیع عت ، اُصول پندی اور بلند حوصلگی تو تھے بی آپ کے خصوص اور نم یا راوص ف
لیکن صحافت ، رفاجی خدمات اور ارش دو جہاد کے حوالے ہے بھی القد تق لی نے آپ سے بے نظیر کام لیا اور اب آپ کے بعد آپ
کی اس صفت کا ظہور آپ کے خلف اور تربیت یا فتہ مستر شدین کے باتھوں بور ہا ہے۔ یہ تج ریاس حوالے سے چندا بھم باتوں کے
تذکرے کے لیے ہے۔

اس بیں شک نہیں کہ دینی مدارس کی وقع علمی واصلاحی خدمات ہماری تاریخ کا سنبرا باب ہیں۔ ان اداروں نے اللہ رب العزت کے سبارے ریاستی وسائل وطاقت کی پشت پناہی کے بغیر محض عامة السلمین کے قدون سے وہ کام کرد کھ یا ہے جو رہتی دنیا تک یادگار رہے گا۔ ان کے بانیوں نے نہ صرف یہ کہ مشکل حا ات میں اپنا فرض ادا کیا اور جو ذر مداری اہل علم کے طبقے پر عائد ہوئی اے انتہائی ناموافق حالات میں جبرت انگیز طور پر پورا کر کے دکھایا بکدا ہے اس خوبصورتی ہے نبھایا کہ بنظر انصاف ان کے کام کا مطاعہ کیا جائے تو انسان داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا جتی کہ ان مدارس نے عصر حاضر کی ضرور بات اور زمانے کے بدلتے تقاضوں کو سیجھتے ہوئے بہتر ہے بہترین کی طرف چیش رفت جاری رکھی اور وہ کام بھی کیے جو تھلیمی اداروں کے منشور میں شاف میں ہوئے لیکن کوئی دوسرا طبقہ اس کو پورانہیں کرر ہاتھ اور معاشر سے میں ان کی ضرورت اس قدرتھی کہ دینی مدارس کو بی اس سے میں ان کی ضرورت اس قدرتھی کہ دینی مدارس کو بی اس

''کلیۃ اشرید''کونے لیجے۔عوام کے لیے''فہم دین کورس''' جج تربیت پروگرام'' اور'' جغرافی قرآنی وسیرت نہوی''
کے پروٹرام بھی اُٹر چاپی جگدا بھم تھے لیکن' کلیۃ الشرید''کے نام سے پوسٹ گریجویشن کورس کے اس سلیعے کے مقاصد وطریقہ
کار کا جائزہ لیا جائے توروح خوش بوج تی ہے۔ دنیوی اعتبار سے اعلی تعلیم یافتہ نوجوان جب علم دین کے زیور سے تراستہ ہوکر
معاشر سے میں نفوذ کریں گے تو جو خیراور بھد ئیاں وجود میں آئیل گی ان کا تصور کیا جاسٹا ہے۔ اس شعبے کی کمل تفصیل جامعۃ
ارشید کے خوبصورت تعارف نامے میں مل حظہ کی جاستی ہو چکا ہے۔ یہاں بھم اس شعبے کی مزید تفصیل میں نہیں
جائیں گئے ہو تھا اوقت ان تین شعبوں کا تذکرہ متصود ہے جوا گلے ہفتے جامعہ میں شردع بور ہے تیں۔

جمعة الرشيد من فنملائ كرام كے ليے تكيل اور تخصص كدوشعيم سالب سال ہے جيئ آرہے ہيں ، جبال سندفضيات

قار کمین ہے التماس ہے کے قائریں جامعۃ الرشید کوائندرب العزت کی طرف سے بیخصوصی" بخشش ' جاری وساری رہے اور مسلم اُمدکی وہ تو قعات پوری ہو تکیس جووہ ویٹی مدارس ہے وابستہ رکھتے ہیں۔

### میچور ہونے تک

بندہ اپنی زندگی میں جن ہوگوں سے سب سے زیادہ متی تر جواان میں ایک 'استاد جی' سے یہ یوں توان کا کمال پیتھا کہ وہ
اعلیٰ پائے کے مدرس سے ، وہ صرف کتاب نہیں پڑھاتے ہے بلکہ متعدۃ فن گھول کر پائے ہے ہے۔ یکھ جگہوں میں یا تو کتاب رٹوائی
جاتی ہے یا پھر املائی کا بیون سے امتحان کی تیاری ہو جاتی ہے۔ باقی القد القد خیرسلا لیکن اگر بات آئی ہوتی کہ وہ کتاب
سمجھ نے اور فن کا اجرا کروانے کے ماہر ہے تو شاید ہی رکی زندگیوں پر ان کا اثر اثنا نہ ہوتا۔ ان کی طبیعت کی انو تھی اور متاثر کن خصوصیت یہ تھی کہ وہ متعدد متف دصف سے میں سے میں پہلے ان دلچ سپ خصوصیت کی بات کروں گا پھر ان کے طرز تدریس کی طرف آؤں گا جواس کا کم کا اصل موضوع ہے۔

استاد جی بہت زم دل تھے، مہر بان اور شفیق تھے گر جب کی سے ناراض ہوجاتے ۔ اور بیناراضی مخصوص وجوہ سے بی ہوتی تھی ۔ تو ان جیسی سنگد لی، بے رخی اور چھر یا۔ بن کہیں دیکھ نہ سنا۔ اس وقت ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سینے ہیں دل نہیں پھر ہے۔ ان کواسپنے طلبہ سے بہت مجبت تھی۔ ہر وقت ان کی بہتری اور و کھے بھاں میں مصروف رہتے تھے۔ نصوصا سے فرطلبہ سے جن کے ماں بب دور بوتے ، ان کی شفقت ومحبت کا بیام تھ کہ محسوس ہوتا ان کے دل میں شہر بھری زخیل ہے جس سے فوار سے پھوٹ رہ بیاں اور ہرایک بھدر ظرف میراب بور ہا ہے ۔ لیکن یہی زم خو اور زم دل است دبی جب اصول کی مسلس خلاف ورزی پر کی سے منہ موڑ لیتے تو پھر لاکھ نتیں کی جا تھی، سفارشیں کر دائی جا تھی، مان کر بی نہ دیسے تھے۔ ان کی موم صفت طبیعت سفگلا نے جنان میں متبدیل ہوجاتی تھی، جس سے سرتو تکرایا جا سکتا ہے اسے جگہ ہے بد یہ نہیں جا سکتا ہے جہ بیان مرنج اور ہنت مسکراتا شخص کے ویکر ایسے سپٹ چہرے ، خت اعصاب اور کھر در کی طبیعت کا ، لک بن گیا ہے ، جس پر کوئی بات اثر بی نہیں کرتی ۔ ہال سے شخص کے ویکر ایسے سپٹ چہرے ، خت اعصاب اور کھر در کی طبیعت کا ، لک بن گیا ہے ، جس پر کوئی بات اثر بی نہیں کرتی ۔ ہال سے خیا ن کی شفقت تو ہرایک کے لیاتھی کیکن نا راضی اور بیز اری زندگی بھر میں چندانسانوں سے بی ربی ۔

استاد جی تخی بہت تھے۔ جب موڈ میں بوت تو ان جیسام ممان نواز اور دریا دل شاید ہی کوئی بو ۔ القد پاک نے وجاہت اور علم کے ساتھ رزق وافر ہے بھی نواز اتھ ۔ یہ البتہ بھی مجھ نہ آیا کہ ان کے پاس پیسے آتے کہاں سے بین؟ خدا ہے نے دست غیب کے حال تھے (یہ عالی حضرات کی مخصوص اصطلاح ہے) یا پھر کیا بات تھی کہ بضا ہر کوئی خاص فر ربعہ آمد ن نہ ہونے کے باوجود بعض اوقات ان کا چند دن کا خرچہ دوسرول کے ماہا نہ اخراجات ہے بھی تجاوز کرجاتا تھا ہے ہی تو می تھے ، اسلیے کھاتے پیتے نہ تھے اور کوئی نہ ہوتا تو طلبہ کو ہی بلا لیتے ۔ اس وقت سرزگا ہوتا، کریا ان کے او پروالے بٹن کھلے ہوتے ، بے تکلف چیزیں اُٹھ اُٹھ کرسب کی پلیٹ میں ڈالتے اور کہی کی پلیٹ ہے کوئی چیز اُٹھا کر (یا اس ہے بھین کر کہہ لیجے ) کہتے: ' دھا ند کی نہ کریارا تُو تو ہماد ہے کہ چھوڑ تھی ٹریس کی بلیٹ میں ڈالتے اور کہی کی پلیٹ میں ڈالتے اور کہی گئی گئی ہے۔ '

دروازے ہے کسی کو واپس نہ کرتے تھے۔جن کو اس عادت کا پیتہ تھا وہ ان سے پیسے اینٹھنے کے لیے طرح طرح کی

مکاریاں کرتے۔ بہت اوگوں نے قرض کے نام پران سے پیمے لے کر کھالیے۔ ہمیں یقین تھ کہ استاد جی سب پچھ بچھتے ہیں پھر بھی اس کا بھرم رکھنے کے سے نظریں نیچی کیے رکھتے ہیں اور پچھ ف ہزئیں ہونے دیتے لیکن اس خادت اور دریا دلی کے باوجود بعض مرتبدانہیں دیکھ کہ چارا کے کی چیز ف نئع ہونے پردل گرفتہ ہیں ،افسوں کررہے ہیں اور تنبیہ کررہے ہیں کہ بیاس سے بہتر مصرف پرلگ سکتی تھی لیکن تم لوگوں کے توجہ نہ کرنے سے ضائع ہوگئی۔ ایس ستی چیز دں کا بار بارذ کر ان سے پچھ جڑ تا نہ تھی پر وہ اس کا کمردا ظہار کے بغیر ندر ہے تھے۔

ا یک بارا بک موالی تتم کے شخص نے ان ہے ہاتھ کرنے کی کوشش کی اور مجبوری بتا کر پسیے ہضم کرنا چاہے۔ دوسروں کو سینئٹر وں بخشش دینے والے استاد جی اس کو چند سورویے معاف کرنے پر تیار نہ تتھاور بالآخراس سے نکلوا کر ہی چیوڑے۔

استاد جی بہادر بہت تھے، فطری اور جگری بہادر۔ایسانہ تھا کہ وہ خوف کود باکر بہدری کا ظہر رکرتے تھے بلکہ ای رامش ہدہ تھا کہ درحقیقت ان کوخوف محسوس ہی نہ ہوتا تھا۔ ہمارے مدر سے کے بعض مخالفین نے ذرازیادہ پھیلنے کی کوشش کی تو انہیں محسوس ہوا کہ قلندوشم کا بیآ دمی کچھاور ہی چیز ہے۔ خیراسی میں ہے کہ اس سے''اوکھا'' نہ ہوا جائے کیان دوسری طرف دل کے کمزور بھی ایسے تھے کہ بس نہ ہی پوچھیے۔ایک طالب علم کو کھیلتے ہوئے جوٹ لگ گئے۔ بھل بھل کر کے خون سنے لگا۔ان سے اس کا خون و یکھا ہی نہ جاتا تھا۔استاد جی استے کمزورول کے ہیں اس روز جمیں معلوم ہوا۔

ای طرح وہ بے انتہا فی بین وقطین ، معاملہ فہم اور سجھ دارتھے مگر بعض اوقات ایک سادگی اور بھولے بین کا مظاہرہ ان سے د مکھنے میں آتا تھا کہ جیرت ہوتی تھی ایسا جہال دید ہخص کیسا بھولا بھا اے؟ عام حالت میں ان کی متانت اور وقاران کی رعب دار شخصیت کا حصہ تھالیکن سیر دتفرت کی اشکار کے لیے جاتے تو ان کی ہے تکلفی اور خوش مزائی دیکھنے کی چیز ہوتی تھی۔

بیتوان کی چند متضادخصوصیات کی با تیل تھیں۔ رہاان کا طرنے تدریس تو وہ انتہائی منفر داور انو کھا تھا۔ ان کو صرف کتاب اور فن پر عبور ندتھا بلکہ کمر ہ جماعت اور حاضرین بھی پوری طرح ان کے بس میں ہوتے تھے۔ لگتا تھا سامعین پر انہوں نے سحر پھو تک دیا ہے کہ ان میں سے ہرا یک ان سے انتہائی ذہنی قربت محسوس کرتے ہوئے بھر پوراستنف دہ کرتا تھا۔ استاد ہی کو آواز کے اُتار چڑھاؤ اور اعضا کی زبان (Body Language) پر پوری طرح دسترس تھی۔

بعض اوقات کسی جمیے کوادھورا چھوڑ نا یا بولتے ہوئے تھیر کرخصوص انداز میں ادھرادھر دیکھنا ہی سامعین کوسب پھے سمجھا و بتا تھا۔ بلکہ میں تو کبول کدان کی گھنکار ہی ایک بامعنی ہوتی تھی کہ بہجان اللہ! اس ہے بھی کی طرح کے تاثر ات کا اظہر رہوتا تھا۔ ان کی پنگیس بیھنویں اور بیشانی کے بل بہت می باتیں ازخود سمجھا دیتے تھے۔ ان کا ھافظہ جس خضب کا تھاتفہیم اس سے زیادہ شاندارتھی ۔ ان کی گفتگو میں اُلجھاؤ یا چیچید گی تو بھی محسوس ہی نہ ہوئی ۔ صاف اورسیدھی بات کرتے جودل سے دل تک کا سفر ہوا میں تیرتے ہوئے کر لے اور سامنے والے کی بھر یورٹشفی کرے فرماتے تھے:

'' بیس نے اپنے استاد کی خدمت میں رہ کران کی تگر انی میں مذریس کیھی ہے۔ بڑی کتابیں استاد صاحب سے پڑھتا تھا اور چھوٹی پڑھا تا تھا۔''

یے بھی فرماتے تھے '' آج کل کے فضلائے کرام علوم کی رسی شکیل کرتے ہی ابن سینا اور فارانی بن جاتے ہیں۔

عالا نکرتعلیم ہے فراغت کے بعد طریقۂ تعلیم سیمنا بہت ضروری ہے۔''

جامعة الرشيد ميں ''دورہ تدريب المعلمين '' ( فيچيرٹر ينگ کورس ) اس ضرورت کو پورا کرنے ہے ہے۔ آج کل چونکہ مدارس کی طرف طلب کار جوع بہت زیادہ ہے۔ طالب علمی کے دوران اپنے ساتھیوں سے تکرار یا جھوٹے درجات کی کتابیں پڑھانے کا موقع کم بی ملتا ہے، اس سے فضلائے کرام کو علم میں رسوخ کے ساتھ ان مہررق ( Skills ) اور ردیوں پڑھانے کا موقع کم بی ملتا ہے، اس معلم کے بیضروری بین۔ اگر ان سب چیزوں کو فطری صداحیت اور تج ہے کہ حصول برچھوڑ دیا جائے تو مدرس کے میچور ہوئے تک کا دلت بل وحدضا گع ہوجا تا ہے۔

تیکیل علا کا ایک سامہ نصاب جو آج کل جامعہ میں رائے ہاس کے تین جے ہیں تربیت معتمین ، سی فت اور نگلش لینگو جی وکہیوٹر۔ تربیت معتمین کے ایک استاد ایسے ہیں جو عرب و نیا میں رائج طرز تدریس کے «ہر میں اور فضوائے کرام کو و فی میں اس موضوع پر لیکچر دیتے اور نوٹس مکھواتے ہیں۔ اس ہے عربی میں مبدرت کے ساتھ طرز تدریس اور اچھے مدرس کے اوصاف سے واقفیت ہوری ہے۔ ایک استاد ہمارے قدیم روایق طریقے ہے ، جوسالباسال کے تجربوں کا حاصل ہے ، ستاب سیس تنارکرواتے اور پھرعلائے کرام کوچھوٹے درجات میں لے جاکراس کی عملی مشل کرواتے ہیں۔

اب الجمد بقد! ایک اور چیز کا اضافہ ہور ہا ہے۔ امر یکا اور یورپ میں تعلیمی نفسیات پر جو کام ہوا ہے یہ کورس اس سے بھر پوراستفادہ کے بعد ترتیب دیا گیا ہے۔ عرب اور مغرب سے اخذکی گئی ان مہر رتوں اور رویوں کو دینی مدارس میں فروغ دینے سے بہت شاندار نتائج حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ جوطلہ دورہ صدیث یا پیکیل قضص میں پڑھ رہے ہیں بیان کے لیے ایک نعت غیر متر قبہ ہے کہ ساری عمر کے سے زادراہ کا کام دے گی۔ جواہلی عم شعبۂ تدریس سے وابستہ ہیں وہ تو ان کوسکھ کر ''مُدرّ ب' (ٹرینر) بھی بن سکتے ہیں اوراس کو آگے بھیلانے میں ہاتھ بڑ سکتے ہیں۔

شائقین انظار کے ساتھ وُ عافر مائیں کہ اس کورس کا جد ہی اعلان ہونے والا ہے، جوحفرات پورا سال نہیں وے سکتے وہ سا مائی نظیل ت ہیں بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔والحد مدللہ الدی معتمد تنم الصالحات. (تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے میں جس کے فضل سے نیک کام پورے ہوتے میں۔)

# عجمىنسل كاعرب حكمران

جنگ کے دوران خانفین کی صفول میں اپنے آدمی دافل کردینا جواس کے ارادول اور اقد امات کے بارے میں بلی بل کی خبریں پہنچاتے رہیں جسکری نقطۂ نظر ہے بڑی کا ممیانی سجھ جاتا ہے لیکن آگر کو کی منصوب رفائز کروادے اوراس کے ذریعے دشمن کا کہ اپنچا کی مہر ہے کو جشمن کے اختیا براغ کی مہر ہے کو جشمن کا اور بہت بڑی کا ممیانی ہو ہے گا۔ ''ابو مازن''اس کی سب ہے دماغ ، کا ن اور آگھ اپنچ قضے میں لے بو قبل شہراہ مثل اور بہت بڑی کا ممیانی ہو ہے گا۔ ''ابو مازن''اس کی سب ہے نمیاں مثن ل ہے۔ اس کے آبو او بدادایران کے رہنے والے تھے۔ 1260 ججری مطابق 1844ء میں ایران میں باطنی فرقوں کی ایک بش ش نے بیان میں باطنی فرقوں کی ایک بش ش نے بیان میں باطنی فرقوں کی ایک بش ش نے بیان میں باطنی فرقوں کی ایک بش ش نے بیان میں باطنی فرقوں کی سے بیان میں باطنی فرقوں کی سے بیان میں باخلی فرقوں کی سے بیان میں بازوں میں بود وہ اسلام کی ایک شریح کمی میں وہ تو بیان ہو کو بی نے واں کوئی ممنوع چیز حرام ندر ہاور نفس کو مشقت میں ڈالنے والی کوئی عبادت ایک شکل میں کرتے تیں جس میں وہ کہ میں مشقت پر داشت کرتی ہڑے ہے۔ پھر اس کو اپنی دین و ند بہب بن کرزیرز مین اس کی تبی کی میں میں اور اپنی کر کے مسمانوں کے سے فتندو فسو میں اور اپنی کی سے اپنے کرتے والی کوئی میں میں ہو ہو ہے تیں بہذا وہ ان کی سر پری کر کے مسمانوں کے سے فتندو فسو میں اور اپنی کے سے ناز کا دو سے بیا کرتے والی کوئی ہو تے ہیں جو سے بیس دیے۔ یے فرقے نیادہ ترخس پرست اور نام نہا وہ وہ کوئی باتھ کی دور میں ہو چستان کے بہاڑوں کو کوئی نائے والے کو دور میں ہو چستان کے بہاڑوں کو مسکن بنائے والے کو ڈکری' اس کی واضح مثالی میں ۔

ہاں تو آج ہے تقریبان مال پہا ایران میں قدمۃ الموت کے ھنڈروں سے ایک نے بطنی فرقے نے جنم ایو۔ اس نے بی آیک شہوت پرست روحانی معالج مرزاعی محمد باب شیرازی (1235 ھ 1266 ھ بمطابق 1819 ہ / 1850ء) تھا۔ اس نے پیروکا روں میں اس عقید ہے کا پرچ رشروع کیا کہ نعوذ بالقد خدا انسان میں صول کرسکت ہے۔ ظاہر ہے کہ پچھ دنوں کے بعد اس ''انسان' کا مصداق خوداس کی اپنی ذات نے ہوجانا تھا۔ یہا ہیں نے وابوں میں یوگی رہیش کی طرح آزادانہ جنسی اختلاط کورواج دیے کی کوشش کرتا تھا تا کہ خودا ہے جنسی شکیدن کے ذرائع میسر آسکیں۔ نماز وزکو قاکا کا راور روز ہ اور جج کوسا قط قرار دیے کے عدادہ جب دکی می نیافت میں پیش پیش پیش تھا۔ باطل فرقوں میں یہ چیز قدر مشترک ربی ہے کہ دہ جنسی آزادی کے گرم جوش حمایت اور جہاد فی سیل اللہ کے سب سے بڑے مخالف ہوتے ہیں۔ اس شخص کے شاگردوں میں ''بہاء اللہ'' نام کا ایک شخص دوسرے مفاد پرست خوشامہ یوں پر بازی سے گیا اور اس نے اپ فرقے کے خفیہ پیغا م کودور دور تک پہنچ نے کے ساتھ کی ایک فیرمسلم طافت کو اپنا صیف بنانے کی کوشش شروع کی جو اس کی بذت پرتی کے جذبے کی تسکیدن کے لیے سرہ ایور مسلمانوں میں فیرمسلم طافت کو اپنا صیف بنانے کی کوشش شروع کی جو اس کی بذت پرتی کے جذبے کی تسکیدن کے لیے سرہ ایور مسلمانوں میں فیرمسلم طافت کو اپنا صیف بنانے کی کوشش شروع کی جو اس کی بذت پرتی کے جذبے کی تسکیدن کے لیے سرہ ایور مسلمانوں میں

گمراہ کن نظریات کے برجار کے ہے وسامل فر ہم کر تئے۔ یا آخر ہلیس کے سانہ بند کے وائک ہلیسی کروہ ال کیا جونووؤ خدایر تی کا دعو بدار ہے کئین بقیہ نیا وشیطانی کا موں میں ملوث <sup>و</sup> مکو کرخوش ہوتا ہے۔ ہوا یوں کداس زیانے میں سوشر مینڈ کےشہر باسل **میں** یبود کے چوٹی کے راہنماؤں کا خفیدیا می اجلاس ہور ہاتھا۔ بہا واللہ سؤٹٹر زینٹر پہنچ کیا اور یبود یوں کو قائل کرایا کہ وو آسراس کی سریرتی کریں تو ووان کے لیے زمئنزی کا ایبا کارآیہ دستہ تابت ہوسکتا ہے جس کوو دخیخر ، کلبازی، تیشہ جس چیز میں جاتیا ف کرے مسلم ش ہتھیار کے طور پر استعال کر سکتے ہیں۔ یہودیوں کو رش موعود میں واپسی کی مہم کامیاب بنانے کے ہے ''دمسلم صہبونی'' درکار تھے،اس شخص میں نہیں وافر مقدار میں اپنے جراثیم نفرآئے جو ان کی منشے مطابق رینگ بکتے تھے،لہذاانہوں نے اے اپنی سریریتی میں قبوں کر سیاور جب ایران کی قاح رحکومت نے اس کے پیرو کاروں کواپنی حدو دمملکت ہے ہے خط کیا توبید ایران سے سید هامقبوض فسطین جا پہنچے جہاں صیونیت نواز برط نوی حکومت کے جزل بلن بی (جس نے اعدی پر یہودی تسلط تائم کروا کرصیبی جنگوں کے میں فی ہیروش وفرانس وی دوم کا کردارادا کیا تھا) نے اس کا پر جوش استقبار کیا اور سرائل کے شہر جیلہ میں ان کواپن مرّ مزینائے کے ہیں وسیع وعرینس قطعہ زمین لاٹ کہا۔ ابو مازن کا خاندان ن بھوڑوں میں شامل تفا۔ ابو مازن جب برا ہوا تو بہائی فرقے کا ذہبین ترین نوجوان سمجہ جاتاتی، چنانے اس کی تربیت میں صبیونی دماغوں نے خاص توجہ سے حصہ بیا اور آئ صہبیونیت کےمنصوبہ ساز و ساکا تربیت یا فتہ بیٹو جوان فلسطین کاوز ریاعظم ہے جسے دنیا محمود عیاس مرزا کے نام سے جونتی ہے۔ کراچی میں بنیل یاڑہ کے تریب بہانی فرتے کا مرکز ''بہائی ہاں' کہ نام ہے موجود ہے اور پیمسمان مجھ جانے والا دنیا کا دوسر افرقہ ہے جسے سرائیل کی حدود میں پنام بڑیائے ورتربیت گاہیں قائم کرنے کی تھی آ ڈادی ہے۔ دوسر نے کا نام اَ مثر قار کمین جانبے ہوں گے، جونبیں جانبے وہ اگلے ناروں میں ہے کہ ایک میں جان جامیں گے۔ان شاءالقد بہا کی فرقے کا مرکز اسرائیل میں دوجگہ ہے۔ ایک دیفہ میں جہاں ان کا بہت بڑا عبادت خاندتم م تر متعلقہ لواز ہات کے ساتھ قائم ہے۔اس کی حفاظت کے لیے اسرائیلی حکومت نے اپنی خفیدائیجنسی 'شمین بیت' کو مامور کررکھا ہے۔ دوسراساحلی شہر' عگا' میں ہے۔ یہاں کسی زمانے میں شیر اسلام سلطان صلاح الدین ابولی رحمہ لقدنے صلیمیوں کوعبر تناک شکست دی تھی۔ آئ وہال مسلمان ہونے کے دعویدا رفر قے کے مورث علی بہاءاللہ کی قبر ہے۔ جب اس فرقے کے بیروکارصبیونیت کی خدمت سے فارغ ہو جا کیں تو اس قبر پر ج کے سے جاتے ہیں۔اس فرقے نے ماضی قریب میں ارض فسطین میں اینے سر پرست یہود یول کے یاؤں جمانے کے لیے نا قابل فراموش خدمات انبی مویں مسلمانوں کوان کی زمینوں ورج ئیدادوں سے بے وخل کر کےان کی جُد يهوديوں كو سائے ميں اس خبيث الباطن فرقے كافراد كابہت بزاباتحدر باہے۔ يەسلىانوں ميں گھل ال كرز مين بيخ كى صورت میں بہت مے فواند کا ایج و بے اور ندیجے کی صورت میں تنصانات کے اندیشے ہے ' خبر خواہانہ' طریقے ہے آگاہ کرتے۔ آج بھی ان کی ڈیوٹی ای طرح کے آئیہ کام پر نگائی گئی ہے بصہیونیت کی حجری تلے پرورش پانے والے تجمی انسل فسطینی وزیراعظم کو یک نکاتی ایجنڈ اسونیا گیا ہے یعنی فسطین کی اسلامی جبادی تحریکوں میں ،الجب وا اسلامی اورا فتح کے ضاف بر مطیر ایسے اقد ام کرنا کے بیعوام کی اخل قی جہایت ہے محروم ہوجا میں ،ان کا زورٹوٹ جائے اور ان کی عسکری کارروا یوں سے اسرائیل اوراس کے مفادات کو تحفظ دیا جاسکے محمود عباس کا سب سے زیادہ زور فدائی حموں کی حوصل شکنی پر ہوتا ہے۔ مبود وہنود

کو جوخود دنیا کی زندگی ہے تر یصانہ محبت ہے اس بلے وہ مسمانوں کے جذبہ شہات ساز حدف نف رہتے ہیں۔ کیونکہ ہم مر بنظمی ، بے سروسا، نی اور پسماندگی کے باوجود بھی ایک چیز ہے جس نے مسلمانوں کوسراٹھ کرزندہ رہنے کا بہانہ فراہم کررکھ ہے۔ اگر 1965ء کی جنگ میں چونڈہ کے محافر پر پاکستانی افواج کے جوان جسم پر بم باندھ کر بھارت کے اسمحداور نظری کی برتری کے جواب میں'' فی ٹینک ایک جوان' کے اصوں پڑمل کرتے ہوئے فدائی حملوں کے ذریعے بھارتی مینکوں کی پیش قدمی نہ روکتے تو آئے بنے کی و هوتی نہ جانے پاکستان میں کہاں کہاں بھڑ پھڑ اربی ہوتی۔ بالکل ای طرح آ ٹر فسطینی جانباز صیبونی منصوبوں کو ایسے جسموں کی قربانی ہے سبوتا اُٹ نہ کرتے تو آئے بہت المقدس کی جگہ بیکل سیمانی کی بنیاد یں کھودی جا چکی ہوتی ہ

جس طرح کوئی یا کتنانی شاعر، دانشور، ادا کاریا قدکاریا کتانی عوام کو بھارت ہے دوئی کی پینگیس برھانے اور جغرافیا کی سرحدوں کو کاغذی لکیسریں قرار دے کر دونوں ملکوں کے عوام کو یا ہم قریب آنے کا مشورہ دیے تو سمجھ دارلوگ سمجھ جاتے ہیں کہ بھارتی لائی نے ایک اور بٹیر شکار کریا ہے، ای طرح فسطینی مسمان کے شخص کے مخلص یا ساتھی ہونے کا اندازہ اس امرے لگاتے میں کہ وہ صبیونیت کے خداف جبر دمیں کتنا سرگرم ہے؟ لیکن مرزاص حب کے بارے میں فسطینی مسلمانوں کوکسی کسوٹی سے کام لینے کی ضرورت نہیں ،سب جائے ہیں کہ اسرائیلی ایجنوں نے پچھیے سالوں میں چُن چُن کریاسر ۶ فات کی جانشینی کی ممکند حق دار شخصیتوں کوٹھکانے لگایا ہے تا کے صبیونیت نواز فرتے کے اس ذبین اور کارآ مدمبرے کوآ گے بڑھا کرفسطین کے اعلی ترین مقتدر منصب یر فائز کروایا جاسکے فلسطینی مسمانوں کی صف میں نقب نگائے کے لیے جن بہائیوں کو 70ء کی دہائی میں فلسطینیوں کی صف میں داخل کردیا گیاتھ، انہوں نے ایخ آتاؤں سے حق وفاداری خوب بھایا چنانجے اب ان میں سے ایک صہیو نی ایجنٹ کو وزارت عظمی پر فائز کردیا گیا ہے۔ میں ان دنول جب ابو جہ داورا بوعیا دجیسی نابغه روز گافسطینی جہادی قیادت کواسرا کیلی ایجنٹ پٹن پٹن کرشہید کرر ہے تھے جمود عباس ہیں اور روم کے شاندار کل نما بنگلول میں داد میش دے ربا تفا۔ یورپ کے شہروں کو چیوڑ بے رام ابتداورغزہ میں ان کے ایک ایک گھر کی قیمت 10 بلین ڈالر بنتی ہے۔ان کی سیاست اگریز والی سیاست ہے کہ مظلوم مسلمانوں نے احتجاج کرنا ہے تو صرف نعرے لگا میں ، جیسے کریں اور دن کا غبر رفضامیں اڑا کر شفنڈ ہے تھی رہوکر گھروں کو جائیں۔ ہتھیارا ٹھانا یا خودکش حملے کرنا ان کے مفادات کے ضاف ہے۔ اس سے امن کی کوششیں متاثر اور مطاب منواسے ج نے کے امکانات سبوتا ڑ ہوتے ہیں محمود عبس بڑے نیرخواہا ندازیل ولسوزی کے ساتھ فلسطینیوں کو تمجھاتے ہیں کہ 'جب فسطینی اسرائییوں پر جملے کرتے بیں تو اسرائیلی ان حملول کو جواز بنا کرفلسطینیوں کو مارتے بیں اس لیے اسرائییوں کے جواز کوختم ہے اگر علاقے میں کشیدگی کو رو کنا ہے تو جدید اسلحہ کے حصول کی کوشش ختم کرو نی حیا ہے۔فلسطینی مسلمان ان کے جھانے میں آ جاتے ، اگر مرزا صاحب چند خطرناک غلطیوں نہ کر چکے ہوتے۔ یہ غلطیاں بالکل ایسی ہی تھیں جیسی ہمارے ہال کے بعض دانشور وتی اور جمبئی کی یا ترا کے بحد کر بیٹھتے ہیں اور پھر ہاشعور یا کت نیول کی نظر میں ہمیشہ کے لیے داغدار ہوجاتے ہیں۔ایک توبید کہ انہوں نے فلسطینی ہوتے ہوئے بھی یہودیوں کی سب سے بزی بہتی ابوغنیم کی تقمیر کا ٹھیکدلیا۔ دوسرے یہ کہ دوصہیونیت نواز ک میں اتنا آھے جیے گئے کی تھیم کھلا کہنے گئے کہ اب مسلمانوں کو عالم اسلام کی طرف نہیں دیکھنا جا ہے، مکدوہ تمام امیدیں مغرب

ے رکھیں، اہل مغرب ہی ان کے لیے بھر کرستے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ ترنگ میں "کراپنی اہمیت بت نے سے یہ ہم بیٹھے کہ وہ اسرائیلی خفیہ نظیموں کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، البنداان کے مشورول کو زیادہ نجور کیے بغیر قبول کرلین چاہیے۔ ایک پہاڑ جیسی مطلعی مرزا جی نے یہ کہ تسطینی مسمانوں کو یہ باور کرانے کی کوششوں میں گےرہے کہ امریکا اور اس سے حصیف اسرائیل کے خلاف جنگ کے نتائج جی یک ہوسکتے ہیں، چنانچہ وہ بچ میں پڑ کر'' اوسلو معاہدہ'' کروانے کی کوشش میں گے رہے۔ اس معاہدے سے فسطینی مسلمان' بھی تک بتائج'' سے محفوظ ہوئے یا نے، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ انہیں فسطین کی 80 فیصد زمین سے معاہدے سے فسطینی مسلمان' بھی تک بتائج'' سے محفوظ ہوئے یا نے، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ انہیں فسطین کی 80 فیصد زمین سے دستم روار کروادی گیا۔ اس طرح کی حرکتیں ہمارے ملک کے پھر راہنم بھی بھی رہ سے کوالے سے کرتے رہتے ہیں۔ ان کی چائی

''اوسومعاہدے کے معمی''کا خطاب پانے والا پیم گی انسل شخص سی عرب ریاست کا پہلا غیر عربی ہر براہ ہے۔ چرت ہے کہ جب مسلمان اس قد رغفلت میں جیں کہ اپنے باصلاحیت لوگوں کی خدمات سے فائد و نہیں اٹھار ہے اس وقت یہود و جنوو طویل المیعاومنصوبہ بندی کے ذریعے ان کی آستین میں اپنے سم نب پال رہے جیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ان سانیوں کا رنگ و روپ ، ان ک ڈسنے کا انداز اور ان کے گندے زہر کی جو کا ریاں ایک جیسی جی گرجم اپنی آستیوں میں جھا تک کرنہیں و کھتے کہ کیا چیز کلبلار ہی ہے؟ یہود و ہنو د کا طریقہ واردات ایک جیس ہے، فلسطین اور پاکستان میں سرسرم بیرونی ایجنٹوں کی کارست نیاں ، کام کرنے کا انداز اور انہیں پڑھائے گئے بول ایک جیسے جی سرجم پھر بھی انہیں نہیں نہیں بہچان سے ۔ جب چوکیدار ہی اندھا پن کا شکار ہوتو چورکو کس چیز کا ڈر بوسکتا ہے ۔

## بر وفيسرصاحب

مغرب نے پھواصطلاحت ہماری تاریؓ ہے جہائی ہیں اورانیس اپنی تہذیب وتر تی کی علامت کے طور پراستعماں کر کے دنیا پر رعب گانھتا رہتا ہے۔انہیں میں ہے ایک اصطلاح ''سینئرسٹیز ن' (بزرگ شہری) کی ہے۔مغرب کے ترقی یافتہ ملکوں میں (اورمغرب کا کون ساملک ہے جومسمانوں کے معوم اور طرز زندگی ہے استفادہ کر کے ترقی یافتہ نہیں بن گیا ) جب کوئی باشندہ عمرکی ایک مخصوص حد تک پہنچ جاتا ہے تو اسے تی طرح کی سہوتیں مفت متی ہیں۔

مادہ پرست مغرب کی نظر میں چونکہ میں اورجسمانی آسائش میسر ہوجانااس دنیا کی زندگی کا اول و آخر ہے اور انسان کی روح جن چیز وں کی فراہمی ہے تسکین پاتی ہے اس کی انہیں کوئی خبرنہیں ، اس لیے یہ ''بزرگ شہری'' مفت کی چند ''سسٹوں کے بعد مزید سی چیز کا اشتحق تنہیں رکھتے اور روصانی و نفسیاتی اعتبارے وہ چھوٹی چیوٹی چیزوں کے لیے اس بری طرح ترستے ہیں کہ ویکھنے والوں کوان پرترس آتا ہے۔

مغرب کے کسی ملک میں آپ جو کیں اوراس کی جیکتی وقتی روشنیوں کے پیچھے کرب جھری حقیقتوں سے واقف ہوتا چوہیں اوراس کی جیکتی وقتی ورہ اہل مغرب کی زندگی کا وہ عبرتن کے پیموسا منے لاتا ہے کہ انسان اسلام کے عطا کر وہ خاندانی نظام پر فخر کیے بغیر نہیں روسکتا۔ بندہ کو اولڈ ہوس جانے کا اتفاق تونہیں ہوائیکن پر وفیسر کارل بیکر سے ملا قات کے بعد احس سہوا کہ وہ مغربی باشند ہے بھی جو دنیا کی تمام سہولتوں سے پوری طرح لطف اندوز ہورہ ہیں ، اندرسے کتنے وکھی، کو ٹے ہوئے اور گہر نے فسیاتی خلا کے باتھوں طرح طرح کے عوارش کا شکار ہیں۔

پروفیسرکارل بیکرایک معمر جرمن باشندے ہے۔ آئیس ہم مستشرق (اسل می معوم کا ماہر غیر مسلم عالم) تو نہیں کہد سکتے لیکن اسلامی تاریخ ہے ان کا ذوق وشوق اس صدتک بڑھا ہوا تھا کہ ان کے وسعت مطالعہ کی دادد ینا بڑتی تھی۔ یہ تقریباً سال ڈیڑھ سال قبل کی ہات ہے جب جھے ایک صاحب کا فون آیا کہ ہم رے ایک جرمن دوست آپ سے ملن چہتے ہیں۔ ان صاحب کا لیورپ کے ملکوں میں کاروبار کے لیے آتا جانا تھا۔ وہاں ان کے کسی پاکستانی دوست کے ذریعے ان کارا بلدکارل صاحب سے ہوا۔

کارل صاحب بورپ میں رہنے والے مسمانوں سے زیادہ اسلام کا علم رکھتے تھے اور دنیا کے مختف ذِطَوں میں مسلم نوں کا فاتحانہ داخلہ اور اس کے اسباب کا مطالعہ ان کا خصوصی موضوع تھ۔ انہوں نے ان صاحب سے درخواست کی کہ وہ محمد بن قاسم کے ہندوستان کی طرف اس کی پیش قدمی کارخ اور اس کے بندوستان کی طرف اس کی پیش قدمی کارخ اور اس کے بن نے ہوئے شہر منصور د کامی و توع معلوم کرنا چاہتے ہیں۔

کارل صاحب تک خدا جانے کس طرح ضرب مؤمن کے نقشے پہنچ چکے تھے اور وہ کراچی کا سفر کرنے اور ندکورہ بال نقشے حاصل کرنے کے خواہشند تھے۔ان کا پاکستانی دوست کراچی کا ہاشندہ تھا اور الله تی سے ضرب مؤمن کا قاری رہ چکا تھا چنا نچہ

َرْ ی ہے کَرْ ی متی چی گئی۔ جید ہی و وون آ گیا کہ بند واپنے پائستانی اور جرمن مہمانوں کا استقبال کرر ہاتھا۔

دیکھا کہ 72 سامہ ایک معمر محض ہے جس کے چبر نے پر بچوں کی معصومیت اور بھو۔ بین ہے۔اس کی آئیسیں، پیش فی اور چبرہ بلاوجہ مسکراتی محسوس ہوتی ہیں اور اس ضعیف العمر میں بھی وہ پوری طرح چیق وچو بند تھا۔اس نے اتنی تیزی اور پھر تی ہے دوسری منز ب تک جانے والی میڑھیاں چڑھیں کہ جائے ہے ہاتھوں گلے ہوئے نو جوانو کو تو رشک آج ہے۔

موصوف جنگ عظیم کے دوران اپنے بہ کیں باز وسے محروم ہوگئے تھے اور مصنوئی باز و پر ہمدوقت دست نہ پڑھانے رکھتے تھے اس کی وجہ سے ان کوفقتوں کی بھاری بھر م فائلیں اللغے بیٹنے میں کافی دفت ہوتی تھی لیکن انہیں ہاتھ کے چلے جائے کا خاص ملال نہ تھا آنہوں نے اس حادثے ہے تھی صور پرصلح کر لی ہے۔ پر وفیسر صاحب سے کئی طویل نشستیں رہیں۔ ان کوجتنی عربی آئی تھی بندہ اس زیانے میں اتنی انگلش سیکھ چکا تھ البذا بھاری نیم عربی نیم انگلش گوئی کی صلاحیت نے ہمیں ترجم ن کی ضرورت ہے ہے نیاز کر دیا تھے۔ بندہ کو جرمن مستشرقین ، ان کے کام اور اسمام میں ان کی دلچیتی کی وجہ جانے سے مطلب تھا اور کارل صاحب کو ہندوستان میں مسمانوں کی آمد کے دوٹ اور اس سے متعمقہ معلومات سے دلچیتی تھی ، سوخوب ترزرتی تھی جب دو مطلب فل بیشھتے تھے۔

پھر جب کارل صحب کواسلام کے کر کارض میں انتشار کے تم مرخوں ، مختف اسلامی سلطنق کی حدود اور ایشیاوافریقہ میں مسلمانوں کے بھر بچر بور نفوذ جبد بورپ میں دو مرتبد داخے کے بعد کے داب وہ اسلامی تاریخ پر بوتے ہوئے رعب جھی ڈنے ہے ترین فقیرانہ تکہ نظر پنا چلاتو وہ ابنا علم وفضل بجوں کر بالکل پانی ہوگئے۔ اب وہ اسلامی تاریخ پر بوتے ہوئے رعب جھی ڈنے ہے ترین کرتے تھے۔ ان کی روانی میں بھی فرق آگ یہ تھا اور ان کا انداز بوں ہو تیا تھے جیسے اپنی معلومات کی تقد بین چ ہتے ہوں ابستہ بھی کرتے تھے۔ ان کی روانی میں بھی فرق آگ ہو تھے کہ ان کی فی بتوں کا ان کے سامع پر کوئی مثبت اثر پڑایا وہ فقیرانہ بے نیاز ک سے ان کے موث ہونے کا انتظار کررہا ہے؟ جرمنوں میں پائے جانے والے احساس تھا خرنے آخر تک ان کا چھی نہ چھوڑ اتھا۔ کروفیسر صاحب علمی آدمی تھے۔ اسلامی تاریخ اور مسلمانوں کی نفسیات کا گہر امطال در کھتے تھے۔ بنوامیہ ہوں یا بنوحہ س، بہپ نے کی خلافت ہو یا سطنت عثمانیہ خوارز می ہوں یا سجو تی ، افریقہ کے بربر بول یا وسط ایشیا و بندوستان کے ترک و مغل ، ان کی شاری تاریخ کا کوئی گوشہ پوشیدہ نہ تھا۔

پروفیسر صاحب کافی کے نہایت شوقین تھے۔ اُ ران کور نگ میں دیکین ہوتو گرم ًرم گاڑھی کافی کا بھاپ اڑا تا بیالہ سامنے رکھ دیجیے۔ لگتا تھا اس کا دھواں ناک میں جاتے ہی ان کا دہ غ کھلنا شروع ہو گیا ہے اور کر وا گھونٹ معلق ہے اتر تے ہی ان کے ذہن کے ایسے فانے بھی کھل جاتے تھے جو یہ م طالات میں کسمسلمان کے سامنے بھینا بندر ہتے ہو نگے۔ پروفیسر صاحب خودسیس کی تھے یا یہودی یا بچھاور، کچھ ہا نہ چلتا تھا استدان کواس بات کی خاص فکر تھی کہ دوہ کون کی ایک چیز ہے جو مرنے کے بعد والی زندگی میں انسان کے منتقبل کا فیصلہ کرے گی۔

سور وَ فَا تَحْدَاورسور و بقر و کی ابتدائی چند آیات کے ملاوہ اور پھھ بتیں بھی ان کوزبانی یاد تھیں اورسور وَ فاتح تو وہ مزے ہے کے کر پڑھ کرتے تھے۔ایک ون میں نے ان کو توجہ ول کی کہ آپ جب " هد ما الصراح المستفیم" والی آیت پڑھتے ہیں تو سمجھی اپنے ذہن کواس کے معنی ہے جم آ جنگ کیا ہے؟ پوچھنے لگے کیا مطلب؟ عرض کیا کہاس آیت میں انسان کی سب ہے برد **ی** ضرورت اور کا کنات کی سب ہے بردی حقیقت کے متعمق بنایا گیا ہے کہا ہے کا کنات کے پیدا کرنے والے سے طلب کرو۔ کیا آپ نے بھی طلب کی کیفیت ہے لیریز در کے ساتھ اس آیت کو پڑھا ہے؟ اس پر تھوڑ اساچونک ہے گئے۔

بندہ نے لوہا گرم دیکھ تو تامل کے بغیر چوٹ لگائی '' دیکھیے پروفیسر صاحب'ا تنا تو آ دمی کواپنے پیدا گرنے والے سے مانگنے کاحق ہے کہ دوواسے دنیا کی فعتوں کے ساتھ وو چیز بھی عطا کرے جواسے آخرت میں کامیاب کرے گی۔ آپ اس ہت کی معقولیت شلیم کرتے ہیں؟ فرمانے لگے:''ضرور۔''

عرض کیا '''نو پھر آپ اس نیت ہے بیآیت پڑھا کریں کہا ہے اس جہاں کو پیدا کرنیوالے! میری عمر کے جتنے دن رہ گئے ہیں تو مجھے ان میں وہ چیز عنایت کرد ہے جومرنے کے بعد مجھے عذاب ہے بچالے اور نبی ت دلواد ہے۔''

کہنے گئے ''یار ہات تو تم سیح کہدر ہے ہولیکن اس کا مطلب یہ تونہیں کہتم جمیم مسمان ہونے کی دعوت دے رہے ہو۔''
عرض کیا '' پر وفیسر صاحب ابھاری گفتگو میں اسلام کا نام بھی بچھیں آیا ہے؟ ہماری ہوت قصرف اتنی ہوئی ہے کہ آپ
اپنے خالق و یا لک سے ریفعت مائنیں۔ اس کے ہدلے میں جو کچھ آپ کو نصیب ہوا ہے کسی تعصب کی تذر کرنا انصاف اور
معقولیت کے خل ف ہوگا۔'' پر وفیسر صاحب نے وعدہ کر رہا کہ دواس آیت کو خاص مفہوم کے ساتھ پڑھنے بلکہ مانگنے کی کوشش
کریں گے۔

بندہ کو یقین تھ کہ امتد تی کی بید عار دنہیں فرماتے کہ بیان ان کا اپنے رہ سے وہ سوال ہے جس پراس کی نجت کا فیصلہ ہے اور سے بات ناممکن ہے کہ بندہ نجوت کا راستہ طب کرتار ہے اور رہ تیں اسے عنداب میں مبتل کر دیں۔ اس سے قبل بندہ بیٹر بہت سے ایسے نو جوانوں پر کا میا بی ہے آڑ ما چکا تھ جو ند ہیں اختلافات کی بنا پر دین سے بی بیز اروبر گشتہ ہوئے جہتے ہے۔

پروفیسر صاحب کے ساتھ جرشی واپسی کے بعد کیا گزری؟ بیا کیک ستقل داستان ہے جواس وقت نہیں چھیڑی جاستی۔

سر دست وہ بات کہنی ہے جس کا ذکر شروع میں آیا۔ پروفیسر صحب ماں طور پر آسودہ حال تھے۔ انہوں نے یورپ کے ایک متدن ترین ملک میں اپنی مرضی کی پرفیش زندگی گزاری تھی اور بظام را یک زندگی گزار نے والے کو کسی طرح کی حسرت نہ ہوئی

جا ہے کیکن تعجب اس وقت ہوا جب پتا چلا کہ تحقیق کام کے بعد جب فراغت کا یا آ رام کا وقت قریب آتا ہے تو تنہائی کے خوف ہے ان کاول ہیٹھا جاتا ہے۔ چھٹی کا دن گزار تاان کے سے سوہان روح بند موا ہے جبکہ وہ مسلس کام بھی نہیں کر سکتے۔

اس کٹکش نے انہیں نصیاتی مریض بن رکھا تھ اور وہ اچھی صحت ،خوب صورت گھر ،معقول آید نی اورش ندار معاشر تی حثیت کے باوجو د جمیشہ اپنے آپ کوادھورااور خالی خالی محسوس کرتے تھے۔ ان کے مطابق سب یجھ ہونے کے باوجودان کو سمجھ جی نہیں آتا کہ کہال کوئی کی رہ گئی ہے؟

دراصل ریکی اس توجہ ومحبت، خدمت واکرام اور عزت واحتر ام کی تھی جومسلمان خاندانوں اور معاشروں میں اپنج بروں کو دیا جاتا ہے۔ جرمن یا دیگر یور پی حکومتیں اپنج ہزرگ شہر یوں کوسب پچھ دے علق میں (انہوں نے مسلمانوں سے اتن پچھ دبا جور کھا ہے ) مگر وہ روحانی تسکیمین اور نفسیاتی شفی جواسلام کے تشکیل کر دہ خاندانی نظام میں ہے جس کے مطابق خاندان کے تمام چھوٹ اپنے سر پر ہڑوں کے س نے کوالندتق کی خاص خمت اور ہڑوں گئڑت وادب اور خدمت واکرام کواپنے لیے سعادت سیجھتے میں اور اپنے بڑوں کوخوش رکھنے کے بیے طرح طرح کے جتن کرتے ہیں ، وہ چیز مغرب کی کوئی ، لدارترین حکومت بھی اپنے شہر یول کوکسی قیمت برفراہم نہیں کرسکتی۔

پروفیسرصا حب اس فیسفے کود کچیں سے سنتے رہے اور آخر میں بولے: 'میارہم لوگوں نے بے انتہا مادی ترقی تو حصل کر ن لیکن اس کی جو قیمت ادا کی ہے وہ نہایت مبتگی ہے۔ آپ لوگ جب ترقی حاصل کر وتو اس چیز کو ہاتھ سے جانے نددینا جوتم لوگوں کو حاصل ہے ور نہ سب کچھ ہے معنی ہوکررہ جائے گا۔'

اب ہم یورپ جیسی مادی ترتی کب حاصل کرسکیل گے؟ بیتو خدا کو معلوم ہے، بظ ہر ہماری ہے عملی وربر عملی تو راستہ ویت نظر نہیں آتی سکن بات میہ ہے کہ اسلام کا شاند رمعاشرتی نظام وہ نایاب دوست ہے جس کی مغرب کو مواجعی نہیں تگی اور آخ کل صاف محسوس ہوتا ہے کہ ہم پرمغر لی تہذیب مسلط کر کے بیقیتی متاع جیسننے کی کوشش کی جارہی ہے۔

اسلام کے نام بواؤ! ماڈرن بننے کے چکر میں مجرعر بی صلی اللہ عدیہ وسلم کے ان احسانات کوفراموش نہ کروجوانہوں نے معاشرت سے متعمق اخد تی تغییمات کی شکل میں ہم کو سکھائے۔ اگریہ ہم سے چھوٹ گئے تو ہم خودا پی نظر میں قابل عبرت بن جائمیں گئے۔

# وائس ماسٹر

ایک دن اس کی درکشاپ میں ایک سیٹھ صاحب آئے جو ہوٹلوں کی چین کے مالک تھے۔انہوں نے جب چھوٹے کے کمالات دیکھیے تو ان کے ذبمن میں ایک آئیڈیا آیا۔ وہ چھوٹے کو اپنے ساتھ سے گئے اور اسے اپنے شاندار ہوٹل میں میز بانی کی ذمہ داری سپر دکردی۔چھوٹے کا کام بیتھا کہ مہمانوں کو مختلف آوازوں میں خوش آمدید کہتا اور مختلف انداز سے ان کا دل بہلاتا۔اس کی مہیا کروہ تفریح سے مہمان بہت محظوظ ہوتے۔چھوٹا باری باری مختلف میزوں پر جاتا اور مہم نوں کی فرمائش کے مطابق آو زیں بنا سیٹھ صاحب کے گا ہکوں میں غیر معمولی طور پراضاف بواور بہت سے وگے مضل اس نادر تفریح کی خاطر و ہاں آئے گے۔

جس طرح چھوٹا''آ واز کا مسز' تھی، اسی طرح پچھلوگ سیسی آ و زوں کے مسٹر ہوتے ہیں۔مثل بیر پگارا صدب سیسی پیش گوئیوں کے مسٹر ہوتے ہیں۔مثل بیر پگارا صداداد سیسی پیش گوئیوں کے حوالے نے بہت شہرت رکھتے ہیں ... بیکن چھوٹے میں اوران میں بیفر ق ہے کہ چھوٹے کے کم لات خداداد صلاحیت کے مرہون منت مضے جبکہ بیر صاحب تو ہرآنے جانے والے سے اس کی رائے پوچھتے اور انداز ولگاتے ہیں۔ ان کواپی اس شہرت کو برقر ارر کھنے اور برجستہ ہام مخی تبھرے کرنے کے لیے فتخب الفاظ کی تماش کے ستھ سیسی سیس کی اتار چڑھ واست واقت ہوئے کے لیے بہت سے جتن کرنا پڑتے ہیں، بھی وہ صحافیوں کی دعوتیں کرتے ہیں اور بھی سیاست دانوں کی اور ان دعوق سے جو ان کو اور ان دعوق سیاست دانوں کی اور ان دعوق سے جو سیاست دانوں کی اور ان دعوق سے جو سیاست دانوں کی اور ان دعوق سیاست دانوں کی دو تو سیاست دانوں کی دو تو سیاست دانوں کی دور تھیں کرتے ہیں اور بھی سیاست دانوں کی دور ان دعوق سیاست دانوں کی دور تو تیں کرتے ہیں اور بھی سیاست دانوں کی دور ان دور تو تیں کرتے ہیں اور بھی سیاست دانوں کی دور تا بھی دور تھیں کرتے ہیں اور بھی سیاست دانوں کی دور تا بھی دور تو تیں کرتے ہیں اور بھی سیاست دانوں کی دور تا بھی تھیں اور بھی سیاست دانوں کی دور تا بھی تا بھی تو بھی دور تا بھی دور تا بھی دور تا بھی تا بھی دور تا بھی دور تا بھی تا بھی دور تا بھی دور تا بھی دور تا بھی تا بھی دور تا بھی دور تا بھی تو بھی تا بھی دور تا بھی تا بھی تا بھی دور تا بھی تا

ووران وہ اپنے مطلب کی ہاتوں کو بیچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ، جبکہ چیموی سب کچھنود بخو واور فطری انداز میں کرتا تھا۔ بندہ جب دوسال پہلے بلوچت ن کےعلاقے'' بھاگ'' گیا اور وہاں پسماندگی اور بدحالی کے عجیب وغریب من ظر دیکھیے تو بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہوگیا۔ بندہ نے اپنی گنہگار آنکھوں ہے دیکھ کہ ایک ایپ متعفن جو ہڑجس میں کی مہینے ہے بارش کا ید بودار پانی کھڑا ہے،ای میں سے جانور بھی پانی پی رہے تیں،انسان بھی برتن بھررہے میں اور خیرے رہے بھی ہور ہاہے کہ جس گدھا گاڑی کو پانی بھرنے کے لیے ل یا گیا ہے،اس میں جوتا ہوا گدھا تال ب کے کنارے جو پیشاب کرر ہاہے وہ بہد کر دوبارہ ای تالاب میں پہنچ رہا ہے جہاں سے یانی بھر کراس کی پشت پر رکھ گیا تھا۔ بیسب پچھے یا کستان بننے سے بہت پہلے سے ہور ہاتھ اور پاکستان بننے کے بیچ س سال بعد بھی بوچستان کے عوام، سیسب کھسنے اور برہنے پر مجبور تھے۔ ہمیں جبرت ہوئی کہ اس علاقے کا کونسلر، ناظم ممبرصو بائی وقو می اسمبلی اورانل خیر کہاں ہیں؟ اور وہ اپنےعوام کواس قند رعذاب میں مبتلا و کلچے کر ہے چین كيون نبيس ہوتے؟ بينة چلاكه 'آ وے كا آ وا' ، گزاہوا ہے اور سب نے سنگد لى كامظاہر ہ كرتے ہوئے جان بو جھ كرآ تكھيں بھير رکھی ہیں۔ بظاہرلگتا تھا کہ عوام اپنی قسمت پر راضی اور صابر وشا کر ہیں لیکن بندہ کے کانوں نے خطرے کی آ ہٹ تالا ب کے کنارے کھڑے کھڑے کن لی تھی۔ بلوچستان کی علیحدگی (اب تو بھرم بھی ختم ہو گیا ہے صاف صاف آ زاوی کہہ لیجیے ) کے حوالے ہے قوم پرست سیاست وانوں کے بیانات اورانٹرولیوز میں چھپا خطرہ تالاب کے کنار ہے جمی کائی ہے جھا تک رہاتھا۔ انسانیت کی اس قدرتو مین اور تذلیل دیچ کرجس قدر تکلیف ہوئی بیان سے باہر ہے۔مقامی عوام سالہا سال سے یہ پانی پیتے عِلے آرہے تھے اورسال میں کچھون ایسے بھی آتے تھے جب انہیں یہ پانی بھی نہ ملتا تھا۔ بیصورت حال انتہائی دل سوز اورالمان کے تھی۔ بندہ پراس کا تنا اثر ہوا کہ گیا تو کسی اور کام کے لیے تھا گر واپس آتے ہی سب کچہ جچوڑ چھاڑ کرا خبار میں مہم چلائی۔انلہ تعالیٰ کالا کھلا کھ شکر ہے کہ صاحب دل قار کین نے بھر پورت ون کیا اور آج الرشید ٹرسٹ کا شعبۂ فراہمی آب اپنے مستقل عمیے اور آلات کے ساتھ بھا گ میں موجود ہے۔ کئ تار بول کی مرمت ہوچکی ہے اور بڑے تالاب کی تغییر برکام جاری ہے۔ اگر ایک نیا ہیوی ٹریکٹرل جائے تو بلوچستان ميں جہاں جہاں بيانسانی الميدائي درونا ك صورت ميں پاياجاتا ہے دہاں وہاں پانی كی فراہمي كابندو بست كياجا سكتا ہے۔ كام تو پیچکومت کا ہے لیکن کچھ بجھنیس آتا کہ اس قدر ہے تو جبی اور شکد لی کیوں برتی جارہی ہے؟ بہر حال ہم سے بلوچ بھائیوں کے لیے جو کچھ ہوسکااس ہے دریغ نہیں کریں گے مگرسوال یہ ہے کہ کیااب ایسی خدیات بوچوں کے زخم پرم ہم رکھیکیں گی؟

جبہم بھاگ بیس میں میں میں میں میں میں میں میں میں ہوار سے اور مہمان نواز بھی علاے کرام سے ملی موضوعات پر ذریہ کی چلیں ۔ آپ کواپنے مزان کا آ دی و کھنے کو ملے گا۔ علم دوست بھی ہوا در مہمان نواز بھی علائے کرام سے علمی موضوعات پر شاندار گفتگو کرتا ہوار تھی گفتگو والول کو بہت پند کرتا اوران کا اکرام کرتا ہے۔''پھر انہوں نے نواب صاحب کے فیصلوں کا طریق کا راور پھی دلچیپ واقعات سائے ۔ بگٹی قبیلے کی پھی اور روایات بھی سننے کو ملیں ۔ مثلاً: کوئی شخص خود کو بے گناہ ٹابت کرتا چا ہے تو کس طرح انگاروں پر سے گزر کر دکھا تا ہے اور بکری کی دی کی بٹری پر کس طرح سے متعنق بیش گوئی کی جاتی ہے؟ بگٹی صاحب اپنی وفات سے قبل بٹری و کی گئی کوئی کرتے رہے تھے۔ بند واس طرح کی دیکھی ہوئی چیز وں پر یقین نہیں رکھتا کیکن تی اپنی وفات سے قبل بٹری و انگل خلط بھی نہیں کہا جا سکتا ہوا میں نواب صاحب کی مقبولیت اور تا حیات سرداری پر اتفاق بھی سننے بھی ہوئی چیز ول کو بالکل خلط بھی نہیں کہا جا سکتا ہوا میں نواب صاحب کی مقبولیت اور تا حیات سرداری پر اتفاق بھی سننے بھی

آیا۔ نواب صاحب کو پہلی مرتبہ کراچی ہل پارک کے قریب دیکھ تھا۔ اس وقت پہلا تاثر یہی ذہن میں آیا کہ دینی اعتبارے امتدان کو ہدایت دے ، البت دیوی اعتبارے سرداری ان پرچچ ہے۔ ہل پارک کے قریب کہیں نواب صاحب کا ٹھکا نا تھا۔ پہاڑی کے نیچہ طلح میدان میں بعد فجر پچھ نوجوان کرائے کی مشق کرتے تھے۔ ایک دن نواب صاحب ٹبہلتے ہوئے ادھر آنگے۔ لڑکوں کے ہاتھ پاوک دکھے تو گہ شپ کی اور بتایا کہ آسفورڈ قیام کے زمانے میں مارش آرٹ سے تھت رہا ہوں اور اس میں بلیک بیلٹ حاصل کیا ہے۔ نواب صاحب کا لہجہ، عتماداور خوبصورت گفتگو، ہر چیز میں ایک رکھر کھی وُتھ۔ پچھشک نہیں کہ بلوچوں نے ایسے شخص کو جوتا حیات سردار مانا تھ، کسی دھوس سے نہیں بلکہ وہ ان کوئی الواقع اپنا قائد مانتے تھے۔ جب ڈیرہ بگٹی کے حالات تراب ہوئے تو جو لوگ نقل مکائی کر کے کسی دھوس سے نہیں بلکہ وہ ان کوئی الواقع اپنا قائد مانتے تھے۔ جب ڈیرہ بگٹی کے حالات تراب ہوئے تو جو لوگ نقل مکائی کر کے دوس سے نہیں جو کھا آسان تلے پڑے تھے۔ ان کے اس طرح کی بوذیا جو بھر حال ان کو اپنہ سردار مانتے تھے۔ ان کے اس کوئی دورہ کھوس ہورہ کی جو بھا گ کے تالا ب کے کنارے کھڑ ہے جو کھڑ گھا۔

گزشته دنوں جہاں بھی جاتے بیسوال ہوتا ''آپتز باللہ کی کامیا بی کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟'' ''اپنی خامیوں اور دشمن کی خوبیوں پرنظر رکھیں ۔ کامیا بی آپ کے قدم چوھے گی۔''

"بساتنى بات؟"

'' یہی بات سب پکھ ہے۔ ہمارے ہاں اپٹی خوبیول کو اُچھالنے اور دشمن کی خامیوں سے فائدہ نہ اُٹھانے کی جوریت ہے،اس نے ہمارادھڑ ن تختہ کردیا ہے۔اللہ کے واسطے اپنے آپ پر رحم شیجے۔''

اب جبال بھی جا کیں بیسوال ہوتا ہے. ''آپنواب صاحب کے ل پر کیا کہیں ہے؟''

" خطرناک، بہت خطرناک \_ برطرف آگ نظر آرہی ہے۔"

"كياس كاكوني طل موسكتاب؟"

''آپ بلوچوں ہے معلوم کریں ان کے پاس قتل کی تلافی کی کوئی صورت ہوتی ہے؟ اگر کوئی ایک صورت بھی ہے تو خدا کے واسطے اس کے ذریعے ان کے زخم پر مرہم رکھیں ورنہ...''

"ورشكيا...؟"

شیخ الاسلام حفرت مدنی رحمه القد تعالی نے فرمایا تھا." اگر بد ملک پہیں سال تک قائم رہ گیا تو بہت آ کے جائے گا۔اگر اس سے پہلے اسے پچھ ہوگیا تو پھراس کا اللہ ہی حافظ ہے۔"

1947ء ہے 1971ء کے درمیان پھیس سال ہے ذرائم وقفہ تھا اور اب اگر حالات یونمی رہے تو خاکم بدئن 1971ء برچ لیس گڑرنے نہ پاکس کے۔۔۔۔آ کے حدادب ہے۔اس کے علاوہ پھیٹیس کہد سے کہ اللہ بی رحم کرے۔امقد تعالیٰ بی ہم پر رحم کرے۔

### <sup>د و ح</sup>يھوڻا''استاد

بچے ہے جب بات چیت ہوئی توحب تو تع غیر معمول عور پر ذہین تھا لیکن اس کے والد کے لیے تعلیم کاخری اور کا ات
کافی نہ تھی۔ انہیں گھر کاخری چا جائے کے لیے اس کے تعاون کی ضرورت تھی اور وہ مجبورتھا کہ وفت ہے بہت پہلے اس پر'' کماؤ

ہوت' والی فرمہ داریاں ڈال دی جا کیں۔ اگر کوئی ہے روزگار نوجوان روزگار ڈھونڈتا ہوا آئے تو یہ عاجز اسے کمپوزنگ سکھانے کی

کوشش کرتا ہے۔ بعد از اں القد تعالیٰ کی مہر بانی ہے اخبار کے مختلف شخوں میں جگہیں تو نگلی ہی رہتی ہیں لیکن اس بچے کی عمر کم

مقی ۔ پھرالقد کا کرنا یہ ہوا کہ ان وہ لی معدمیں جاری انگلش کورس کے لیے درکار انگریز کی زبان کے کسی استاذ کی تلاش میں بندہ نے

شہر کے مختلف انسٹی ٹیوٹس میں را بطے شروع کیے۔ عجیب وغریب ماحول دیکھنے کو ملا۔ ہم مغرب کی کم مائیگی پر روتے تھے، پہتہ چال

ہاکت ن میں بہت ہے ''پور بین جزیرے'' کھلے ہوئے ہیں۔ بہر حال ایک انسٹی ٹیوٹ کے ڈائر کیکٹر بلاوجہ ہی ہم سے عقیدت مند

ہوگئے۔ جتن تعاون ہم ان سے چا ہتے تھے اس سے زیادہ کے لیے صغر رہتے۔ نہایت محبت اور اخل ق سے پیش آئے اور بہت ہی

بخرونیاز کااظہ رکرتے۔ ایک دن بندہ ان کے آفس میں کسی مشورے کے لیے گیا تو انہوں نے ملازم کوبل کرج نے وغیرہ لانے کو کہا۔ بندہ کے ذہن میں جھما کا ہوا ''اگر پنگیجر کی دکان کا'' چھوٹا'' یہاں مل زم ہوج نے تو اس کوروزگار بھی ٹل سکتا ہاورانگٹش بھی سیکھ نے گا۔ آگ اللہ مالک ہے۔''ڈائز یکٹر صاحب ہم ہے کسی بڑی فر ، کش کی خواہش رکھتے تھے لیکن ہم پکھ بھوٹ کرند دیتے تھے۔ ان ک انسٹی ٹیوٹ کی شہر میں کئی شاخیس تھیں۔ یہ چھوٹی می ہت تو بچھ معنی ہی ندر کھتی تھی۔ہم ہے میل جول ہوا تو انہوں نے نم زیابندی سے شروع کردی تھی اور بہت واضح آٹٹار تھے کہ انسٹی ٹیوٹ میں نماز کے اہتمام اور ماحول کی درتی کے لیے اقد امات کریں گے۔

بندہ نے محسوں کی تھ کہ'' چھوٹ' میں سکھنے، یادر کھنے اور ضبط میں لانے کی غیر معمولی صلاحیت ہے۔ بندہ نے اس کوتا کید کی کد دیا نت اور محنت سے خدمت کر سے اور ہی لگا کراس کورس میں شریک ہوجس میں اسے بد معاوضہ شرکت کا موقع ٹل رہا ہے۔'' چھوٹے'' نے ہماری میں جی کھی اور اپنی خداو، دصداحیتوں کا ایب کہ ل دکھایا کہ سمحان امتد ایچ کہا جے نوگئی ریکارڈ تو ڈڈالے۔ وہ ہر بول میں ٹیچرز کوجران کرتا اور تعلیم یوفتہ ہم جماعتوں کو بیچھے چھوٹر تا مزلیں بھیں نگا گیا اور پھی ہی کہیں ہے کہیں جہ بہیں جہ بہی ہے بچھاس کی غیر معمول ذہا نہ تھی اور پھھا ہے ہماری تو قعات کا پاس تھا کہ اس نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ زبان میں روائی اور د ہی شریان میں ہم آ جگی ایک تھی کہو و کوئی بھی زبان سے ہماری تو قعات کا پاس تھا کہ اس نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ زبان میں روائی اور د ہی شریان تھا۔ آئی ایک تھی کہو و کوئی بھی زبان سے ہم ہم آ جگی ایک تھی کہ اور کوئی کی مامیل اوگوں کی زبان سے بھر وہ انگریز کی ذبان کا بہترین مدرس ہو اور وہ بھر اور وہ بھر کی جہوڑ تا کہی اسکول میں ایک جماعت پڑھے لیے انگلش لیگو تی آسٹی ٹیوٹ چار ہا ہے۔ اس کی ٹراعتاد گفتگواور متاش کی جماعت پڑھے بھر وہ آگریز کی ذبان کا بہترین استاد ہے۔ اس کے انسٹی میں میں کہور کی زبان کا بہترین استاد ہے۔ اس کے انسٹی میں میں کہور کی زبان کا بہترین استاد ہے۔ اس کے انسٹی شری کہور کی کی اسکول کا منہیں وہ بھی انگلش سے بھی اور وہ نے بر بھی تھی اسکول کا منہیں وہ بھی کہا ہے۔

آئ کل عمائے کرام کو فکر رہتی ہے کہ نوجوان نسل دین ہے دور ہوتی جار ہی ہے۔ اگر ہر ہزامد رسد محلے کے بچول کے لیے اقر آ اسکول نہ ہی ، ایک انگاش فینگو تئے انسٹی ٹیوٹ ہی کھول لے جس میں ساتھ ساتھ کیپیوٹر سکھانے کا بھی انتظام ہوتو محلے کے نوجوان دفت اور پیسے ضا کنع کرنے کے بچائے علمائے کرام اور اہل اللہ کی صحبت میں رہیں گے۔ عام ہوگول کے سسنے مدارس کی ٹافعتیت سوالیہ نشان بنتی جار ہی ہے۔ جب اہل مدارس سے ربط ضبط ہز مصے گاتو اس طرح کے وس وس خود بخو دختم ہوجا کیں گے۔ ایسے انسٹی ٹیوٹ اپناخرج خود نکالتے ہیں بلکہ گی' جھوٹوں' کی کھائے بھی کر سکتے ہیں۔ جن اواروں کو انگریزی پڑھانے والے باشرع اساتذہ کی کامیا فی کا مسئدر ہتا ہے وہ اپنا ایک مدرس جامعہ کے' آپیش کورسز' میں بھیج سکتے ہیں۔ دیگر شرا اط دکو اکف پورے ہوں تو ایسے آمید واروں کو ترجے دی جاتی ہے۔ مدارس کے فضلاے کرام کے لیے جامعہ کا' کے سالہ انگاش لینگو تک کورس' ایک منفر داستعداد حاصل کرنے اور ستمبل میں دینی

#### لالواستاد

ایک عام مسمان کو پیغیراسان مسلی امتدعلیه وسلم سے اور دیگرد پی شعائر ہے کس قد رقبی تعلق اور عقیدت ومحبت ہوتی ہے؟

اس کا احساس ہمیں پہلی مرتبہ ' الواستاد' کی ہا توں سے ہوا۔ لہ ہواستاد علاقے کا نائی گرامی دادا گیرتھ۔ اس کی بدمعاشی میں ایک فاص طرح کارعب اور وقارتھا۔ سب جانتے سے کہ اس میں ساتوں شرقی عیب پائے جاتے ہیں ، بہت می برائیوں کا رسیا ہے، کئی قتل کر چکا ہے، بندہ پھڑکا و بناؤس کے لیے کوئی مسئلہ ہیں لیکن پھر بھی لوگ اس کا بھرم رکھتے سے اور اس کی وجہ میں اس کی دہشت اور خوف نہیں بلکہ اس کی بہادری ، ہے جگری ، غریبوں ، کمزوروں اور بے سوں سے اس کی ہمدردی تھی۔ الواست دچ تو بازی کے فن اور خوف نہیں بلکہ اس کی بہادری ، ہے جگری ، غریبوں ، کمزوروں اور بے سوں سے اس کی ہمدردی تھی۔ الواست دچ تو بازی کے فن الو بدمعاشی سفلوں کی رذ الت اور شہدوں کا کمینہ بین بن کے رہ گئی ہے لیکن الو میں اس وقت سے اپنے فن کا لو ہا منوا یا ہوا تھ جب دا دا گیری با قاعدہ پیشہ ہوا کرتی تھی۔ وہ اتی صفائی سے مدمقائی کا پیٹ چاک کیا کہا تھی ہو کہا تھی۔ کیا کرنا تھا کہ آئیش باہر پہلے گئی تھیں ، مجروح کو بتا بعد میں چاتا تھا۔

بات مدرے کی ہوری تھی ، ذکر بدمعاش کا چھڑ گیا۔ عربی کا مقولہ ہے بلکدا گرحہ فظ تنظی نہیں کرر ہاتو مشہور شاعر شنتی کے ہمزید کا مصرعہ ہے:

"وبضدّها تتبين الأشياء"

لیک اپنی تکوار مارکہ مو نچھوں سے، بھی ری جھرکم مو نچھوں کو وہ ہر وقت تاؤ دے کررکھتی تھا اور کو دنیا ہیں دو بی چیز وں سے محبت تھی۔
ایک اپنی تکوار مارکہ مو نچھوں سے، بھی ری جھرکم مو نچھوں کو وہ ہر وقت تاؤ دے کررکھتی تھا اور گھی پلا پلا کر پالٹی تھا اور دوسرے اپنی الکی اپنی تکوار مارک والے جو تو سے ۔ لڑائی سے پہلے جب وہ کڑ کڑ کر کے اپنا چاتو کھول تھی تو انگے کا پیٹا اس کی آ وازس کر بی پائی ہوجا تا تھا۔
مو نچھوں کے مناوہ اس کے چبر سے پر دو چیز سی نمایاں تھیں۔ ایک تو با تیس گال پر گہراز خم جواسے کسی تھیڈ سے ہیں لگا تھا اور دوسر سے اس کی آ تکھیں ۔ لال ہم جواسے کسی تھیڈ سے ہیں جن کی لائٹ تیز ہوتے ہوئے اس کی آ تکھیں ۔ لال ہم جوات کہ وقت چنگار میں چھوڑ رہی ہوتی تھیں، گویاد وسرخ بعب ہیں جن کی لائٹ تیز ہوتے ہوئے اوپا نکس دھیمی پڑ جاتی اور پھر دھیر سے دیز ہونا شروع ہوجاتی ۔ جن لوگوں کی آ تکھیں سرخ ہوتی ہیں ان کود کھ کر کراہیت کا اور ہی لا لاوات دکی آ تکھوں کی سرخی کوایک مرتب ہم نے قریب سے دیکھ، بالکل قریب سے، ایسے لگا جیسے آپ احساس بیدا ہوتا ہے لیکن لالوات دکی آ تکھوں کی سرخی کوایک مرتب ہم نے قریب سے دیکھ، بالکل قریب سے، ایسے لگا جیسے آپ ایشوں کے بھٹے میں کھلتی اور دہ بی کھڑی اور دہ بی کو سے اندر جھا نک رہے ہوں، شرکراہت کے بجائے رحم دِ تی کی کا تاثر پیدا ہوا۔

ہوایوں کہ مدرے کے راستے میں ایک چھوٹا سا کھوا قطعہ پڑتا تھا۔ اس میں محلے کے لڑکے بالے کئے کھیل کرتے تھے۔ مدرے کے طالب آتے جے ہے بھی تم شے کے سے گھڑی دو گھڑی کھڑے ہوجایا کرتے تھے۔ ایک دن ہم بھی تماش بینوں میں شامل تھے کے الواستاد کا وہاں سے گزر ہوگیا۔ وہ یقینا پہلے کئی مرتبہ وہاں سے مزرتار ہا ہوگا مگر آتی اس نے تماشائیوں کے چکچ چند چہتی ٹو بیوں و کھے لی تھیں۔ بیاس کے لیے نئی اور غضب آور چیزتھی۔ وہ دھیرے دھیرے فیمرے قدموں سے نئچہ بازوں اور ان

"تم درے کے طالب علم ہونا؟" استاد کے لیجے کی گھن گرج دھیمی گرآ واز پاٹ دارتھی۔

".ليإن!"

''تویهال کیے کھڑے <u>تھ</u>؟''

لالواستاد سی کی پیتہ چک کہدر ہا تھا۔ ہمیں مہال ندر کنا چا ہے تھا۔ اگر جارے استاد بی کو پیتہ چل جاتا ہے تو وہ بھی ضرور ناراض موتے ۔ بات میتی کہ اگر محمے کاڑے تھیں رہے ہوتے تو ہم وہاں ندر کتے ، مگر ان میں پچھا ایسے سے جو دوسرے وقت میں مدرے میں پڑھتے رہتے تھے۔ "المحسس یعمیل المی المجسس" ان کود کھی کر ہم بھی زُک گئے ۔ ہمر صل ہم مسلط جگہ پر کھڑے متھے سے اور لالواست و جارے مر پر کھڑا تھا۔ بچ بوچھے تو ہمیں استاد ہے ڈرنہیں لگ رہا تھا، ہمیں فکر اس بات کی تھی کہ لالواست و مارے استاد بی کا بڑا احتر ام کرتا تھا اور اگر بات جہ رہے استاد بی تک پہنچ ج تی تو ان کو بہت محسوس ہوتا کہ طلبہ کی شکایت باہر سے کیوں آئی ہے؟

" ہارے کچے ہم سبق ،اسکولیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے انہیں و کیلھنے رک گئے ۔"

ہم نے حقیقت بیان کردی تھی اور است دکی آنکھوں میں جھا تک سیاتھا کہ وہ ہم ری بے خوفی سے متاثر ہے نیز یہ کہ ٹو پی اور سفید کپڑول کا احترام بھی کرتا ہے۔

'' ویکھوا بیتم لوگوں کی جگذئبیں ہم لوگ یہاں پھٹا بھی نہ کرو۔اگرتم دوبارہ یہاں نظر آئے تو لا بو کوغصہ آجائے گا اوراللہ معاف کرے(بیاس کا تکریکلام تھا) لالو کا غصہ بہت خراب ہوتا ہے۔'' لالواست دکی دارنگ ہم نے من کی تھی اور چونکہ کہنے کو ہمارے پاس پھی شدتھا اس سے عافیت ای بیس بھی کہ چیکے سے
'' ریک' جا کی اور مدرے کی طرف کھسک نگلیں۔ ابھی اپنی جگہ ہے جا بی شے کہ ایک ٹا گرد نے لالواستاد کو بتایا کہ یہ جوط ب
آپ ہے آئکھیں ملاکر بات کرر ہاتھ میں ما دات گھر انے ہے ہے۔ یہن کر است دکو بچ کے غصر آگی۔ ہم تو جان بخشی سمجھ کرکھسک
طے تھے۔ استاد نے بھردھرلیا۔ اب اس کی موٹچھوں نے ہولے ہولے بھڑ کنا شروع کردیا تھا۔

'' دیکھ شوہ جی اتو آل رسول (صلی القدعدیہ وسلم) ہے ہے۔ تم تو خدا کے واسطے بھی ادھرے ندگز رنا ورنہ یا در کھو! الو بہت و کھری قتم کی بلا کا نام ہے۔ جب بگڑ جائے تو القدمعاف کرے اس کوکوئی تا بوٹییں کرسکت''

لالواستاد کی دھمکی میں قطعتیت تھی۔ صاف معلوم ہوتا تھا جمیں وہاں دیکھ کرا ہے بہت رنج ہوا ہے۔ وہ بہرصورت شریف شرفالوگوں کوالیں بے وقاراور لا یعنی چیزوں ہے دورویکھنا جا بتا ہے۔

اب آپ غورفرہ ہے! انوسکہ بند بدمی ش تھا۔ وہ بدمیاشی پر جینا اور مرنا چاہتا تھ۔ اس کے ذیال میں واپس کی راہیں بند ہوچکی تھیں مگر مدرے کے طلبہ ایک چیز ول کے قریب چھنیس جوان کی عرفیت کے من فی اور وقارے میل نہ کھاتی ہول، بیاے برداشت نہ تھا اور پھرس دات سے عقیدت کا بیام مہتواندازہ لگایا ہوسکت ہے سیدالس دات سرکاردو عالم صلی القدعلیہ وسم سے گنہگار اُمتوں کی محبت اور وارفکی کس ورج کی ہوگی؟ ابنی پورپ خود کونفسیات شناس کہتے ہیں مگر افسوس وہ مسلمانوں کی اس کیفیت کو آج تک نہیں سمجھ سکے۔ دراصل پچھو صد پہلے جوشحص جتن زیادہ دین سے دور ہووہ دین شعہ سرکا اتن زیادہ احترام کرتا تھا۔

خیر! ہمیں اس دن احس س ہوا ہ م لوگوں کے دل میں دینی مدارس، دینی شعائر اور جناب نبی کریم شفیج المدنہین رحمة للعالمین صلی القد علیہ وسلم کی گلوق ہیں۔ خاص بن کر رہنے میں العالمین صلی القد علیہ وسلم کی گلوق ہیں۔ خاص بن کر رہنے میں ہی ان کی عزت و عافیت ہے۔ گر تعجب اس بات پر ہے اس زیانے کے بدمعاش طلبہ کا احترام کرتے اور ان کے احترام کے خلاف چیز برداشت نہیں کرتے ہے۔ آج کی دنیا کو کیا ہوا کہ اپنی اور غیرتی روایات بھلا کر ہبل مدارس اور دین داروں کو روایات فراموثی کا درس و سے دبی ہے۔

### طوری ما ما (1)

سنتے آئے تھے کہ گوراصا حب بڑا صاحب فہم ووائش ہے۔ غضب کا ذبین اور مع ملہ فہم ہے۔ بن کا قوم پرست اور محب وطن ہے۔ وہ اپنے وقت، عقل، تجرب اور محنت کو اپنی قوم کی برتری کے لیے صرف کیے رکھتا ہے۔ مواقع ورحال ت سے فائدہ اُٹھ نے بیل اس کا جواب نہیں۔ و ف واریاں خرید نے اور انہیں استعمال کر بینے کے بعد و ھتکار وینے کا فن بھی اس پرختم ہے۔ غرض یہ کہاس کی ہمہ جہت برتری کے فلغلے نے ایسی وھاک بھی رکھی تھی کہا کمٹر اتوام عالم آؤین و کھیے بی اس کی غلامی کو وہ نی طور پر قبول یہ کہاس کی ہمہ جہت برتری کے فلغلے نے ایسی وھاک بھی رکھی تھی کہا کمٹر اتوام عالم آؤین و کھیے ہوئے کندھوں پر جہلتے ہوئے کر چکی تھیں ، جتی کہ ساڑھے 136 نئی کی چھاتی پرس ڈھے 33 تمنوں کی قطار الڈکانے والے اور جھکے ہوئے کندھوں پر جہلتے ہوئے سے روں کی کہکشاں سجانے پر فخر کرنے والے بے جگروں کا جگر بھی ان کی دھونس سے دہل جو تا تھی، مگر مگت ہے خداوند قد وس نے اس مرتبہ اپنی قدرت کے اظہار کے لیے طوری ماما جیسے خان صاحب کو منتخب کرایا ہے۔ آپ کو یہ بات رجائیت آئیز مہا فیدموں ہوگی مگر تھہر ہے! آپ یہلے ماما کی کہائی من بیجے ، شاید آپ انٹی تی کرنے پر مجبور ہوجا کیں۔

افف نستان کی شہری آبادی پر جب ہے جدید تاریخ کے سفاک ترین حملے شروع ہوئے ہیں، افف نول کے ہاتھ دلچسپ مشغلہ آگیا ہے۔ امریکیوں کے آنے قبل ہی انہوں نے امریکی فوجیوں کے لبس سمان اور اسلح کے ریٹ مقرر کر لیے تھے گر جب طویل انتظار کے بعد و نیا کی نامور افواج کے مایہ ناز سپوتوں نے بموں کی تی ہوئی چا در کی اوٹ سے اپنا پھٹکاری چہرہ نہ دکھایا تو ایک زندہ دل قندھ ری خان صاحب ''طوری ماہ'' کو نیا طریقہ سوجھ ۔ انہوں نے بازار سے گاڑیوں میں گئے والی بیٹری خریدی اور اس کے ساتھ ایک بلب بنسک کر کے ویران پہاڑی کی چوٹی پراس طرح رکھ دیا کہ ''صاف چھپتے بھی نہیں ، سامنے آتے جی نہیں' کا فقش کھنچ گیا۔ طوری ماہ کا مقصد اس سے بینہ تھ کہ ویرانے میں چی غاں کر کے جنگل میں منگل کا طف کیس بلکہ ان کی غرض ش عرکے اس شغل سے پھیلی جسی تھی۔

زخ روثن کے آگے شمع رکھ کے وہ یہ کہتے ہیں اُدھر جاتا ہے دیکھیں یا اِدھر پرواند آتا ہے

تو غان صاحب نے یار کے رُخ کے سامنے شع سجانے سے متاثر ہوکر پہاڑ کی چوٹی پر بلب جلایااورامر کی دیوانوں کی طرف سے ہوں کے بروائے آئے کا انتظار کرنے گئے۔ پہلی رات گزاری ، دسری بھی بیت گئی، لگنا تھا امریکیوں کے سیل کٹ پرزیٹی حملے میں ہونے واں شکست ہے 'ڈ نے والی ذات کی دھوں پڑ گئی ہے کہ اس چراغ برتی کی طرف توجہ منعطف نہیں کرر ہا، گرآ شرکارتیسری رات طوری ماماکی 'مید برآئی۔ امریکی پی ٹی تمام تیزی وطر اری اور تقلندی وعیاری کے ساتھ س سادہ مزاح ماما کے بچھائے ہوئے جل میں آئی میں میں تھینے ۔ امریکا کے اعلیٰ ترین جاسوی نظام کے منظم ترین نہیے ورک نے اپنے مرکزی کمان کور پورٹ دی کہ پہاڑوں کے جل میں آئی ہے۔

کا ہے کا ہے میں بھر چمکتہ ہوا دکھا لی دیتا ہے۔ گوری تھو پڑی میں مقید خزیرے جراثیم کی ماری ہوئی عقل ہے ہمجھا کے صاب نے کوئی نئی پاوگاہ ڈھونڈ لی ہے۔ چنانچہاس سنسی خیز انکشن ف کی اطلاع ''اوپر'' دی گئی۔ امریکا کی خصوصی فورس تو نامکسن کی تہدے میکسن کو برآ مد کرلیتی ہے، اندھیری رات میں جیکتے ہوف کونش ندبن ناان کے لیے کیا مشکل تھا۔ چنانچہ ''اوپر'' سے منظوری کے بعدامریکا کی نا تو ہل شکست فضائی قوت ایک نی مہم پڑتی ۔ ونیر کے جدید ترین طیارے مقدس صیب مشن پر گئے اور کسی مزاحت کے بغیر کامیاب کارروائی کر کے بخیرو یوفیت اپنے مشعقہ پرو پس پہنچ گے مشن کی تھیس کی اطلاع ''اوپر'' دی گئی تو صیب کی عظمت کی طرف سے اور کامیاب قدم بڑھانے کی صلاحیت پراطمینان کا قدم بڑھانے پرائیس دوسرے تو رم جوش مہر کہود کی اور اپنے اسی جاسوسی نظام اور درست نش نہ لگانے کی صلاحیت پراطمینان کا اظہار کیا گیا۔

اگلی جی جب کامیاب مشن میں شریک فوجی فنج کے جام انڈھا کر بسدھ پڑے ہوئے تھے۔ طوری ماہ چوٹی پر پہنچاء بموں کا اسکریپ جی کیا، گدھے پر ااوکر شہ پہنچا یا اور 400 کی بیٹری کے بدے 1300 کا کہاڑ کھر اکر ہیا۔ اس نفع بخش تجارت کی خبر پاس پڑوس کے خان بھا یُوں کو بھی ہوگئی لہذا ان دنوں افغانستان کے شہرول کے مضافات میں بہت می چوٹیوں پر برق شمعیں فرواز ال رہتی ۔ ان پہاڑوں کے دامن میں سمی چٹان کی آٹر میں خان صاحب تمنگی باندھے بیٹھے ہوتے تھے۔ جب جدید آبات سے لیس امریکی طیارے ان اہم مداف پر پروانہ وار بمباری کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ اطمینان کا سانس لے کر جیب میں رکھی نسوار کی خان ڈبیا کو شخصی ہے اسکریپ بکتے ہی سب سے پہنچازہ پسے ہوئے تمہا کو سے ڈبیا کا خلا بھرتے اور

امریکائے ترائے ہوئے خوراک کے پیکٹول کوتو غیرت مندافغانوں نے نفرت سے جلادیا تھا، مگر ان کے برسائے ہوئے بموں سے افغانوں کے روزگار کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو گیا۔ ہم امریکا کی روثن عقل کے قائل پہلے سے بتے، اب اس کی فراخ دلی کے بھی تاکل ہوتے جارہے ہیں۔

### طوری ما ما (2)

امریکانے جب افغانستان پر صدیثر وع کیا تو طوری ماما چمن ہے قندھار کے درمیانی ملاقے میں کی جگدر بتا تھا۔ اس جگہ کی سے تعیین کا کوئی ذریعہ بندہ کے پائیس کی سقوط قندھار کے دنوں میں طوری ماما کی جوکار دوایوں بندہ نے ایک کالم میں ذکر کی تھیں ان سے بی چلا ہے کہ مام قندھار کے گردونوان بی میں کہیں رہت تھا۔ ان دنوں ماما کو دنچہ مشغلہ باتھ مگ یو تھا۔ ماما ہررات اپنے چھوٹے جیٹوٹے جیٹوٹے کے کر نکا آاور کی پہاڑی کی چوٹی پر بیٹری سے بلب جلا کر رکھ دیتا۔ امریکی عیار سے آتے '' نارگٹ' کو تاڑتے اور جدید نیکن لوجی کا گھر پور ستعمال کرتے ہوئے جا کراپنے کمانڈ رول کو نا تج ہدکار دیٹمن کے اہم مقدمات تباہ کیے جانے کی خوشخبری سناتے۔ طوری ماما صبح بہرٹری کے دامن میں پہنچ جا تا اور اپنے میٹوں کے ساتھ ال کران بموں کے گھڑ سے تلاث کرتا جوام کی فائد نہ بازوں کی '' کمال مہارت' کے باعث '' ہوف' کے ارگر دوری با سانی مل جاتے۔ طوری ماما کا میکار وبارا تنا چلا کہ اس نے گاؤں میں بہلوا دیا کہ میہ پہرٹری اس کے خاندان کا روزگار ہے۔ اگر کسی اور کواس طرح کے شکار کا شوق ہو وہ کوئی کہ اس نے گاؤں میں بہلوا دیا کہ میہ پرٹری اس کے خاندان کا روزگار ہے۔ اگر کسی اور کواس طرح کے شکار کا شوق ہو وہ کوئی کہ اس نے گاؤں میں بہلوا دیا کہ میہ پرٹری اس کے خاندان کا روزگار ہے۔ اگر کسی اور کواس طرح کے شکار کا شوق ہو وہ کوئی میں ٹرٹری تھا ش کرے۔

 کھنچنے کا حربہ ہے۔ جب سے گورے صاحب زمین پرآئے میں ان کو برگر کا ذا نقہ اور کوک کی متی بھول گئی ہے۔ طالبان تو طالبان تو طالبان تو طالبان ،طوری ماما جیسے دیباتی افغانوں نے '' امتد دے اور بندہ لے'' کے مصداق گوری چمڑی کے شکار کو مشغلہ بنالیا ہے۔ پہلے کی بنسبت فرق اتنا ہے کہ بیٹری اور بیب کی جگہ ڈیٹو ٹیٹر اور بارود نے بے لی ہے۔ امریکی گاڑیوں کی گڈرگاہ کی کر گے مناسب جگہتا ڈیل جاتی ہے چھڑ دیا جا کی ہے۔ جب امریکی جگہتا ڈیل جاتی ہے چھڑ دیا جا تا ہے۔ جب امریکی گاڑی میں اس کے اوپر آپنیچتی ہے تو ''افعار'' (دھو کہ ) کی مخصوص ترنم مجری آ واز پہڑوں میں گوئی جاتی ہے۔ آگ کے مرغو سے اور دھویں کے بادل میں سے گاڑی کے پر فیچے ادھ اُدھر بھر تے ہیں جوطوری ماما کے اندر چھے کئر افغان مسلمان کے دل کی تشکین کا سامان بھی ہے اور پیٹ یا لئے کا ذریعہ بھی۔

امریکی خوش تھے کہ انہیں امارت کے خاتمے کے بعد افغان سرزمین کی معد نیات ملیس گی۔طوری ماما خوش ہے کہ اس کو کافرکو مارٹے کے ثواب کے ساتھ روز گار کا ذریعے مفت ہاتھ آ رہاہے۔

امریکی دنیا کودکھانا چاہتے تھے کہ ہم نے خلافت کے دوبارہ احیا کے امکانات ختم کردیاس لیے عیسائی دنیا ہم راساتھ دے ۔ طوری ماہ خوش ہے کہ وہ اپنے جیٹوں کے سامنے موٹچیس تان کرچل سکتا ہے کیونکہ وہ اطمینان بخش صدتک خارجی دیثمن شکار کرچکا ہے اور مزید کی امید بھی رکھتا ہے۔

امریکیوں کواپنی اس نیکن لو جی پر نازتھ جو کا گئت کو سخر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔طوری ماما کواپنے اندرا المرتے غصے کی وہ آگ ٹھنڈی ہونے پرفخر ہے جس کی بناپر دنیا پشتونوں کو ٹھیٹھ مسلم ن کہتی ہے۔

کھیل ابھی جاری ہے۔ عام دنیا والے شایداس فریق کا تعین کرنے میں ہچکچاہٹ سے کام لیں گے، جس کے جسے میں فتح کا تاج آئے گالیکن جولوگ افغانوں کے مزان کا الف بھی جانتے ہیں یا نہیں بھی افغان کہا روں سے ایک مرتبہ بھی ہوکر آئے گا تاج آئے گالیکن جولوگ افغان کہا روں سے ایک مرتبہ بھی ہوکر آئے گا تاق قربوا ہے، وہ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ گور سے صاحب ن کا اشائل خراب ہونے والا ہے۔ غیب کا علم تو التہ کو ہے لیکن میہ بات پھرکی لکیر کی طرح نظر آئے رہی ہے۔

# طياره شكن جروامإ

مشہور ہے کہ سابقہ سوویت یونمین کے زبانے میں عبدالمنان کو چی نامی ایک مجاہد تھا جو کوچیوں (خانہ بدوشوں) کے قبیلے ہے تھا۔ اسے قدرت نے ہوائی جہازوں کو نشانہ بنانے کی خاص صلاحیت عطا کی تھی۔ اس زبانے میں عجاہدین سے یہ بھی سنا کہ چند دنوں تک اگر اسے جہاز کے شکار کا موقع نہ ملتا تو وہ بخت ہے جینی کا شکار ہوجا تا تھا۔ بھی ہے جینی کا شکار ہوجا تا تھا۔ بھی ہے ہینی کا شکار ہوجا تا تھا۔ بھی ہے ہینی کا شکار ہوجا تا تھا۔ بھی ہے ہے تک اس کی جسمانی حالت اعتدال پر نہ آتی تھی جب تک اس کی گن بردھ کر دانوں اور خارش کی شکل اختیار کر بیتی تھی۔ اس وقت تک اس کی جسمانی حالت اعتدال پر نہ آتی تھی جب تک اس کی گن میں ہوئے کا دہو ہے۔ نکلا ہوا سیسہ کسی فوالدی پر ندے کو مارنہ گرا تا۔ اس طرح اس نے ہاتھ دپر کھجاتے اور بے چینی مٹاتے مٹاتے 27 طیارے مارگرا تا۔ اس طرح اس کے باتھ دپر کھو شنے والے اور حساب و کتاب کی مہمارت رکھنے والے مغربی میں لک اس کا نام '' گینئر بک آف ورلڈریکارڈ'' میں ورج کرتے ، اسے اعلیٰ ترین جنگی اعز از اب تا۔ اس کے نام سے مغربی میں لک اس کا نام ہر ترین نشانی کی قرار دیا جاتا ، اس کی بادگار بنائی جاتی ، اس کی شان میں قصیدے پڑھے جاتے ، اس کے نام سے منسوب ایئر وارکا کی بنائے جاتے ، اس کے نام پر کوئی انعامی میڈل جاری کیا جاتا اور بھی بہت ایسا پھے ہوتا جوآج کیل کی ریا کا روشہرت پیندونیا کی عاوت ہے۔

گروہ ایک پسماندہ ملک نے تعلق رکھتا تھا۔ آج کی مہذب دنیا کی جانبدارانداصطلاح کے مطابق وہ تیسر نے بمرکی دنیا کا ایک فردتھا جے دو نبر کے حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ محیرالعقول کا رنامہ انجام دینے کے باوجود گمنام رہااورائ گمنا می کی حالت میں اپنے رہ کے حضور پہنچ گیا جہاں وہ یقینا نیک نام اور معزز ہوگا۔ اسے اس کے قدردان پروردگار نے وہ سب کچھ دے رکھا ہوگا جوا کی میں اور کی ماق می صلے کی دے رکھا ہوگا جوا کی میں اور کی ذات اپنے وہ شعار اور جانثار بندے کو بق ہے۔ وہ دنیا والوں کی ستائش اور کسی ماق ملے مسلم کمناسے بے پروا ہوکر رُوی پائٹوں کو زمین چٹاتار ہاتھ۔ لبذا اسے دنیا والوں کی ناقدری کا قطعی کوئی شکوہ نہ ہوگا بلکہ وہ اس کے دیے ہوئے انعامات سے اتنا خوش وخرم ہوگا کہ اس کی شاد مانی اور مسرت کا انداز وہیں لگایا جاسکتا۔ بلاشہ وہ خوش نصیب تھا جب تک دنیا میں رہاتو قدرت کی دی ہوئی غیر معمولی صلاحیتوں کو اسلام کے دفاع کے لیے استعمال کرتا رہا اور جب دنیا سے میر بال رہ کی مہمان ٹوازی سے لطف اندوز ہور ہا ہے۔

خاند بدوش قبیعے نے علق رکھنے وال یہ بی ہداتی عجیب وغریب اور جرت انگیز صلاحیتوں کا مالک تھا کہ بوابازی ہے ملق رکھنے والے بعض وہ ماہر ین جنہیں ان دنوں دفغ نستان جانے کا موقع ملاتھ وہ اگر چاہے شعبے میں حرف آخر سمجھے جاتے تھے، لیکن وہ عبد المنان کو چی کے کارنا ہے و کچھ کر انگشت بدنداں شھے۔ اس پیدائتی مجبد کی نیر معمولی بلکہ عدیم النظیرہ طیارہ شمکن صلاحیت ان کی وکچی کا خاص موضوع بن جاتی تھی اوروہ خالق کا نئات کے تخییق کردہ اس شاہ کار کی مہارت کے مظاہروں سے نہایت محظوظ ہوتے شھے۔ ایک ایسا شخص جس نے روس کی آمد ہے تبل جنگی طیارہ ویکھا بھی ندتھ ، وہ بغیر کسی تربیت کے اتناا چھا اور سے انشانہ کیسے لگا لیتا تھا جَبِدا س شعبے کے لیے ہزاروں میں سے چندافراد منتخب کے جاتے ہیں، انہیں مہنگی اوراعیٰ تربیت دی جاتی ہے، پھر بھی ان میں سے ماہر ترین فرد کا ریکار ذبھی اس مج بدکی کارکردگی کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے بڑی سبق آموز ہے جو آخ کل اخبارات میں امر یکا کے انواع واقسام کے جنگی طیار ہے (لڑا کا، بمبار، ٹینکر، جاسوس اور راڈ ار کے حاس بوں) دیکھود کھے کرا پنا خون خنگ کر لیتے ہیں اور بمدرد، نہ لیجے میں کہتے ہیں۔ ' طالب ن اگر چراجھے لوگ ہیں لیکن وہ ٹیکن او جی کے اس عفریت کا مقابہ نہیں کر سکتے جو بحراد قیانوس کے اس پیر 50 جادوئی ریاستوں وا ہے اس ملک میں بستا ہے جس کا نام امریکا ہے۔'

بکریاں چرانے والا یہ بعرجن دنوں اپنے سے نشنے ہے۔ روسیوں کواو نجی فضا دک ہیں شکار کررہاتھ، ان دنوں طیرہ گراتا نہدیت مشکل کام تھا۔ بہا در زوی ہوا پر زاپنے طیاروں کو ینچے نہ یا تے تھے۔ وہ بادل نخو استدی ہدین کے ملائے ہیں آت اور بالا بی بالہ بم پرس کروا پسی کا راستہ پکڑتے ۔ ان دنوں آئی پرندوں کا شکار نہایت صبر آزما، کھن اور مہارت صب کام تھا۔ ہی را وہ کو چی مجاہد جواس داستان کام کرزی کر دار ہے۔ اس مشکل کام کو یوں چنگی بجاتے کرد کھ تا جیسے سرد یوں کے موہم بی روس سے وہ کو چی مجاہد جواس داستان کام کرزی کر دار ہے۔ اس مشکل کام کو یوں چنگی بجاتے کرد کھ تا جیسے سرد یوں کے موہم بی روس سے ہوئے ہوئے کی طیارہ شکنی کام راف نے آتے ہوئے پرندوں کا ہمار ہے بعض بم وطن شکار کیا کرتے ہیں۔ عبدالمان کو چی کی شہودت کے بعد مجاہد ین کی طیارہ شکنی کا گراف ہے تھے۔ اس کھر اس کے ہتھے موقع طفے پر کھڑے یہ اُڑتے طیاروں کے پیٹ ہیں سُوا نما میزا کل گھونپ دیتے تھے اور پیڑائی کا خطرہ بیدا ہونے ہے تھے۔ اس کھر اس کے بعد بھی رُوسیوں کو نیکی پروانہ بیدا ہونے ہے تھی۔ اس کہ بیار کی خوف کو چی مجاہد کے شہید ہوئے کے بعد بھی رُوسیوں کو نیکی پروانہ بیدا ہونے دیت تھا۔ ان کے نبی کا پٹرائر نے کے اس کا کار میتا تھا۔ کہ بیک گول چکر کاٹ کاٹ کر نیچے اُڑا کر تے تھے۔ انہیں ہونے جانے کا دھڑ کالگار ہتا تھا۔

رُوی ریچھ کواتی جگہ ہے مار پڑی کہ اس کے لیے دریائے آمو کے پاروا پس جائے بغیر چارہ ندرہا۔وہ واپس چلا گیا تو، مریکا
کوفکر ہموئی کہ بید دور مار''نوا' مجابدین کے ہاتھوں ہے واپس لینا چ ہے جے انہوں نے اسٹینگر میزائل کا نام دے رکھا تھے۔ شران کی بیہ
فکر غم میں اوغم ، کڑھن اور صدھ میں تبدیل ہوگی جب مجابدین نے صاف جواب دیا کہ ابھی ہمارا چاند ماری کا شوق پورائیس ہوالبندا
آپ اس کوفی الی ل بجول جا کیں۔ و ہے بھی بیام یک نہیں ، افغی نستان ہے اور افغانوں میں تخذ دے کروا پس لیز نہ بہت کر اسمجھاج تا
ہے۔ چنا نچہ آج بھی ہوا بیس تیر تا ہوا جہازوں کی دُم میں جا گھنے والا بیا 'کوا' طاب ن کے پاس ہے۔ وہ اس کے بے داغ نشانہ کے ساتھ حملہ آوروں کے استقبال کے ہیمیزائل براہ ہیں۔ دیکھیں اس مرتبطیارہ شکنی کا اسکور کہاں تک پہنچٹا ہے؟

# زمین کھا گئی آساں کیسے کیسے

میں نے جب انہیں دوسری مرتبد کے جو تک کررہ گیا۔ بلاشبہ وہ شیرییر کی طرح لگ رہے تھے۔ کشادہ پیشانی ، چیکتا چہرہ ، پُررعب اور باوقار ، آنکھوں میں غیر معمولی چیک ، اندرونی جوش ، تمتماتے چہرے پر غیر معمولی رونق ودبد بد، کسی انسان کو شیرول سے تشبید دیتے ہوئے تو بہت سے شاعروں اوراد یوں کوسنا تھا گراپی آنکھوں سے ایک شخصیت کود کیھنے کا اتفاق کہلی مرتبہ ہوا جواس تشبید پر سوفیصد کھل اُنر تی تھی ۔ اتی کھل کہ آپ تھوڑی ویر کے لیے بہوت ہوکر گردو بیش سے بیگانہ ہو جا کیں۔

ان کو پہلی ہو رہ ہے تقریباً تجیس برس قبل اس وقت و یکھا تھا جب بندہ سادسہ کا طالب علم تھا۔ پڑھتی جوانی کا زمانہ
تھ۔ جان بنانے اور فنون حرب سیجھنے کا جنون تھا۔ اس زمانے میں جبادی تربیت کا ڈول ندڈ الا گیا تھا۔ زیادہ سے زیادہ مارشل
آرٹ سے جس سے دل بہلا یا جاسکتا تھا۔ اس فن کے کا استاذ کی تلاش میں کرا چی کے بہت سے ' نمائش خانوں' میں جانا
ہوا۔ خالص مردانہ کھیل میں زنا ندائ کل کی آمیزش دل کو نہ بھائی۔ بہم تو پھر سے فولاد بنے آئے سے اور یہاں کی ظاہر داری،
نمودونمائش فن حرب کی جگدفن نمائش تو اُلٹا ہمیں آئے گی ناک والاموم کا گذا بنائے دے رہی تھی۔ پوچھتے پاچھتے گھو سے گھا متے
ہم'' ان می مز جمز' گزری جا پہنچے۔ تی ہو چھے بے قرار بول کوقرار آئی۔ بندہ کیا تھ سرایا فولاد۔ سرایا تھی وضیط ، سرایا حرب وضرب،
بیکرا ضاص جس کے سامنے زانو سے تلمذ تبدکر تے ہوئے آپ کوفخ محسوں ہو۔

حضرت عی رضی القدعنہ کے شعر کامصرع ہے: "وقدد کی امسونی ما کان یحسنه" (اس دنیا میں ہم آوی کی قدر دمنزلت اس کے اپنے شعبے میں اس کی مہارت اور کمال ہے لگائی جاتی ہے۔) سپانی ہے کوئی مین ہیں ہوچھتا کہ جہیں آرائش گیسو کا طرز نہیں آتا۔ اسے تو اپنے فن میں طاق ہونا چاہیا اور اگر وہ اس فن کا استاذ بھی ہے اور اپنے شاگر دوں سے تعلق بھی۔ بس اس کے بعد باقی و نیا فی نی ہے۔ بقاصر ف فن میں مہارت اور اضاص کی خوشبو کو ہے اور ضدا کی شان کہ پاکستان میں کیوکش کرائے کے گرینڈ ماسر اور فن حرب کی آبر و سبہان انعام اللہ خان کو اللہ رب العزت نے ان دونوں خوبیوں کے علاوہ ایک بہترین انسان اور بہترین دوست ہونے کی اعلی اوصاف سے بھی نواز اتھا۔ وہ اقبال کے مردمومن کی ہو بہو کھل تھوریتھی

ہو صلقۂ یاراں تو ایریٹم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مؤمن

بندہ نے 80ء کی دہائی میں پہلی ہار جب ان کودیکھا تو آش اس وقت جوان تھا۔ ایک تو وہ خاندانی خان صاحب اور پھر آرٹ مارشل سے ان کاقبمی اور فطری تعلق میں وشم انس نی جسم کولو ہا بنانے اور پھراس لوہ کو کارآ مد جتھیار میں تبدیل کرنے کی طویل ریاضت نے انہیں سرایا برق بنار کھا تھا۔ ان کے اندر بجل بھری معلوم ہوتی تھی۔ لیکن اس بے بناہ طاقت اور برش فن کہ انہوں نے مجھی کسی کمزور پر زعب جمانے کا ذریعہ بنایا نہ بھی اخلاقی مروث کا شکار ہوے۔ شہرت اور متبولیت کس کا دیا نے خراب نہیں کرتیں موائے اس کے کدانسان فطری طور پراعلی ظرف اور خاندانی ہو یا پھر کسی سچے اللہ والے سے اس کا تعلق ہو۔ خان صدب بلاشہ خاندانی آدی سخے انہوں نے بھی ہم فقیرول کے آنے جانے کا ہرانہیں منایا بلکہ اُن خوش ہوتے اور حوصلہ افز انی کرتے ہے حالا نکہ بیان کے عروج کا وہ دور تھا جب ایک د نیاان کی شاگر دی اور ملا قات کی متنی رہتی اور وہ بھی اس وقت ظاہری طور پر باشر ع نہ ہے ۔ لیکن جیسا کہ صدیث شریف میں آتا ہے ''خیسار ہم فی المجاهلیة خیار ہم فی الاسلام ادا فقہوا" (جوبوگ خاندانی ہوتے ہیں ، ان کی خاندانی صفات زمانہ جب ہویاز ہوتے ہیں ان کی خاندانی ہوتے ہیں ، ان کی خاندانی صفات زمانہ جب ہویاز ہوتے ہیں کو رشہ بندہ نے ایک ایسے'' بگ ہ سٹر'' کو بھی دیکھا جو رہا ہے کہ اس کا کہ مرتبہ تما شائیوں کے درمیان آگی اور اسے کہ شکایت ہوئی تو وہ اپنے تمام حقیقی وغیر حقیقی اعزازات بدن پر سجائے اپنی منظ دمند ہے اُٹھ کر تما شائیوں کے درمیان آگی اور اے کہنے لگا '' جا وُ مسجد کو جاؤ۔ چلا میاں سے معبد کو جاؤ۔ ویکھا آپ نے کم ظر فی کے بدتما مظاہر ہے۔

خان صاحب کی یا تیں لکھنے بیٹھیں تو یقین جانبے صفحوں کے صفحے ہوجا ئیں اور دل نہ مجرے۔ بات بیہ ہے کہ اس زمانے میں ان جیسا خود دار، وضع داراور یاروں کا یار، دنیا گھوم جائے کہیں نہ ملے گا۔ ایسے لوگ قوم کی آبرواور ز مانے کی بہیج ن ہوتے ہیں جو توم ووطن کے لیے اپنر سب کچھ لٹ کربھی بدلے میں کچھ نہ جا ہیں۔ایک بارراقم الحروف نے ان کا انٹرویو ہے کرچھ پنا عا ہا۔ کہا. '' ہم تو اپنے آپ کو چھا پنانہیں چھپانا جاہتے ہیں۔ یکھ لوگ چھپ کرخوش ہوتے ہیں ہم مُکھپ کرخوش رہتے ہیں۔'' بتاہیے ! ایس نے نقسی تو درویثان زیانہ میں بھی ڈھونٹرے ہے ہی ملے گی۔ان کی جوسب سے بردی صفت بندہ کو پیند تھی دہ یاروں کا یاراور بے نوٹ و فاوار برنائقی محفل کے تو بادشاہ تھے۔وفات سے تین روز قبل علائے کرام کی ایک جماعت کے ساتھ عیادت ے لیے جانا ہوا۔ ڈائٹر کے باس چیک اپ کے بیے گئے ہوئے تھے۔ واپس آئے تو ہمیں دیکھ کرچروا یک دم کھل اٹھا پجلس لگ عنی تو کھل پڑے اور پرانی یادوں کے دریجے سے جھا تک جھا تک کراپنے اسفار، مقابلوں اور تجربات کی جھسکیاں دکھائے گئے۔ ڈیڑھ گھنٹہ گزرگیا تو ہدایت بھ ٹی تخل ہوئے اورعرض کی کہ ڈاکٹروں نے بات کرنے سے منع کررکھا ہے اور یہال ڈیڑھ گھنٹے سے محفل جمائے خوش گپیاں ہور ہی ہیں ۔لیکن بات سے کہ خان صاحب کے اندرایک سیے مجاہد کی طرح''ول یاور'' بے انہاتھی۔ انہوں نے آخری دم تک بیاری نامی کسی چیز کے سامنے ہتھیارڈ الے نہ فکست مانی ۔وہ زندہ دلی اور بذلہ بنجی جوان کا طر ہُ امتیازتھی آ خرتک باقی رہی۔ نجانے پرانے زمانے کا بیانسان اس زمانے میں کیسے پیدا ہوگیا تھا؟ مجھے اس وقت مال دار ہونے کی شدید خوائش پیدا ہوئی جب سنا کہ ڈاکٹروں نے انہیں بتایا ہے کہ جارا ٹیک ہو چکے ہیں ،اب اگر ایک خاصی تنم کی جدید مشین جس کی قیت سات لا کھرو ہے ہے، نگائی تو وہ اٹیک کوسہار ہے گی ورندان کی زندگی کی صفائت نہیں ۔ خان صاحب انتہائی خوردار آ دمی تھے اور ہم جیس کیمن حیث القوم میں زندہ کونہیں یو جھتے البتہ مرتے ہی یو جن شروع کردیتے میں۔ اتنا کھرا، اتنا ہے بوٹ اور دل صفا بندہ ،منافقت ،خوشا مداور ریا کاری کی ماری دنیا میں چراغ لے کرڈھونڈ نے ہے بھی ملنامشکل ہے۔

خان صاحب کوبھی کسی نے نہ پوچھا تی کہ اس سر کاری ادارے نے بھی جہال کے جوانوں کو خان صاحب نے غیر معمولی تربیت دی تھی اور دیتے رہتے تتھے۔البتدان کے جنازے پر پھووں کے گلدستے لے کر پچھے جوان اورافسران آئے ہوئے تتھے۔ عظیم وگوں کی اتنی سنگ دلا نہ ناقدری نے بی تو ہمیں اس حال کو پہنچا ہے کہ انسان گھٹ گئے اور سائے بڑھ گئے ہیں۔ خان صاحب کو آخر میں اللہ تعالی نے ان تمام نیکیوں کا صلہ عطافر مایا جوانہوں نے عرجر کی تھیں۔ انہوں نے غربیل کی اللہ تعالی نے ان کوا سے کی اولاد کو بھی فن سمھانے میں بھی بخل نہیں کی بلکہ بخل تو ان سے فد بہب میں تھا بی نہیں۔ بدلے میں اللہ تعالی نے ان کوا سے جوال مرد بیغے عطا کیے جوان کے فن کے جوان کے فن کے جوان کے فن کے جوان کے فن کے خوب ترقی اور کا میا بی سے نواز ہے۔ خان صاحب نے ساری عمر پاکہ زشتف رکھنے والے کہ اللہ نظر بدسے بچائے اور خوب خوب ترقی اور کا میا بی سے نواز سے۔ خان صاحب نے ساری عمر پاکہ زاری۔ وہ زمانہ بھی جب وہ 144 ملکوں میں گئے اور ہیروشار ہوتے تھے گرا پنا وامن آلود گیوں سے بچائے رکھا۔ اللہ نہیں بڑھا ہے جوان کی مردانہ و جا بہت میں جا رچ نہ لگا دیے انہیں بڑھا نہ ان کی مردانہ و جا بہت میں جا رچ نہ لگا دیے تھے۔ شرکی ڈازھی ان کے گورے سرخ چرے پر ایک بھی تھی کہ سجان اللہ! شیر بھی کھلے جنگل میں ایسا رعب وادر کیا ہوتا ہوگا ؟ کسی کو شک ہوتو ان کے اسٹیٹیوٹ کے اسٹیٹر ایہ بھی کہ تب جاتا جائے۔ انہیں پیر طریقت مرشد کی حضرت موالا نا جائے والفق راحمہ میں بیر طریقت مرشد کی حضرت موالا نا جائے دور کئر وارٹ کی دوروز سے خور دوز سے تھے۔ ڈاکٹر ول کے سخت منع کرنے کے باوجود گزشتہ رمضان میں امراض قلب کا مریض ہونے کے باوجود روز سے جودروز سے تھے۔ ڈاکٹر ول کے سخت منع کرنے کے باوجود گزشتہ رمضان میں امراض قلب کا مریض ہونے کے بوجود روز سے چوڑ سے نہ بیر اورٹ کی کانانہ کیا۔ جبکہ چوڑ شتہ رمضان میں امراض قلب کا مریض ہونے کے بوجود روز سے چوڑ سے نہ خور نہ نہ براوئی کی دیا ہونے کے بوجود روز سے خور سے نظر وارٹ کی کانانہ کیا۔ جبکہ چا جود کی تھا اورڈ اکٹر ول نے حتی وارنگ دے رکھی تھی۔

خان صاحب کواپی فن سے عشق تھ۔ وہ یون شکھانے میں پوری دیانت سے کام لیتے تھے۔ ''سینہ بہ سینہ'' چھپ نے رکھنے کے قائل نہیں تھے۔ ان کے نزویک بیڈن نو جوانوں کی جسمانی تر بیت کے ساتھ اخلاتی سدھار کا بہترین ذریعہ تعا اور کوئی شہنیں کہ بیر محب وطن اور محن قوم شخص اپنی پوری زندگی قوم کے نوجوانوں کی تربیت اور اصلاح کے لیے بگنا رہا۔ ملک کے طول وعرض میں بھرے ہوئے سیکڑوں ماسٹرز اور ہزاروں شاگرواس کے کمال فن اور اخلاص ووف کا چلتا پھر تا ثبوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ خان صاحب کے خلف الرشید بھائی ہوایت اللہ اور خان صاحب کے تمام بیٹوں اور شاگروں کوان جبیں ایمان ، توکل ، اسلام کی محبت اور وطن واہل وطن کی خدمت کا سچا جذبہ نصیب فرمائے اور مرحوم کوا بیٹے مقربین میں شامل فرمائے۔ آمین ۔

# گنڈ اپور کی گنڈ پریاں

### شعله وشبنم كااجتاع:

ہم جب پڑھتے تھے تو ہورے ساتھ دوطالبعلم بھائی ہواکرتے تھے، ایک کانام تھا۔ ہم امتہ جان اور دوسرے کا گذا پور۔

ید دونوں بھائی ایک دوسرے کی ضد تھے۔ ہم اللہ جان انہ ٹی شریف النفس، کم کو صلح کل طبیعت کاما لک اور بڑھنے پڑھانے کا شوقین تھا جبہ گذا پور بڑھتی چنگاری کی طرح تیز وطران برلحہ بچھ نہ ہے کھر کے تر بہ نے کو آر اداور گڑے بچوں کی طرح کیسے پڑھنے نے بیزارتھا بکداوازار۔ اس میں ایک عب اور بھی تھ۔ وہ بڑ بواا تھا اور چونکہ کسرتی جسم کاما لک تھا اور پچھ کرائے کے داؤ بھی سیکھر کھے تھے، اس واسطے فارغ وقت میں ہاتھ بیر چلا نا اور ہا ہوگی آ وازیں نکالتے رہنا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ وونوں بھی سیکھر کھے تھے، اس واسطے فارغ وقت میں ہاتھ بیر چلا نا اور ہا ہوگی آ وازیں نکالتے رہنا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ وونوں بھی سیکھر کے اس میں مزاج کے اور وونگہ کسرائی کے اور وونگہ کسرائی کے اور فون کے باور وونگہ کسرائی کے اور وونگہ کسرائی کے اور وائی اور ہوگہا کشھرہ کھے جاتے تھے۔ آگ و پائی اور شعلہ وشنم کا بیا جائے جس ایک آ دی تھا جو مدرسہ اور 'ط لبوں' بھیل جران کرتا تھا لیکن ایک دن جمیل اس سے بھی زیادہ جرت ہوئی۔ بوا یوں کہ محلے جس ایک آ دی تھا جو مدرسہ اور 'ط لبوں' ان بھا نیوں سے سیران کرتا تھا لیکن اور خونگہ فتنہ چاہتا تھا اس واسطے ہر لحداس کی آ واز بعند سے بلندتر ہوتی جارتی تھی۔ ایس سے کہ اس کہ بہ ہر تھا کہ میں تھا ہوں کہ بہان تک کہ ہم کسرائی ہوگئی۔ وہ تو چونکہ فتنہ چاہتا تھا ہو کہ اس کہ اس کے بدار کو اور کا میں اس کے جرت زدہ اس بات پر سے کھ گنڈ اپور جس کے کسرتی بازوؤں اور برق رفنا داؤ تھی اس بھا وہ پڑ ہاتھ اور اس کا سارے مدرے بھی اور تا کا سارا کر وفر کی سے اور برگا درکھائی دے دیا تھا۔ اس کا چہرہ جوآ تی کے دن غیرت سے تھانا چاہے تھی سیاہ پڑ دہاتھ اور اس کا سارا کر وفر کی سیاہ پڑ دہاتھ اور اس کا ساری میں اس معقالی دور ج

جبکہ دوسری طرف ہم القد جان کا رعمل دیکھنے کے قابل تھا۔ وہ پہلے تو گنڈ اپور کی طرف سے مناسب جواب کا انظار کرتا رہا گھر جب اس نے دیکھا کہ اس کی گنڈ بریال سو کھ چکی جیں اور اس کے بادل جس آج پائی تو کیا گرج و چک بھی نہیں تو اس کے اندرا چا تک کوئی عقابی روح بیدار ہوگئی۔ اس نے بڑے مضبوط ، تھہر ہے ہوئے اور رعب والر لیج جس اس مفتن کو ایے تُرت جواب دیے کہ طبیعت صاف کردی ، پھر جب اور طالبان بھی بچ جس پڑے تو خان بہا درصا حب کے مزاج کا ابال جا تا رہا اور وہ جلا بی ایپ جس سے وہ باہر ہوئے جارہ ہے جس وہ ایس آگئے۔ خان بہا در تو بلاوجہ کی فضیحت مول لے کر رخصت ہوئے گئی گئا اپور کی شامت آگئی۔ ہمیں کو ہارہ بھی خصد تھ کہ اس نے طالبان سے بدسلوک کرتے ہوئے دل کا میلا غیار تکا لئے والے بابو پر خاموثی اختیار کی جگہ ہمیں اس پہلی خصد تھ کہ اس کی وہ تُرت پھرت کیا ہوئی جس کے مظامرے دکھا دکھا کہ اس کی وہ تُرت پھرت کیا ہوئی جس کے مظامرے دکھا دکھا کہ اس کے مقابلے جس کہ مالد جان ہماری نظروں جس

بمیشہ کا احترام اور عزت با گیا کیونکہ ہم نے دیکھ میں تھا کہ اس کی بردباری اور طیم انطبعی میں بزولی اور بےغیرتی کا کوئی شائبہ ہیں تھا، وہ تو تحض اپنے شرافت اور وضع داری کے سبب لیے دیے رہتا تھا۔ کوئی کیسم اللّٰد جیان جیا ہیے:

آئی امریکا ہیں رہے درہے کے محلے دارخان بہادر والا کر دارادا کررہا ہے۔ مسلمانوں کی ہے عزقی اس کامحبوب مضغدہ بن گیا ہے اور عراق پر ٹوٹ پڑنے کے سے وہ ایہ ہے چین ہے جیے وہ اس تیل کے کنویں ٹیس ، سونے کا کوئی پہاڑ ہے جوز بین کے شق ہونے سے برا قد ہونے کو ہے۔ مسمہ نول کے پاس تیل کی وہ ہے بہد دولت ادر سے کہ عراق پر حملوں کے خوف ہے بی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھنا شروع ہوئی ہیں۔ اس ہے معموم ہوا کہ مسلمان حکمر ان اس دولت کے ذریعے اپنے وجمنوں کا ناطقہ بند کر سے بیلی افسوس کے مسلم حکمر انوں کی اکثریت وہ گنڈ پورٹی ہوئی ہے جس کی گنڈیریوں ہے رس ختم ہو چکا ہے ۔ امریکا مسلمانوں سے جو سلوک کر رہا ہے اس کے جواب کے بیے کوئی ہم ابقہ جان چا ہے ۔ کوئی بلند کر دار، اوبوالعزم اورصاحب بصیرت شخصیت جو گنڈ ا پوروں کی کا بلی برد کی اور کوتا ہی کی تلائی کر دے ۔ عراق کے بارے شل کھند ہے کہ اس نے ختیج کی جنگ کے بعد اپنے وسائل کو دفاع پوروں کی کا بلی برد کی اور کوتا ہی کی تلائی کر دے ۔ عراق کے بارے شل کھند ہے کہ اس نے ختیج کی جنگ کے بعد اپنے وسائل کو دفاع نوروں اور دورار جواب ملے ۔ بہر حال میدا کی ہوں ہوئی ہوئی اس حربی خواب جا ہے ہوں ہوئی اس حربی خواب کے مسلم توں نے کرئے کے کا م ڈھنگ ہے نہیں کیا وروہ ایجا واست کے بغیر کر بھی از حد توجہ دیے کی ضرورت ہے ، اس کے بغیر کی وہوں ہوئی س بہت پیچھے ہیں۔ انہیں خور گر بیل سنے کوئیس ل سینے کوئیس ل سینے کوئیس ل سینے کی میں دور چیل ہوئی اس ویا ہیں خوش خبریاں سنے کوئیس ل سینے کی میں دیا ہیں خوش خبریاں سنے کوئیس ل سین کے میں دیا ہیں خوش خبریاں سنے کوئیس ل سین کوئیس ل سین کے دور پیل سے کہ میں میں اس کے بغیر

#### چوہے کا کان:

اس وقت جبدامت اغیاری طرف ہے گئے والے و چکوں ہے بہی ہوئی ہے، اندرونی طور پر بھی بہت ہے مہر یا ٹول کی کرم خرمائیاں جاری ہیں۔ کبھی علائے کرام ہے موسیق کی حرمت پر کتب وسنت کے دیائی مانظے جاتے ہیں اور کبھی چبرے کے پردے کو 'بالا جماع' 'غیر ضروری قرار دیا جاتا ہے۔ ایک دھی چوکڑی پھی ہوئی ہے جس میں مصروف اسکالر حضرات' وین خالص' کا خوبصورت چبرہ منے کرنے کی جدوجہد میں بڑے' خلوص نیت' کے ساتھ مشغول ہیں۔ موسیق کے قسماقتم کے برقی آلات اس کا خوبصورت چبرہ منے کرنے کی جدوجہد میں بڑے ' خلوص نیت' کے ساتھ مشغول ہیں۔ موسیق کے قسماقتم کے برقی آلات اس کا خوبصورت پھر گئے ہیں کد' گھر گھر گانے والی باندیاں پائی جا ئیں گ' والی علامت تیا مت صاف طور ہے بوری ہورہی ہے۔ وہ گذر ترقی کر چکے ہیں کد' گھر گھر گانے والی باندیاں پائی جا کہیں گ' والی علامت تیا مت صاف طور ہے بوری ہورہی کم سرپوری کردی ہے۔ چوبا وراماں ابا خوش ہوتے ہیں کہ بچوب کا کان دیا ہے گئی ہو ہی کہ دور اور ڈاکر جادوگری کی سیر کرتے رہ جے ہیں اوراماں ابا خوش ہوتے رہے ہیں کہ بچوب کا کان دیا نے کی دیا ہو میں گئی ہو موسیق کے نت نے آلات اربوں ڈالر میں بھتے ہیں ہی مسلمان میں لگ میں بھی بید با آبھ ہی ہیں۔ موسیق بخش گیت اور فیزوں کے اس دور میں ایمان کوسلم تو جوانوں کے دلوں ہے کہان رخصت ہوتا اور نفاق جگ بین ہو با کہان کوسلم تی ہیں الدیقوں رحم فرماے اور فیؤں کے اس دور میں ایمان کوسلم تی جوانوں کے ساتھ بچا کر الیمان رخصت ہوتا اور نفاق جگہ بنا تا جرہا ہے۔ اللدیقوں رحم فرماے اور فیؤں کے اس دور میں ایمان کوسلم تی کے ساتھ بچا کر حالے کی تو فیق عطافر مائے ۔ آھیں۔

# مبيثهي حجيري

#### ذومعنی استعال:

جھورے جی بی ہمارے گہرے دوست ہیں۔ ایسا کچھ یاد پڑتا ہے کہ قار کین سے ان کا ایک مرجہ تعارف بھی کردایا تھا۔ نہ بھی

کردایا ہوتو پا کتان کا کون سہ جو ہری ہے جو آئیں نہ جانتا ہو۔ آپ کو قیمتی پھروں کی شناخت ہیں قدرتی مہارت حاصل ہے۔ ہے جان

پھر ان کی چھوٹی چھوٹی ٹو کیلی انگلیوں میں آتے ہی بول پڑتے ہیں۔ ان کے جو ہر شنای کے مل کی کیفیت پچھالی ہوتی ہے کہ پھر ہاتھ

میں لیا، ذراد مرکواسے تو لا، ایک ترچھی کی نظر ڈالی اور گو یا ایک وجدائی صلاحیت کے بل ہوتے پر اس کے بارے میں بچی تئی رائے وے

میں لیا، ذراد مرکواسے تو لا، ایک ترچھی کی نظر ڈالی اور گو یا ایک وجدائی صلاحیت کے بل ہوتے پر اس کے بارے میں بچی تئی رائے وے

در ان کی پر کھوٹیٹن کر نے کی ہمت کوئی کم بی کرتا ہے۔ ہماری ان سے دو تی ان کی اس مہارت کے سبب نہیں، وہ با تیں بھی اس نی پی ٹیکی

مرتے ہیں اور ان کے تیم ہے ان اور گو میں آبی ہیں نہلے بیر کروئے ہیں کہ ایک جملہ سوشخوں پر بھی رہی ہوتا ہے۔ الفاظ کو ڈومتی

مرتے ہیں اور ان کے تیم ہی ان کو ملکہ حاصل ہے۔ مثل اقوام متحدہ کے نمایندہ خصوصی برائے موات و ڈاکٹر صاحب کے نام کہ دونوں اجزا کا جو مطلب نکالا تھاس میں پہلے جز کا مصداتی تو کی دنوں سے نظر آر ہا تھا کہ وہ امر ایکا کی مرضی کا بیان شدوے رہے بھی گر دونوں اجزا کا جو مطلب اب بجھ آیا ہے جب انہوں نے فر مایا کہ عراق اپنا ممنوع عیزاکل اور دیگر ممنوعہ تھیں رآئے تھی دونوں ان جو کا مطلب اب بجھ آیا ہے جب انہوں نے فر مایا کہ عراق اپنا ممنوع عیزاکل اور دیگر ممنوعہ تھیں رآئے تھی دونوں سے جز کا مطلب اب بجھ آیا ہے جب انہوں نے فر مایا کہ عراق اپنا ممنوع عیزاکل اور دیگر ممنوعہ تھیں رآئے تھی دونوں سے جز کا مطلب اب بجھ آیا ہے جب انہوں نے فر مایا کہ عراق اپنا ممنوع عیزاکل اور دیگر ممنوعہ تھیں رآئے کی مرضی کا بیات ہے۔ جب انہوں ہے جب برائی میں بھی کہ کہ مور ان اس میں بھی ہو رہ ایک کا وہ میں گئے کے بیار موجوائے۔ جب بھی کی دین جمنوعہ حدے یور سے انہوں ہے۔ جب انہوں ہے جب برائی اس میں بھر ان کی دین جمنوعہ حدے یور سے بیا کہ کو میں گئے گئے۔ جب انہوں ہے جب برائی ہو جب کے جب انہوں ہے جب برائی ان میں میں کی کی میں کی کی مور کی گئے گئے۔ کہ کو کی میانہ کی مور کی کے دیا گئے گئے کی میانہ کی کو کر برائی کی کر ان کی کو کر کی کر کی کر کھوئے کی کر کے ان کی کی کر کی کر کے کر کے کر کو کر کے کر کے کر کی کر کے کر کی کر

ڈاکٹر''بٹس بلک' صاحب کے بیان ہے معلوم ہوا کہ اب تک جو بیانات انہوں نے دیے وہ جذباتی مسلمانوں کو قدر ہے مطمئن اورا پی انصاف پندی کا قائل کرنے کے لیے تھے۔اب انہوں نے اپنااصل رنگ دکھانا اور جمانا شروع کیا ہے۔ چنا نچران کے ساتھی جمرالبرادی جملہ ہونے پر استعفا کی دھم کی دیتے رہ گئے مگر انہوں نے عراق کو آخری الٹی بیٹم سنا کے دم لیا ہے۔ ادھرا کیک اور بھی دفا کی دفا کی افریش میں تیار ہیں۔اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی قیامت کی قیامت ہے جو شاید ہر پا ہونے والی ہے۔ امریکا نے گزشتہ چند برسوں سے عراق کی جواقتصادی تا کہ بندی کو کر کئی تھی اس سے بہت سے عراق بیچ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ ناکانی غذا، دواؤں کی ناپیدگی اور بموں کی برسات نے عراق کے خوال کے ناپیدگی اور بموں کی برسات نے عراق کے خوال کی ناپیدگی اور بموں کی برسات نے عراق کے خوال کے بات کے لئے کی اور بینکڑوں کلیاں بھول بنے سے پہلے ہی مرجما گئی تھیں۔ کو یا کہ امریکی جارتے کی اور باہے۔ جو رودہ تکلف اسے ذرابز سے پانے نے پرشروع کرنے کے لیے کیا جارہا ہے۔ جارئی تھی میں جو بودہ و تکلف اسے ذرابز سے پانے نے پرشروع کرنے کے لیے کیا جارہا ہے۔ جارئی تھی میں میں جو دہ تکلف اسے ذرابز سے پانے نے پرشروع کرنے کے لیے کیا جارہا ہے۔ جارئی تھی دورہ دورہ کیا ہی اس کے بہت ہو جو دہ تکلف اسے ذرابز سے پانے نے پرشروع کرنے کے لیے کیا جارہا ہے۔

امریکا نے فرعونیت کے مختلف روپ زندہ کیے تھے جس پر وہ فطرت کی تعزیروں کا پورا پورامستحق بن چکا ہے مگراس کی

پابند یوں کی وجہ ہے جن عراقی بچوں نے اپنی ماؤں کی نظروں کے سامنے سسک کرجان دی ہے اس کا وہال ان شاء القداس کر مور آکر رہے گا۔ اب تک تو عیسائی مشنریاں اس فرعونی طریق کا ربڑ علی کررہی تھیں کہ مسمانوں کے بچوں کو ذیح کر دواور عور توں کواپنے ڈھب پر لے آؤ، چنانچے وہ مشنری اسکولوں عیں مسلم نونہالوں کے ذبحن ، عقل ، فطرت اور نظر یے کو ذیح کرتی تھیں اور رسالوں ، ڈائجسٹوں اور میگزین کے فرریعے مسلم خوا تین کواپنے رنگ میں رنگی تھیں ۔ گویا فرعون لو ہے کی تیزچھری ہے ذیح کرتا تھ ، یہ پر و پیگنٹر کے پیشٹی چھری کام میں لات تھ مگراب امریکا ہے مبرہ و چکا ہے۔ وہ سونے کا انڈہ و سے والی مرفی کا بیٹ چیر کر سارے انڈے ایک ہی دن میں حصل کرنا چ ہتا ہے۔ اس کے اپنے ہاں بھگڈریں ، اموات ، آگ اور وھواں ہے مگر وہ عراق کے چھے پنج جھاڑ کر پڑچکا ہے اور قدرت کی تعزیروں کی تختی ہے لا پروا ہے۔ دیکھیں امریکا کا لا کچ ، ظم ، تعصب اور زیاد تی کرنی میں رنگ لاتی اور اسے کیاون دکھ تی ہے۔ میدان سے چکا ہے ، تماش کیوں کے شھرائگ بھے ہیں بس تماشاشروع ہونے اور کیو بیا ور تی جو انے کی وہر ہے۔

# ایک ماہر'' تیلیات'' کی کہانی

تيل شنأس چوما:

اس کواس کے دوست تیل شناس جو ما کہتے تھے۔جس طرت ندید سے متعلق مشہور ہے کہ وہ زیرز مین ہانی معلوم کرنے کی فطری صلاحیت رکھتا ہے۔ای طرح اس کےاندربھی کوئی این رئے تھی جو تیل و لی زمین کے قریب پینیچتے ہی پھڑ کے نگتی تھی۔اس نے 1920ء کی دبائی کے بعدارضی تحقیقاتی ٹینالوجی کو ہام عروج تک پہنچ نے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کو معمر ہونے کے باوجودا پینے موضوع پراتنی دسترس اور پنی مہارت پرا تنااعتی دتھ کہ ممتاز ماہم بن ارضیات کی زبانیں اس کے سامنے بولتے وقت خر کھڑا جاتی تھیں۔ وہ جب کوئی ہات ثابت کرنا جا ہتا تو اس وقت اپنی ہبیت اور متاز استعداد کا بھر پورمظ ہرہ کرتا تھا۔ ببیسویں صدی کے اوائل میں س نے ایک بڑا کارنامہاس وقت نجام دیا جب وہ امریکی ریاست ٹیکساس میں زیرز مین تیل کی دھاروں کا تعاقب کرتے کرتے پڑوی ملک میکسیکو جا پہنچ وروہاں تیل کا ایک بہت بڑا کنواں دریافت کر بیا۔ اس دریافت کو تیل کی پیداوار کے شنبری دورکا آغاز کہا جاتا ہےاوراس کامیا لی کے بعداس'' تیلی چو ہے''کواس شغل سے اس حد تک شغف ہوگیا کہ ہمہ وقت تیل اور تیل کی دھار کھوجت رہتا تھا۔ بیسویں صدی کی دوسری دہائی میں جبکہ وہ ابھی جو ن تھ ،اس کی شہرت اس''مہر تیلیات' کے طور پر ہوگئ تھی جواینے ساتھ ہروفت ڈا کنامائٹ لیے پھرتا ہو، ختی کہ وہ واقعہ پیش آ گیا جس نے آج کل اتحادی افواج کوبھو کے بھیٹریے کی طرح عراقی مسلم نول پر جھوٹ موٹ کے بہانے گھڑ کرحمید آ ور ہونے پر مجھ ررکھا ہے۔ ہوا بول کہ 1927ء میں عراق کے ثناں میں کرکوک کے مقام پرتیل کے ذخائر دریافت ہو گئے ۔ان کی دریافت عالم اسلام کے بیے ایک نہایت خوش کن خبر ہوسکتی تھی ، مگر ہم مسلمان اپنی ناابلی کے سبب آج تک اس' وخوش' کو بھگت رہے ہیں۔ پیخبرامریکا اوراس کے اتنی دیوں کے بیے بے حد چونکا دینے وال تھی اس لیے کہ جنگ عظیم اول میں فتح وشکست کا فیصلہ تیل کی سپلائی نے کیو تھا۔اس وقت کے امریکی صدر نے تیل کے اس کھو تی کو بلایا اور مدایت کی کہوہ عربتان جائے اورا بٹی تمام تر صلاحیتیں اور تج یہ بروئے کارلاکراس سوال کا واضح جواب لائے'' سرز مین عرب میں تیل کے ذخائر کے امکانات کتنے ہیں اوروہ دنیا کے ستفقل کے لیے کتنے اہم ہو سکتے میں؟'' تیدیت کا ، ہریہ تیلی کھوجی سفر کے تمام تر لواز مات اور بھاری انعامات کے وعدوں کے ساتھ اپنے مشن ہرمشرق وسطی روانہ ہوگیا۔جس امریکی صدر نے اے اس مشن پر بھیجا تھا اس کا نام آپ کو بعد میں بتائمیں گے،البتہ بیامامر ارضیات و ' تیلیات'' تاریخ میں ایوریٹ کی ڈیگوٹیلر کے نام سے جاتا جا تا ہے۔

ز ریز مین سمندر:

شیخص ماش اور تحقیق کی مہم سے دوران عراق کے بعد سعودی عرب، کویت اور ایران بھی گیا کیونکہ اس کی'' چھٹی حس'' اے عراق ہے آگے کی طرف کھنچے لے جاتی تھی فلیج عرب کے کن رے پہنچ کراس نے محسوں کیا کہ وہ تیل کے زیرز مین سمندر کے او پر کھڑا ہے۔اس نے جلدا پنا کام سمیٹ اورسیدھا داشگنن جا پہنچے۔ا ہے بغیر تاخیر کے خصوصی طور پرصدر ہے ملوایا گیا جہاں اس نے اپنی گذشته مبینوں کی جال گسل محت کا خداصدان الفاظ میں پیش کیا ''مطابحی مم لک دنیا میں عنقریب تیل کی پیدا دار کا مرّز ومحور بننے والے میں اور کر وارض کامستقبل آیندہ اس کے ہاتھ میں ہوگا جواس علاقے میں مضبوطی اورا پیخام کے ساتھ اپنی جگہ بنالے گا۔''اس چند لفظی رپورٹ نے امریکی صدر کے ذہن میں موجود بنیادی سوال کا جواب دے دیا تھا اوراً سراہے مشرق وسطی کے متعلق اپنے آپندہ کے منصوبول میں کوئی المجھن یا ابہام تھا بھی تو وہ فتم ہوگیا تھا۔اس نے فیصلہ کرلیا تھا کہاس دولت پر جواس کے خیال میں (نعصو ذہب الله، شدم نعو دہاللہ) نلطی ہے مسلمانوں کی مقدی سرز مین میں پھوٹ پڑی تھی، مرصورت میں تسلط حاصل کرنا ہے۔اس کے سامنے مشکل پیٹھی کہ سعودی عرب کے جن مد قول میں اس ماہر ارضیات نے نہ ختم ہونے والے بیز ہ قیتی فرخائر کی نشاندہی کی تھی، وہاں اسلامی شعائر کی تختی ہے پابندی کرنے والے دیمہاتی عرب (بَدّ و) رہتے تھے اور وہ اس سرزمین برکسی کافر کا وجود برداشت کرنے بربھی بھی تیار نہ ہوتے الیکن وہ صبیونی دیاغ بی کیا جو مکرے آشنا نہ ہو، چنانچیاس مشکل کاعل تلاش کرلیے گیا۔ امریکی ماہرین نے ڈاڑھیاں بڑھا کیں ، نتے پینے اور مسمانوں کے جلیے میں اس علاقے میں جا پہنچے جہاں صدیوں ہے کسی غیرمسلم نے قدم ندرکھا تھا۔اس دقت سعودی عرب کے حکمران شاہ عبدالعزیز تھے جومو جودہ سعودی عرب کے بانی ہیں اور خلافت عثانیہ کی سر پرتی ہے عرب کوجدا کر کے وہاں آل سعود کی حکومت کی بنیاد رکھنے والے ہیں۔ انہول نے امریکی اہلکاروں کے شحفظ کے لیے اپناخصوصی حفاظتی دستہ فراہم کی اور اس طرح سرز مین عرب میں دشمنان وین وملت امریکیوں کی گرانی میں''انقلاب بذریعہ تیل'' کے تصور میں رنگ بھرنے کا آغاز ہو گیا۔ جنوری1997ء میں اسلام آباد میں فوادیبلی کیشنز نامی ادارے نے شاہ عبدالعزیز کی زندگی پر''عبدالعزیز بن عبدالرحمن آ لِسعود'' کے نام ہے کتاب جھالی ہے۔اس میں صفحہ 407 پرصحرا میں نصب ایک خیمے کا اندرونی منظر ہے جس میں شاہ عبدالعزیز کے ساتھ عربی لباس اور جلیے میں موجود امریکی دکھائے گئے میں جو'' عربوں کی معاشی زندگی میں انقلاب' کا پرکشش نعرہ لے کرسرز مین اسلام میں آئے تتے اور آج عراق کے عوام کو''آ زادی'' دلوا کراس انتظاب کی تکمیل کے لیے کوشاں ہیں۔ آخري كوشش:

سب سے پہلے جس جگہ تیل تاش کرنے کا کام شروع کیا گیا، وہاں سے بچھ ندملا۔ اس کام کے لیے ندصرف یہ کہ تمام
آلات امریکا سے منگوائے گئے بلکہ کھانے اور پانی کے علاوہ صابین، چاکلیٹ اور تمام متعلقہ سامان بھی امریکا سے منگوایا گیا۔
'' اہر تیلیت' نے پہلے جن تین جگہوں کی نشاندی کی وہاں سے تیل ند نکلا۔ دوسری طرف امریکی ہے آب وگیاہ صحوا میں جس طرز زندگی سے دوج رہتے وہ ان کے لیے بہت زیاوہ مشکل تھی ، لیکن لا بچ ان سے وہ سب پچھ کرواری تھی جو عام صالات میں وہ کھی ندکرتے لہذاانبوں نے حوصلہ اور صبر سے کام لیہ پہلے کئویں میں بناکا می کے بعد دوسرا کٹواں کھووا گیا لیکن اس میں بھی کوئی فائدہ ندہوا۔ تیسر کئویں کی کھدائی میں امریکیوں کو بھی نے کھے سلے گا۔ اس وقت تک اس پر ہزاروں ڈالرفز چ ہوچکے تھے۔ علا کے ارکان نے تک بھی بہت اٹھائی تھی۔ مزدوروں کے دہنے کے لیے شروع میں ضیے ہوتے تھے۔ گرمی بھی ایک ہوتی تھی کہ جس سے چہرے تھے۔ گرمی بھی ایک ہوتی تھی۔ یہ گھرول کی طرح مجھوٹے جھوٹے گھرینائے گئے۔ یہ گھر بلاد

آٹا رقد یہ آج بھی موجود میں ۔تیسر کویں کے کھود نے کے بعدات پتا چار کہ تیل تو ہے لیکن اتنا نہیں ہے جس کے سے اتن تکلیف برداشت کی جائے ۔تیل نکا نے والی کمپنی کے اعلی حکام کو تیل کے کھو جی کی رپورٹ پر شک بونے لگا ایکن اس شخص کو اپنے تجربے اور صلاحیت پر پورااعتا و تھا۔ وہ کمپنی کے حکام کو یقین ولا تا اور ہمت بندھا تا رہا۔ چونکہ تیل کی تلاش میں کام کرنے والوں کے زیدہ عمر صدر ہے کی وجہ ہے امریکی یہاں کی آب و ہوا ہے خاصے مانوس ہو چکے تھے اس لیے وہ ہان گئے اور انہوں نے کام جاری رکھا۔

چوتھ کوال جس جگہ کھودا گیاہ ہی جگہ ہوں ہے محتف تھ کیکن تیں جس کے سے اتن امیدیں وابستہ کی گئی تھیں وہاں بھی شاکلا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا تھ کہ کیا کمپنی فار پ ہونے کا امل ن کر ہے؟ جو چھڑری کرتا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ چنا نچہ امریکا میں موجود کمپنی کے کرتا دھرتا حکام کی میٹنگ ہوئی۔ 1937ء تک جوخس رہ ہو چکا تھا وہ 30 لاکھ ڈالر کا تھا۔ امریکی سرمایہ کاراور عملہ انتہائی متفکر اور پریشان تھ لیکن اگر کوئی شخص مطمئن تھ و ڈی گوٹیر تھا۔ اس نے امریکی حکام کوایک بارپھر امید دلائی کہ وہ اس پوشیدہ فرزانے کو یونمی چھوڑ کرنہ جا میں۔ امریکیوں نے چارو تا چاراس کی بات مان کی اور کام جاری رکھ تکیل ان حلات میں ماہرین کو بھیج گیا اور کمپنی میں کام کرنے والوں کو نے کانٹریکٹ اور مراعات دیں تا کہ وہ کام جاری رکھ تکیل ان حلات میں با نچواں کواں کواں کو اور کہ ان کو ان کو ان کا مام جاری رکھ تکیل اس کا بھی وہی نتیجہ باتی کو ان کو ان کا کام شروع ہوا۔ ماہرین کی گوٹیر نے ان کو آ مادہ کرلیا کہ وہ ایک آ خری کوشش اور کر ہے دیکے گیس اس کے اصرار کو فیصلہ کیا گیا کہ ایک کوشش اور کی جائے تا کہ اگر تیل نہ میں تو صرت بھی بی قی نہ رہے۔ اس مرتب ایک وقت میں دو کو ہیں کھود نے کا فیصلہ کیا گیا، یہ چھٹے اور ساتو میں کو ہیں جھے۔

كنوان نمبرسات:

کھدائی شروع کی گئی، ماہرین کے علاوہ کمپنی کے اعلیٰ حکام بھی لیجہ لیحہ کی معلومات حاصل کر رہے تھے۔ چھئے تویں سے
بھی پچھٹیں ملہ جس سے امریکیوں کی تا اُمیدی میں مزید اضافہ ہوا۔ یہاں تک کہ و ہران اور کیلیفور نیا کے درمیان پر گان ہونے
لگا کہ کی وقت بھی تھم آ سکتا ہے کہ تیل کی تلاش بند کر کے واپس آ جو ہ، پھر پیدا طواع کی کہ پنی کے ڈائر یکٹر جنزل خود آ رہے ہیں،
لیکن ساتویں کئویں کو بھی پوری طرح کھودا بھی نہیں گیا تھا کہ ایک کرشمہ ہوا جس سے امریکیوں کی آئے تھیں پخد ھیا گئیں۔ زہین
سے خزاندائیل پڑااور اتن تیل نکا۔ جس پرخود امریکی حیران و پریشان تھے۔ بید مارچ 1938ء کی ہوت ہے۔ اب تاریخ کا ایک نیا
دورشروع ہو چکا تھا۔ بیدواقعدامریکیوں کے لیے نہ صرف حیران کس تھا بلکہ وہ رشک اور حسد کے مطلے جذبات میں بھی گرفت ر
تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ قدرت نے جو پیش بہا دورت (معاذا تھ) بغیرا شخصات کوں کودی ہو وہ اسے بھی مسممانوں
کی دسترس میں شد ہے دیں گے۔ بیکنواں آت بھی سات نہ ہر سے پکاراج تا ہے۔ 1933ء سے 1938ء سے 1938

8 کروڑ 98 لاکھ 25 ہزار ہیرل لینی 90 ملین ہیرل ہوگیا اور امریکی کمپنیاں و کیھتے ہی و کیھتے آئی مالدار ہوگئیں کدایک ایک کمپنی کا بجٹ وٹیا کے ٹی ملکوں کے قومی بجٹ سے زیادہ ہوتا ہے۔

رسلے خربوزے کی قاشیں:

تیل کی دریافت ہوجانے برامر کی کمپنیوں کی مشکلات ختم ہوگئی تھیں کہ انہیں آب حیات کے چشموں کا پیدل کی تھا مگراہی دن سے مسلمانوں کی مشکلات کا آغاز ہو گیا۔ای سال جنگ عظیم دوم شروع ہو گئی اور پیڈ ظرہ بیدا ہوا کہ علاقے میں جرمن افواج پیش قدمی کر کے تیل کے کنووں پر قبضہ نے کرلیس، چنا نچے تیل کے ان کنووں کو عارضی طور پر بند کردیا گیا۔ اتحادیوں کا خطرہ ورست تھا، جرمنی ک فوجیس اس' تیل خیز' ملاقے کی طرف بھی پیش قدمی کرنا جا ہی تھیں اور امریکا ہے بورپ کوتیل فراہم کرنے والی پائپ لائن کو بھی اڑا نا چاہتی تھیں۔ بین ممکن تھا کہ وہ اس میں کامیاب ہو جا ئیں لیکن مشہور جرمن جرنیل رومیل کو 1942ء کے آخر میں عرب سرز مین میں "العالمین" کے مقام پر برطانوی جزل منگمری کے ہاتھوں شکست ہوگی اور جرنیل رومیل بیر کہتے ہوئے پسیا ہوا. "افسوس ہاری فوجوں کے پاس حسب ضرورت تیل نہیں اور یہ کی ہمیں رُلا دینے کے لیے کافی ہے۔''جرمنی کی افواج وسط الیٹیا میں بحیر و کیسپین کے کنارے' با گو'' کے مقام تک بھی پہنچ گئی تھیں جہاں ہے سوویت یونین کو تیل فراہم کیا جاتا تھ، گمروہاں بھی ان کوغیرمتو قع شکست ہوگئی۔ بول امریکا اوراس کے اشحاد بول کے سامنے کھلے ہوئے میدان میں کوئی مدمقابل ندربا۔ امریکا نے موقع غنیمت جاتا اور خلیج عرب و بحيره كيسين كي ذخائر برا پني گرفت مضبوط كرنے كے ليے طويل منصوبہ بندي شروع كى۔ بحيرة كيسيين كے كنارے واقع تر كمانستان ، آ ذر با نيجان اور چيچنيا سوويت صدوويش واقع يتصه و بإل امريكاكي وال ندگل سخي تقى ( اب افغانستان ميس امريكي مداخلت کے بعداس کی راہ بھی ہموار ہوگئ ہے ) لبذااس نے پہلے عربتان کی طرف توجد دی۔ برط نید جنگ عظیم دوم میں اسر یکا کا اتحادی تھا۔ اس کولوٹ کے مال میں حصد وینا ضروری تھا لہذا طے پایا کہ کچھ" آگ فیلڈ' امریکیوں کے باس ہوں اور پچھ برطانوی اینے باس ر کھیں۔اس زمانے میں امریکا کاصدر فرینکلن روز ویلٹ (جی ہاں!وہی روز ویلٹ جس نے ابوریٹ کی ڈوئیکر کوشرق وسطیٰ میں تیل کے ذخائر کی بوسو تھینے بھیجا تھااور آج جس کے نام ہے موسوم طیارہ بردار بحری جہازے طیارے اُڑ کرعراق پر آگ اور باروو برسارہے میں) اور برط نبیكا وزيراعظم نسٹن جرچل تھا۔ ان دونوں نے جزيرة العرب كا نقشه سامنے ركاكرتيل كے علاقے جھوٹی جھوٹی ریاستوں کے بیش پسند حکمرانوں میں رسلیخر بوزے کی قاشوں کی طرح بانٹ دیے اوران پر'احسان' بیکیا کہان کوتیل کے اخراج، صغائی اورتر بیل کے خرج سے بی نے کے لیے وہاں اپنی کمپنیوں کے ملاز مین کے لیے آزاداورخودمخار کالونیاں تقمیر کیس اوران کو تحفظ دینے کے لیے سیکورٹی کے نام برفوجی حیحاؤ نیول کے بیے جگہ بھی حاصل کر لی۔ وہ دن ہےاور آج کا دن ،مسلمانوں کی وہ دولت جو عالم اسلام کی سائنسی، اقتصادی اور عسکری ترتی کا ذریعه بن کرمسلمانوں کی کایا پلٹ سکتی تھی، وہ دشمنوں کا گھر روثن کررہی ہے اور مسلمانوں کوتیل کی تعجیب کے علدوہ کچھ ہاتھ نہیں آیا۔

موت پر بیعت:

قار کین کرام! ممکن ہے آپ اس داستان ہے اُ کہا گئے ہوں، یہ بھی ممکن ہے کہ آپ میں سے پکھاسے فرضی کہائی سمجھیں، کیکن واقعہ یہ ہے کہ بیٹر خراش کہائی تاریخی حقیقت ہے، ایک حقیقت جس میں مسلمانوں کی نااہلی، دنیا پرتی اور غیروں کی

حالا کی اور مفا دیرستی 'بدنما دھیوں کی طرح جا بحا بکھری ہوئی ہے۔اس دلدوز کہائی کا بقیہ حصہ اور دستاویزی شبوت آ ہے آپیدوکسی شارے میں ملاحظہ فر ماکیں گے۔فی الحال ہم پیجھتے ہیں کہاتے دی طاقتیں صدرصدام کے پیچھے ہاتھ دعو کر کیوں پڑگئی ہیں؟ دولت کی ریل پیل ہوجائے کے بعد عرب حکمرانوں نے کھیل تفریح تبیثات کی درآ مدکے علاوہ کسی مصرف پر'' بیکار' پیپے خرچ نہیں کیا۔ انہوں نے بڑے بڑے اسٹیڈ تم، ہے آب و میاہ صحرامیں میلول پر ٹھیلے ہوئ گالف کے میدان ،گھوڑ ۔ اوراوننو ل کی دوڑ کے لیے وسیع وعریض ریس کورس ، انواع و اقسام کے غیرمکی ساہان غیش کی جدیدترین مار کیٹو ں ، شایٹک بااز ہ ، بلندو بالہ ہوٹیوں ، سوئمنگ یوں اورتفریج گاہوں کےعلادوکس چیز بردوست''ضائغ''نہیں کی ،ان میں ہے کس کے یہ س اسرائیل کے ایک ٹینک کے جواب کا معیاری ٹینک تک نہیں،ان کے فوجی قالین پر کرا سنگ کرئے' معیاری' عسکری تربیت حاصل کرتے ہیں، یہ بندوق یا توپ کیا بنتے؟ان کے باس ایک سوئی تک تیار کرنے کی فیکٹری نہیں، پیچھوٹی سی چھوٹی چیز امریکا و بورپ سے منگوا کروشمنان اسلام کے خزانے بھرتے میں مگرصدام نے نصرف بیکدایے عوام وکفیت شعاری اور جفائشی کامبتی دیا بیکداس نے جزیرۃ اعرب کامضبوط ترین عسکری ادارہ اور د فاعی نظام مرتب کیا۔ اس نے سفید کفن پوش فدائی و سے تنار کیے جو یاسٹک آ ؤٹ پریڈ کے دن موت پر بیعت کرتے ہیں۔اس نے قضولیات تعیشت اورلہوولعاب پر بیپیدخرج کرنے کے بچائے ملکوں پھر کر کام کا اسحد جمع کیا عوام میں جب د کا حذبہ پھونکا اورانہیں جینے کی خیاطر مرنے کافن سکھ و۔امریکا وبرطانیہ کو یہ برداشت نہیں کہ کوئی عرب حکمران ایب ہوجس کی ویکھ دیکھی دوسرے حکمرانوں کی عاد تیں خراب ہوجا کیں اور وہ اِن کے پنتگل ہے آ زادی کا منیال دل میں یکا سکیس الہذاوہ عراق کے عوام کوصدرصدام ہے آ زادی دل نے اور حقوق فراہم کرنے کے لیے آ ٹیکے ہیں اور اب سرز بین عرق برعرب مسمانوں کی آزادی یا غلامی اور عظیم ترصیرونی ریاست کی تفکیل یا تخریب کی جنگ ازی جار ہی ہے۔ اب اللہ ہی جانبا ہے که اکیا، صدرصدام کتنے عرصے تک ساہ ول اور ساہ قطرت اتحد دیول کونتھ ڈ التا ہے، مگراتنی ہات طے ہے کہ جن عرب ریاستوں نے آج تک اپنے ہاں جبری نظام مسط کرے نماز میں جباد کی آیات پڑھنے اورمجنسوں میں أسامہ کا نام لینے پریابندی نگائی ہوئی ہے وہ جلد ہی اپنانجام و کھے لیس گی۔اب آیندہ و نیا کا نقشہ کھی ہی ہولیکن مسمانوں میں ہاری کو بقانصیب ہوگی جو جہد کواپنا شعار بنائے گااورجس نے اب بھی جب داورمجامدین کواپناسہارا نہ مجھاوہ تاریخ کے برخم شفول میں اپیا گم ہوگا کہاس کے پیچیے فیرت ادر سوائی کے غبار کے علاده کچھ بھی باتی نہ بیجے گا۔

### ايك آئھوالاوزىر

### يرُ هتانبيس ياسمجهتانبيس:

موشے دایا ن اسرائیل کافتر انٹ قسم کاوز برد فاع گزرا ہے۔ یہ یک آنکھ سے کا ناتھ۔ عام طور پرایسے افرادیا تو بہت ہی م نبیان مرنج قشم کے گو سکتے اور شریف ہوتے ہیں یا پھر بہت ہی نابکار،خہبیث انتفس اور شقی لقلب ۔ مکا رطو طےجیسی مکروہ شکل والا بدکھوسٹ پڈھا یک چشموں کی دوسری قسم سے علق رکھتا تھا۔اس کی کارروائیوں کامخصوص اندازتھا۔ بیہ جب فسطینی شہریوں ے خلاف کسی قشم کے آپریشن کی منظوری ویتا تو موساو کے ماہرین نفسات میں سے کچھ ہوگ ساتھ کرویتا جو اسرائیلی فوج کی حارجاند کارروا نیوں کا شکار ہونے والے نسطیتی مردوں ، بچوں اورعورتوں کے ردعمل کی کارکردگی کا انداز ہ لگاتے تھے۔اس کے متعلق مشہورتھ کیاس کی درست آئکھاتن دورتک نہیں دیکھتی جتنی اس کی بندآ نکھتا ٹریتی ہے۔ یہ خودا بیب ماہر نفسیات تھااوراس بات کو بھانینے کی کوشش میں نگار ہتاتھ کہ برطرف ہے صہبونیت کے حصار میں گھرے ہوئے صطبیٰ مسلمان آخر ہتھیار کیول نہیں ڈ اں دیتے ؟ یہودیت کی چوطرفہ بلغار کا سامنا ہوئے بڑے جغادری حکمران اوران کی بھاری بھر کم مضبو طاحکومتیں نہیں کرسکتیں پھر آخر کیا وجہ ہے کہ تعطینی ،اسرائی محملے کے بعد پہلے ہے زیادہ پر جوش اور ہر ناانصافی کے بعد پہلے ہے زیادہ پرعزم ہوجاتے میں؟ شخص دست و باز و سے زیادہ دل اور دل ہے زیادہ دیا تا ہے کام لینے کاعادی تف دیگر عرب ریاستوں کے حکمرانوں عوام اور مختلف طبقوں کے ذہنی و سیاس رجی نات ہے اے بھر پور واقفیت تھی اور اسرائیل کا وزیر و فاع ہونے کی حیثیت ہے اس کی کوشش ہوتی تھی کہوہ ہمہونت اپنی ہند آ نکھ ہے بھی کام لیتار ہے عربوں کی غسات ،میلا نات اور درون خانہ حالات ہے گہر می واقفیت کے سبب سیاسرائیل کے دفاع کے بارے میں انتہائی پُر اعتاد رہت تھا۔اس حوالے سے اس کی حدے برھی ہوئی خود اعتددی کار عالم تھا کہاس نے 1967ء کے عرب اسر کیل معر کے میں بنگ کا نقشہ ایک اخبار کو جنگ ہے پہلے عام اشاعت کے لئے دے دیا تھا۔ ایک میبودی صی فی نے اس سے بصدا دیب واحتر اس یو حیصا کہ آپ نے بیڈیا کیا جا سے جنگی راز فاش ہوجانے کا ندیشہ ہے تواس نے مشکراتے ہوئے جواب دیا ''عرب پڑھتانہیں ہے،اً سرپڑھتا ہے توسمجھتانہیں ہے۔'' تھو کنے کی جرأت.

موشے وہ یان کی پیخوداعتادی الداخیجی ریاستوں کی صد تک تو درست تھی ، گرفلسطین میں اسے قدم قدم پر بٹک آمیز رسوائی کا سامن کرنا پڑتا تھا۔ مثلاً ایک مرتبہ فلسطین کے مشہور شہر نابس کی ایک مسلم آبادی کو گھنڈر بناویے کے بعد بیہ بازار میں گھوم رہا تھا۔ اس کے خیال میں وہ فلسطینی مسلمانوں کے حوصلے کو تو ڑنے ، انہیں ہے بھی کے احس سے دو چار کرنے اور اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کرنے میں صدتک کا میاب ہوچ دتھ ۔ بازار میں مناتی اور ہر طرف وہشت کا عالم طاری تھا۔ اسے میں اسے ایک دکان کھی نظر آئی۔ اس نے دکان دارکو باایا اور سرکاذ بمن جانے کی غرض سے پوچھا ''مسلمان تمہاری مدد کونہیں آئے ،

کیاتم اب بھی ان ہے کوئی تو قع رکھتے ہو؟"

د کان دار نے جواب دیا '' ''نبیں! مجھے کسی عرب مسلمان ہے کوئی تو قعینمیں کیونکہ ان کے ہاتھ پیرتو مفلوج تھے ہی اب ان کے منہ بھی سوکھ گئے ہیں۔''

''منه سو کھنے سے تمہارا مطلب؟''موشے دایان نے کانی آ کھ سکیز کر ہو چھا۔

''اً سر برمسلمان تم پرصرف تھوک دیتو تمہاری'' ریاست موٹود' اس میں غرق ہوجائے گی لیکن افسوس کہ ان میں تم پر '' تھو کئے کی جرائے'' بھی نہیں دہی ''

فلسطینی د کاندار کا بیہ جواب فسطینی مسلمانوں کی جرأت و ہمت اور عالم اسلام کی بے حسی پران کے دلی احساسا**ت کی** مجر پورتر جمانی کرتا ہے۔ تئین آلیہ **کارفر تے** :

یہاں پرہم مسلمانوں کے لیے ہاں! ہرائ خفس کے لیے جوالندو صدہ لاشریک کا کلہ پڑھتا ہے، محمد رسول النہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم حسب کے دن ہر چھوٹے بڑے کوایک میدان ہیں جمع کر کے زندگی بھر کی کارگزاری کا حسب لیے جونے پر یقین رکھتا ہے سوچنے کی بات ہے ہے کہ آخر ہم دشمن پر تھوکنے کی جرائت ہے بھی کیوں محم وسطے؟ ہوا کے ایسا سوال ہے جس کے بارے ہیں ہردانشور مبصر، تج بین گاراور آ تکھیں سکیٹر کر بیٹائی پر بل ڈال کرفاسفیا شائداز میں گفتگو کرنے والے پر وفیسر، اسکالراور ڈاکٹر حضرات کے پاس کچھ نہ کچھ جواب مل جوتا ہے اور سج بات ہے کہ ہمارے ہاتھ پوکل مفلوج ہوئے ہے کہ معدلیا سے کہ حسر تناکے مل میں بہت سے عناصر کارفر ہاتھ ،لیکن ایک چیز جس نے سب سے زیادہ ہمارے اپنج پن میں حصد لیا وہ مسلم مع شرول میں ان فرقوں کا ظہور تھ جو یہود کے عیار ذبحن کی پیداوار تھے یاوہ اسپنے مفاوات کی بخیل کے لیے یہود ہوں کے آلہ کار بن گئے میں دوی صبیو نیوں' نے یہود ہوں کے لیے وہ خد ہات آلہ کار بن گئے تھے۔ ان میں تین فرقے بہت مشہور ہیں اور بلا شہدان' غیر یہودی صبیو نیوں' نے یہود ہوں کے لیے وہ خد ہات انجام دی بیں جو یعض کٹر یہودی شعیل بھی نہ کر کہتی تھیں۔ آپ کو یقینا تجسس ہوگا کہ ان کا نام بھی ان خیر یہودی صبیونی نام ہے بہلے ان کا کام بھی ننا ضرور کی ہودی صبیونی سے اس میں سے جب تک' غیر یہودی صبیونی سے دران کا کام بھیانا ضرور کی ہودی سبیونی سے اس میں سے جب تک' غیر یہودی صبیونی سے کہا تھا کہ کی اصطلاح کا مطلب نہ جان کیں گئے۔

دورمسيحائي ميس داخله:

یبودی اورصیونی میں ''عموم خصوص من وجہ'' کی نسبت ہے۔ عام قار کین ان الفاظ کا مطلب نہیں سمجے تو پر بیٹان نہ موں۔ بیددراصل ہماری طالب ن برادری کے لیے کھی ٹی ہیں۔ آسان الفاظ میں یوں بیجے کہ یمبودی تو وہ شخص ہے جوسیدنا حضرت موک علی نبینا وعلیہ السلام کی شریعت پر ایمان کا دعویدار ہے (اگر چہ خوداس کو خبر نہیں کہ موسوی شریعت کا اصل صید کیا تھا؟) اور صبیونی اسے کہتے ہیں جو ارضِ فلسطین میں یمبودی ریاست کے قیام اور یمبودی مفادات کے تحفظ کے لیے کام کرے اگر چہ وہ لائم بہب یمبودی ہویا کس دوسرے نہ ہب کا بیروکار۔ اب بعض یمبودی ایسے ہوتے ہیں جو یمبودی ریاست کے قیام اوراس کی خاطر فلسطینی مسلمانوں پرظلم اور دنیا بھر میں اکھاڑ بچھاڑ کے حام تہیں ، ان کے خیال میں قیامت سے پہلے ارضِ مقدس میں یمبودی خاطر فلسطینی مسلمانوں پرظلم اور دنیا بھر میں اکھاڑ بچھاڑ کے حام تہیں ، ان کے خیال میں قیامت سے پہلے ارضِ مقدس میں یمبودی

ریاست قائم ہوکردہے گی لیکن بیکارنامہ سے وجال انجام دے گا۔ اس کے ظہور سے پہلے جوکوئی ریاست موجودہ کی خاطر کوشش کرتا ہے یا کسی کا خون بہا تا ہے تو وہ کہ کہ ہورت کی روسے خطوکاراور گنبگار ہے۔ دسیدی تامی اس قدامت پرست فرقے کے افراد یہودی ہیں لیکن صبیع نی نہیں۔ اس کے برعکس دوسرا گروہ جوشدت پند ہے اور جس کے ہاتھ میں دراصل اس وقت اسرائیل کی بائیس ہیں، تاویل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تدمیم بیت المقدس اور دیوار براق (دیوار گریہ) پر قبضہ ہوجانے کے بعد ہم''دور مسیحائی'' (Messianicera) میں داخل ہو چکے ہیں لہذا''میراث کے ملک'' پر قبضہ ہماراحق بن چکا ہے۔ ان لوگوں کی میتاویل میں اس بدیم زمانت کی اس بدیم زمانت کی اس بدیم زمانت کی اس بدیم زمانت کی اس بدیم آتا ہے۔ میں میں جب بوری صبیو ئی :

تیسری طرف کچھلوگ وہ ہوتے ہیں جو یہودی نہیں ہوتے لیکن کے صبیونی ہوتے ہیں۔ وہ خیب کے اعتبار سے یبودی نہ ہونے کے باوجود فلسطینی مسلمانوں کے مخالف، یہودی قابضین کے پرجوش حامی اور مدد گار ہوتے ہیں۔ان کو ''غیر میبودی مهیرونی'' کہاجاتا ہے۔امریکا میں ہوی تعدادا ہے' غیر میبونی مسیمیوں'' کی ہے جو سڑ عیسائی میں کیکن میبود یوں کے ز ہردست حامی ہیں اور اسرائیل کی حمایت میں مظاہرے اور اجلاس کرتے رہے ہیں۔مسمانوں میں بھی چندفر تے ایسے ہیں جو ''غیرصہیونی مسلم' ہیں اورکوئی ان کو پہچانتا جا ہے تو ان کی قدرمشتر ک'' جہاد کی مخالفت'' ہے۔ بیلوگ جذبہ جہاد کی تو جین سے لے کرفدائی حملوں کے نقصانات گٹوانے تک ہروہ کا م کرتے ہیں جس سے مسمانوں کے ذہن وعمل سے جہاد کی عظمت وفضیلت اورا ہمیت و محبت نکل جائے اور موت سے ڈرنے والے یہود یوں کی جان میں جان آسکے ۔مسمانوں میں روشن خیالی پھیلانے اورانہیں اعتدال پسندی کا درس وینے کا بیڈ 'مشن' میفرقے ہی نہیں، بہت سے ادارے ، انسنی ٹیوٹ، اسلا مک سینشراور ان سے وابسة رضا كارتبى انجام دے رہے ہيں اور بيرون ملك موجود" معاونين" ئے خوب فنڈ حاصل كررہے ہيں۔ آپ جبكوكي تقریر تحریر یاسمعی بعری مواد ایدا یائے جس میں جہاد اور مجاہدین کے بارے میں گہرے تشویش آ میز تھر کا اظہار کر کے ان کو ہمدر دانسا درخیر خواہا نیدمشورے دیے گئے ہوں ، یاان کی کار روائیوں سے پہنچنے والے نقصہ نات گنوا کرانہیں امن کا واسطہ دیا گمیا ہوتو جان لیں کداس مخف ، ادارے یا فرقے کا سلسلۂ خبث بالواسط یا بلاواسط اللہ بیب میں قائم ' فیریبودی صبیو نیول' کے میڈکوارٹرسے جاکر بڑتا ہے۔ آب اس بات کوشایہ سنجیدگ سے نہ لیس لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے حارے بھیس میں ہمارے درمیان موجود ہیں اور چا بکدی سے معجد نبوی کومبجد اقصیٰ اور بیت المقدس کومبجد ضرار قراروے کراس کی اہمیت مسلمانوں کے دل سے گھٹانے کی کوشش کررہے ہیں۔ آپاسپے گردوپیش میں موجودا پیے انٹرنیشنل سینغروں اور وانش گاموں کو پہچاہیے تب ان تین فرقوں کے نام بھی آیندہ کسی مجلس میں آپ کے گوش گز ارکر دیے جا کمیں گے۔

## درمیان کی کڑی

### ایک ہم مجلس کی یاد:

عمر گل خان نثر و دی به را ہر دیعز پز ہم سبق تھا۔ وہ اپنی خوش مزاجی ، سادہ طبعی اور مرنجان مرنج فطرت کے یاعث تمام رفقا میں مقبول ومحبوب تھا۔ فطر تا شرمیلا ہونے کے باوجود اس کی سادہ بوحی میں قدرتی حسل مزاح اتنی خویصورتی کے ساتھ رچی بھی ہوئی تھی کہلحوں میں در موہ بین تھا۔ چونکہ مردم آ زاری اور دل شکنی ہے کوسوں دورتھا ،اس سے ہرط لب ملم فارغ وقت اس کے ساتھ مُزار نے اوراس کی خوش کلامی اورخوش طبعی ہے دیاغ کی تھکن اتار نے اور دل کی پیژ مردگی دورکر نے کا خواہاں رہتاتھا۔گل ف ن کے پاس ہرسوال کا پھڑ کتا جواب اور ہر بات پر چبکتا تبھرہ تیار ہوتا تھا۔ وہ اس بارے میں اس صد تک خود کفیل تھا کہ مگتا تھ اس کے باس وافر مقدار میں ہامعنیٰ ما تو ں اور پہلودار جملول کا حاضرات کے موجود ہے جس میں سے جب جا ہے جتنی مقدار میں ج سے کھر ااور نایاب سودا نکالتا ہے اور حاضرین میں مسکر امٹیس بھیرتا ہے۔اس کو التد تعالی نے آ واز بھی اچھی وی تھی۔ جب موڈ میں ہوتا تو منظوم کلام میں ایب نمر لگا تا تھا کہ دلوں پرغیر معمولی اثر ہوتا تھ بعض اوقات اس کی آواز کا سوز دلول کوکھڑے کیے ڈال تھا۔ گل خان یوں تو بہت جند گھوں ال جانے والا ،متواضع اور منکسر المز اج تھالیکن کوئی اید نداق اسے برواشت شدتھ جس میں اس ک وزیز جا درتن جایا کرتی ہو۔ا ہے موقع پراس کے چیرے پرنجیدگی کی دبیز جا درتن جایا کرتی تھی۔اس وقت اس کےاعصاب فولا دکی ما نند ہو جایا کرتے تھے اورا ہے پریشان کرنا کس کے بس کی بات نتھی۔ اگر کوئی ایس کوشش کرتا تو اپنا سامنہ لے کررہ ج تا۔ جب کوئی ساتھی پریشان طبع ، دل ً رفتہ یا رنجیدہ ہوتا تو گل خان کی پرضوص باتیں اس کے دل کا مرہم بن جاتی تھیں۔ بیار ساتھیوں کی عیادت اور تیمارداری میں بھی اے خاص لطف آتا تھ غرضیکہ وہ اپنی ہاغ و بہارطبیعت اور بمدرد وخیرخواہ فطرت کے سبب ہر دلعزیز اور مقبول تھ اور تمام ساتھی اس کی عزت وا کرام کرتے اور اس کے ساتھ مجلس آرائی کو نعمت غیر متر قیسجھتے تھے۔ پڑھائی میں گل خان متوسط در ہے کا تھے۔اسا تذہ کرام اس کی سادہ اور پُرخلوص طبیعت کی بنایراس کی رعابیت کرتے تھے اوراس کی استطاعت ے زیادہ بوجھاس پرندڈ التے تھے۔

#### گلو حاجا كاشوق:

عمرگل شرودی ہم میں ہے نبیتا معمرت ،اس واسطے سب طالب علم اس کو' گلوچا چا'' بھی کہتے تھے۔گلوچ چو کوفنون پڑھنے کا بہت شوق تھے۔اس زمانے میں فنون کا بہت رواج تھے۔ لاکق اور مستعد طلبہ' بڑے دورہ' ( دورہ حدیث شریف ) کے بعد یا '' چھوٹے دورہ'' (مشکوۃ شریف، ہدایہ تنجرین ) کے بعد فنون ضرور پڑھا کرتے تھے اور اس کو پھیل یا تکملہ کہا جو تاتھے۔ اس زمانے میں تخصص کا اس قدر رواج نہ تھ جتنا اب ہے بکہ اب تو پھیل خال خال بی رہ گئی ہے۔ فضلا کے کرام کا زیادہ رجی ن تخصص کی طرف برتا ہے اور جن مدارس میں تخصص ہوتا ہے وہاں طلبہ کا بہت زیادہ رجوع پایاجا تا ہے۔ فقہائے کرام کی اصطلاح میں اس ُ وحرف کی تبدیلی کہتے ہیں۔ بطویہ شال اُ کرکسی نے اپنے بیٹے کے بارے میں قتم کھائی کہ میں اسے اپنافر مانبر دارنہ مجھوں گا، جب تک اعلی وینی تعلیم حاصل نہ کرے یا کسی نے کہا کہ میں اپنے بھتیج کواس وقت تک رشتہ نہ دوں گا جب تک وہ اعلی ترین وینی تعلیم حاصل نہ کرے تو دوعشرہ قبل اس سے مرادفنون کی تکمیل ہوتی لیکن اب اس کا مصداق تضفس کوقر اردیا جائے گا کیونکہ ضا لبطے کی دینی تعلیم کے بعداب اعلیٰ تعلیم اس کو کہ جاتا ہے۔

میدان میں اترنے سے پہلے:

كسى كوحقير نه مجھيے:

 ڈ ھنگ آتا ہے؟ بیان کر سکتے ہیں؟ تبلغ یا جہاد میں وقت لگایا ہے؟ کوئی ایسا کام جوا یک عالم کے ساتھ جیتا ہے اگر آپ کوآتا ہے تو اس شرط پر دا خلیل سکتا ہے کہ آئیدہ اپنے اوقات کی حفاظت کریں گے اور مقد ور بھر محنت کر کے دکھا کیں گے۔ پھر وہ می طالب علم جو لکھنے پڑھنے میں نسبتاً کمزور ہوتے تھے ،اپنی انظ می صلاحیتوں یا دیگر کسی خوبی کے سبب فراغت کے بعد ایسا کام کردکھاتے تھے جو قابل طلب کے بس کا بھی نہ ہوتا تھا۔

دوبنیادی باتنی:

جد بدعلوم تبين، جديد معلومات:

اس دوران طالب علم کو تین عالمی زبانوں میں تحریر وتقریر کی مہارت پیدا کرنے کے کھل مواقع فراہم کیے جانے چاہیں ۔ جدید تعلیم یافتہ طبقے کا شکو د زبان زوعام ہے کہ ملاء کوجد ید علوم حاصل کرنے چاہیں ۔ حقیقت بیر ہے کہ علائے کرام کو جدید علوم کی نہیں جدید معمومات کی ضرورت ہے اور یہ معلومات ان تین زبانوں کے اچھی طرح سکھنے ہے آسکتی ہیں جو عالمی بھی جدید علوم کی نہیں جدید علوم کی نہیں جو عالمی بھی ہیں اور علمی بھی سے کوئی ایک بول یا تھی جاتی ہے اور ان میں علم و تحقیق کا ایسا خزانہ ہیں اور علمی بھی ہے تھی دنیا ہے اور ان میں علم موقیق کا ایسا خزانہ ہے جس میں روز بروز اضاف جو تا چاہ جاتا ہے بینی عربی، اردواور انگریزی۔ اُسران تینوں زبانوں پرعبور بوتو جدید معلومات کے سمی و بھر کرما خذت کی رسائی اور ان معمومات کے ذریعے اپنے بیانات اور وروی قرآنید میں دگھی کی عضر سموکر جدید تعلیم یافت

طبقے تک ابلاغ نہایت ہل ہوجاتا ہے اور وہ خلائہ ہونے کی صورت نکل سکتی ہے، جوعمری علوم کے حامل صفوں اور علمائے کرام و داعیا بن دین میں پیدا ہوتی جارہی ہے، لہٰذا درجہ بھیل میں اردوا دب، عربی محادثہ وانث اور انگریزی بول جال کامشقل محمد نا اہتمام کے ساتھے ہونا چاہیے۔ ایک بہترین تجربہ گاہ:

اردو ہماری تو میں اگرین ہے مگر علاء وطلبہ کرام کے جلتے میں بولی جانے والی اردو میں عربی وفاری کے الف ظ وتر اکیب اور
عوامی حلقوں کی اردو میں اگرین کے الف ظ واصطلاحات کے بے تکلف شامل ہوتے چلے جانے ہے دونوں طبقوں کی ہاہمی
افہام تفہیم کا ممل خطرناک حدتک متاثر ہوتا جار ہا ہے علاء کرام کے بیانات میں عوام کوا جنبیت کی جھک محسوس ہوتی ہے جے
وقتی الفاظ کا بیجہ کر دانتے ہیں ، حالانکہ بیالف ظاردو کا حصہ بیے اور ہیں۔ دوسری طرف عوام جب کوئی مسمد بوچی ہیں تو انگلش کا
ایسا بے دریخ استعمال کرتے ہیں کہ اندازوں اور قرائن سے کام لیے بغیران کی بات بھستا کارے دارد ہے۔ پیچھلے دنوں جاپان
کے ایک اردوداں پروفیسر کو کہنا پڑا کہ اردوکوا گھریز کی کہ دسترس سے بی یا جائے۔ اب عربی وفاری کی تعلیم جس معاشر سے میں عنقا
ہواد معوجی وجی م بھی انگلش الفظ کے بورڈ لگا کمیں ، وہاں تو می زبان کا جوحشر ہوسکتا ہے اس کا انداز و مشکل نہیں۔ ربی سہی کسر
ایف ایم ریڈ یو جیسے ذرائع ابلاغ کی مسٹح شدہ پکی ہوئی زبان اورائگریز کی تعلیم یا فتہ پروفیسر ، انجینئر اورڈ اکٹر ص حب ن کے دروی
قرآ نہینے پوری کردی ہے چنانچ پخوام شخ مجمداور بابر چو مہری کے بیانات میں انسیت اور تفہیم میں مہولت محسوں کرتے ہیں جبکہ
فرآ نہیں ہوتی۔ اردواد ب ، جد بیرع نی اورائگریز کی بول چال کواگر درس نظ می کا حصہ بن نے میں رکاوٹ ہے تو ورجہ سیکیل
جاس صفعوں کے سے بہترین تج بہترین تج بھاہ ہ ہو وورونات کے نصاب کا حصہ بن نے میں رکاوٹ ہے تو ورجہ سیکیل

ایک دریه پینهشکوه:

ہفتے ہیں تین دن کمپیوٹر کا گھنٹہ، جعرات کوتقریری انجمن کی پبندی اور پندرہ دن بعد چھوٹے موٹے موٹے مجلہ جدارید (دیواری اخبار جس پر پچھ بھی خرچ نہیں آتا اور طلبہ کی متنوع صلاحیتوں کا اظہار ہوجاتا ہے ) کا اجرا بھی پخیل کے طلبہ کی صلاحیتوں کو جا اخبار ہوجاتا ہے ) کا اجرا بھی پخیل کے طلبہ کی صلاحیتوں کو جا واند میں اللہ علی اللہ علی میدانوں تک ، عربی جا نہ میں گئا گئا ہے۔ نئے فارغ اجتھیل ہونے والے ساتھیوں کو اردو ادب کی تعلیم ابلہ غ وصحافت کے وسیع میدانوں تک ، عربی کا دشت کے ایوانوں تک اور انگریزی بول چال دنیا کے کونے کونے تک پہنچاسکتی ہے اور ہمار سے معاونین و خادیثن اور مخافین و معاندین سب کا بیدر پرین شکوہ ختم ہوسکتا ہے کہ جمیں عمائے کرام سے عقیدت تو ہے لیکن ان سے استفادہ تعویذ لینے ، نکاح وجنزہ پڑھانے اور دعاؤں کی درخواست تک محدود ہے ۔ جغرافیہ تاریخی وقرآنی اور فلکیات یعنی تخر تج اوقات صلا ۃ ، تخر تکے ست قبلہ اور مب حث رؤیت ہلال بھی وہ مضامین ہیں جنہیں منطق وفلسفہ اور ہیئت و ہندسہ کی منتبی کتب (لفظ ' منتبی' یہ رنظر رہے ) کی حمد بنایا جانا چاہیے۔

تخصص فی ال فقءاییا شعبہ ہے کہ اس کی تعلیم پانے والا امتداور بندوں کے درمین ترجمان بن جا تا ہے للبذا بہت ہی

مضوط اور پختہ استعداد کے بغیرا نق ء کتم ین نہ کروانی چاہے۔شنید ہے کہ وفی المدارس اسعربیہ کے اکا ہرین نے درجہ تصف کا معیار بلند ہونے اور شرکا کے بخت انتخاب ہیں بینی مدد طے گ۔
نصاب شخیل دیا ہے۔ بینوش آیند بات ہے۔ اس کے تصف کا معیار بلند ہونے اور شرکا کے بھی جامع نصاب کی تشکیل پرغور النہ تعالیٰ بہارے اکا ہرین کی عمر وصحت ہیں ہر کت عطافر مائے۔ کیا بھی اچھا ہو کہ وہ تھیل کے لیے بھی جامع نصاب کی تشکیل پرغور فر ، کیل کہ دنسلائے کرام کو ارت واحقیاج کا تناسب تصف سے ہن ھاکر ہے۔ درجہ شکیل، درس نظامی اور تضف کے درمین ن کی شنہری کڑی ہے۔ اس کو جوڑے بغیر 'سلسدۃ الذہب' کا مکمل سامحسوس ہوتا ہے۔ اہل مدارس اگر آیندہ سالوں میں تخصص سے زید دہ تھیل کو روائ ویں اور فضلائے کرام کو میدانِ عمل میں درکا دلاڑی اسلحہ ہے سنح کردیں تو بیان کے ساتھ حقیق خیرخوائی کے علاوہ عامۃ اسلمین کے لیے بھی نہایت مفید اور تافع ہوگا اور وہ مسائل نہ پیدا ہوں گے جوفراغت اور تضف کے خرخوائی کے علاوہ عامۃ اسلمین کے لیے بھی نہایت مفید اور تافع ہوگا اور وہ مسائل نہ پیدا ہوں گے جوفراغت اور تضف کے درمیان کی کڑی کے عائم بہ ہوجائے سے پیدا ہور ہے ہیں۔

## جنت گل کی تلاش

### جواں مردی کی آز مائش ·

ایک تاز وترین مروے میں دنیا کے دی امیرترین افراد کو نامز دکیا گیا ہے۔ بعض عرب جرائد نے اس مراعتر اض کیا ہے کہ بدفہرست تعصّب اور جانبداری پربنی ہے۔اس میں صرف ایک عرب شہزاد ہے کا نام ہے جبکہا بیے کی شنزاد ہے با امیر ہیں جو ا تنے صاحب ٹروت ہیں کہ فہرست میں دیے گئے جھافرادیقینی طور ہے ان ہے کم صاحب حیثیت ہیں۔ یہاں یہ بات بتانے کا ہمارا مطلب ہرگز رہنہیں ہے کہان عرب بھائیوں کی وکالت کریں اوران کی عرفی حیثیت کے از ایے پراحتجاج نوٹ کروائیں بلکہ کھاور ہاتیں ہیں جنہوں نے مسطور لکھنے برمجبور کیا۔

اليي كوئي فبرست عام طورير جب شائع ہوتی ہے تو اس ہے ساتھ اس طرح ئے الفاظ لکھے ہوتے ہیں '' ونیا کے دس خوش قسمت ترین افراد' بیده جملہ ہے جس نے بہت ہےلوگول کی زندگی اجیرن کردی ہے۔اس میں دس افراد کے ساتھ'' خوش قسمت'' کا مفظ پڑھ کر بہت ہے لوگ ناشکری اور کفران نعمت جیسے مہلک اور توہ کن گناہ میں اس طرح مبتلا ہوتے میں کدان کوخبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی دنیا بھی کھوٹی کررہے ہیں اور آخرت بھی۔وہ ایک نظر' ن ناموں کے سامنے لکھے اعداد وشاریرڈ التے ہیں اور دوسری اپنی موجودہ حالت اورستنقبل کے مایوس کن امرکا ثاب براور پھرائند تعالیٰ ہے شکوہ شکایت اورحسرت ومایوی ان کے دل میں ایس حکمہ بنالتی ہے کہ انہیں شکر کی ہے بہانعت ہے محروم کردیتی ہے۔ وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کدوولت خوش تعتی کی نہیں آز ماکش کی علامت ہےاور یہ ایک خطرنا کآ زمائش ہے کہ اس میں'' جنت گل'' جیسا کوئی جواں مرد ہی یورا اُمّر تا ہے۔

خاندانی نو دولتیا:

ا ہے اسلاف میں ہے کسی ہاو قار،صاحب حال اورمتبرک وائق تقلید شخصیت کی مثال پیش کرنے کے بھائے جنت گل کا تذکرہ میں نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ ہنرہ کا اندازہ ہے کہ حسرتوں کے مارے بعض لوگ جب ا کا برمیں ہے کسی کا واقعہ سنتے میں تو ان کی کچلی ہوئی نفسیات مدہوتی ہیں کہاس ہوں زوہ دور میں کوئی ایسا دکھاؤ جو مال جیب میں رکھتا ہو، ول میں نہیں۔اس معیار بر ہمارا پختون بھائی جنت گل آ فریدی پورا اُنر تا تھا۔ جنت گل معروف معنوں میں مولوی مُلّا یا درویش فقیر نہ تھالیکن اہتد والوں کی صحبت کی برکت ہے رب تعالٰی نے اس کواستغنا کی صفت عطا فرمادی تھی اور وہ بعض چیزوں میں مولو ہوں سے برد دھ کرماتا اور درویشوں سے بڑھ کرصوفی تھے۔وہ یاروں کا پاراورانتہائی کھلے دل کا آدمی تھے۔زبان کا کھر ااور ہاتھ کا کھلا۔ مزدوری کرنے کے لیے کرا جی آیالیکن رب تعالی نے ویکھتے ہی ویکھتے ہے 'صاحب آن منش' بناوی (پدلفظ' صاحب دولت' کے متباول کے طور پراستعال ہواہے ) جنت گل اصیل خاندان ہے تعلق رکھتا تھااورفقر واستغناوا لےملا وُں ہے اس کا واسطہ رہ چکا تھا،اس لیے اس آ ز مائش میں بورا اُ ترا۔ دوست نے اس کی تجور بوں میں تو جگہ بنائ تھی سکن اس کے دل و دیائے تک اس کی پونہ پہنچ سکی تھی۔وہ ''نو دولتیا''ہونے کے بعد بھی ویہ ہی تھ جیسا کہ ف ندانی وضع داراور دین دارلوگ عام طور پر ہوتے ہیں۔ دوستوں یاروں کے لیے اس کا درواز ہ ہی نہیں ، جیب بھی ہروفت کھی رہتی تھی اوروہ اس بات کواپٹی تو جین جمتا تھ کہ اس کے پرائے دوستوں میں سے کوئی تکلف سے کام لیےاوراس سے ویسا برتاؤ اور یا دِاللّٰہ شدر کھے جیسے اس دفت رکھتا تھا جب جنت گل کے پاس نسوار کے پیسے یا بس کا کراریجی شہوتا تھا۔

امتحان ياانعام:

ہمارے عرب ہمائیوں نے اللہ تعالی ان کوسلامت رکھے اور ان کی ویٹی وونیاوی نعمتوں میں ترقی اور فراوانی عطا فرمائے ۔ تیل کے چشے اُلئے کے بعدا پے ذہبی بھائیوں ہے ویے تعلقات ندر کھے جیے ان کاحق تھا۔ حتی کہ ونیا نے ویکھا کہ ونیا معدنی دولت سب سے زیادہ مسلمانوں کے پاس ہے، کیکن ونیا میں سب سے زیادہ نحر بیا اور پسماندگی کا شکار بھی مسممان بی ہیں۔ عرب شہزادوں نے ہم مجمی نقیروں کو اس طویل عرصے میں فراموش کیے رکھا اور ان کے اگرام اور اعتاد کا رُخ نا قائل فہم طور پر یہودونساری کی طرف مڑکیا اور وہ یہودونساری جن کو ہمارے آبا واجداو نے اپنے زور بازو سے مرز مین عرب سے نکال با ہر کہا تھا، وہ ان کے زد کیے مجبوب ومقبول بن گئے اور چھیلی و ہائی میں تاریخ اسلام کا یسانحدونما ہوا کہ خیبر کے باعات سے رسوا ہوکر نگلنے والے یہود ونساری و ما اور دہران کے تیل کے کنووں کے پاس منڈ کی جماکر آن بیٹھے ہیں اور انہوں نے سے رسوا ہوکر نگلنے والے یہود ونساری و مام اور دہران کے تیل کے کنووں کے پاس منڈ کی جماکر آن بیٹھے ہیں اور انہوں نے سے رسوا ہوکر نگلنے والے یہود ونساری و مام اور دہران کے تیل کے کنووں کے پاس منڈ کی جماکر آن بیٹھے ہیں اور انہوں ان

کا کام فریب اور سیاست سے چل وہ ہاں فریجی سیاست سے اور جہاں ان کی مکار کی کام نہ ہی وہ ہاں کھلم کھلا ڈاکرزنی کے ذریعے وہ تیل کی دھار کارخ اپنی طرف موڑ ہے ہوئی سیاست ہے تابل احترام سادہ دل عرب بھائیوں نے اگر پچھ کھایا بھی تواسے انجی وہشن ن جان ودین کے سود خون کی بیل ہے ہی کھونے کے بیل چوں اور سرما بیہ بغور اتحاد ہوں کا ایک ہاتھ سیل بھی دوسرا اس سرم ب پر جوعرب ممالک سے سے سے کران کے سودگھروں بیل جمع جور ہاتھا۔ نائن الیون کے دھواں دار سیل بھی دوسرا اس سرم ب پر جوعرب ممالک سے سے سے کہا کہ امریکا بیل بھی تو ہوں کی ساری دوست ان کے حوالے کی واقعے کے بعد امریکا کے بعض افر اوادر تنظیموں نے یہ دعوی کیا کہ امریکا بھی توبی کو بول کی ساری دوست ان کے حوالے کی جانے والے جانے کو اور سرم بھی کاروں کو جب یہ بودر گرایا گیا کہ امریکا بھی آپ کی گائی جوئی دوست جڑواں ناور میں پھٹک جانے والے سرم سے کے خوش منبطر تو نہیں کہ جوئی گئی ہوئی دوست جڑواں ناور میں پھٹک جانے والے نہیں اور میں ہوش آبیا کہ وہ ہی سیکوں کو اپنے سرم سے کے لیے محفوظ اور نقع بخش منبیل کرتے تھے ان سے زیادہ شہیں الیے کی اور بدنیت کوئی نیس البیا کہ اور بدنیت کوئی نیس البیا کہ اس میاں کہ اس کی الیے دور غربت کے ساتھیوں کو تلاش کر رہے ہیں اور اس کاراوہ ہے کہ وہ اپنی دولت اسلامی ملکوں خصوصاً پاکسان میں لگا کہیں۔

ان کا اراوہ ہے کہ وہ اپنی دولت اسلامی ملکوں خصوصاً پاکسان میں لگا کہیں۔

جنت گل! کہاں ہو؟

جی ہا! ہی پاکستان میں جس کی انفرادیت، کشش اور انوکھا پن قیامت تک قائم رہے گا، چاہے ہم اس سے فائدہ اُٹھا کمیں یا مواقع کو ضائع کرتے رہیں۔ عرب بھائیوں کا سرمایہ اب تیزی سے پاکستان آرہا ہے، ان کی اچھی خاصی تعداد وطن عزیز کا رُخ کرری ہے اور ہمارے ارباب اقتدار چاہیں تو عربوں کی دوست اور اہلیان وطن کی صلاحیت اور ذہانت کیجا ہوکر ترقی وامکانات کا ایک نیاجہاں تشکیل دے عتی ہے۔

افسوس! آج کوئی جنت گل نہیں جو ہمارے عرب مہمانوں کو بتائے کہ غربت کے زیائے کے دوستوں کو بھلانا نہیں جاہے ان کی وفادار کی ہر چیز سے زیاد وقیقی ہوتی ہے۔

کاش! ہمدے ارباب اقتد ارمیں کوئی فقیر منش محت وطن ہو جو مواقع کی اس نئی دنیا ہے۔ یا کتان کی طرف ڈرخ کمنے پر تیاراس دریا ہے۔ ۔۔۔ کماخٹ فائدہ اُٹھا سکے۔

امر یکا و پورپ سے مالیوس ہونے کے بعد عرب امیر ، شنراد ہا درسر ماید کا ریا کت ن کی طرف نظریں لگائے ہوئے ہیں ، اگر انہیں یہاں مخلص اور و فا دار جنت گل میسر آجا کیں تو فزال کی جگہ ایک بہار آسکتی ہے جوصح امیں گل بوٹے کھلا دے۔ جنت گل تم کہاں ہو؟ میری قوم کوتم ہارے جیسے بے لوث شخص کی ضرورت ہے۔

## صوفی صاحب

اللہ تعالی اوراس کے رسول تعلی اللہ عدیہ وسلم ہے مسلمان نے تعلق کا مطابعہ کیا جائے تو عجیب وغریب فرق سامنے آتا ہے۔اس فرق کوالفاظ میں بیان کرنے کا لطف اتنائبیں، نہ صاف صاف الفاظ میں سے سمجھ سمجھایا جاسکتا ہے۔الباتہ واقعات کے تھمن میں اسے بچھنے کی کوشش کی جائے تو بڑا کیف وٹسر ورآتا ہے۔

برارواث كابلب:

بھین میں ایک بزرگ کو دیمی تھے۔ نام ان کا خدا ہونے کیا تھ ۔ بس سب انہیں'' صوفی صدب' کہتے تھے۔ اس وقت تو جمیں یہ جہ یہ نقص کہ ''صوفی'' کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مگر واقعہ سے ہے کہ آئ پہچے مُرد کر دیکھیں تو وہ بزرگ اسم باسمی سے صوبہ ہوتا تھا صاحب کے چر ہے پر تجیب کی مدائمت تھی جس کی وجہ سے ان کا رنگ سیابی بائل ہونے کے بوجود بڑا کھیلتا تھا اور ایب معلوم ہوتا تھا ان کئروروشنی کا بالد ہے۔ ان کو دیکھیت ہی وال میں اسک بشت طار کی بوتی تھی جیسے روٹ تا زہ ہوگئی یا باطن میں شدندک پڑگئی ہو۔ ان کے جر ہے کو دیکھی قوالی معصومیت کہ جی چ ہے و کیھتے رہے۔ گر ایک بزی شکل ان کی آئکھیں تھیں۔ ان کی آئکھیوں میں لگت ان کے جر ہے پر جی نظریں جی وروہ انسان کی آئکھوں سے کہ انتیار موسی کی اس طلسماتی کے بیت کی ایک جھک بعد میں کمانٹر انھی ان کی آئکھوں میں ایک قشم کی جمک صاف دیکھی ہو علی تھیں ہی تھی ہی کہ ہو ہے اس فیض کی اس طلسماتی کے بیت کی ایک فیصل میں دیکھی ہو گئی تھی۔ دائکھی ہو کہ ہو کہ اس فیصل کی اس طلسماتی کے فیصل کی دیا ہو ہو انسان کی تھیں۔ دو جو انہوں میں دیکھی ہو علی تھی ہو گئی تھی ۔ دائکھیں کہ جھکے ہی بعد میں کمانٹر رائم رائد لئگڑیاں کے وہ سے میں روشن دو جو انہوں میں دیکھیے والی ۔ اس فیصل کی اس فیصل کی جمک صاف دیکھی ہو علی تھی ہو کہ ہو ہو اس کی انتظار ورفی ہو کی تھی ہو گئی تھی۔ دائل ہو ہو اس کا اشار ورفی ہے خرصی قطعت رکھتا ہو ۔ اس کا عال کیا اور بدھ کی کیا ؟ حس کی وجہ ہے اس کو فیصلہ کر نے میں دیر بھی جو جو ہم جھے ہم جھے تا کا رہ ہوں اس کا صاف کیا اور دھولی کیا ؟ حس کی دوجہ ہے اس کو فیصلہ کر نے میں دیر بھی تھی ہم جھیے ہم جھیے تا کا رہ ہوں اس کا صاف کیا اور دو د

باں تو ہات صوفی صاحب کی ہوری تھی۔ صوفی صاحب ہمیشہ ملم کا گرتا اور دھوتی پہنتے تھے۔ لیم پٹھے ہالوں ہے پانچ پہنووں والی ٹو پی بڑی نفست ہے جمی رہتی تھی۔ گری ہو یا سردی ان کا یہی لہاس تھا۔ البشہ سردیوں میں ایک سبزشال کا اضافہ ہوجاتا تھ جوان پر بڑی بجی تھی۔ جہم ان کا نحیف عراقتی ہوا تھا۔ لبجے میں اتنی مٹھ س گویا شیر ہے میں گندھا ہوا ہے اور روئے میں ایک طیف ملا میت اور شعندک کہ برگد کی چی و س معلوم ہوتے تھے۔ صوفی صاحب تقریباً سب بی نمی زوں کے بعد قبلہ رُن فی موثی میٹے کر آئر کی کرتے تھے۔ فی موثی میٹے کر آئر کی کرتے تھے۔ موفی صاحب استمام سے یکسوہ ہوکر دیر تک جمیف کرتے تھے۔ اس بیٹھک کے دوران ان پر بھی کہی صال خاری ہوجاتا تھا جو ہم بچاوگوں کے بید سامت میں یا کہیں اور پہنچ ہوے ہیں۔ بعد میں اور دینا تھی۔ گویا وہ کی اور دینا کی مخلوق ہیں یا کہیں اور پہنچ ہوے ہیں۔ بعد جیں۔ بعد

میں ملنگ فتم کے وگول کو ص کھیتے ہوئے بھی ویکھ لیکن ان کا حال'' سد' نہیں'' آورد' ہوتا ہے۔ صوفی صاحب کا ح ب خالص '' آمد' ہوتا تھا۔ اس میں ان کا کوئی اختیار قطعاً نہ تھا۔ وہ ہا کل بے خود اور مست کی اور دیے میں پہنچے ہوتے تھے۔ ان کی اس کیفیت کی بچائی کا ایک دن یول مشاہرہ ہوا کہ ایک مرتبہ حال طاری ہونے کے دفت ایک بند ہے کا جسم ان سے چھوگیا۔ بس کیا تھا اس شخص کی زبان سے بے اختیار ذکر جاری ہوگیا، اس کی "واز بہند ہوتی گئی اور رفتہ رفتہ وہ تھ ہوسے باہر ہوتا گیا۔ اگر صوفی صاحب جلد ہوتی میں نہ آتے اور اس پردم کیے ہوئی پائی کا چھینٹا نہ مارت تو نبی نے اس شخص کا کیا بنہ آ؟ بہت دل چاہتا تھا کہ صوفی صاحب جب اچھے موڈ میں ہوں تو ان سے پوچھیں ہے' حال' کیا ہوتا ہے؟ مگر جسیا کہ پہلے بتایا ان کی آ تکھیں مشکل پیدا کرویتی تھیں۔ ان سے ایک ایٹی تو نائی قتم کی چیز خارج ہوتی رہتی تھی کہ بنس مگھ چبرے پر دوا نگارے سے دہارے ہوں اور

صوفی صاحب کی عادت تھی کہ جب بھی بچول ہے ملتے تو دوکام ضرور کرتے ایک تو یہ کہ فرد نفر دانسب ہے بوچھتے

'' کتنے سپارے ہو گئے؟''ان کا حافظ غضب کا تھا اس لیے بچیلی ملا قات اور نئے سوالوں کے درمیان کے وقتے میں بچول کی مقدار خواندگی اور ترقی کا موازنہ یوں کر لیتے تھے جیسے رجسز کا لکھا پڑھارے میں۔ان کی دوسری عادت تھی کہ بچول سے مختلف معلو، تی سوالات کرتے تھے جن کا موضوع اکثر و بیشتر سیرت اور اسما می تاریخ ہوتا تھا، جو بچہ درست جواب دیتا اس سے برا سے خوش ہوتے ،شاباش دیتے اور بھی جھوٹا موٹا انعام بھی دیتے تھے۔

یہ ماجرا کیا ہے؟

ایک مرتبہ عجیب بات ہوئی۔ انہوں نے ایک بچے ہند سوالات پو جھے۔ بہت آسان اور سادہ سوالات تھے۔ صاف معلوم ہوتا تھا کہ صوفی صاحب کا مقصداس کی حوصلہ فزائی ہے نہ کہ امتحان سیکن اس بچے نے ایک کا جواب بھی نہ ویا۔ سب کو اس پر حیرت تھی کہ ماجرا کی ہے؟ بچے نے جب سب کی متجب نگا ہیں اپنی طرف مرکوز پاکیں تو وہ اُٹھ کر گیا، وضوکر کے آیا اورصوفی صاحب سے عرض کیا: 'اب وہی باتیں دوبارہ پوچھیے۔''

جلال اور جمال:

عظمت النی اور محبت رسول کے مظاہر روز اول ہے " ن تک ظاہر ہوتے " ئے ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ و نیا پرست کوتاہ بینوں کوبھی وقنا فو قنا اس کا مشاہدہ ہوتا رہت ہے۔ مکہ مکر مہ میں حرم شریف کی حصت پرایک کا لیے نوجوان کو دیکھ کہ ملتزم کی سیدھ میں خانہ کعبہ پر نظریں گاڑھے ساکت و جامد ببیغار ہتا ہے۔ اس کے بیٹھنے کا نداز عجیب تھے۔ جج کے دنوں میں چونکہ رش زیادہ ہوتا ہے۔ س سے آپ حصت کے کن رہ پر بنی ربینگ ہے ذرا بھی چھے ہوں تو آپ کوف نہ کعبہ اچھی طرح دیکھنے کے میٹر اس دورکت خانہ سے تھوڑ اس ' بھکنا یا او نچا ہونا پڑے گا۔ بینو جوان گھٹوں کے بل کھڑ ہوجہ تا تھا اور گھٹوں اس حالت میں ہے جس وحرکت خانہ کعبہ کو یو لئی باندھ کرد کھے رہتا تھا جسے آٹھول کے راہتے بچھ جذب کرکے دل میں اُتار رہا ہے۔ کی دن اسے اس حالت میں است میں اس شغل میں مصروف دیکھا۔ اس کی بیٹھنا نجائے اس کے لئے کسے مکن تھا ؟

کئی بارا سے پیش کش کی کہ ہمری جگہ پر کھلے اور کش دہ ہوکرسکون سے بیٹھ جو وُ مگراسے بیدریاضت جاری رکھنے میں مزہ
آتا تھا۔ مشکل پتھی کہ وہ صرف سینیکا کی اور فرانسی جات تھا۔ کوئی ور زبان نہ آتی تھی ور نہ خوب گزرتی۔ مدینہ منورہ گئے توایک
دن روضۂ اطہر کی جالیوں کے پاس و کھائی و سے گیا۔ یہ ب اس کی حالت بچھ ور ہی تھی۔ بچوں کی طرح دھاڑی مار مار کرروتا تھا۔
لگتا تھا مکہ مکرمہ میں بندھا ہوا بندیہ ب ٹوٹ گیا ہے۔ وہ س کی خاموشی یہاں آنسوؤں کی زبان بن کر بہدنگلی تھی۔ وہ س جل ل
یہاں جہ ل ۔ وہاں التد تعالی کی عظمت نے رعب طاری کررکھا تھا اور یہ س حضور صلی التدعلیہ وسلم کی محبت نے ایسا بےخود کردیا تھا
کہ انجگیاں بندھ جاتی تھیں۔

لاز وال اورانمول دولت:

مسمانوں میں القد درسول سے تعلق کا پیفر ق عجیب وغریب ہے۔ اس کی صحیح تعجیر بہت مشکل ہے۔ بس اتنی بات ہے کہ ایک میں و قار و تمکنت ہے قو دوسر ہے میں ہونوں اور وارفلگی ہیں و ارفلگی دو انہوں نعمت ہے جو مسلمانوں کو تکو بی طور پر عطا کی گئی ہے۔ بیا بیان کی علامت بھی ہے اور کفر کو مجبوت کردیے والی صفت بھی ہے مسلمان جتنا اس پر فخر کرتے ہیں و شمنانِ اسلام اس سے اتنا ہی سرفت ہیں۔ کفر کی بری کوشش ہے کہ مسلمانوں میں محب رسول صلی القد عدید وسلم کا دیوا گئی کی حد تک پہنچ ہوا یہ جذبہ کسی طرح ماند برخ جائے کہ یہی وہ چیز ہے جوگن برگارے گئی ارمسلمان کوچشم زون میں تحت المثر کی ہے مرفا اعلی تک پہنچ و بین ہے۔ کفار کو اس بات کا غصہ ہے کہ ان مسلموں '' کو بعثنا ترام میں جنرا کریں ، گن ہوں کے دلدل میں وضنے کے جد بھی حضور پاک صلی انتدعلیہ دسلم کی محب وعقید سے ان کے دل میں کہیں دورائی مضبوطی ہے بیوست رہتی ہے کہ اس دل پر چوٹ گئے کی دیر ہے میش مرف ہیں تا ہے اور مسلمان کو کا کی میں مرائے پر پائی بھیرو بی ہے۔ مغرب کے کم نصیب ، تو بین رسالت کا ارتکاب میں وہ شرکت ہیں کہ مسلمان کو کا کی کمی والے محبوب سے ہرگشتہ کر میں مرف ہی بیزار ہونے ہے کہ ایس کو واقعہ د بھی خیاد بن کر شعر وب یکا کی انگر ان کے کر بیدار ہو جو تا ہے اور دین سے بیزار ہونے کے بجائے اس پر چڑھا و نیا پرتی کا خول و شکر اندر سے خولص بنیاد پرست قشم کا مسلمی نصیح سالم برا آمد دین سے بیزار ہونے کے بجائے اس پر چڑھا و نیا پرتی کا خول و شکر اندر سے خولص بنیاد پرست قشم کا مسلمی نصیح سالم برا آمد دین سے بیزار ہونے نے بجائے اس پر چڑھا و نیا پرتی کا خول و شکر اندر سے خوس بنیاد پرست قشم کا مسلمی نصیح سالم برا آمد دین سے بیزار ہونے نے بجائے اس پر چڑھا و نیا پرتی کا خول و شکر اندر سے خوس بین بین میں برمائین بی سے میں میں میں برمائین بی سے میں میں میں میں برمائین بھی ہے۔

### شيرخان

لا فاني كردار:

شیر خان ہے جب ہوری مداق ہوتی ہوئی تو اس کی عمر تقریبا 22.21 ہرستھے۔ جوانوں میں عقابی روح بیدار ہونے کا فسفدا قباس کے کلام میں پڑھاتو تھ مگر مملا ایسا کیے ہوتا ہے؟ اس کا مشاہدہ شیر خان کود کیفنے ہے ہوا۔ شیر خان گئٹے ہوئے جسم اور موصلہ وہ بانت کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس نے تعلیم بالکل مفہور عاصا کا بالک پھر تیلانو جوان تھا۔ اس میں عزم وہمت اور حوصلہ وہ بانت کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس نے تعلیم بالکل نہ پائی تھی تیزی ہے کہ سرتا تھا۔ سنگھوں میں ایسی چمک ، جسم میں ایسی پھر تی اور زبان میں ایسا اڑھ کہ اس کے جائی تھی تیزی ہے کہ سرتا تھا۔ سنگھوں میں ایسی چمل ہوئی تھی ور چند دن کی رف قت ایسی اپنی علی ہوئی کہ سبحان اللہ آئی ہیں۔ تھے۔ ہوری اس کی بالا تو ان انقاقیہ ہوئی تھی ور چند دن کی رف قت ایسی گہری شنا سائی میں تبدیل ہوئی کہ سبحان اللہ آئی ہی کہ تھی بالا سواں بہی ہوتا ہے کہ شیر خان کی پچھ خیر خبر ہیں اس کے بار بیاں اکھے ہوجا کیں اور شیر خان کا ذکر چھڑ جائے تو دوسر ہیں مموضوعات اس وقت تک پس منظر میں جیاجہ ہے۔ اس ہے آ ہے اس کہ مقبولیت اور دلوں پر گہر ساز چھوڑ نے کی صلاحیت کا اندازہ میں جب تک شیر خان کی ہو تھی بیانڈ وقتم کا دیباتی اور اردو ہے بھی نا بعد تھا۔ یہ بس میں وہ چند ہو تیں کر وہ ہے ہی نا بعد تھا۔ یہ بھی ایسا ہی یاد ہے کہ بھی نہ بھی نہ بھی میں جہ کہ تیں کہ بھی نہ بھی ہی نہ بھی ہے کہ بھی نہ بھی ہی ہو ہے گا ہوں کی صلاحی کرام کی شہودت کے واقعات ہور ہے ہیں ہم نے کول بھی کوٹ کے جس کرمائی کی اس بھی یاد ہو تھی کردار کے حال بغتے ہیں۔ شیر خان بھی ہو کوٹ کے دائر کے حال بغتے ہیں۔ میں کوٹ کے دائل انداز الا انداز :

دنیا میں برول بھی و کیھے اور بہادر بھی ۔ تجربہ ہوا کہ بہدر دوشم کے ہوتے ہیں ایک تو وہ جن کی فطرت اور طبیعت میں شہر عت کی صفت و و بیت کر دی گئی ہوتی ہے۔ یہ لوگ جب کسی خطرے کو محسوں کریں تو گھرانے کے بیجائے ہے سہ ختہ طور پراس کے خلاف صف آرا ہو وہ جن کے اندر خوف کی ہریں جنم لے رہی ہوتی ہیں گئی وہ اس پر قابو پاکر وشمن کے خد ف ٹ ج ہے ہیں۔ یہ دوسری قتم کو آپ بردل اور بہددری کی بھی کی قتم بھی رہی ہوتی ہیں۔ شیر خان کا تعلق کہ بی قسم کے طبقہ بال سے تھے۔ بہت عرصہ پہنے مجمع کی کے مدمقہ بل ایک باکسر بونا وینا کے بارے میں پڑھا تھ کہ اسے جتنا مارا جائے وہ ات بھی خونو اربین جاتا تھی۔ سی ان لفظوں میں اس کا فلسفہ میت قدید تھ ''تم مجھے افیت وو پھر میں میں پڑھا تھ کہ اس کا فلسفہ میت ہو گئی آتا ہی متہ ہیں افریت درافیت دوں گا۔''شیر خان کا معامد بھی پچھائی قتم کا تھا۔ وہ خود کو جتنی زیادہ مشکلات میں گھرا ہوا دیکھی آتا ہی خطر ناک ہوج ہتا ہا۔ یہ گئی اس کے اندر آتش گیر مادہ ہو کے سامنے پہاڑ کے اوپر جہاں دشمن کے مورج جے ہاں کے بیچوادی جی سامنے کہاڑ کے اوپر جہاں دشمن کے مورج جے ہاں کے بیچوادی

میں ایک گزرگاہ تھی ، مجاہدین جب اس کوکر اس کرت تو نشیب میں ہونے کے سبب وہ جگہ ایک تھی جب ب اوپر ہے وہ شمن صاف کھے لیتا تھی کنقل و ترکت ہور ہی ہے۔ ایسے ہیں وہ ہے تھی شاؤ کر جھونگا۔ اس کاحل یہ نکا ایگ تھی کہ جیسے ہی جھی ڈیوں اور درخت ختم ہور کھی جگہ شروع ہوتی تو ہج ہدیں وہ ہے جو اس راستے کے ہور کھی جگہ شروع ہوتی تو ہج ہوگئی ہوئی تھی۔ یہ جھانے اس جگہ کو پار کر لیتے جو اس راستے کے ساتھ ساتھ کھیت کے کنارے بی ہوئی تھی۔ یہ جگہ تقریباوہ بی ہوگی ۔ پچھ بجاہدین استے غراور بے خوف ساتھ ساتھ کھیت کے کنارے بی ہوئی تھی۔ یہ جھک کردوڑ نے کوتو بین ہجھتے تھے سلیکن شیر خان کا تو انداز بی سب سے زالا تھا۔ وہ پنجم رڈوئی:

اس کا طریقہ یہ تھ کہ درختوں میں چھپی گیڈنڈی سے نکل کر کھلی جگہ میں چنچے وقت جیب سے وائرلیس نکال کر کسی موریچ سے را بلے کرتا اور انہیں کہتا کہ کوئی اعلی قسم کی ظم لگا کرا سے سنائی جائے۔ کبھی نظم نہ ہوتی تو ساتھیوں سے بلا تکلف گپ شپ کرتے ہوئے مزے سے چہل قدمی کے انداز میں اس' ڈینجرزون' کو یوں عبور کرتا گویا کی پرفضہ باغ کی روش پر ہوا خوری شپ کرتے ہوئے من جہنے اور دشمن کو بغیر دور بین کے بھی نظر کے لیے ٹہل رہا ہے۔ اس دوران وہ وائر میس کا انٹین کھول کراو نبی لہراتا تھا کہ دھوپ میں چہنے اور دشمن کو بغیر دور بین کے بھی نظر آئے گئی اورا کٹر میں دو پہر میں و بال سے ٹر رتا تھ ۔ دشمن کو بھی اس کی میرو ٹین کے وہ اس کی وہ آئے چل کر بتاؤں گا) اورا کٹر میں دو پہر میں و بال سے ٹر رتا تھ ۔ دشمن کو بھی اس کی میرو ٹین معلوم ہوگئی تھی۔ وہ اسے اپنی ہیں اس کی میرو ٹین سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اس کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی تھی اور میں اسے ہوئی تھی اور میں ہوئی تھی ۔ یہ کہ گھی مسرت اس کے چبرے پر چک ربی ہوئی تھی ۔ ساتھی مجاہدین اس کی جمحات تو سے منع کوئی نہ کرتا تھا کیونکہ سب جائے تنے تنے بیڈ وکھر گائر گئر نائر ہو کا کابندہ ہے ، مان کرندو ہوئی تھی ۔ ساتھی مجاہدین اس کی جبرے پر چک ربی ہوئی تھی ۔ ساتھی مجاہدین اس کی جبرے بر چک ربی ہوئی تھی ۔ ساتھی مجاہدین اس کو تم میں گئی نہ کرتا تھا کیونکہ سب جائے تنے تنے بیڈ وکھر گی ٹائری "کابندہ ہے ، مان کرندو ہے گا۔

میں طن گئی نہ کرتا تھا کیونکہ سب جائے تنے تنے بیڈ وکھر گی ٹائری "کابندہ ہے ، مان کرندو ہے گا۔

شیرخان کواردونہ آئی تھی اس نے جوانی اور نو جوانی کمیونسٹول کے ضاف جہاد میں گزاری تھی۔ اس کو جہاد سے عشق تھا۔
جہاداس کے رگ و پے میں کوٹ کوٹ کر جرا ہوا تھ۔ چنا نچہ سال کے کسی موسم میں بھی اس کو پاکستان جرت کرنے سے دلچہی نہ
تھی۔ وہ سارا سال اپنا شوق بی پورا کر تاربت تھا۔ سرحد پار نہ کرنے کے سبب اس کواردو کے چندالفاظ سے زیادہ واقفیت نہ تھی۔
یہ چندالفیظ اس کی زبان سے بہت ابتھے مگتے تھے اور بڑا مزہ دیتے تھے۔ وہ ذبین اتنا تھا اور چہرہ اتنا اچھ بڑھ لیتن تھا کہ اس کی موجودگی میں جب جنی بی مجاہد بینا پی زبان میں بات کررہ ہے ہوتے اور باقول کے بیچ میں ایک آدھ جملہ بھی اس کے بارے میں بوتا تو وہ فور آچو کتا ہوجا تا اور چہرے کے تاثر ات سے اندازہ لگالیتا کہ کیا سازش ہور بی ہے۔ حبل مزاح خوب پائی تھی۔ بہت اچھا نداق کر لیتا تھے۔ اس کی خودا عقادی بھی و کیجھنے کے لائق چیز تھی۔ میں تو اس کو اللہ کے ساتھ اچھا گھ ن (حسن الظن باسہ) کہوں گا کہ بھی کہی مایوس نہ نہ بوتا تھے۔ بھی کوئی ایس با بہو ج کے گا اور بہرا رہے کا مردے گا۔' خالی جگھ میں وہ پشتو کا مخصوص نفظ استعال کرتا تھا جو کہتا '' انہی کوئی کہیں سے بیدا ہوج ہے گا اور بہرا ہے کا مردے گا۔' خالی جگھ میں وہ پشتو کا مخصوص نفظ استعال کرتا تھا جو کہتا '' انہی کوئی گیں سے بیدا ہوج ہے گا اور بہرا ہے کا مردے گا۔' خالی جگھ میں وہ پشتو کا مخصوص نفظ استعال کرتا تھا جو

اُردو میں بلکوشم کی گائی کے لیے بولا جاتا ہے لیکن پشتو میں ذوعتی ہے۔ بنسی میں بولیس تو مزادیتا ہے، غصے میں ہوتو ہرالگتا ہے۔ پھر ہوتا بھی ایس ہی تھا کہ وہ کام کہیں نہ کہیں ہے ہو ہی جاتا تھا۔ ای وجہ سے میں نے اسے خوداعثادی کے بجائے پر وردگار کے ساتھ حسن ظن کانام دیا ہے۔ قابلِ قدر:

اب میں آپ کو دور نہیں لے جاتا۔ اس بات کی طرف واپس آتا ہوں جس کی وجہ سے شیرخ ن جیسے ان پڑھ لوگ اسکالروں اور پروفیسروں سے زیادہ قابلِ قدر ہوتے ہیں۔ شیرخان ائب کی غریب آوی تفاراس کوئی بار پیش کش کہ ساتھ چلے اس کومرضی کا کاروبار کراویں ہے۔ اس جیسے شخص کے سامنے مد زمت کانام لیتے ہوئے زبان ساتھ ندویتی تھی۔ سرو ایوں کے موہم میں پھی تھی اس کی گئی اس کے موہم میں اسمنے ساتھ آیا کریں گے گروہ ایک یا تیس سن کر پہلے تو خاموش رہتا جب اصرار کیا جائے تو تاراض ہوجاتا۔ ''مولوی صیب! آپ سے اماراووی جبود ہے ہوا کی وجہ سے ہوا گئی اور کافر) سے جبود سے علاوہ بات کریں گا تو مزاخراب ہوجائے گا۔'' اس کا کہنا تھا کہ افغ نستان آزاد مسلم نوں کا وطن ہے۔ ہم اس پر کسی صورت میں کافر کا قبضہ برداشت نہیں کریں گے۔'' و کیسے نہیں اُم نے یہا لے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ جب تک وطن آزاد نہیں ہوگام دوسرا کپڑا کیں بہنے گئی۔'' غیر ملکی جارح اور پھر کا پرتم کے جورح کے فلاف اس کا عزم اتنا قوی تھا کہ آگے بات کی مخبائش ندرہتی تھی۔۔ مخصوص کھیل:

بندہ نے جب سنا کہ امریکا افغ نستان پر حملہ آور ہوگی ہے تو امریکی تھنک ٹینکس کی عقل پر حیرت ہوئی کہ کس کچھار پی تھس آئے ہیں اور کتنی جدی صبیونیت کے جال ہیں اپنی تو م کو سینے دیے؟ پھر جب معموم ہوا کہ امریکا زمین پر اتر آیا ہے تو یوں لگا جیسے شکار چارہ کھانے پر آمادہ ہوگیا ہے۔ افغ نوں نے اسے نہایت خوبی سے اپنی مرضی کے میدان میں اا تاراتھ اوراس دن سے
آج تک اپنے مخصوص طریقے ہے اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں ۔ گزشتہ ہفتے جب طالب ن کے خلاف آپریشن کا غلاظہ بلند ہوا تو شیر خان کی یاد آئی۔ اس جیسے مجابہ بن کی تو مراد بر آئی ہوگی پھر جب تین دن بعد کسی اہم کا میابی کے بغیر آپریشن کے اختمام کا اعلان ہوا تو ایسالگا جیسے شیر خان ڈینجرزون کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑ اسکرار ہاہے۔ بات سے ب کہ جس قوم میں شیر خان جیسے لوگ پائے جاتے ہیں اس کوڈ ہل روٹی اور ہر کھ کر بہضمی کی شکایت کرنے والی اقوام شکست نہیں دیسکتیں۔ اس بات کو بجھنے کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں ، افغ نستان کے پہاڑوں کا ہم پھر ہی بات دُ ہراتا ہے۔ ضرورت کان بگا کر سننے اور عبرت عامدى نامه

### برده أمهاب

وہ مولو یوں کی برائی اورغیبت میں صرف ہوتا ہے کہ انہیں پھھاً تا پہانہیں۔ حالانکہ آنجناب کوخود بھی مغربیت کی لا دینیت، جدید فسفہ، جدید فتنه خیز نظریات، سائنس، ٹیکن لوجی کے بارے میں پکھ خبر ہے ندان کے طلقے میں ایسے افراد ہیں جوان چیزوں کا ڈوق رکھتے ہوں۔ البنتہ مُلُا حضرات نہ صرف رائخ علم اور استعداد رکھتے ہیں ملکہ وہ اسلامی تحقیقات اور عصر حاضر کے بارے میں بدر جہابہتر اور تازہ معلومات رکھتے ہیں۔

گزشتہ سال بندہ لاہور گیا تو پھے ساتھیوں نے کہا کہ'' آئی ٹی وی چینل پر حضرت غامدی صحب چہرے کے پردے کے بارے بیل بندہ لاہور گیا تو پھے ماتھیوں نے کہا کہ'' آئی ٹی مرتبہ دکھایا جاتا ہے۔ کیا بیمکن نہیں کہ کوئی عالم اس کا جواب دے؟
بندہ کو یاد آگی کہ بیر ربع صدی ہی کڑھی ہے۔ چیرت ہے کہ آنجنا ب کو پاکستانی معاشرے بیس رائج برائیاں، بدعتوانیاں اور بے
د بی کے د جحانات فتم کرنے پر ذرا توجینیں ، زور ہے تو اس پر کہ مردوں کے چیرے ہے ڈاڑھی اورخوا تین کے چیرے ہے جو بہ سوسال میں
اُڑ جائے۔ کوئی شہنییں کہ بیاسلام کی نہیں ، مغربی استعار کی خدمت ہے۔ خدارا اس دن سے ڈریے جب چودہ سوسال میں
گزرنے والے اُمت کے باریش ولی اور باپر دہ ولیت روز تیا مت آپ کا گریبان پکڑکرا پی تو بین کا حسب طلب کریں گاور
پچھیں گی کہتم پر کیاا فقاد آپڑی تھی کہ اسمام کی آخری نشانیوں کے پیچھے ہاتھ دھوکر پڑگئے تھے؟ اسلام کی خدمت کے سیے تہمیں
مسلی نوں کا حلیہ بد لنے کے علاوہ کوئی موضوع نہ ملتا تھی؟ خدارا سوچے اس وقت آپ کا جواب کیا ہوگا؟

آئ کل غامدی صاحب کی عمیت کا براج چہ ہے۔ عوام میں اس طرح کی شہرت کا کوئی نوٹس بھی نہ لیتا لیکن جب خود غامدی صاحب اوران کے شاگردوں نے یہ دعوی شروع کیا کہ' اسلامی و نیامیں ان کے پائے کاعربی وان اور عربی نہان وادب پرعبورر کھنے والا کوئی شخص نہیں نیز یہ کہ بڑے بڑے ہوئے کہ بڑے ہوئے استفادے کے لیے آئے ہیں اور جب غامدی صاحب عربی کے اسباق دیتے ہیں تو یہ علائے عرب لفت کھول لیتے اور دانتوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں۔' جب یہ تعبی اور تکبر اہل علم کے سامنے آیا تو انہوں نے اس کی حقیقت جانتا اپنا فرض مجھ ۔ حال ہی میں کراچی ہے شالع ہونے والے ایک ماہنا ہے' سامل' راپ بل وشکی 2007ء) میں مشہور محقق ڈاکٹر سیدرضوا نعلی ندوی کا تحقیقی مضمون شریع ہوا ہے۔ بچ پوچھیے تو ہونے فاصلی چیز ھانے والے راپ بل وشکی 2007ء) میں مشہور محقق ڈاکٹر سیدرضوا نعلی ندوی کا تحقیقی مضمون شریع ہوا ہے۔ بچ پوچھیے تو ہوئے والے والے والے میں مطاحب علم کی طرف سے میں سرومی کا روہ ندو یوں کا انداز تحریر اور پھر پچاس سال ہے کو بی تصفیل میں نہ دوی کے ہاتھوں ہوا صاحب علم کی طرف سے میں سرومی کا کہ ۔ پڑھے جو سے اور سروضتے جائے ۔ غامدی صحب کا جوحش جناب ندوی کے ہاتھوں ہوا ہوا کہ کی طرف سے میں مقال ہوگئی ہوگیا ہے۔ میزان رکھی جاپھی ہو ان کو رہ میں میں ۔

اب اس سے پہلے کہ آپ ڈاکٹر ندوی صاحب کی تحریر سے اقتباسات ملاحظہ فرمائیں ،محوّلہ بالا ماہناہے کے ادار بے سے چند سطریں پڑھ کیجے تا کہ پس منظرو پیش منظر سمجھنے میں آسانی ہو:

"اس دعوی کے جو کڑے کے لیے ہم نے جو ید فامدی صاحب کے مطبوعہ کام کا بالا ستیعب مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ اپنی ساٹھ ساسطی زندگی میں انہوں نے صرف ایک سو بالیس صفحات اپنی ساٹھ ساسطیمی زندگی میں انہوں نے صرف ایک سو بالیس صفحات \* اللہ علام'' میں محفوظ میں جبکہ بقیہ سوصفحات جوع کی تفیر' الاشراق' اور''میراث' پر ایک علمی رس نے کے لیے لکھے گئے تھے،

غامدی صاحب نے ضائع کردیے کیونکہ ان کے قلم ہے کہ حی گئی عربی ان کے عجمی محض ہونے کی داستان ، بڑے کروفر سے سنار ہی تھی۔اس کے باوجود' المورد' کی ویب سائٹ پرانہیں الاشراق مثنوی ،خیال و خامہ اور باقیات کا مصنف ظاہر کیا گیا ہے جَبعہ بیہ تصانف آئ تک شائع نہیں ہوئیں۔ یا کیس صفحات کے ایک ایک مطراورا مک ایک جملے میں عرلی قواعد ، امعا ، انشا ، زیان ، صرف نحو کی بے شار غلطیاں اس طرح درآئی میں جس طرح ان کے فکر ونظرا عتقادات اورا بمانیات میں انفاط اور الحاد کا گردوغبار داخل ہوگی ہے۔لطف کی بات یہ ہے کہ 1982ء میں کھی گئی بینسط سلط عربی تحریر کا پریل 2007ء تک المورد کی ویب سائٹ پر جوں کی توں موجودتھیں بینی ستائیس سرال میں بھی غامدی صاحب اوران کے جیقے کی عربی دانی کا ارتقانہ ہوسکا۔علامد ساجد میر کے بھانج مستنصر میر نے فائدی صاحب عربی رس مے میراث میں سوفعطیاں تکال دی تھیں۔الاشراق تامی عربی مسودے کی ل نی انداط ڈاکٹر طاہر منصوری نے خط کے ذریعے واضح کردی تھیں لہٰذاغا ہدی صاحب اس وفتر انداط سے وستبر دارہو گئے۔غامدی صاحب نے الاعلام میں عربی وانی کے جو جو ہر وکھائے تھے ان کالسانی محا کمہ ڈاکٹر رضوان علی ندوی کے قلم ہے پہلی مرتبہ ملاحظہ فرماہیئے۔ بیعر نی تحریز نموی اٹلاط ہے پُر اور بے معنی ، بھونڈی مہمل ، رکیک ، بےربط اور پُرتھنع عربی نثر کا شہدیارہ ہے جس میں انشا الله، زبان و بیان ، فصاحت و بلاغت کے لئ ظ سے بےشار غلطیاں میں۔ اسالیب عربی سے لاعلم میرجمی جوایک مختصر نثر یارہ ورست عربی میں کھینے پر قاد نہیں ،صی یہ کپر ،حضرت عمر رضی القدعنہ ائمہ ،مغسرین اور ماہرین لفت کی عربی وانی کوحقارت سے رو كرتا ہے۔ يغرورعم انہيں فراى اور اصلاحى سے ورثے ميں ملا ہے۔ عامدى صاحب كى جہالت كاعلم يہ ہے كہ 78ء سے 2005ء تک سنت پریہ چودہ موقف بدل کیے ہیں مجمعی عورت کی ختنہ، ڈاڑھی، سنت تھی اب بدعت ہوگئی ہے۔ پہلے جمہوریت نظام كفروشرك تھا آج دنيا كاعظيم ترين جكه البامي نظام ہوگيا۔جاويد غامدي مغر لي فكروفليفے اور سائنس ونيكنالوجي كے علمي مباحث ے قطعاً لاعم میں ۔ اس کا ثبوت ان کی اکیڈمی کا مرتبانساب ہے جواس جہالت کا آئینہ ہے۔ اشراق کے تمیں سالہ فائل میں آ بے کوسی ایک مغربی فلسفی کا ذکر تک نہیں ہے گا۔اس کے باوجودان کا وعوی ہے کداسلام اورمغرب کوبیا پینے زورعلم ہے ملادیں ے اور جدیدیت کی اسلام کاری فطری اصول پر کریں گے۔''

اب آئے! جناب ندوی صاحب کی تحریرے چندسطریں ہوجائیں:

''ان مخترع بی مضامین کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے انداز بیان میں وہ عیب ہے جوع بی زبان میں داعجہ '' بعنی عجمیت کے نام ہے یاد کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ان کی عربی تحریریں پڑھ کر بیاحساس اُ بھرتا ہے کہ بیعر بی زبان کے عصری اسلوب سے بخبر ہیں۔ انہوں نے جیسویں صدی کے مشہوراد با مصطفیٰ صادق الرافعی بطفی المنفوطی جمودا حمد شاکر، طلہ حسین ،احمد حسن الزیات ،احمدا بین ،احمد تیمور باش وغیرہ مصری او باوعا عادو محمد کرد کی خلیل مردم بک ، بجة البیطار ، بلی طفطاوی شامی اوراس طرح عراق ،سعودی عرب اورم اکش کے اور جوں اور مصنفین کی تحریروں کوئیس پڑھا ہے۔ ورندان کی عربی کا وہ اسلوب نہ ہوتا جو نہ کورہ باتحریروں میں ہے اور جس سے بوسیدگی کی بوآتی ہے۔ یہ پھر ایسا معموم ہوتا ہے کہ کسی طالب علم کے سامنے قدیم عربی کی کہ بین ہیں۔ وہ وال کے جعلے ہشجیبات واستعارات اپنی تحریر میں شعش کر رہا ہے۔

عامدی صاحب کی عربی نیژنموی انلاط ہے پُر ہے۔ان کی تحریروں میں نحویعنی تواعد زبان کی ایسی غلطیاں ہیں کہ کسی عربی

کائے واسکول کالڑکا بھی نہیں کرے گا۔ بلکہ دارالعلوم ندوۃ العمی ، ( تکھنو) ہے شائع ہونے والے عربی ماہنے ہے است اس کی سے ہوتے ہو ہے ہوئی ہونے والے نوجوان ندوی بھی ایسی انظا طنہیں کرتے ۔ غامدی صاحب نے اپنے غرور علم (جس کی حقیقت واضح ہو پہنی ہوا وہ مزید فاہم ہوگی) ہیں ایک ایسا جملہ لکھ دیا ہے جس ہے ہمارے اسلاف ( صحابہ و تابعین ) حضرت عبدالقدائن عباس رضی القد عند، حضرت حسن البھر کی ، مجابہ ، شی کی وغیرہ کی تخلیط و تضحیک ہوئی ہے ۔ موصوف فر ماتے ہیں واصا السذیس قالو ان المعواد به خصرت حسن البھر کی ، مجابہ ، شی کی وغیرہ کی تخلیط و تضحیک ہوئی ہے۔ موصوف فر ماتے ہیں واصا السذیس قالو ان المعواد به معام فائله ملم یتنبعوا کلام العرب حق التنبع ، ولم یتا ملوفیما یقتصی موقعہ ھا، فلم یتبین لھم معام المعواب . " (اور جن لوگوں نے کہا کہ اس ہم ادا آسان کے ستارے ہیں توبیو ولوگ ہیں جنہوں نے کام علی عربی اس کی اور شاس پرغور کیا کہ یہاں کی یت کام وقع وکل ہے۔ اس ہے انہیں اس ( ذات الحکم کے معن ہم کے مرتکب ہوئے۔ )

معاذ اللہ ! آپ کومعوم ہے کداس انسان نے جوع بی کے چند جمعے بھی سیجے نہیں لکھ سکتا ، کس پر مملہ کیا ہے۔ اوم حسن اوبھر می وسعید بن جبیر جیسے ہیں اور طبری وزخشر می جیسے ادیب و ماہر ین لغت ومفسر بن قرآن پر ( ملاحظہ بو اس آیت قرآن کی تغییر طبری اور زخشر کی میں ) ، یدو وغر ورعلم ہے جوموصوف کو امین احسن اصداحی مرحوم اور ان کو حمید الدین فراہی صاحب ہے ورشد میں ماہ تھا۔ "

جو و ً ۔۔۔ سور وُ ما کد ہ کے غظ '' انحصنات'' ہے پاک وامن عورتیں مراد لیتے ہیں ،ان کے متعلق غامدی صاحب نے حب عادت کچھ طنز یالفاظ لکھے ہیں ۔ ثدوی صاحب فرماتے ہیں:

''آپ کو معدوم ہے کہ عامدی صاحب کی اس تغدید اور طنز کی ضرب کس پر پڑتی ہے؟ حضرت عمرضی انتدعنہ اور حضرت ابن عب س رضی انتدعنہ ور مضرور آن مجاہد پر اور ان کے بعد اور مطبری پر جن کی تمیں جدوں و گفیہ سے بارہ سوس س مسلمان فیض یا ہب بور ہے ہیں۔ کیا ان مقدس اور معتبر عرب ستیوں کو لغت ( زبان ) قرآن کی فہم نے تھی؟ اور وواس کے اسا یب سے ایمام تھے؟ کہ آئ آئ گجمی کو جوعر کی زبان کا ایک پیراگراف بھی تھے جمیں کھ گنا اور اپنی عربی جم اللا ورخوی انسان کا ایک پیراگراف بھی تھے جمیں گئر آئن کی شرح وسط میں گزریں۔ اندا ہ کا مرتکب ہوتا ہے اس کو یہ جرائت ہو کہ ان عظیم اسلاف پر طنز کر سے جن کی عمرین قرآن کی شرح وسط میں گزریں۔

ہم نے مضمون فاہدی صاحب کی چند عربی ہی تو ہوں کے زبان کے نقط نظر سے تقیدی جائزہ لینے کے لیے شروع کی تھ سین اس میں ان کے اور ان کے استاد الاست دمولا نافرا ہی کے جفل تغییری مباحث پر بھی تفلگوہوگئی۔ قار کمین کو بیاندازہ تو پہیعے ہی سوئی سوگا کے جوشخص عربی اف طاکا تھی المائیس مکھ سکتا ، جو نعط تحوی تر اکیب اور عربی کے متر وک اور غیر ، نوس الفا طاستعمال کرتا ہے، جن سب کی نشان وہی تر شدہ صفحات میں کردی تی ہے ، اس کا عربی ہے متعمق دعوائے زبان دانی کی قیمت رکھتا ہے۔ اور ساتھ ہی من کی قلت نظر ان کے محد ودمط لیے ، ان کے غرور علم اور اسماف کے خلاف ڈ مسکے جھے انداز میں ان کی زبان ورازی کی حقیقت جس والحجے سوئی ہوگی ۔ و مانہ صفحہ الا بالله سنیم الا بعود سٹ میں صفحہ لیساں و میں صفحہ لیسہ "

ہت سین پرختم نہیں ہوتی۔قصداس ہے بھی تبھی آگا ہے۔ غامدی صاحب کی ملمیت کا عالم یہ ہے کہ یہ نام تک تعلقی نین مہدینے رانبوں نے اپنی میک عمر لی تحریر کے شروع میں ورج تعارفی نوٹ جو بذات خود مہم اور کیک گونہ ممل ہے۔ ( ویسے مسکد مکس بشکریہ ''ساحل'') کے 'فریل اپنا نام'' اُنفامدی'' مکھ ہے بین اف پر ہمزہ کے ساتھ ہے۔ جبد دینی مدارس کے پہلے ورجے کا طا ہے ملم بھی جا نتا ہے کہ ہمزہ وصلی پر ہمز ونہیں اُنھا جا تا۔ بیا ہو لی اطلا کا مسلمہ تا عدہ ہے۔ اس برزہ نیز مہدرت ک بوصف غامدی صاحب کے سر پرایک زمانے میں قرسن کریم کے مقابلے میں آیا ہے سازی کا جنون سوارتھ اور انہوں نے اسپنے پاس سے چالیس مہمل ، ہے ربط اور رکیک جملے گھڑ کر انہیں آیا ہے کا نام و نے رکھا تھا اور سے محضوں میں سنایا کرت تھے۔ اس بروواد کے لقل کے لیے ہم ایک مرجیہ کھر ماہنا مہ ''ساحل'' کے مشکور ہیں۔ ملاحظہ ہو'

غامدی صاحب جس طرح اپنانام صحیح نہیں مکھ کتے۔ ای طرح وہ اپنانام نامدی رکھنے کی کوئی معقول وجہ بھی نہیں بتا کتے۔

یہ بحث بھی بوی ولچ پ ہے جے آپ اس مضمون کے ساتھ گئے ایک چو کھنے میں طاحظ فر اسکتے ہیں۔ غامدی صاحب اور ان کے شامر دان رشید ہے ہی رکی ٹر ارش ہے کہ ویا چندروز ہ ہے۔ اسلام اور مسمان اس وقت ابتد اور آز اکش کے عام میں ہیں۔ تو بدکا وروازہ اب بھی کھلا ہے ورز سوچ بیجے کہ آج انسانوں کی مدالت میں آپ اپنا ''نام' رکھنے کی وجہ نہیں بتا کتے تو کل احکم اکا کمین کے عداست میں اپنے ''کام' کی کیا جوابد بی کریں گئی ہوئی وقت ہے۔ پر دہ آٹھ تو گئی ہوئی بونے سے پہلے والی آجا ہے اور رجو گل کو فیل وقت ہے۔ پر دہ آٹھ تو گئی ہوئی بونے سے پہلے والی آجا ہے اور رجو گل کو فیل وقت ہے۔ اس تھی لی آپ کو صلاح اور رجو گل کو فیل وی سے الیک ٹام جارو جو ہات:

نامری صاحب کی ویب س ان www.ghamida.org پر آپ کے قدرف میں دری ہے ''ان ک اوا فررالی کو

لوگ گاؤں کا مصلح کہتے تھے، ی غفر صلح کی تعریب سے اپنے سے غامدی کی نسبت اختیار کی اور ب اس رعایت سے جو بدا حمد غامد کی کہلاتے ہیں۔ ''مصلح خود عربی غظ ہے اس کی تعریب سے غامدی کی نسبت ختیار کرنے کا طریقہ بھی میں نہیں آیا۔ مصلح غیر عربی لفظ تو نہیں کداس کی تعریب کی جاسکے۔ غامد کا مادہ (غمر) ہے اور اس کے معنی چھیائے اور مستور رکھنے کے ہیں۔

ڈائٹر رضوان علی ندوی کے نام ایک خطیس آپ نے غامدی کا پس منظریہ بیان فرہ یا تھ کہ آپ کے جیبین بٹس آپ کے والد کو بینام جھالگا اور والد محت م کے کوئی دوست عرب سے نشریف السے نتھے ن کے نام کا آخری حصد غامدی تھا۔ آپ کے والد کو بینام جھالگا اور انہوں نے اسے آپ کے نام کا حصد بنادیا جبکہ (حدیث مہرک ابن ماجہ کتاب اعدود ہاب 36) میں رسانت میں سلی المعد ملیہ وکلم نے ایسے لوگوں پرلعنت فرم نی ہے جوابے آبا واجداد کے سوائل دوسرے باپ کے ساتھ اپنی نسبت جوڑد ہے۔

" نرشته دنول فی ن فیکلٹی آف ماس کمیونی کیشن، جمعہ پنج ب ڈائن مغیث شیخ کراچی شریف ایے شیے۔ ایک فجی محفل میں جب جو دمیر، طاہر مسعود صحب اور انعام ہاری صاحب بھی موجود سے۔ "پ کا علب غامدی زیر بحث آیا تو مغیث شیخ صاحب نے آپ کے حوالے ہے اس کی تصریح فرمائی۔" عربی کا قبید غامد فصاحت و بلاغت میں عام عرب میں ممتاز تھا ای من سبت سے خامدی کنیت افتی رکی جس کے بجازی معنی میں 'عربی فصاحت و بلاغت میں ممتاز ترین مخفی'' جبدتار نے کے کسی من سبت سے خامدی قبیمے کی فصاحت و بلاغت کا کوئی ذکر نہیں اور عرب میں قبیلے قریش افتح العرب تھا۔ اس فصاحت کا کوئی ذکر نہیں اور عرب میں قبیلے قریش افتح العرب تھا۔ اس فصاحت کا کوئی ذکر نہیں اور عرب میں قبیلے قریش افتح العرب تھا۔ اس فصاحت کا کوئی ذکر نہیں اور عرب میں قبیلے تک منتقلی عجیب بات ہے۔

چوتھی روایت آپ کے حوالے سے بدیون کی گئی ہے کہ بنو غامد کی وہ خاتون جنہیں رس ات آب صلی اللہ ملیہ وسلم نے اوش و اعتراف گن ہ کے بعد سنگ رفر مادیا تھا اور حضرت خالد بن ویدرضی للہ عنہ کے بعض ناروا الفاظ پرآپ صلی اللہ عبیہ وسلم نے ارش و فرمایا تھ ''اگر خامدیہ کی تو بدمدینہ پرتشیم کردی جائے تو سب کے لیے کافی بہوگے۔''اس خاتون کے اگرام واحرام میں آپ نے غامدی کی نسبت اختیار فرمائی ہے۔ بیچ روجو بات بوئیس ہے تھے تیں آتا کہ اصل صورت حال کیا ہا ورید معتما کہ حل بوگا؟

# ذكرايك عالمي شامكاركا

غامدی صاحب کی عربی دانی کا حاں "پ نے ملا خطفر مایا۔ زندگی جر ( " نجن ب کی عرقر یہا سا ٹھ س ل ہے ) کا کل عربی سر ماید 122 صفی ت بیل۔ ن بیل ہے سو و آپ نے اس سے خود ضا نع کر دیا کہ وہ ان کے خیاں بیل عربی سلوم میں جمی مہارت اور شخیق واجتباد کے برد ہے بیل جا بندیا وہ گوئیوں کی حقیقت آشکارا کرتے تھے۔ جو با کیس صفی ت غامدی صاحب کی سائٹ پر موجود بیل ، القد جھوٹ نہ بیوائے ن بیل ہے ہرا کی بیل 22 سے زیادہ نعطیاں بیل نظلیاں محض تعبیر واسلوب کی نہیں کہ کوئی کہ سے اس طرح کی اصداح تو ہرا کیا ہے کام پر ہو شمق ہے نہ حضور نہ سینعطیاں سرقتم کی بیل کہ درجہ اولی کے طالب علم دیکھیں تو نہیں تو نہیں ز مین آسان کی سرقتم کی بیل کہ درجہ اولی کے طالب علم دیکھیں تو آنگلیاں دانتوں تنے دبالیں اور منتہی طلب پڑھیں تو نہیں ز مین آسان کی شخصی محسوس ہوں۔ "ز مائش شرط ہے اور جوت کے طور پر مزید ایک صفی پیش خدمت ہے جس پر محتزم ڈ اکثر رضوان نہ دوی صاحب کی اصداح موجود ہے۔ یوں تو پوراصفحہ پڑھینے کے بج کے ایک غرڈ ان کا ٹی ہے کہ پچھلے تارہ سے بیل چھپے دکھی دی ہو ہے کہ بیلے تارہ دی کیا ہے کہ پچھلے تارہ سے بیل چھپے مائٹ کی و بیلے موجود کے سے میل و کھلے میاں در مدی کی است ہی کہ پچھلے تارہ سے بیل چھپے سے میلی و کھی کی ایک خری جملہ اور اس پر ڈ کٹر ندوی صاحب کا تیمرہ ضرور پڑھ لیجے۔ طبیعت یا بی غربی غربوں کی ۔ غامدی صاحب کا تیمرہ ضرور پڑھ لیجے۔ طبیعت یا بیلی غربی غربوں کی ۔ غامدی صاحب کا تیمرہ ضرور پڑھ لیجے۔ طبیعت یا بیلی غربی غرب غربوں کی ۔ غامدی صاحب کا تیمرہ ضرور پڑھ لیجے۔ طبیعت یا بیلی غربی غربوں کی ۔ غامدی صاحب کا تیمرہ ضرور پڑھ لیجے۔ طبیعت یا بیلی غربی غربی غربی کی ۔ غامدی صاحب کا تیمرہ ضرور پڑھ لیجے۔ طبیعت یا بیلی غربی غربی غربی کی ۔ غامدی صاحب کا تیمرہ ضرور پڑھ لیجے۔ طبیعت یا بیلی غربی غربی غربی کی ۔ غامدی صاحب کا تیمرہ ضرور پڑھ لیجے۔ طبیعت یا بی غربی غربی خربیا کی ۔ غامدی صاحب کا تیمرہ فیص

"فبهـ ذا السبب كان عمل أعصاء هذا النوع من الأحزاب أن يقصوا طيلة حياتهم لحصول المحاة من سوء نتائج حسابهم هذا."

پڑھیے اور دادو یہ بچے کہ ایس ہے معنی مہم ، جھونڈی ، رکیک اور جملہ عیوب سے آ راستہ عربیت اور اس پر متنکبرا نہ دعوی کہ عامدی مکتب فکر ہی عصر حاضر کا وہ طبقہ ہے جو قر آن کی روح سے واقف وراس کے مزاج سے آ شنا ہے۔ خودساختہ فنتہ انگیز مساکل پردانش وری بھی رناصرف اس کا حق ہے، آنے وال دور صرف ان کا ہے اور دبستا ن جل کا داحد اور حقیقی جائشین صرف و ہی ہے۔ اس می عموم اور عربیت میں عامدی صاحب اور ان کے اکن ش سردوں (جو 27 سال میں اپنے است ذکر کھی ہوئی چند سطر یں پڑھ کر ان کی اصلاح نہ کر سکے ) کی اہلیت ومہارت آپ نے ملاحظہ فرمائی ۔ ای سے ان کے فتو کی نما دعووں کی علمی حقیق اور شرعی مسائل پر جم تبدان تبھرول کی حقیقت آپ پر واضح ہوگی ہوگی ۔ لے دیے کے تبین ہیں اور وہ ہے جدید موم سے جو لیک اس ورق کے بھرم تو نکم رکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور وہ ہے جدید موم سے واقفیت اور انگریز کی د نی ۔ آ ہے! اس محروم تمن مکتب فکر کے اس وہ سے کی حقیقت کا جو بڑھ کے ہاتھوں ہی جا ہے۔ واضح رہ کے دائی متحقیق اور انکش ف کا کریڈ ہے ، ہنامہ '' سام '' کو جا تا ہے جس نے مصر صرح نے فتنے کا چی کھول ہے وہ کھولنے کا کارنامہ نبی متحقیق انداز سے انجام دیا کہ عامدی صاحب کو د فاع کے لیے الفاظ نہیں اس ہے۔

### غامدى صاحب كى أنكريزى دانى:

و بستان ما دری ہے وابسۃ جدیدیت پندوں کا دبوی ہے کہ حضرت اشنے الفاحدی کی زبانوں کے دہم ہیں۔ انگریزی میں مہارت کے بوت میں سنجنا ہے گئر بڑی میں فرمانی گئی شاعری کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ شاعری کا مصرعوں پر مشتمل چار نظموں کو المحیط ' ہے اور قتل کا مستجور شعرات کا ام سے ایست دوڑ ہے جا اگر ہوڑا گیا ہے۔ یہ قتل میں صاحب کی جا رخطموں پر مشتمل ' بھی ن متی کا کنبہ' انگر ہزی کے مشہور شعرات کا ام سے ایست دوڑ ہے جا اگر ہوڑا گیا ہے۔ یہ قتل میں دوڑ ہے جا کہ کہ کہ سے ایست دوڑ ہے جا اگر ہوڑا گئی ہے۔ یہ تقین شاہ ہے واقعہ ہے ہے کہ ہمیں اس پر تجب تو ہوا سکیاں چھ خاص نہیں اس کے کہ حضرت غالم کی صاحب جب صحابہ کرام و تا بعین عظام رضی الشاختیم نیز انکر چھتھ میں اور آمت کے اکا برین کے علمی مت مومر ہے کا کی فائنیں رکھتے تو انگر بزی شعرا کی کیا حیثیت کہ ان کی کام پر ہاتھ صاف کرتے ہو ۔ نہیں پھی جھکھک میں مور ہوگی ہوگی یا تکلف آئر ہے آئے ہوگا۔

### غامدی صاحب کی جدیدعلوم سے واقفیت:

اس بات کا پر چار بھی بڑے زور و شور ہے کیا جاتا ہے '' خامدی صاحب، مغر کی قکر وفسفے پر عبور رکھتے ہیں جبَد معالت کرام اسر چیرہ بنی معوم ہیں رسوخ رکھتے ہیں لیکن جد بیر سوم اور سائنس وفسفہ ہے گئن نہیں اس ہے سکہ بند قو ں تو وہ ہے جو حضرت خامدی صاحب کی زبان ماں ہے ارشاد ہو۔ بائکہ نہ بین کوع لی یا انگریز کی نہیں آتی، اسلامی عوم ہیں عبور نہیں الیکن سے پڑھا تھ روشن خیاں طبقہ مغرب ورمغر لی موم ہے تو واقف ہے۔' واقعہ سے ہے کہ قدیم یونانی منطق وفسفہ (جس میں بل مدار س محقن نہ جسیرت رکھتے ہیں ) کی طرح مامدی صاحب اور ان ک ش کروان رشید جد بید مغر کی فلسفہ اور جد بیر سامنس کی حقیقت ہے۔ بھی واقف نہیں ۔ اس کی وود کیلیں ہیں

(1) غامدی صاحب کے قائم کردوا کیڈی''امورڈ' کے نصاب میں (پیمشکل عمر بی غظ بیروت سے جرایا گیا ہے) جدید علوم، قلبف سائنس ،سوشل سائنسز شامل شے نہ ہیں۔ یونافی قلبفہ تو ویسے ہی شامل نہیں مغربی قکر وقلبفے پر پورے عامدی کمتب قکر کا کول کا منہیں۔ اور غامدی صاحب تو آیوان کے ستاہ محتر مامین احسن اصدی صاحب اور استاؤ الاستی فرمید الدین فراہی صاحب دونوں حضرات بھی مغربی فکر وفلیفے سے قطعاً ناواقف تھے۔ جب بانیان کمتب کا میرصل ہے تو واہنٹگان کمتب کی صاحب جانچن تیجھ شکل نہ جونا جا ہے۔

(2) منامدی صاحب نے ساتھ سال کی عمر میں آبانی شکل میں اُردونٹر کے نوسوصفحات تحریر فرما سے بیں۔ ان تمام تحریروں میں کیک جگہ کے مدد و کی مغربی فسفی یامفکر کا کوئی حو اینہیں ملتا اور جو پہلا اور آخری حوالے مغربی فلسفی بینگل کا انہوں نے دیا ہے وہ ممل طور پر غلط ہے۔ (تفصیل کے ہے دیکھیے مذکورہ ہا مہنامہ کی 2007 بھی 29، 93) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قدیم وجد یہ ملوم کا جامع ہونے کی حقیقت کیا ہے؟ یہ حضرات جوجد یہ فلسفہ پر ایک سطر نہیں مکھ سکے جدید فلسفیانہ مباحث کو تجھنے یا اس پر نقد کرنے کی کیا المیت رکھتے ہوں گ

چندعا جزانه گزارشات:

اس عاجز کواندیشہ ہے کہ اس تحریر میں پھی تخت الفاظ آگئے ہوں گے۔القد شہر ہے کہ یہ سب پھی تحض اہائیا نِ وطن کے ایک خاط کے حفاظت کے پیش نظر ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ غامدی صاحب مدود اللہ میں ترمیم سے لے کر ہم جنس پرتی کے جواز سے سے مہم کو سے کر چل رہے ہیں،اس ہے جو شروفقہ ملک کے تعلیم یافتہ طبقے میں بھیل رہے ہیں،اس ہے جو شروفقہ ملک کے تعلیم یافتہ طبقے میں بھیل رہا ہے، یہ ملک وطب کے لیے انتہائی خطرناک اور تباہ کن ہے۔لہذا

المنا عامدی صاحب ہے درخواست ہے کہ آپ نے آئی تک اسلام کے دفاع اور مستشرقیمن کے اسلام پرحملوں کے خلاف ایک مفاضیل کہا، نہ بھی، بیکن خدارا المت کے اجتم کی اور متفقہ مسائل میں اختلاف کا رخنہ ڈال کرا پنا اورقوم کا ایم ن پر باو نہ ہجھے۔ ایک نئے فرقے کا احف فی نہ بچھے اور روزمحشر کی حشر ساہ نیوں سے ڈریے! جہاں کوئی سامیہ کوئی پناہ گاہ نہ ہوگی۔ آپ آج خلق خدا کے سامنے اپنے ایک دعوے کو درست ٹابت نہیں کر سکتے ، کل عالم اخیب کے سامنے اُمت کی جمنور میں بھنسی کشتی کو مزید مجکولے دیئے برکیا جواب دیں گے؟

ﷺ غامدی صاحب ئے شاگر دوں ہے گزارش ہے کہ وہ ج طرح کے تاثر اور تعصب سے پاک ہو کر چیش کیے گئے دستاویزی شہوتوں کی روشنی میں سوچیں اور خور کریں کہ کہ ہا، جہترہ کا مقد کر علمی منصب اور کہاں میہ مفوات اور علمی سرقے ؟ جو شخص عربی کی ابتدائی باتیں نہیں جانتا، پنانا مسیح نہیں مکھ سکتا، اسے اپنا امام، شیخ یا مقتد امانا اور اس کی تقلید کرتے ہوئے 'مت کے متفقہ موقف سے انج اف کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟

الله جوجین ما کان غامدی حضرات کواہل علم وواش تمجیر کر اپنے چینل پر وقت و پتے ہیں ، وہ بلا وجد و ہرے گنا و بے لذت کے مرتکب ہور ہے ہیں ۔ قوم کے ظریت میں بھی الحاق پیدا ہور با ہے اور علم کے نام پر جبالت اور دین کے نام پر بے دین مجھی چھیل رہی ہے۔ ان حضرات کو آگر ہم مُلا وُل کی بات پر یقین ندآ کے تو غامدی صاحب سے انٹر و یوکر کے ان سے ان کے نام کا معنی یو چھے لیجے ۔ آپ پر حقیقت واضح ہو ج کے ۔ اللہ تی ہ ہم سب کو قدب سیم عرص فر مائے۔

ہے۔ میرے جوہم ندہب وہم وطن بھائی خامدی صاحب کی علیت وصداحیت اجتباد کے معترف ہیں ازراہ کرم وہ اتنا کرلیں کہ کسی پروگرام کے سوال وجواب کے بیشن میں ان سے بدان کے شاگر دوں سے جذب ڈاکٹر ندوی صاحب کی طرف سے نئی ن زدہ فعطیوں کے متعلق ہو چھ لیجنے کہ آپ چندسھری درست طرح سے نہیں تھ سینے توضیم تھ سیر اور ذخیرہ اصادی ہے سے است فدہ کر لیتے ہیں ، چلیں جانے و بیجنے بائیس صنی سے ضرب بائیس اغلاط کو،صرف مذکورہ بااا عربی جملے (جومضمون کے کسے است وہ کر لیتے ہیں ، چلیں جانے و بیجنے بائیس صنی سے ضرب بائیس اغلاط کو،صرف مذکورہ بااا عربی جملے (جومضمون کے شروع ہیں گزرا) کا مطلب بتا و بیجنے ۔ اگر فامد کی مکتب قکر کے دو تین جمہتدین اور پانچ دس مفکر بین مل کراہے جمہداعظم کے ایک جملے کو درست ثابت نہیں کر سکتے تو میر سے سادہ اور جو چھے چینوں پر بھی را جارہ باہر باہے ، ندھ ، لی د ، یہود کی اور میس کی مستشر قین کا پڑھا، ہواسبق اور محض بینی نے کرام سے جواب ہو چھے کہی ضرورت نہیں ۔ محض بینی کی مستشر قین کا پڑھا، ہواسبق اور محض بینی خوری ہے جس کا علی نے کرام سے جواب ہو چھے کی می ضرورت نہیں ۔

جڑو ۔ میرے جونو جوان دوست علی نے کرام کے بیانات میں دیکی نمیس لیتے کہ اس کے لیے ٹو پی پیمن کرمسجد جانا پڑتا

ہاں ہے اور چینلول پر آنے والے ڈاکٹر ز،اسکالرز کو پہند کرتے وران کی سزاد خیاں سے لطف اندوز ہوکران کودین کا حقیقی ترجمان مستجھتے ہیں،ان سے التماس ہے کہ شملکہ شاعر کی پڑھے۔ یہ ہے واور مطنکہ نیز کلام کیا اس قابل ہے کہ اس کتاب کے مرتب نے Lewis کی مرتبہ کتاب کتاب کے مرتب نے اگریزی کے بھوٹھ نے اشعار سے ناورانتخاب کی تھا۔

تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی سوچے! کیا آپ کا دل مانتا ہے جو تخص عالمی سطح کے معروف کلاسیکل لٹریچر پراس دھڑ لے کے ساتھ ہاتھ صاف کرسکتا ہے وہ آپ کو قرآن وحدیث کے حوالے دیتے وقت (جن کا پس منظر آپ قطعا نہیں جانے ) انصاف ودیانت سے کام لیتا ہوگا؟ نہیں میر ے عزیز! ہرگر نہیں۔ لہٰذا غامدی صاحب تو ہر یں نہ کریں آپ کو ان کی عقیدت سے تو بہ کر لین چاہیے ۔ ماہ نے کرام جیسے بھی ہوں کم از کم دین معلومات کی فراہمی میں بددیانتی سے کام نہیں لیتے ۔ یہ وہ وصف ہے جو آپ کو نام نہاد ڈاکٹر ز،اسکالرز کے ہاں نہ سے گا۔ کسوٹی ہم نے آپ کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ حقیقت کو پر کھنا اور ہدایت کی سے میری اور آپ کی جفاظت فرمائے۔

## بھان متی کا کنبہ

عادی صاحب اوران کا کمت گرآئ کی ل این اجتها وجدیدگی روشی میں وطن موری کو چکا چوند کرتی روشنیول اورد و دم کرتی روشن علی لیا لیا کا مرکز باتا چ بیتے ہیں۔ اس غرض کے لیے انہوں نے امت کے تمام پہلے ور پچھے الل ملم کی تحقیقات کی فی کرتے ہوئے آن کر ہم سے براہ راست استنباط اور نام نہا اوجته و کی طرح ۔ اب بیتو و نیے کام میلے ور پچھے الل ملم کی تحقیقات کی فی کرتے ہوئے آن کے معام کر بھے سے براہ راست استنباط اور نام نہا اوجته و کی طرح ۔ اب بیتو و نی کو علوم موجوعا ہے کہ کام کام بائزہ لیتے ہیں جو ن کی تمام کا ورش کی بنی داور مہارا ہے۔ قر سی فہمی کے جھوٹے و کو کئی تا ب کرنے کے لیے نام پید اور مہارا ہے۔ قر سی فہمی کے جھوٹے و کو کئی تا ب کرنے کے لیے نام پید اور شرک مہارا تو بیت و ن کی تمام کے دوم کی بنید داور اوب عربی کو اتن ہے گئی کہ مواد کے اس سے کہ دوم کی بالک کے ایک کا انکار ہو، اسلام کے مسلمہ احکام کی تروید کرتا پڑے یا گھرسرے سے خور قرآن ہی سے ہاتھ وہو بیاجا کے آنجا ہے وائوں کو نام کی کردید کرتا پڑے یا گھرسرے سے خور قرآن ہی سے ہاتھ وہو بیاجا کے آنجا ہے وائوں کو نام کی کردید کی کا میں مسلمہ احکام کی تروید کرتا پڑے یا گھرسرے سے خور بیت کو ب سے رکھر ترق آن کا معنی تعمیل کردید میں ان کی میں کہ بیاد کو کو اتنا ہی گھراور ہا اصل ہے جتنی آن نی ہے جتنی معنون رشد کی کی اگریز کی ہے تو یہ بیسے میں کہ بیات کی جو اور میں کہ اس کو کر بیا ہے واقعیت کا زم ہے بہا تھری کی کی کھون کو نام کو کہ کو کہ سے واقعیت کا زم ہے بہا تھری کی کہ مشکم کن میں مشکم کی میں کہ جہائے تھی نامی اور ما میں ماہ ہے تھی ہے جی میں جو کہ سے کی منہ و سے جی میں ور کھی کے جی سے جی سے جی دارہ تھے جاتے ہیں بلکہ مشکم کی میں درسات کے پہلو کے دار استجھ جاتے ہیں بلکہ و کو کئی درسالت کے پہلو کے دار استجھ جاتے ہیں بلکہ تو میں جو جی بیاد کے میں بیاد کے میں درسالت کے بیاد کے میں جو بیکی منہ و کی کھر فر بھی منہ ہوئی درسالت کے بہلو کے دار استجھ جاتے ہیں بلکہ تو اس کے جے جسے میں بیاد کی میں در بیاد کی میں کہ کہا کہ کا می اس کے جو بیا ہے میں در کی جو بیا ہے میں در کی جو بیا ہے میں در کیا جو کہ کے دی کھر کے بھی میں در کیا جو کئی کے دیا گھر کے کہ کے دیا ہے کہا کے دور کیا گھر کے کہ کی میکھر کیا گھر کے کہ کی کھر کے کہا کے کہ کی کہ کہا کے کہ کھر کے کہ کو کئی کے کہ کو کئی کے کہ کی کو کئی کے

آئے اتعصب اور جانبداری و یک طرف رکھتے ہوئے ان 'مجتبد۔ ن عصر' کے اس دعوے کھے دل اور کھلی نظر سے جائزہ میتے ہیں۔ اگر س کی حقیقت تجھنا کچھ مشکل نہ ہوگا۔ ہم جائزہ میتے ہیں۔ اگر س کی حقیقت آشکارا ہوجائے قان کے بقیداُ نف نہوک مباحث کی حقیقت تجھنا کچھ مشکل نہ ہوگا۔ ہم کہلی مثال فراتفصیلی، دوسری مختصاور بتیہ 6 مثابیں بہت ہی مختصرویں گے۔ کیونکہ میکوئی مقالہ تو ہے نہیں، بات سیجھت ہجھ نے کی ایک مختصانہ کوشش ہے۔ جتنی صاف ستھری، براوراست اور پیچیدگی سے پاک ہواتی ہی مفیدر ہے گی۔ اللہ تعالی اسے میری قوم کے لوگوں کے لیے موابیت کا ذریعہ بنائے۔

سورة اعلى مين ب: "وَالَّذِي أَحُرَحَ الْمَوْعِي فَجَعَلَهُ غُفَاءً آحُواى. "

ا پی اُنٹی تفییر''الدین''(اس کوبعض صاحب ذوق اُنٹی تفییراس لیے کہتے ہیں کدید آخری سپارے ہے الٹی طرف تکھی جار ہی ہے ۔ پہلی جدد میں سور وَ ملک ہے سور وَ مَا س تک کی تفییر ہے ، بقیہ جددیں نامکمل ہیں ) میں غامدی صاحب نے اس کا ترجمہ کی ہے ''اور جس نے سبز و 'کالا پھرا ہے گھنا مرسبز وش داب بنادیا۔''(البیان صفحہ 165)

اس كے ملاوہ مامدى صاحب كے قكرى و نظرياتى ١٠م١٠ مين حسن اصلاحى بھى اس مقام كانتر جمد يول كرتے ميں ، وماور

جس نباتات كاكي ، پهران كوهني سرسزو شاداب بنايد " ( تدبرقر آن 9 311)

سیدہ فو ہتر جے یا کل نعط میں اور میہ بات جم اتن قطعیت کس تھاس ہے تبدر ہے ہیں کہ اس تر جے ورمفہوم پر درج فیل احتراضات ہوت ہیں (1) میتر جمہ دمفہوم میں ہے خلاف ہے۔ عربی نی کسی بغت میں "عشاء" کالفنوز "گھنے سبزے "کے معنوں میں نہیں آتا۔ (2) میتر جمہ خود قرآت مجید کے نظائر کے خلاف ہے۔ (3) میتر جمہ احد میث کے شوالد کے بھی خلاف ہے۔ (4) میتر جمہ جماع 'مت کے بھی خلاف ہے۔ (5) میتر جمہ جماع 'مت کے بھی خلاف ہے۔ (5) میتر جمہ جماع 'مت کے بھی خلاف ہے کیونکہ کی مفسر نے آئ تک ''عن عنی '' گھنے سبزے' کے نبیس کے۔ (6) میتر جمہ اردو کے تمام متر جمین کے خلاف ہے۔ آج تک کسی ایک مفسر نے ان آیات کا میتر جمہنیں کیا۔

اس آیت کا میچ ترجمہ میہ ہے ''اور جس نے سبز چارہ 'کالااور پھرا سے سیاہ کوڑا بنادیا۔''امدتعی اس دنیا ہیں ہم چیز کی چمکتی دکتی ابتداو عروج اور پھر جمد ہی بھو 1 بسرافناوز وال سمجھ نا چاہتے ہیں۔ آیت کا جومعنی ہم نے بیان کیا ہے اس کی تارید حدیث شریف ہے بھی ہوتی ہے۔خوداصل حی صدحب کے دوسری جگہ ترجمے ہے بھی ورارہ و کے بتن م مترجمین کے ترجموں ہے بھی۔

بارے میں ایک صدیث شریف ہے ای معنی کی تا یہ یوں ہوتی ہے کے قیامت کے بارے میں ایک صدیث میں "عتاء" کا غظامیاں آیا ہے۔
"کھا تست العدة فی غتاء السیل" (سنن دار کی 1 61 منداحمد 12013)" بیسے سلاب کے خس و خاشاک میں دانہ "س ہے۔"

ہم خود تد برقر آن میں غدی صاحب کے "اہ م" امین، حسن اصلاحی نے جہ ں قر آن میں دوسرے مقام پر "غشاء" کا
غظآ یا ہے اس کا ترجمہ خس و خاش ک ہی کیا ہے "فاخذ تبھیم المصیحة مالیحق فحعلمهم عثاء" (المومنون 41)" توان کو
ایک سخت ڈانٹ نے شدت کے ساتھ آد یوچ ہو ہم نے ان کوخس و خاشاک کردیا۔" (تدبرقر آن جلد 5 ہے دی۔ اس معدد دی۔ ا

اس طرح خودان کے اپنے ترجمہ میں صریح تضاو ہے اور ایک ترجمہ یقینا ناط ہے۔ قر آئی غظ غثاء کے معنی ''امام صاحب''ایک جگہ خس وخاش ک اور دوسری جگہ '' گھٹی سرسبزی گھٹا سبزہ'' کے لیتے میں ع جناب شیخ کانتش قدم ہوں بھی ہے اور یوں بھی!

ہ ردو کے قدیم موجد بدتمام مترجمین ومفسرین نے بار تفاق اس آیت کا ترجمہ خس وخاش ک ورسیاہ کوڑا کیا ہے۔ کیا بیسب حضرات عربیت سے نابعد سے وران کوعر بی نہیں "تی تھی؟ حقیقت یہ ہے کہ جب مذکورہ آیت کے یک بی ترجے اور مفہوم پر صحابہ رضی التحنیم و تابعین رحمیم اللہ سمیت لوری اُمت مسلمہ کے مفسرین متفق ہیں تو بہی ترجمہ لغت کی رو ہے ورست ہے۔ قرآن وحدیث کے نظائر وشوا یہ مصل بی ترجمہ ہے۔ سے بٹ کرس تیں تا کولی اور ترجمہ اخذ کرنا گرا ہی اور جبرات کے سوا کی جینیں اا

الغرض سورہ علی کی زیر بحث آیات کا وہی مفہوم سجے اور معتبر ہے جس کی تایید لغت ہے ہوتی ہے اور جس کی موافقت قرسنی نفسیر کے بالکل مطابق ہے۔ قرسنی نصوص اور نظائر سے بھی موجود ہے اور جواُ مت مسلمہ کے تمام جلیل لقدر مفسرین کرام کی متفقہ تفسیر کے بالکل مطابق ہے۔ غامد می صاحب اور ان کے شیخ جل کے ذوق اختاد ف اور شوقی اجتہ و نے یہاں ان سے وہ تنظین غلطی کروائی ہے، جس سے ان کی املیت کی تعلی با کل اس طرح ' تر گئی ہے جیسے ملتی زیور کی پائش ایک وهوپ کھاتے ہی پول کھول و بتی ہے۔

دوسری مثال.

"وْالسّْمَاءُ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَّإِنَّا لَمُوْسِعُونَ." (الذاريات: 47)

غامدی کے شیخ اورامام، اصلاحی صاحب اس آیت کا پہلے بیر جمہ کرتے ہیں ''اور آسیان کوہم نے بنایا قدرت کے ساتھ اورہم بڑی ہی وسعت رکھنے والے ہیں۔' پھراس کی تفییر کرتے ہوئے لکھتے ہیں ''ایسلہ کے معروف معنی تو ہاتھ کے ہیں لیکن بیہ تو تو وقدرت کی تجییر کے لیے بھی آتا ہے۔ بیالند تعالی نے اپنی اس قدرت وعظمت کی طرف توجہ دال کی ہے جس کا مشاہرہ برخض اسینے سریر میں بھیے ہوئے ''( تدبر قرآن تر مح 626)

اس مقام برموالا نا صداحی صاحب کی تقیین نعطی میہ بے کہ انہوں نے غفہ "ایسد" کو" یہد" کی جمع سمجھ ہے جو کہ قطعاً ناط بے ۔ " اُیڈ" کے معنی طاقت اور قامت کے بیں جیس کدوسری آیت بھی آیا ہے "واد کسو عمد ما دانو د داالا بلد" اور بہارے بند ہداو د کا تذکرہ بیان کرو جو قوت والہ تھا۔ جمہور مفسرین نے اس کی تقریق کی ہے۔ اب سوچنے کی ہے وہ ت ہے کہ جولوگ قر آنی غفظ کے مادول (Roots) بی ہے بہ خبر بول اور اس کے دو مختف الفاظ بیں اتمیاز نہ کر سکتے ہوں وال کی عربیت پر کیے اس کی تقریق کروں کی تغییر اور من مانے اجتہادات کا کیا جاں ہوگا؟؟ فقر آن کی چند مختفر مثالیس:

فامدی صاحب کے ہاں تم بیف قرآن العیب و لقرآن اور ندمور تنسیر بالرائے کی مثالیں بکٹرت و کی جاتی ہیں۔ تفصیل مثالوں کے بعد ذیل میں ہم ان کی کتاب 'الهیون' سے چند مختصر مثابیں بار تصرہ پیش کرتے ہیں۔ اہل علم نمور فرما کیں اور عوام اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں کہ یہ ہوگ انہیں کہاں لیے جانا چاہتے ہیں جن کے دعوائے اجتہاد کی واحد دلیل معیارا تا ہی ہے جتناعقل کو گالی وسے والی بات کا ہوتا ہے۔

(2) سورة الاخداص مين "فَلُ هُو اللّهُ أَحَدُ" كارْجمهاس طرح كياب، "ووالتدسب سے الگ ہے۔" (البيان، صفحہ، 261)"أحد" كارْجمهُ" الگ "كس قاعد ہے كيا گيا ہے۔ يو "أبدأ، أحدٌ" كَيْحْتَى بِرْ هِنَ والے بِي بَعِي جانتے ميں كه "أحد" كِي معنى ايك ميں۔

(3) سورة الفيل مين "تَوْميُهِمُ بحجَارَةِ مَنْ سِجِيْلِ" كاترجمه بيكيا ب "تو كِي بونَ مَنْ كَي بِهُرانبيل مارد باتفاء" (البيان صفحه 240) انالقدوا نا اليدراجعون علائے كرام غور فرما كين" تسو ميهم" كو شخص واحد صضر كاصيغة بجهد بائے - بينظى تو درجة صرف كانا بجه يجه كي شكر كانا-

(4) سورة البروج ش" قُبَلَ أَصْحَبُ الْأَحْدُودِ ٥ النَّارِ دات الْوَقُودُ " كايير جمد كيا ب." مارے كَ ايندهن بجري آك كي هاڻي والے ـ " (البيان مِعْي: 157)

اور پھراس کی تفسیر یوں فرمائی ہے: ' میقریش کے ان فراعنہ کوجہنم کی وعید ہے جومسلمانوں کوابیان ہے پھیرنے کے لیے

ظلم وستم کا بازارگرم کیے ہوئے تھے۔انہیں بتایا گیا ہے کہ وہ اگرا چی اس روش سے بازنہ آئ تو دوزخ کی اس گھائی میں پھیک ویے جا کیں گے جوابید هن سے بحری ہوئی ہے۔اس کی آگ نہ بھی دھیمی ہوگی اور نہ بچھے گی۔' (البیان، سنحہ 157) ہم رادعوئ ہے کہ غامدی صاحب سے پہلے دنیا کے کسی مفسر نے اس آیت کا مصداق قریش کوئیس مانا۔ بیتو اقوام سابقہ میں سے' خندق والوں' کے نام سے مشہور قصے کا ذکر ہے جو جمہور مفسرین کے مطابق بمن میں چیش آیا تھا۔

قار کین محرم اید ہیں سابقہ تحرشین کینے زئی عرف کا کوشہ اور حالیہ جاویدا تھی مدی صاحب (یدواستان بھی بڑی دلیسب ب
اور بشر لازندگی قار نمین کی امانت ہے) کی قرآن وائی اور قرآن فہمی کی حقیقت جوآج کل بھی پس پردہ اور بھی پردہ اسکرین پرآ کر تحریف قرآن کی رہم زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ فتندانکا برصدیث کی آبیار کی کررہے ہیں۔ صبیونی مستشرقین کی اختراع کردہ روش خیال اعتدال پندی (Enlightened Moderation) کی پر جوش نمایندگی فرمارہ باور دسین اسلام کا نیاا ٹیدیش تیار کررہے ہیں تاکہ یہود کی اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ وہ پچھ کر سیس جوانمبول نے عیس سے اور عیسائیوں کے ساتھ کیا۔ جہال تک اظہر رحقیقت کی بات ہے تو علی کرام نے اپنا فرض اواکر دیا اب جہال تک افراد متحد سے بات ہوں تھیں کی بات ہے تا ہے کا اور آپ کے ایمان اور ضمیر کا معاملہ ہے۔ میں اپنا اور آپ کے ایمان کو اندر بسلام اور آپ کے ایمان کو اندر بسلام کی بناہ میں وہ تا ہوں جس کی نظر کرم ہوتو فقتہ خیز زہر کی ہوا کیں پہنیس بگا دیکسے بات کہا ہے؟

قارئین کرام! آپ سوچتے ہوں گے غامدی صاحب کی سرپرتی کرنے والی قو تیں اورخود بیاوران کے شاگر واپنی اس جہالت کے باوصف اپنے بڑے بڑے بڑے گوئی وعوؤں کے ذریعے جا ہتے کیا ہیں؟ بات یہ ہے کہ بید دور حاضر کا تجدد پہند گروہ (Miderbusts) ہے جومغرب سے مرعوب ومتاثر ہوکر دین اسلام کا جدید ایڈیشن تیار کرنے کے لیے قرآن وحدیث کے الفاظ کے معانی اور دیٹی اصطلاحات کے مفاہیم بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔

ہمارے ہاں اس فتنے کی ابتدا سرسیدا جمد خان نے کی۔ پھران کی بیروی ہیں دوگلری سلسلوں نے اس فتنے کو پروان چڑھایا۔ ان ہیں سے ایک سسلہ عبداللہ پی فراہی اوراہین ہیں سے ایک سسلہ عبداللہ پی فراہی اوراہین اور ہیں سے ایک سسلہ عبداللہ پی فراہی اوراہین احسن اصلاحی ہے تر رتا ہواجین ب جاویدا جمد خامدی تک آتا ہے۔ کو پایدونوں فکری سلسہ ' دبستان سرسید' کی شاخیں اور برگ و پار ہیں اور ''نتیجر ہے' والحاد ہے تم بندہ ہیں۔ اسرچہ پرویز صاحب اور غامدی صاحب کا طریق واردات الگ اسک ہے تاہم نتیج کے اعتبار سے دونوں کیسال ہیں۔ وونوں تجدو، انکار حدیث، الی واور گراہی کے علم بردار ہیں۔ دونوں اجہ بڑے اُمت کے تخالف اور ججزات کے منظر ہیں۔ دونوں معنب عرب کا سہارا لے کروین اسلام کا تیا پانچا کرنے کے دریے ہیں۔ دونوں فاسد تاویوں کے ذریعے اسل می شرایت ہیں تھی تریف و شہدل اور ترمیم و تمنیخ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ دونوں اکابر بن امت کے مسلمہ و متفقہ تجیم کے خلاف ذاتی فہم اور رائے کو دین کی بنیاد بنا کر و شہدل اور ترمیم و تمنیخ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ دونوں اکابر بن امت کے مسلمہ و متفقہ تجیم کے خلاف ذاتی فہم اور رائے کو دین کی بنیاد بنا کہ پھوٹھیں گھور کھاتے اور گراہ کرتے ہیں اور چی بات ہیں ہا کہ کہ کہ منظم خواش چینیں ہیں جو وہ پھوری کی حرص ہیں لگا تا رہتا ہے۔ ان کی تجیم تھور سے ان کی جیم اور کی ہیں۔ بطور مثال کے ایک نمور دکھ ہے جیم اور کی ہیں اور تی مسلمہ نوں کو ہر طرح کے فینے ہے مورد کھے جیجے اور اس پر ان کی حرز ان کی دیگر ' ناد معمی تحقیق تا کہ کو تا س کر لیجے۔ الند تھا کی ہمیں اور تی مسلم نوں کو ہر طرح کے فینے ہے محفوظ دار کھے۔ حضرات کی دیگر ' ناد معمی تحقیق تا کہ کو تا س کر لیجے۔ الند تھا کی ہمیں اور تی مصرات کی و مرطرح کے فینے ہے محفوظ دار کھے۔

## كاكوشاه ككّے زئی

کتے ہیں کہ انسان اپنے استاذوں ہے اور استاذابیے شاگردوں سے بیجیانا جاتا ہے۔ آیئے! اس حوالے سے ایک شاگر د، استاذاور استاذالا ساتذہ کی سواخ اور کردارومل کا جائزہ لیتے ہیں کہ آج کل ان کا بڑا غلغلہ ہے اور وطن عزیز کا کوئی درخت ایسانہیں جس کی شاخوں بران کا طوطی نہ بولٹا ہو۔

#### ☆.....☆ .. ☆

یہ 1900ء کا ذکر ہے۔ ہندوستان پر برطانوی سامراج کی دوسری صدی چل رہی تھی۔ ہندوستان کا وائسرائے مشہور ذہبین اور شاطر و ماغ بہودی ''لارڈ کرزن' تھا۔ ان صاحب کو مسمانوں سے خداواسطے کا بیراور صیبونی مقاصد کی تحمیل کا شیطانی شغف تھا۔ انگریز نے علائے حق کی قربانیوں کی بدولت برصغیر کی زبین پاؤں تلے سے کھکتے و کیے لی تھی۔ سونے کی ہندوستانی پڑیا کے بروہ نوج چکا تھا۔ اب مشرق و سطی بیل تیل کی دریافت اور ارض اسلام کواپنے مگر شتوں بیل تقسیم کرنے کا مرحلہ دربیش تھا۔ کا رڈ کرزن کوا تھر اروں سے ملاقات کر ساولا کو کرزن کوا تھی۔ اب سے تھم ملاتھا کہ وہ ختی عرب کے ساحلی علاقوں بیل شیم عرب مرداروں سے ملاقات کر ساولا مطلب کے لوگوں کی فہرست بنائے ۔ ختیج عرب کے ساحلی علاقوں سے مراد کو بیت ، سعودی عرب کا تیل سے لبائب مشرقی حصد جو اس وقت آل سعود کے زیر تکھیں تھا، نیز بح بین ، قطر مشحدہ عرب امارات میں شامل سات مختلف ریاشتیں اور تمان ہے۔ برطانیہ کو وزیراعظم نوسٹن چرچل اور امر کی صدر فر بینا میں دوز ویلٹ ریت پر کئیر یہ کھینے کر'' جتنا کم اتنا لذیذ'' کے اصول پر عمل کر سے وزیراعظم نوسٹن چرچس اور امر کی صدر فر حکور نے کئو ہے کرتے ہیں ای طرح'' جننا مالدار اتنا چھوٹا'' کے اصول پر عرب ریاستیں اپنے دور یا تھی دور ان میں تقسیم کر سیکے تھے۔ اب اس تقسیم کو تملی جامہ بہنا نے کے لیے فیلڈ درک کی ضرورت تھی اور لارڈ کرزن ورست عرب مرداروں میں تقسیم کر سیکے تھے۔ اب اس تقسیم کو تملی جامہ بہنا نے کے لیے فیلڈ درک کی ضرورت تھی اور لارڈ کرزن ورست عرب مرداروں میں تقسیم کر سیکھی کی کرسکتا تھا۔

لارڈ کرزن فلیج عرب کے نفید دورے پرفوری روانہ ہوتا چاہتا تھ ادرائے کی معتداور راز دارع بی ترجمان کی ضرورت تھی۔ برصغیر میں عربی اس وقت دو جگہ تھی۔ یا تو دارالعلوم دیو بنداوراس سے ملحقہ وینی مدارس ، یا پھر ملی گڑھ کا شعبہ عربی اول الذکر سے تو فلاہر ہے کوئی ایسا ٹاؤٹ ملنا دشوار تھا۔ لارڈ کرزن کی نظرا بہتیا ہاں طرح کی مشکلات کے حل کے لیے قائم کیے گئے ادارہ علی گڑھ پر پڑی وہاں ایک ما گوتو چار ملتے تھے۔ مسئلہ چونکہ دائسرائے بند کے ساتھ نفیہ ترین دور سے پر جانے کا تھا جس کے مقاصداور کارروائی کو انہائی خفیہ قرار دیا گیا تھا اس سے کسی معتد ترین فنص کی ضرورت تھی جو تقل کا کورا اور ضمیر کا مارا ہوا ہو۔ سفارشوں پر سفارشوں پر عرضیاں چل رہی تھیں کہ نفیہ ہاتھ نے کارروائی دکھائی اور علی گڑھ کے سر پرستان اعلیٰ ک سفارشوں پر سفارشوں کا فتوان قاضل کا اجتاب کرایا گیا۔ لارڈ کرزن صاحب کو ان کی عربی دائی سے زیادہ سرکار سے وہ داری کی عبد سے ایک نو جو ان قاضل کا احتجاب کرایا گیا۔ لارڈ کرزن صاحب کو ان کی عربی دائی کرادی گئی اور یوں یہ مجمی عربی دان مسلمان ہو کر بھی اس تاریخی سفر پرانگریز وائسرائے کا خادم اور ترجمان عیر مشروط یقین دہائی کرادی گئی اور یوں یہ مجمی عربی دان مسلمان ہو کر بھی اس تاریخی سفر پرانگریز وائسرائے کا خادم اور ترجمان عیر مشروط یقین دہائی کرادی گئی اور یوں یہ مجمی عربی دان مسلمان ہو کر بھی اس تاریخی سفر پرانگریز وائسرائے کا خادم اور ترجمان

بنے پر رہضی مو گیا جس کے نتیج بیں آئ خیبی ریاستوں میں استعار کے مفادات کے محافظ حکمران کا گاڑے بیٹھے ہیں اور امریکی وہرطانوی افواج کو تحفظ اور خدمات فراہم کررہے ہیں۔

پینوجوان فاضل حیدالدین فرای تھے۔جوائر پردیش کے ضلع اعظم ٹرھیں ایک گاؤں' فراہا'' ہیں بیدا ہوئے۔ "پ مشہور مؤرخ علا میٹیلی نعمی نی (1858–1914ء) کے ٹرن تھے۔ بھی ٹرھ یو نیورٹی میں تعلیم پائی اور MAO کالی میں عربی پڑھاتے رہے۔ لارڈ کرزن کی ہم راہی کے لیےان کا انتخاب ہیں ملی ٹرھ ہیں موجود ایک جرئی پروفیسر'' جوزف ہوروز'' کی سفارش کا بڑاوخل تھ جو یہودی النسل تھا اور آپ پراس کی خاص نظر تھی۔ آپ نے اس سے عبرانی زبان کیمی تاکہ تو رات کا مطاعد اس کی اصل زبان میں کر عمیں ۔ بعد میں معلوم ہوا کہ تو رات کی اصل زبان تو جو بچھ ہے لیکن تو رات اپنی اصلی زبان میں دنیا میں کہیں وسٹیا ہے نہیں۔

لارۋ كرزن صاحب جناب فراى كى صداحيت اور كاركردگى ہے بہت خوش تنے چنانچە دانپى يرانېيس انگريزول كى منظور نظرر یاست حیدرآ بادیش سب سے بڑے مرکاری مدرسیش اعلی مشاہرے پر رکھنے گیا اورآپ نے وہاں ہے اس کام کا آغاز کیا جوقسمت كامارا يهود يول كاپرورده هروه فخص كرتا ب جسع بي آتى بو-آپ نے اپنے آپ كوقر سن كريم كى مخصوص نداز ميں خدمت کے لیے وقف کرایا پخصوص نداز ہے مرادیہ ہے کہ تمام غسرین ہے ہٹ کرنی راوا ختیار کی کہ قرآن کریم کومحض لغت کی مدد ہے مجھا جانے ۔ پیلغت پرست مفسرین اراصل اس رائے ہے قرآنی آیات کووہ معنی پینانا جا ہے تھے جس کی ان کوخرورت محسوس ہوا گرچہ و مری آیات یا صوریت مفسرین صحب و تا بعین کے اقوال اس کی قطعی نفی کرتے ہوں۔ در نتیتت قرآن سے ان حضرات کاتعمل انکار حدیث پریرده دالنے کی کوشش ہوتا ہے جیسا کہتم م نظرین حدیث کا خاصہ ہے کہ وہ اپنے اس عیب کو چھیانے کے لیے قرآن کریم سے بڑھ چڑھ کرتعلق اور شغف کا اظہار کسی ندکسی بہانے کرتے رہتے ہیں۔ واضح رہے کہ بیوو ہی حیدر آباد ہے جب ں شاعرِ مشرق علامدا قبال جیسے فاضل شخص کو محض اس ہے ملازمت نہ اُل سکی کدو ومغرب وشمن شاعری کے مرتکب تضایکن فرای صاحب برایا رؤ کرزن کاوست کرم تھا کہ حیدرآ باد کی آغوش ان کے لیےخود بخو دواہوگئی اور انہیں ایک بڑے اعلمی منصوبے' کے لیے منتف کرلیا گیا۔اس منصوبے نے جو برگ ویارا؛ کے انہیں مسلمانا ن برصغیر پانضوص آئ کے دور کے اہالیان پاکت ن خوب خوب بھگت رہے ہیں۔فرای صاحب نے ''تفسیر نظام القرآن' انکھی جس کی مقبولیت کا بدعام ہے کہ کتب خانوں میں تلاش کرنے ہے بھی مل کے نبیں دیتی ۔علامہ بلی نعمانی ،فراہی صاحب کے بارے میں اس وقت شدید تحفظات کا شکار ہوگئے تھے جب ان کی بعض غیرمطبوء تحریر' وارامصنفین ''میں شائع ہونے کے لیے آئیں کیکن ان کی طباعت سے انکار کردیا گیا کہ زېردست فتنه تھلنے کا خطرہ تھا۔فرای صاحب اپنے پیچھے جندشا گردہ چند کما ہیں اور ہے شہرشکوک وشبہات حجھوڑ کر 1930ء میں وناہے زخصت ہو گئے۔

#### ☆... ☆ ....☆

فراہی صاحب نے حیدرآ باد سے منتقل ہونے کے بعد اعظم گڑھ کے ایک قصبے "سرائے میر" میں "مدرسة الصلات" نامی ادارہ قائم کیا۔ نام سے ہی معلوم ہوتاتھ کدہ آتفسیر کے مسلمہ اُصولوں کی اصلاح کرئے ٹی جہتیں بیدا کرنا چاہتے تھے۔ آپ کے اس مدرے میں 1922ء میں ایک نوجوان فارغ ہوا جواسا تذہ کا منظور نظر اور چہیتا تقد فرائی صاحب نے اسے دعوت وی کوہ ان کے ساتھ لُی کر'' قرآن کریم کا مطاحہ'' کرے۔ یہ نوجو ن آگے چل کرفرائی صحب کا ممتاز ترین شائر داوران کے نظریات وافکار کی اشاعت کا سب ہے برا افر رہے بنا۔ یہ جب مدرسۃ الاصداح میں داخل ہوا تو میں است تھی ، فررغ ہوا تو ''امین اصلاحی'' وافکار کی اشاعت کا سب ہے برا افر رہے بنا۔ یہ جب مدرسۃ الاصداح میں داخل ہوا تو میں اس نے شی رہا تھی اس بہ ''الاصداح'' ہوری اور''دائرہ جمید یہ'' قدئم کیا۔ اصلاحی صاحب انکار حدیث اور اجماع امت کا مشکر ہوئے کے میں ارغم جماعت اسرامی کے بیوں میں ہے تھے۔ قیم کے دوران مجس شوری کے رکن رہے۔ 1958ء میں مودودی صحب سے اختلاف ت کی بنا پر جماعت سے ملاجی ہوری کا مرشوع کی باجرہ میں کی تھی۔ آپ نے 'خصفہ تد برقرآن' قائم کیا جس میں کا لئے کے طلبہ کوقر آن کر کیم اور عربی پرخوائی جا تھی۔ ساتھ ساتھ '' تد برقرآن' کے نام نے تغییر محصفہ میں بھی کا میابی صل کی کی کے علم نہ تھے۔ مغربی علوم تو کیا وہ شری علوم ہوئی تھی۔ ساتھ ساتھ ' تہ برحل عالم فضل شخص تھے بیکن اصلاحی صاحب اس کی سے کیے بچھیا صفحون میں قار کین کے علوم تو کیا وہ شری علوم ہوئی تھی سے اصلی کی صاحب بہ مفتد دارور تربھی دیے جو لیکن افکار مدیث ، تجدد ہے۔ یہ بھی دارور تی بھی دیے تھے لیکن افکار مدیث ، تجدد ہون اور لفت پرتی نے انہیں اپنے بھیش رواست ذکہ طرح کہیں کا بھی نہ چھوڑ ااوروہ فالد سعود ورجویہ غدی کے میں اس داروائی نے سے میں اس داروائی سے دوست ہوگئے۔

پندی اور لفت پرتی نے انہیں اپنے بھیش رواست ذکہ طرح کہیں کا بھی نہ چھوڑ ااوروہ فالد سعود ورجویہ غدی کی جے شرکی کو میں تھیں۔ دوست ہوگئے۔

#### ☆ ☆ ☆

قیم پاکست نے کا بتدائی دور میں پاک بین کے گاؤں میں ایک بیر پرست اور مزار گرویدہ قتم کا شخص رہتا تھا۔ مزاروں والخصوصی لباس، گلے میں ما ایکی ڈائن، ہاتھ میں ٹی اگوٹھی ل پہنزا ور لہی کمی زلفیں بغیر دھوئے تیل لگائے رکھنا اس کی پہچان تھے۔ 18 اپر بل 1951ء کواس کے ہاں ایک بڑکا پیدا ہوا۔ نام تو اس کا محشفیق تھ لیکن باپ کے خصوص مزاج کی دجہ ہے اس کا عرف کا کوشاہ پڑگیر۔ بین ندان کئے زئی کہلا تا تھا۔ اس طرح اس کا پوراع فی نام ''کا کوشاہ کئے زئی' بنا۔ محشفیق عرف کا کوشاہ کئے زئی' بنا۔ محشفیق عرف کا کوشاہ کئے زئی 'کہلا تا تھا۔ اس طرح اس کا پوراع فی نام رکھنے کی فکر لوحق ہوئی۔ اس نام کے ساتھ تو وہ مخشفیق ہوگاؤں جب کا کوشاہ کئے زئی 'کہلا تا تھا۔ اس طرح اس کا پوراع فی نام رکھنے کی فکر لوحق ہوئی۔ اس نام کے ساتھ تو وہ محشفیق ہوگاؤں تھیں اور مضحکہ خیز تھا۔ لیکن فی الحل اسے اس کی محشفیق ہوگاؤں تھیں اور مضحکہ خیز تھا۔ لیکن فی الحل اسے اس کی محشفیق ہوگاؤں تھیں اور مضحکہ خیز تھا۔ لیکن فی الحل اسے اس کی محشفیق ہوگاؤں تھیں اور مضحکہ خیز تھا۔ لیکن فی الحل اسے اس کی محتملات کی جدوجہد رکن ہو تھیں اس کا ایک قریز کی تو ہوں ہی کتھی لیکن قدرت نے اسے آئرز کرنے کے بعد معاشر کے میں معتمل حیت سے خوب خوب نواز اس کی مصرہ میانے کی جدوجہد کرر ہاتھا۔ اس کی انگریز کی تو ہوں ہی کتھی لیکن قدرت نے اسے آئیں صلاحیت سے خوب خوب نواز اس کی مصرہ ناک بی رہونے کی سعی میں مصرہ ف تھا۔ آئر کراس کی جدوجہد رنگ ل کی اورہ اپنی ہو گئے۔ بی ہو گئے۔ بی ہو گئے۔ بی کا ورث کی اور تا کی کر ڈوئر کی کوش کرک کو تا خیل ڈا انے میں کا میاب ہو گئے۔ جدو جہد رنگ کی ورث خیل ڈا ک فی کا ورث کی کا ورث کی کا میں بہو گئے۔ بی کاؤر کا کورٹ کی کا ورث کی کا میں بہو گئے۔

پھر جددی قدرت نے انہیں مولا تا مودودی مرحوم کے سابۂ عاطفت میں ڈال دیا تو جاوید احمد کوفوری طور پر جماعت اسلامی میں پذیرائی ملی۔ رکنیت مجلسِ شوری تو چھوٹی شے ہے، ان کے حواری انہیں مولا تا مودودی کا'' جانشین'' بتا نے گئے کیونکہ مولا تا مرحوم نے غالبًا جوید احمد کی جولائی طبع کو آزمانے کے لیے ان کو'' دار العروبہ'' کی خالی ہونے والی کوشی 4 ذیلدار پارک اچھرہ لا ہور نہ صرف مفت دے رکھی تھی بلکہ ایک بڑاررو پے مزید ماہوارتی ون کا وعدہ بھی فرمایا۔ اس طرح جاوید احمد کو جماعت اسلامی کے متاثرین میں پھلنے پھولنے کا خوب موقع ملا۔

اس وقت جاوید احمد ابھی عربی گرامر کے طالب علم سے اور ہر وقت معزلہ کے امام '' زمخشری '' کی علم نحو پر کتاب المفصل ان کی بغل میں ہوتی اور تغییر میں الکشاف ہے استفادہ کرنے کا انہیں خصوصی شوق دامن گیرر ہتا جوان کے بس کی چیز نہ تھی اور آج تک نہیں ہے۔ آخر کار جب جاوید احمد کو جماعت اسلامی ہے 1957ء میں الگہ ہونے والے مواا ناامین اصلاح ، ہے روابط کا شوق مولا نا کے قریب تر اور جماعت اسل می سے مزید دور لے جانے کا باعث بنا۔ آ ہت آ ہت وہ جاوید احمد سے جاوید احمد میں اور جماعت اسل می سے مزید دور لے جانے کا باعث بنا۔ آ ہت آ ہت وہ جال ہی میں ان جاوید احمد علی دورو چار وجو ہات بیان کرتے میں اور حجو ایک کو بھی ثابت نہیں کر سکتے ۔ حال ہی میں ان کے ایک شاگر و خاص نے یہ وجہ بیان کی ہے کہ ''اصل میں وہ اصلاحی صاحب سے عقیدت کی وجہ سے اصلاحی لقب رکھنا چاہج سے کے ایک شاگر و خاص نے یہ وجہ بیان کی ہے کہ نہ تھے۔ اس لیے غامدی نام رکھ لیا۔'' سبحان اللہ! چھوٹے میاں کو یہ بھی نہیں پہتہ کہ عامدی نہ اصلاحی ہے ہم وزن ہے نہ ہم معن! آخر کس طرح سے اصلاحی سے غامدی تک چھلا تگ لگا دی گئی ؟؟؟ گویا یہ پانچویں وجہ بھا نہ کی میں دورے ہے تام کی درست تو جیہ کرنے سے قاصر ہے۔

2001ء میں ہوگی ہوری ہوگئی اوران کے سر پرعفر حاضر کے لارڈ کرزن کا دست شفقت کھا ایسا جم کرنکا کہ وہ فخص جوع بی ک 2001ء میں ہے بھی پوری ہوگئی اوران کے سر پرعفر حاضر کے لارڈ کرزن کا دست شفقت کھا ایسا جم کرنکا کہ وہ فخص جوع بی ک دوسطر یں سیدھی نہیں لکھ سکتا، جوانگریزی کی چار نظموں اور 4 مصرعوں کی پونجی میں آ دھے سے زیادہ مصرع چوری کر کے نائکتا ہے۔ جس کی اکثر اُردو تحریریں سرقہ بازی کا نتیجہ ہیں، وہ آج ملک کامشہور ومعروف اسکالر ہے اور اس کا فرمایا ہوامتند سمجھا جاتا ہے۔ '' کتے زئی سے غامدی تک' کے سفر کی روداد عبرت ناک بھی اور الم ناک بھی ۔ بچے ہے استاذ اپنے شاگردوں سے ہی پہچانا جاتا ہے اور شاگردا ہے استاذ کی پہچان کا ذریعہ ہوتے ہیں۔''فراہی سے اصلاحی اور اصلاحی سے غامدی تک' استاذ می شاگردی کا بإشمى نامه

### ایک نیافتنه

يالمُكِيرُ تَشْمِيشُ.

قرآن کریم میں مسمد نوں اور غیر مسلموں ، حق سے پرست روں ور باطل سے پچاریوں ، فرزندان تو حید اور شرک سے الدادہ لوگوں سے درمین کی تعقیق عنوانات سے بین کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک موقع پر تفری کا جا کی تعبیر ان خاط سے کی گئی ہے۔ ''اور یہود نصاری تم سے اس وقت تک ہر نر راہنی شہوں سے جب تک تم ن کی ملت کا اجا کی نہ کر نے گو۔'' قرآن کریم کی اس پیش کوئی کی صدافت کا اظہر رمخنف زمانوں میں مختلف انداز سے ہوتا رہا۔ آئ کل اسلام اور تفریک ہونیاں چوندایک ، مگیر شخشش ہیں رہی ہاس سے مختلف میدانوں میں کفرکی کوشش ہے کہ فرزندان اسلام کو بچود کھایا جائے ۔ خصوصا اس بات پر بہت زور و یا جارہا ہے کہ صحیح اسلامی سوچ کوشنگ کی کوشش ہے کہ فرزندان اسلام کو بچود کھایا جائے ۔ خصوصا تعلیم سے بی جوسی ہرام اور اکا ہرامت کی وساطت سے ہم تک پنچیں ، ان سے نور ہدایت اخذ کرئے کے بجائے عصر حاضر سے مطابقت رکھے والے جدید' اسلامی نواع کی نہ جائے ہوں کی تاویوں کی آئی بڑی سے ساملغو ہوئی رکی جائے واسلامی رویا تکوؤگی تبذیب مجب کہ بی تجدد پہندی اور ضوص قرآن وسنت کی من مائی تاویوں کی آئی کر بھی ملیا والیا الم اور سے ہواسلامی رویا تکوؤگی تبذیب سے ہم آئی کر کر سے الصل قوالیا الم اور سے ہرام رضی المذاخر ہوں کو نہ گیوں سے ہم آئی کر کر میں این میں نہ کر والیا الم اور سے ہرام رضی المذاخر ہوں کوئی تاویوں کی آئی کر بھی ملیا المان المان وسی ہرام رضی المذاخر ہی کی تاویوں کی آئی کر بھی ملیا المان وسی ہرام رضی المذاخر ہوں کی دیدگوں سے بیم آئیگ کردے ۔ ایسانی میش می نوں سے بیت ہو سے بوخود بیادہ وی اسلام سے شارح اور جدید دور سے سی بند مسمی نوں سے سے بی سے بیا تک میں اسلام کے شارح اور جدید دور سے سی بند مسمی نوں سے سے بی بیات و مدونا بات ہوں۔

چنانچاس غرض کے لیے مغرب کی یو نیورسٹیول میں اسلامی سوم اور عربی اسلامی سوم اور عربی است کے شعبے قائم ہیں، جب کہ مستم قیمن (اسمام کا مطالعہ رکھنے والے غیر مسلم وانشور) کی زیر نگرانی قرآن و حدیث اور اسلامی سوم کی اس طرز سے تعیم دی جاتی اسلامی سوج پیدا ہوتی ہے نہ کر دار شریعت کے مطابق بنتا ہے۔ ان تعلیمی اواروں میں مسلم ممالک کے ایک طلب کو وافعہ و کے ران کو اعلی و بی تعدیم کے نام پر اس طرز کی تحقیق سکھائی جاتی ہے کہ وہ ڈائٹر کی سندہ صل کر لیتے ہیں لیکن نظری اور عملی طور پر ان کی حالت روئی میں ہے ہوئے اپنے بھالو کی طرح ہوتی ہے جو یہودونصاری کی جری ہوئی تو انافی سے جاتا ہو۔ مزید برآل ان طلبہ کی عقیدت کا محور بلند پریمسلمان ہستیوں کے بجائے غیر مسلم مفکر ہوتے ہیں۔ وہ اسمامی روایات پر فخر نہیں ، عار محسوس کرتے ہیں۔ اس کا متجد یہ بوجی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی تھیں اسلامی احکام کی انہی تشریح کرنے والے لوگ تیار ہوتے ہیں جن سے اسمام کی روٹ سلب ہوچی ہوتی ہے۔ اسلام کی تعلیم کفار سے پانے والے اور مشرقی تہذ یب مغرب کے عمبر داروں سے سیمنے والے بیا فراد جب ہوچکی ہوتی ہوتی ہیں واپس جاتے ہیں تو وہاں کے مسلمانوں کے لیے نئی آز رائش بن جاتے ہیں۔ ان کے پھیٹا ہے ہو کے وہ علی نئی آز رائش بن جاتے ہیں۔ ان کے پھیٹا ہے ہو کہ وہ عالے جومغرب سے مرعوب ہیں اور وہاں سے درآ مدہ ہر چیز کو معیاری افکار سے ان مسلمانوں کا دین سے رہاسہ تعلق بھی ختم ہوج تا ہے جومغرب سے مرعوب ہیں اور وہاں سے درآ مدہ ہر چیز کو معیاری

اور متند جھتے ہیں۔ بیہ بے جارے دین ہے پہلے ہی دور ہوتے ہیں ، باقی ماندہ کسران مفکرین کی زہر آلود ذہن سازی کے طفیل یوری ہوجاتی ہے۔

صدرایوب کے زونے میں اسلامی نظریانی کونسل پراس قتم کے حضرات کا جمنہ تھا اور وہ اس پلیٹ فارم ہے تر یف شدہ اس می احکام کو' 'تحقیق' کے' نئے اصولوں' کا سہارا دے کر پاکستان میں متعارف کروار ہے تھے۔ ان کاسر براہ ڈا سَر نُفسُل الرصان برط نید کے ایک مشہور یہودی مستشرق کا چہیتا ش گردتھ۔ جب وہ معہ کے کرام کی بروقت اور بھی پور گرفت کے سبب این مشن پورانہ کر سکا تو اے اس کے سر پرستوں اور مربیوں نے واپس بد ہو۔ یوں ایک ہنگا مہ خیز دوراخیت م کو پہنچ گر غیر مسلم الا بی این مشن پورانہ کر سکا تو اے اس کے سر پرستوں اور مربیوں نے جو بالآخر اب پور نے دوروشور کے ساتھ سامنے آگیا ہے۔ مغرب کے روشن وان سے:

اب کی مرتبہ کی حکومتی عبدے یا حیثیت کو استعمال کرے''او پرسے نیجے کی طرف' کے طرز محنت پر اسلام کی نئی تعبیر کو مسلط کرنے کے بجائے'' مفسرین قرآن' کے روپ میں ایک کھیپ تیار کر کے بھجی گئی ہے جو'' نیجے ہے او پر کی طرف' کے انقد فی طرز پر کام کررہی ہے۔ یہ حضرات بڑے بڑے شہوں کے متموں علاقوں میں تمام ترجد بد بر بولتوں ہے آراستا دفاتر حاصل مرے ماں پر شش نام ہے وین اسلام کی تبیغ کے دفاتر کھو لتے ہیں۔ ان دفاتر ہے موام کو دین کی آسان تفہیم وتشریج کے عنوان ہے وہ لٹر بچر، آڈیو، ویڈ یو کیسٹیس اور دیگر مواد فراہم کی جاتا ہے جے عمد واسلوب، دیدہ زیب پیشکش اور مروجہ اعلی معیار پر تیر کیا گیر ہوتا ہے۔ اس سر بچر کے پڑھنے والے اور ان' مفکرین' کے خیالات سے متاثر ہوجانے والے افر ادکی حالت قائل رحم ہوتی ہے۔ کل تک وہ اپنے آپ کو گئب گار اور بے عمل ادنی سامسلمان بچھتے تھے اور یہ اس کی مغفرت کا بہ نہ ہوسکتا تھا، مگر اب وہ اسلام کے اصل آف تی پیغام ہے آگاہ اور مسلمہ نوں کا رہبر وحمن سیجھتے ہیں، ان کی تمام عملی کمز وریوں کو مغرب سے جاری کی گئی سند کا سہر رامل چکا ہوتا ہے اور وہ اسلام کی اس نئی روشنی کو جلد از جلد دوسروں تک پہنچ نے کے لیے بہت بنظر ہو جائے ہیں جوائیس مغرب کے روشن دانوں سے صل ہوئی ہے۔

ایک نیافتنه:

اس ماہ رمضان کے آغاز سے تو غضب بی ہوگیا ہے۔ ملک کے بڑے شہروں میں بڑے بڑے ہوٹلوں اور کلبوں میں مبنئے واموں پر بال بک کرالیے گئے ہیں جہاں درس قرآن کے نام سے فیشن ایبل خواتین کے اجماعات ہور ب ہیں ،ان محفوں میں ویار کفر سے تفییر قرآن کی تعلیم عاصل کر کے آئے والے خواتین و حصرات، قرآن کریم کے حقائق و معارف بیان فرمار ہے ہیں ۔ بینی یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے کہ و نیوی امور کی طرح و بی معاملات میں بھی ہم نے سراند زدہ تہذ یب رکھنے والے مغرب کوا پنااہ م بن لیا ہے۔ قرآن کریم کے ترجمہ و تفییر جیسی خالص مذہبی تعلیم ان لوگوں سے لی جوربی ہور یورپ وامر یکا کی یو نیورسٹیوں میں متعین اسلام دشمن اور یہود یوں کے آلہ کار پروفیسروں سے پڑھ کرآئے بین اور عبور ایول کے آلہ کار پروفیسروں سے پڑھ کرآئے بین اور عبوم اسلام یکی جدید تشریح کے بہانے ابا حیت ، آزاد روی اور تجدد پندی کوتر و بچ و سے ہیں۔اس طرح کے درس آج کل کشیر سر ماریخ رج کرکے منعقد کے جارہ ہیں ، ذرائح ابدغ سے ان کی تشییر پراتنا رو پیپنری کی جارہ کے درس آج کل کشیر سر ماریخ رج کرکے منعقد کے جارہ جیں ، ذرائع ابدغ سے ان کی تشییر پراتنا رو پیپنری کیا جارہ کے کے بورے جیں ، ذرائع ابدغ سے ان کی تشییر پراتنا رو پیپنری کیا جارہ ہور

مسلمانوں کے عطیات سے چنے وائی تنظیمیں اس کا تصور بھی نہیں کرسکتیں۔ان کی نشر واشاعت کے ہیے ویڈ ہو کے طویل دورامیے اورا خبارات کے بھاری بھر کم اشتہارات ومضامین کچھاور بی کہانی سنتے نظر آتے ہیں۔ان کا مقصد قرآن کر بم کنور سے لوگوں کے دلوں کومنور کرنانہیں، بلکہ خالص دین نظریات سے چھڑا کراس آزادانہ ذبہنیت کو پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے جس کے دلوں کومنور کرنانہیں رہتا۔خود سوچے کہ کرنا ہے جس کے بعد مسلمان کے وامن میں یہودیت کے پھیلائے ہوئے جراشیم کے علاوہ پچھنہیں رہتا۔خود سوچے کہ یہودی اور عیرائی پروفیسروں نے جس اسلام کی تعلیم اپنے ان ہونہارشا گردوں کودی ہوگی اور اسلام کی تحریم اسلامی احکام کا مطالعہ اور تحقیق کرنے والوں نے مسلمانوں کے ذبین افراد چن کران کو جو''جد یدنظریات' اور عصر حاضر میں اسلامی احکام کی دنتی تشریح' سکھائی ہوگی ،وہ کس قدر خطرناک اور زمرآ لود ہوگی ؟؟؟

واصح قرائن وشوابد:

چنانچہ ہو بیر ہاہے کہ ان محفوں میں شریک ہونے والے افراد دین سے مجت کرنے ، دینداری افتیار کرنے اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے کے بجائے مزید آزاد خیال ہوتے جارہے ہیں۔ بیس دہ لوح سلمان حقوق القداور حقوق العباد کی فکر کے بجائے ویندار مسلمانوں کو کم تر اور ان کے فہم دین کو ناتھ سجھنے گئے ہیں، خصوصاً علی سے کرام سے بختر اور بیزار دکھائی دیتے ہیں۔ ان اجتماعات میں جانے کے بعد ان میں نم زروزہ کا اہتم مونییں بڑھا ابستہ ہورگی ، ٹی وی ویڈ ہو کے جواز اور صورت ولباس میں سنت کی پابندی کے غیر ضروری ہونے جیسے زہر ناک خیالات بیدا ہوگئے ہیں۔ جہل مرکب کا بیدہ کم ہے کہ یہ اعراب کے بغیر قرآن کر کیم پڑھ سے تین نہ ترجمہ ساسف رکھے بغیر آبیات کی علامت اور اس امرکی صاف دیل ہے کہ مغرب اعوار ان کی سختی تا ہوران کی سے درآ مدہ ان مفکر بن حضرات کا کا م کی طرح بھی داعیان اس م کے طریقے پنہیں بلہ دین کی دعوت کے لیے مبلک اور خطرناک ترین ہے۔ ان حضرات کی کام کرنے کا جدیدا نماز ، عیسائی مشنزیوں والے طور طریقے ، سرمائے کا ہے درج خرج ، اعلی طبقوں میں بلاا تمیاز کام کرنا والے اعرام سے لے کرآج تا تک دین کی دعوت کے لیے مبلک اور طبقوں میں بلاا تمیاز کام کرنا والی اعلی اسلام سے لے کرآج تا تک دین کی دعوت کے اور کام موتا ہے کہ معالی نور بیاں کی دورا خرول مقبول سے میں بلاا تمیاز کام کرنا والی اور والی والی بنسبت غربا میں اس کی محت کو زیادہ قبول حاصل ہوتا ہے کا اور دیروں کی دورا تھی کی اور اور کی خور کی اور الحاد والی دوراد ورخ ورخ دے دیں ۔ بیسب بھی پکار کیار کر بہدر با ہے کہ بیا اسلام کرنیں ، مغرب کے انکار کے بھی میں اور کے بھی میں بلا افراد والی اورائی دورائی ورئی دے درے ہیں۔ بیتر آن کے خادم نہیں ، صدیث شریف کے انکار کے بھی ہیں۔ بیس بیتر آن کے خادم نہیں ، صدیث شریف کے انکار کے بھی

دعوت دین کے تقاضے:

ان' ماہرین شریعت' مفکرین سے بین نظرہ تو ان شاء اللہ نہیں کہ بیفتذ زیادہ عرصہ چل سکے گالیکن بیا ندیشہ ضرور ہے کہ بہت سے دین سے مجت کرنے والے سادہ اوح مسلمان اُن جراثیم کا شکار نہ ہوجا کیں جومغرب کی دانش گا ہوں میں تیار کر کے مسلم عمل لک مین جو نجک کرنے کے لیے بھیج گئے ہیں خصوصاً ہماری وہ ما کیں بہنیں ان سے زیادہ متاثر ہوسکتی ہیں جو ند ہب سے قلبی عقید سے رکھتی ہیں لیکن اس کے حصول کے لیے اس ذریعے کی تلاش میں رہتی ہیں جو ان کے ول وہ ، غ کو ویب متاثر کر سکے جیسا کہ وہ آج کی ترقی یافتہ ونیا کی ویگراشیا کوروز وشب دیکھتی ہیں۔ ان کے لیے خلصا نہ مشورہ ہے کہ انہیں ان مجالس ہیں جتنی ہیں کشش اور فائدہ محسوس ہولیکن ان میں ہرگزشر یک نہ ہوں۔ ہرا دران اسلام اور محتر ماؤں بہنوں ہے عرض ہے کہ اپنے علم کی پیاس ضرور بجھا کی مگر ان سرچشموں سے جہاں خالص اور شیری آب حیات متا ہے۔ بید حیات بخش مشروب اگرمٹی کے صاف سخرے بیالے میں ہوتو بھی جراثیم ہے آلودہ آس محلول سے لاز ما بہتر ہے جوالی بیکنگ میں فراہم کیا جار ہا ہے جودیدہ وزیب تو سخرے بیالے میں ہوتو بھی جراثیم سے آلودہ آس محلول سے لاز ما بہتر ہے جوالی بیکنگ میں فراہم کیا جار ہا ہے جودیدہ وزیب تو ہے ہوگر ان مہلک جرقو موں کونظر نہیں آنے دیتی جواس میں شام کر دیے گئے ہیں۔ معاشرے کا زُنْ بہتیائے والے اور عوام کے نبض شناس محتر معلائے کرام سے گذارش ہے کہ درس قرآن کے طقوں کو اس انداز سے قائم فرمائیں کہ ہمارے عمری تعلیم یا فتہ ہرا دران اسلام کو وہ علمی اور روحانی غذارش ہے کہ درس قرآن کے طقوں کو اس انداز سے قائم فرمائیں کا م کرنے کی توفیق دے جو اس دور میں دور میں دعوت کے مطابق کا م کرنے کی توفیق دے جو اس دور میں دور میں دعوت دین کے لیے مفیداور معاون ہیں۔ آمین میں دہ مجد اور مدرسہ چھوڑ کر کلبوں اور ہونلوں کا رخ کررہے ہیں۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ جمیس قرآن مجید کا سے اور کا رآمد خادم بناد سے اور ان تقاضوں کے مطابق کا م کرنے کی توفیق دے جو اس دور میں دعوت دین کے لیے مفیداور معاون ہیں۔ آمین آسیات کا م کرنے کی توفیق دے جو

# الهدى انٹرنيشنل: حقائق كيا كہتے ہيں؟

قارئین کرام اہم را ملک اس وقت جس انتشار اور خلفشار کا شکار ہاس کود کیمتے ہوئے من سب معلوم نہیں ہوتا کہ امت مسلمہ کے باہمی اختلہ فات کوخصوصیت ہے موضوع تخن بنایہ جائے لیکن بعض اوقات کی جھ با تیں اتن تقلین ہوتی ہیں کہ اگران سے چشم پوشی کر لی جائے تو خطرہ ہوتا ہے کہ پشت میں خنج گھو نہنے والے ہمیں ''تیرکھا کر کمین گاہ کی طرف د کیمنے''اورائے'' ووستوں کو بہچا نے''کاموقع بھی نددیں۔ زیرنظر سطور پھھائی تھم کی مجبور کی تحت کھی جارہی ہیں۔

البدي انٹرپیشنل کا نام اب ہمارے ملک میں غیرمعروف نہیں رہا۔ بدادارہ درس قر آن کے طلقوں کے ذریعے خواتین میں وقوت دین کا کام کرتا ہےاور سننے میں آتا رہتا ہے کہ اس ادارے سے وابسٹگی کے بعد فیشن ایبل خواتین میں ویٹی مزاج بیدا ہوناشروع ہوجاتا ہے،وہ پر دہشروع کردیت ہیں،ان کے گھرول کی حیمت ہے ڈش اتر جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے معاشرے میں جو تیزی ہے دین ہے دور ہوتا جار ہا ہے خصوصاً طبقہ اشرافیہ ( ہائی سوسائٹی ) میں اگر قر آن کریم کی طرف رجوع ، دین سیکھنے کا شوق وذوق ادرالقدورسول ادر پوم آخرت کی با تنس ہونے لگیس ادروہ بھی خواتین کے طلقے میں تو دینی ذہمن ر کھنے والوں کے لیے اس ہے زیادہ خوشی اورمسرت کا موقع اورکون ساہوسکتا ہے؟ لیکن وائے بدشتی کہ ہماری شامت انکال ہے ہم برمغربیت اور الحاد کا جوسیلا ب مساھ ہے اس کے پیش نظر اول تو دین کی دعوت کی آواز بہت صفحل ہے، دوسرے دعوت دین ہے وابستہ افراداور ادارے اجہ على مسائل پر توجه مركوز كرنے كے بجائے اپنے آپ كوفروعي مسائل ميں الجھ ليتے ميں اوراس سے بڑھ كرغضب بدكھ ئے ذبی نظریات جوجمہورعدے امت کی تحقیقات ہے مطابقت نہیں رکھتے ، ن کواپنی دعوت کا ازمی جزین لیلتے ہیں اور بعض تعصب کے مارے ہوئے تو ان نظریات کی تر و تیج کے لیے ملائے اسلام کی تحریر ت کوتو ژموز کراہے مولف ہے مطابق و کھانے ہے بھی نہیں جو کتے۔ رفتہ رفتہ نوبت بیآ جاتی ہے کہ ان کی محنت اس ستم رسیدہ امت کو کوئی مثبت اور تعمیری متیجہ دیئے ہے جائے ایک نے فتنے کی شکل ختیار کرلیتی ہے اور ان کا قائم کروہ صقد ایک مستقل فرقد بن جاتا ہے جس کے مگر اہاندا ترات سے عوام ا بناس کو بھائے پر ملوے امت کی وقع جدو جہداورفیقی وقت اوروسائل خریج ہوتے ہیں اوروہ اس کے لیےاپی بہترین تو انائیال صرف کرنے کے باعث بیرونی دنیا تک اسلام کی دعوت پہنچ نے اوراپے علمی کامول کوآ کے بڑھائے کی فرصت نہیں کریاتے۔ البدى انزیشنل کا معاملہ بھی کچھائ قتم کا بلکہ گت خی معاف ہوتو اس ہے بھی آ گے کا ہے۔ بندہ نے جب پہلی بارسنا کہ اسلام آیاد کے اعبی حلقوں میں کام کرنے کے بعداب کراچی میں بھی محتر مہ ڈاکٹر فرحت ماثمی صاحبہ نے یوثن عاد توں میں کام شروع کیا ہے اور ان کے اولین تعارف کے طور پر یہ بات سامنے آئی کہ وہ انگلینڈ ہے علوم اسلامید میں بی ایکی ڈی کر کے آئی ہیں تو انتی منصی اور بے بصیر تی کے ماوجوداس وقت بندہ کا ماتھا ٹھنکا کہالقہ خیر کرے بنجانے کیا ظہور میں آتا ہے۔ بندہ کی اس ١٠ ۃ نه ن حال کومعلوم ہے کہ مغربی مما لک کی یو نیورسٹیوں میں غیرمسلم علیہ ءاور دائش وروں کو یریثانی کا سب ۱و چنزین تھی۔ ا

(جنہیں اسلامی اصطلاح میں مستشرقین کہاجاتا ہے) بھاری وظ کف اور بھرفتھ کی سہولتیں وی جاتی ہیں تا کہ و واسلامی کٹر پیچر کا بھر پور مطالعہ اور ادارک رکھیں اور مسلم ممالک ہے آئے ہوئے ذبین اور قابل نوجوا ٹول کی ایک تربیت کریں جس سے وہ وین کے نام پر ہے دینی اور شریعت کے نام پر الحاد کوفر وغ وینے کا ہنر کے سکیس محتر مدڈ اکٹر صاحبہ نے تو رکی عوم کے بعد کل سکو یونیورش سے بی ایج ڈی بھی کی تھی لہذا بندہ کا سہم جانا کچھا ہے اے جانہ تھا۔

2 جودین ادارے اپنی محنت کا مرکز صرف (صرف کے فظ پر زورو کر پڑھئے) اعلی طبقے کو بناتے ہیں وہ انبیاء عیہم السلام کے وعوتی طریق کو بناتے ہیں وہ انبیاء عیہم السلام کے وعوتی طریق کارہے منحرف ہوتے ہیں ،اس لیے نصرف یہ کدان سے خیر کی توقع رکھنا عبث ہوتا ہے بلکہ ور پر وہ کسی اور مشن پر چلنے کا وہم ہوتا ہے کیوں کہ' موا القوم' اور' مترفین' ( یعنی سیاسی میشیت اور مالی استحکام ر کھنے والے وڈیرے اور سر ماید دار ) جودین کی وعوت کے سب سے پہلے ہی فیسن میں سے ہوتے ہیں ، ان کو اپنی جدوجبد کا محور بنا نا اور ان کا اس وعوت کو بے دھ' کی آبول کیے جانا چونکا ویے بغیر نہیں رہتا۔

بعد میں البدی انڈیشنل اوراس کی بانی محتر مدڈ اکٹر فرحت ہوئی صاحبہ کے متعلق بہت کی شویش ناک یا تیں سننے میں آئی
ر ہیں لیکن اس کی تحریری یہ صوتی تحقیق ندل سکی جواس پر کھل کر پچھ کہنے کی بنیا دفر اہم کر سکے سال گزشتہ ، ہرمضان المہارک میں
محتر مدڈ اکٹر صاحبہ کے کراچی کے ایک فائیواٹ رہوئل میں ورس کی پچھرووا دیکنچی تو بندہ نے اس طرح کے درس قر آن کے صفوں
پر ایک عمومی ساتھر ہ لکھ کر اہل علم کوغور وفکر کرنے اور اس حواہے سے پی ذمہ داری کی اوا نیٹی کی وعوت دینے کی جرائت کی جس
کے جواب میں قدر کین اور البدی سے میں عدہ ہوج نے والی خوا تین کی طرف سے بہت سے خطوط آئے لیکن ظاہر ہے کہ کوئی وزن
دار بات کہنے کے لیے خطوط کہاں کافی ہوتے میں۔

یہاں تک کہ حضرت الاستاد، شیخ الحدیث، جسٹس مولا نا محرتی عنائی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جواہل اسلام کے لیے التدکی رحمت اور ہدایت کی نشانیوں میں ہے ایک نشائی میں ، کے اپنے تعم حقیقت رقم ہے لکا ہوا ایک فتو کی پڑھنے کی سع دت نصیب ہوئی۔ حضرت والا کوالتد تعالی نے جوسما مت طبع ، معتدل مزاجی ، قدیم وجد ید عوم پر دسترس اور احوال زمانہ پر گہر کی نظر عطافر ، کی ہے اس کا کوئی سلیم الحقل شخص ا نکارنیس کر سکتا ۔ آپ عن کے کرام کے مجوب و مقتدا تو ہیں بی لیکن اپنی برد ہو شخصیت ، دائ علم ، پر وقار انداز تقریرہ تحریح براور بلند پر پیدمی واصلہ می مشاغل کے سبب جدید تعلیم یافتہ طبتے ہیں بھی کیس طور پر متبول ہیں ۔ آپ کے فتو ک کون شدت پندی 'ایا' جائل مولو یوں کا رو گھل'' کہدکر رؤییں کیا جائے سائٹا۔ آپ نے اپنی گونا گوں مصروفیات ہیں ہے وقت نکال کر ایپ ہاتھ ہے اس اوار ہے کے بارے ہیں فررہ مجر ورت محسوس کی ،صرف اس ہے اس کی اہمیت بھی جائے ہے ۔ اس فتو کی کے مطالع ہے کے بعد اس اوار ہے کے بارے ہیں فررہ مجر شبہ ند رہا کہ مستشر قین کی نظر خاص کے مرکز پاکستانی معاشرے میں اشخاد کے نام پر ایک اور فرقہ اور ہدایت کے عاد اس مولائی ہو جود ہیں آگئی ہے ۔ اب آگے بڑھنے ہے ۔ اس فتو کی ماحظہ فر مائے جس پر صدر وار انعلوم کرا چی جن ب مولائی تا میں اس محد وامت بر کاتبم اور جامعہ معاشرے کے جارئ بی محد وامت بر کاتبم اور جامعہ وار العلوم کرا چی کے جارئ بی شبت ہیں۔ اس فتو کی کانم بر 1486 کے اور میمور ور ارابعلوم کرا چی جن ب مولائی کا نمبر 1486 کا ہے اور میمور ور دورہ کی شبت ہیں۔ اس فتو کی کانم بر 1486 کرا ہے اور میمور ور دورہ کی شبت ہیں۔ اس فتو کی کانم بر 1486 کرا ہے اور میمور دار العلوم کرا چی کے بار کی گھر ہے ۔ اس فتو کی کانم بر 1486 کرا ہے اور میمور دورہ بعر شبت ہیں۔ اس فتو کی کانم بر 1486 کرا ہے اور میمور دورہ کی تھید تھیں۔ اس فتو کی کانم بر 1486 کرا ہے اور میمور دورہ کیا ہے۔

استفتاء

حضرت جناب مفتى صاحب زيدت معاليهم

السلام عليكم ورحمة الندويركات

سائلہ نے اسلام آباد کے ایک ادارے'' اہدی انٹریشنل' سے ایک سالہ ڈیومہ کورس ان اسل مک اسٹریز One سائلہ نے اسلام کی اسٹریز کو پومہ کورس ان اسل مک اسٹریز vear diploma course in LS) کیا ہے۔ سائلہ اس ادارے میں طلب علم کی جبتو میں گئی اوران کے نفیہ عقائلہ ہے ناواتف تھی۔ ایک سالہ کورس کے بعد ان کے عقائلہ کچھ معلوم نہ ہوئے تو سوچ کہ ملائے کرام سے راہنم کی حاصل کی جائے تاکہ امت مسمہ کی بیٹیوں تک عقائد صححہ کو پہنچ کران کو گمرابی سے بچ یا جاسے۔ بہاری استاد اور الہدی انٹر بیشنل کی گران محتر مہ ڈاکٹر فرحت ہائمی صادیہ کے نظریات کا نبچڑ بیش خدمت ہے۔

- 1) ، اجماع امت ہے ہك كراكك نئى راہ افتاياركرنا۔
- 2) ... غیرمسلم اوراسلام بیزارطاقتوں کےنظریات کی ہمنوائی۔
  - 3). ...لبيس حق وباطل \_
- 4)....فقهی اختلافات کے ذریعے دین میں شکوک وشہبات پیدا کرنا۔
  - 5) .... من گفرت آسان دین پیش کرنا۔
  - 6).... آ داب ومستمات كونظرا نداز كرنايه

اب ان بنیادی نکات کی چھنصیل درج ذیل ہے۔

1) .... اجماع امت عيه كرني راه اختيار كرنا:

1) تضاع عمری سنت سے ثابت نہیں ۔ صرف توبکر لی جائے۔ قضاادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

2) تین طلاقو ل کوایک ثمار کرتا۔

3) غلی نمازوں ، صِلْو قالتیج ، رمضان میں طاق رات خصوصاً 27 ویں شب میں اجتماعی عبودت کا اہتمام اور خواتین کے جع ہوئے برزور دیتا۔

2). غیرمسکم،اسلام بیزارطاقتول کے خیالات کی ہمنوائی:

1)\_مولوى (عالم) مدارس اورع في زبان عدورريس\_

2)۔علماء، دین کومشکل بناتے ہیں۔ آپس میں لڑتے ہیں۔عوام کوفقہی بحثوں میں الجھاتے ہیں بلکہ ایک موقع پرتو فرمایا کہ اگرمسئلے میں صبح حدیث ند ملے تو ضعیف لے میں لیکن علم ء کی بات نہ لیس۔

3)۔ مدارس میں گرائمر، زبان سکھانے ، فقہی نظریات پڑھانے میں بہت وفت ضائع کیا جاتا ہے۔ قوم کوعر فی زبان سکھنے کی ضرورت نہیں بلکہ لوگوں کوقر آن نصرف ترجے ہے پڑھادیا جائے۔

ایک موقع پرکیا کدان مدارس میں جو 8،8،7،7 سال کے کورس کرائے جاتے میں بیددین کی روح کو پیدائییں کرتے

ا بے فقد کوسیح کا بت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اشارہ درس نظامی کی طرف ہے۔

4) وحیدالدین خان کی کتابیں طالب ملموں کی تربیت کیلیے بہترین جی ۔ نصاب میں بھی شامل جی اوراٹ تزیر بھی رکھی جاتی ہیں کسی نے احساس ولایا کدان کے بارے میں ملاء کی رائے کیا ہے تو کہا '' حدت مؤمن کی مشد وہیہ شہرے'' 3) ۔ تالمیس حق و ماطل:

1) یقلیدشرک ہے (لیکن کوئی برحق ہے اور کس وقت معط ہے ہے جھی نہیں تایا)

2) ضعف حدیث پڑمل کرناتھ یہ کیہ جرم بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ( کہ جب بخاری سیجے ترین احادیث کا مجموعہ ہے توضعف کیوں قبول کی جائے۔)

4)...فقهی اختلافات کے در لعے دین میں شکوک وشبہات بیدا کرنا

1)۔ اپنا پیغے م، مقصد اور متفق علیہ باتول ہے زیادہ مدرس اور علاء برطعن وشنیع پرزوروینا۔

2)۔ایمان ،نماز ،روزہ ،زکو ق ، نج کے بنیادی فرائض سنتیں ہستی کت ،مکر وہات سکھانے سے زیاد واختلہ فی مسائل میں انجھ یا گیں۔ (پرو پیگنٹڈ اے کہ بم کسی تعصب کا شکارنہیں اور صحیح حدیث کو پھیلا رہے ہیں۔)

## دینی مسائل میں اجماع کی مخالفت

### البدئ انثر پیشنل کی گمراه کن سرگرمیوں کا جائز ہ

اہل پاکتان کے مزاج میں عمو ما پائی جانے والی ہے احتیاطی اور الروائی کے متعلق ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک فیر ملک مندوب جب پاکتان کا دورہ مکسل کر کے جانے والی ہے اچ چھ گی کد آپ نے باید ن پاکتان کو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے ملک میں چھی ڈائٹر ہے اور چھی مفتی یہ یعنی کی بیار کے سر بانے چار آ دئی جمع ہوں تو وہ اس کو کم از کم پانچ نسخے ضرور بتا چا کی سے ملک میں چھی دو مفتل ہو لئے آتے بتا چا کی گئو کئر ن ذر ہے اور اگر کسی کو کوئی شرعی مسئلہ در پیش ہوتو جس کو بھی دو مفتل ہو لئے آتے ہوں وہ دائے دینے ہیں ۔ ایک کا تعلق انسان کی دنیوی زندگ کی بیاونت میں اتنی ہی ہے احتیاطی اور کی بیاونت میں اتنی ہی ہے احتیاطی اور ایس میں کہ بیاونت میں اتنی ہی ہے احتیاطی اور کی بیاونت میں کہ بیان کی دنیوی میں کہ بیان کی کا زیادہ سے زیادہ سب بن سکے۔

حضرت والدحضرت اقدس مفتی رشید احمد صاحب رحمه القدد بنی مسائل بیس برس و ناکس کی جرات گفتار پر بخت تنقید فره تے ہوئے اس کو ملامات قیامت میں سے تارفر مات اور پیشعر پڑھا کرتے تھے۔ الف کو کیل جانیں سب بیچارے گر دعوئی سے سب کا اجتہادی

البدی انزیشنل کے کارپردازان پراس مزاخ کا پر تو بچھ ذیادہ بی نظر آتا ہے۔ اُسران کی اب تک کی کارکردگی پرسرسری نظر ڈان جائے تو یہ بجیب وغریب بات سامنے آتی ہے کہ وہ دین ہے دور مسمانوں کو دین کے متفق سید مسائل کی طرف بلا نے کہ بچائے ایک ایک کر کے ان مسائل کو ان کے ذہم نے نگال رہے ہیں جن ہے مسمان کی طرح کی ذمداری محسوس کر ہے رہان کی بیادی کا احس سر پیدا اور جن کی بنا پراس کے دل ہیں من چائی زندگی سرکرنے کے بچائے اندورسول کی بین کردہ صدوو و قبود کی پابندی کا احس سر پیدا ہو ۔ پچپلی قبط ہیں آپ نے پڑھا کہ ان کی بنیادی محنت اپنے شاگر دول اور متعقین پراس حوالے ہے بوتی ہے کہ وہ انکہ کرام کی محقیقات پڑھل کرنے کے بچائے ان کے مختلف اقو ل ہیں سے اپنی ہوت کے مطابق انتخاب کر کے ان اقوال پڑھل کریں جن پران کا خواہش پرست دل محکل ہو ۔ چونکہ میہ فطر تاک طرز عمل با جماع امت حرام ہے اور اہل حق کے سلف و خلف میں کوئی اس کا حرکت پر خود کو مجبور پاہتے ہیں۔ البدی والے حضرات نے شریعت کے جن مسائل ہیں جدت پیدا کر کے آزاد خیالی اور من والی محتو نا نبی فی محمل و نائی ہے محتو نائیں کا جو تھی والی ہے۔ ان کی فیم ست کی خورس کی بینے گا اور دین کا جو تھو والی بیش کر دے ہیں اس کی خیس محتو نائی محتو نائی میں رہا اور بیسلسلہ جدی رہا تو نبی نے کہوں تک بہنچ گا اور دین کا جو تصور آتی فی کہ یہ حضرات پیش کر دے ہیں اس کی تحسیل محتو نائیس رہا اور بیسلسلہ جدی رہا تو نبی نے کہوں تک بہنچ گا اور دین کا جو تصور آتی فی کہ یہ حضرات پیش کر دے ہیں اس کی تحسیل محتو نائیس رہا اور بیسلسلہ جدی رہا تو نبی نے کہوں تک بہنچ گا اور دین کا جو تصور آتی فی کہ یہ حضرات پیش کر درے ہیں اس کی تحسیل

پر خدا جائے اسلام سے اس کا تعلق کس حد تک ہاتی رہے گا۔ شاید کی کوبیہ ہات مبالغہ محسوس ہوئیکن اب تک جن مسائل ہیں ان کا جمہور امت سے جدا گانہ نظر بیر مائے بھاس پر ایک نظر ڈالیس تو حقیقت کچھاس سے بھی زیادہ خون کے صورت میں سامنے آتی ہے۔ تو آ ہے آج پہلا مسئلہ دیکھتے ہیں۔ اہل ہم کا اس پر اجہ ع ہے کہ تف شدہ نمی زوں کی ادائیگی ضرور ہی ہے صرف تو بدکا فی ضیع ہیں ہم اپنی طرف نہیں ۔ گار البدی کی بانی ڈائنز فرحت ہائمی صاحبہ فر ، تی ہیں '' قض سے عمری کی کوئی ضرورت نہیں ۔'' اس سلسلے میں ہم اپنی طرف سے پچھ کے ایک سوال کے جواب کی تخیص پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اخد ط سے نہنے کی خاطر ہم عربی عہر رات کے جائے ان کے ترجے پر اکتفا کریں گے۔

تضاءِ عمری کی شرعی حیثیت:

ڈاکٹر فرحت ہاتمی صاحبہ در سے تھ ہوئے اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ 'قض عمری'' کا جومسکلہ لوگوں میں مشہور ہے کہا آر سی شخص نے بہت مو سے تک نمازیں نہ پڑھی ہوں کچر وہ نماز شون کر ہے تو اسے تضائے ممری کے طور پروہ نمازیں قضا کرنی چاہیں ، قر آن وسنت میں اس کی کوئی بنیا دہیں ہے بلکہ پچپلی زندگی میں جونمازیں قضا ہوئی ہوں ان کی عمد فی صرف تو ہے ہوجہ تی ساری نمازی برجھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ پچپلی نمازوں کی قضاواتی ضروری نہیں ہے ، اتنی ساری نماز بعد یا فقہ سے کہ کرام میں سے سی کا مذہب ہے ہے کہ نمازیں نیادہ قضا ہوجا کی تو ان کی سے کہ نماز میں سے کہ نماز میں نہاوہ تھا ہوگا ہیں تو کیا ان کی حرورت نہیں ہے ؟ اگر ان صاحبہ کا بتایا ہوا ہے مسئلہ سے تھی کیا ان کی سے تو کیا ان کے درس پراعتہ دکیا جہ سکتا ہے ' نیز اگر قضا نے عمری پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ؟ اگر ان صاحبہ کا بتایا ہوا ہے مسئلہ ہے ' نیز اگر قضا نے عمری پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ؟ اگر ان صاحبہ کا بتایا ہوا ہے مسئلہ ہے ' نیز اگر قضا نے عمری شروری ہے تو اس کا صبح طریقہ کیا ہے ؟

محدرضوان كراجى

الجواب حامدأ ومصليأ

صیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی امتدعنہ ہے آنخضرت صلی اللد ملید دسلم کا بیار شادمروی ہے: ''جوشخص کوئی نماز پڑھن بھول ہوئے تواس پرا، زم ہے کہ جب بھی اسے یاد آئے وہ نماز پڑھے۔اس کے سوااس کا کوئی کفار ذمین ہے'' (صیح بخاری، کتاب المواقیت ، باب نمبر 37، حدیث 597)

صحیمسلم میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادان الفاظ میں مروی ہے

"جبتم میں ہے کوئی شخص نمازے موجائے یا غفت کی وجہ سے چھوڑ دے قرجب بھی اسے یاد آئے وہ نماز پڑھے۔
کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے "افسم المصلاق للد تکری" (میری یاد آئے پرنماز قائم کرو) یا" (صحیح مسلم، آخر کتاب المساجد،
حدیث فمبر 1569)

اورسنن نسائی میں مروی ہے.

''رسول التدصلي المتدعلية وسلّم سے اس شخص كے بارہ بيس بوجهد گيا جونماز كے وقت سوجائے يا غفلت كى وجہ سے چھوڑ وے ۔ آپ سلى القد عليه وسلم نے فرما يا كه اس كا كفاره بير ہے كہ جب بھى اے نماز يا دآئے وونم زيز ھے۔'' (سنن النسائی ، كتاب

المواقيت ، باب فيمن نام من صلاقة جس 71 ، ن1 )

ن حادیث میں آنخضرت علی امند سیدوسم نے بیاصوں بین فر ۱۰ یا ہے کہ جب بھی انسان کوئی نماز وقت پر نہ پڑھے تو اس نے ذھے ازم ہے کہ جب بھی انسان کوئی نماز وقت پر نہ پڑھے تو اس نے ذھے ازم ہے کہ تنب ہونے پر اس کی قضار کی حجہ اس کی تنب ہونے پر اس کی قضار کی تعلق کی است قرآ ٹی '' اُتم الصلا قالڈ کری'' کا حوالہ وجہ ہے سے صحیح مسلم اور سمن نسان کی رویت میں اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وکلم نے آیت قرآ ٹی '' اُتم الصلا قالڈ کری'' کا حوالہ و سے کر بیکھی واضح فر مادیا کہ دیر آ بیت کا مطلب بیر ہے کہ جب انسان کو اللہ تھی کی ایڈ تا کہ کا بیٹر اور کرنی جائے ۔

نمازیں قضا پڑھنے کا جو تھم آئخضرت صلی القد علیہ وسلم نے مذکورہ ہا۔ احادیث میں دیا ہے اس کی بنیاد پر تمام فقہا۔ امت نے تصریح فر ، ٹی ہے کہ چھوٹی ہوئی ٹمازیں کتنی زیادہ ہوں ، ان کی قضا ضروری ہے یشفی ، شافعی ، مالکی ، منبلی تمام م کا تب قکر اس پر متفق ہیں۔

لہذا ہے کہن کہ اُ رفوت شدہ نمرزیں بہت زیادہ سوگئی ہوں تو ان کی قضا ، زمنہیں ،قر آن وسنت کے واضح دلائل اوران پر بنی فقہ سے مت ک آغاق کے باطل خد ف ایک گرا باند بات ہے ورنم زجیسے اہم فریضے کومحض پنی رائے کی بنیا و پرختم کردینے کے مترا اف ہے اور یہ کہن باکل نعط ہے کے فوت شدہ نم زوں کیلیے بس تو بہ کرلینا کافی ہے ،اس لیے کہ تو بہ کی قبولیت کی لازمی شرط ہے ہے انسان اپنی تعطی کی جتنی تعافی بس میں ہو، وہ تلافی بھی ساتھ مرے ۔

قضائے عمری کا سیج طریقہ:

قر آن وسنت ورفقہائے امت کا تفاق کی روشیٰ میں میہ بات شک وشبہ سے بالہ تر ہے کہ جس مسلمان نے اپنی عمر کی ابتد میں نمازیں اپنی ففلت میں پروائی کی وجہ سے نہ پڑھی ہوں اور بعد میں اسے تنبیا ورتو بہ کی تو فیق ہو، س کے ذھے بیضروری ہے کہ اپنی چھوٹی ہوئی نماز وں کامخہ ط حساب لگا کرانہیں اور کرئے گا گرکر ہے۔

بعض ماہ ء نے مزید آسانی کے بیا میں جائے ہے کہ انسان روز اند ہر فرض نمیاز کے ساتھ ای وقت کی ایک قضا نمیاز پڑھ بیا کر ہے، اس طرح ایک دن میں پانچ نمیازیں ادا ہوج کیں گی ،البتہ جب موقع سے اس سے زیاد وبھی پڑھ تارہے۔ بہتہ قضا پڑھنے میں نیت کا خیال رکھا جائے بیٹی واضح طور پر قضا کی نیت کی جائے ،مثناً فجر کی قضا پڑھ رہے ہیں قویہ نیت کریں کدمیرے ذمے فجر کی جوسب سے پہلی نماز واجب ہے اس کی قضار پڑھ رہا ہوں۔ خلاصہ:

یہ ہے کہ انسان سے جونم زیں چھوٹ گئی ہوں ان کی قضا اس کے ذمہ لازم ہے، صرف تو ہر لینے ہے وہ معافی نہیں ہوتیں خواہ کئی زیدہ ہوں ، ابستہ اگر وہ روزانہ پانچ نمازوں کی قضا شروع کردے اور جب زیادہ پڑھنے کا موقع سے زیادہ ہی پڑھے اور سہتھ ہی یہ وصیت بھی کردے کہ جونم زیں میں اپنی زندگی میں ادائہ کرسکوں ان کا فعہ یہ برے تر سے ہادا کیا جب کے قامید ہے کہ ان شاء اللہ اس کا بیمل اللہ تعی تبول فر ماکراس کی کوتا ہی کومعاف فر مودیں گے۔قضائے عمری کا چیچ طریقہ یہی ہے اور بیہ کہنا کہ قضائے عمری کا پیٹے سے کوئی ضرورت نہیں ، صرف تو ہو گئی ہے ، گمراہی کی بات ہے اور جوشخص نماز جیسے بنیادی فریضے میں محض اپنی رائے ہے کسی دلیں کے بیغیراس قتم کی گمراہا نہ بات کی تعقین اور اس پر اصرار کرے اس کے درس پر ہرگز پر استمازیس کیا جاسکتہ والقہ ہوتا نہ وقعی کا اللہ میں میں خشافی عثافی و

دارلاا فتأءدارالعلوم كراچي نمير 14

13 /رجب1422 ه

آپ نے دیکھ کہ اس فتوی میں حضرت مفتی صاحب وامت برکاتہم نے حسب عادت کس عامی نتی تحقیق اور معتدل مزاجی کا مظاہرہ کیا۔ الہدی کے کار پر دازان سے بیتو نہ ہوسکا کہ وہ عوام ان س سے نماز قضا کرنے کا گناہ چھڑانے کی محنت آگے بڑھا سکیں تو انہوں نے ان پر بیا جسان کر دیا کہ گذشتہ قض نمازوں کی فکر سے انہیں آزاد کر دیا۔ یعنی مسممان کے پاس احس س گنہ ہی صورت میں مغفرت کا جوآخری بہانہ ہوتا ہے اس سے بھی اے محروم کرنے کا سامان کر دیا گیا ہے۔ المدتع الی بی بھاری حالت برحم فرمائے۔

### عذرگناه بدترازگناه

ڈاکٹر خالدعزیز کی طرف سے وضاحت کی گئی ہے کہ مولا نامفتی محد شفتی رحمہ بند کی کتاب' وحدت امت' (جوادار ہ بہدی انٹرنیشنل کی طرف ہے شائع سولی ) کے صفحہ 8 کے تخریرہ شید کی عبارت ٹا پیسٹ ( کمپیوٹر ) کی نعظی ہے متن میں شامل ہوگئی ہے۔متن کی عبارت میں جومضمون بیان ہور ہاتھا اس کی وضاحت کے سیسے میں حاشیہ کی جوعبارت متن میں شامل ہوگئ تھی ،اس عورت کامو ا نامحمشفیج رحمہ مدکی تحریر ہے کوئی تعتق نہیں۔ ڈ ئمڑ خامد مزیز نے کہا کہ مطلح ہے متن کی عبارت میں جوزیا وتی ہوگئ ہے اس برادارہ ابہدی انٹرمیشنل کی طرف ہے ادر میں اپنی طرف ہے ( کیونکہ یہ جاشیہ میں نے کھاتھ ) جامعہ دارانعلوم کراجی کے قابل احترامها کے کرام اورعوام ہے معذرت خو ہ ہوں ور میدکرتا ہوں کہاس متذارے بعد منحی کی کوٹی صورت ہاتی نہیں رہے گی۔ الہدی انٹرنیشنل کی یہ وضاحت معذباً ناہ ہدتر ازاً تاہ کا مصداق ہےا س ہے کیہ (1) آتا ہے شروع یا تسخر میں کہیں بعد وضاحت نہیں کہاس ایڈیشن میں حواثی کا اضافہ کیا گیا ہے اور پیڈلال کے قیم سے ہے۔(2) سی دوسرے مصنف کی تہ ب کے حاشیے پراری کوئی بات درج کرن جوال مصنف کی اپنی سوچی مجھی رائے اور عمر بھرکے تحقیق کے ضاف ہو، بدترین ملمی بددیا تق سے خصوصاً جبکہ محشی آخر میں قوسین کے درمیان اپنانا م مکھ کریہ وضاحت بھی نہ کرے کہ بیافٹ نوٹ کس کا ہے تو قاری ا ہےمصنف ہی کی طرف منسوب کرے گالبذا ہے شے کومتن میں شامل کرنا کمپوز رکی نسطی مان بھی لی جائے تو یہ بات اپنی جگیہ یا تی رہتی ہے کیہ ڈ اکٹر خالد عزیز صاحب اپنی ملمی حیثیت ہے تھی نظر حضرت مفتی اعظم یا کتان رحمہ اللہ جیسے یا کم سطے ہے مد براور ببندیا ہے یا ہ کی کتاب برجے رسطری اکلوتا حاشیہ پڑھان ہی جا ہتے تھے تو انہوں نے اسے اپنی طرف منسوب کیوں نہ کیا ؟ کیا اس کے آخر میں ا ن کے نام کا حذف کرنا بھی میوز رکی تعطی تھی؟ ( 3 ) جامعہ در اعلوم کراچی کے اکا بردو ماہ تک ابہدی ہے را طے کر کے اس تنگین نعطی پراننتاہ کرتے رہے ہیں یا آخر مجبور ہو کرانہیں استح نیب ہے عوام الناس کو آگاہ کرنا پڑا، '' جی س واقعے کو کی ہاہ ہو چکے میں۔ ڈائٹر صاحب نے اس سار <u>عرصے میں اس تسطی کا اظہر رکز کے معامد ختم کیوں نہ ک</u>ی؟

سیر رہ ق ان تا اے بین کرتے فی کے بعد ب کذب بیانی کا متکاب کیا جرافسوں کہ بہرااخل تی انحطاط
سیر در بڑھ کیا ہے کہ موجوع و نا ایک بھوٹ سے قبہ کرنے کی بنسبت زیادہ مہل بوچکا ہے۔ جہاں تک ڈاکٹر صاحب کے
عند رکی ہت ہے قو موجوع قرارہ سے کرمعذرت کرنا، عند ارتبین، پہلے سے زیادہ تنگین جرم ہے اور بیاس وقت تک جرم رہے
گاجب تک جان ، جھے رہے کے کام کو ماتحت میں کی تنظی کا نباہ داوڑھ نے کی کوشش کی جاتی رہے گا۔

بإنجوال باب

خاندانیات

مین بردی یانسل کشی؟ سات کج ایک جموث نسل ماری کی خود کش مجم

# بمدردی یانسل کشی؟

تحدید آبادی پروترام، جے ہار بال بہود آبادی پروتر سہ جاجاتا ہ، کی مہم چانے والے سرکاری ادار کی طرف سے تبخ کل ایک اشتہاری بورڈ نصب کیا جارہ ہے جس میں قرآن پاک کی ایک آیت نعط معنی و مفہوم میں چیش کی جاری ہے۔ ہمارے ایک محت م قاری نے آزاد شمیہ ہے اس اشتہاری بورڈ کی تصویر تیجی ہے جس میں وزارت بہود آبادی کا مونو سرام نمایاں ہے اور اس میں آیت کر یمد گوتر بنی میں مفوف کر کے ایک ایک چیز کی شہر کے لئے درج کیا گیا ہے جو شرعا تو ہی تعط عقل اور سیاسی کھاظ ہے بھی خود اپنا گا گھو نشا اور اپنی بار کی ایک ایک چیز کی شہر کے لئے درج کی نام باری پر خبری افغال قی اور سیاسی کھاظ ہے ہی دور اپنی گا گھو نشا اور اپنی بی ہو سیر کھاٹر کی مرب نے اور اس بارے بیش کی کوشک و شبہ نہیں ہوتا چو ہیے کہ اس مہم کا اور نظر یہ تی فلے نفذ ہی العد تعلی کی صفت رزاقیت کی تو بین کے متر ادف ہے لیکن بوشمتی ہے تھارے بال نہ بی اقدار اور دو طافی افغان میں ہوتا ہو ہے کہ اس موضوع پر قطعا معروضی افغان میں ہوتا ہو ہے کہ اس موضوع پر قطعا معروضی افغان میں ہوتا ہو ہے کہ اس موضوع پر قطعا معروضی نہیں کوشش کی گئی ہے کہ اس موضوع پر قطعا معروضی زورو شور ہے ترقی پیز براور پسماند و میں کا میں ہو تا ہا و کی اور انسانیت کی بحل کی کھی ہو جسم میں اور میں ہو تربی ہور تا ہا دکی اور انسانیت کی بحل کی تام پر اس میں ہو سے میں اور میں جن پر اس میں ہو گئر ان ور سر پر ست امر بیا دور باہے ، اس کے تھی اسب ب ان قابل رحم برادران اسلام کے مارے بیش کے جا کیں بو نے جا سے بین اور کی تو جا نے جا سے بین اور کی جا ہے جا کیں بو نے جا سے بین اور کی جا ہے جا میں بور تو جا ناسل کو بھی در گور کیا جا دار باب ہا ہے۔

واقعہ ہے کہ آبادی کم کرنے کے مبئے منصوبوں اور کثیر المصارف مہموں کی بنیاد ہیما ندہ مما لک کی خیر خواہی اور ہمدردی
پر نہیں بلکہ ہے ایک سوچی بچھی سیاسی اور جنگی خدمت عملی ہے، جس کا مقتصد صرف اور صدف امر یکا کی سیاسی برتری اور معاشی بالا دتی
کو قائم کر کھنا ہے ۔ آبادی کی فلاح و بہبود اور انسانیت کی بھالی کے نام پر امر یکا اور اس کا بھو نپو بج نے والی اقوام ہتحدہ کی طرف سے جوکر وڑوں ڈالر اور بیش بہا دویات و آلت بھی ندو ملکوں اور ترتی پذیر من لک بیس فرج کیے جدہ بین ، ان کا اصل مقصد
ان بھی ہوئی و رماندہ اقوام کی صحت ، تعہم ، خور اک یا معیار زندگی بیس بہتری ، نائبیں ، بلکہ ان کو مفعوج و معذور کر کے حکوم بن نا اور
اپ نام بھی اور مفادات کو متحکم کرنا ہے ۔ یہ بات بہت ہا وگوں کونا تو بل یقین معلوم ہوگی سیکن ذیل کی سطور گواہی و یں گی اور
کے امریکا اور عالمی مائی قی اداروں نے دجاں کے خصوص جھکنڈ ہے ، دجس وفریب کو اس خوبی سے برتا ہے کہ خالم ، محن کی اور
تو تل ، ہمدرد کی شکل اختیار کر گئے میں اور مظلوم اپنے ویشن کو پہچا نے پر بھی قاور نہیں ہے۔

اگرامر ایکا کویس ندومی لک کی ترقی اور بھلائی مقصود ہے توا سے ایسی بنیادی انسانی ضروریات کی فراہمی پر توجید بنی جا ہے جوا ن ملکوں میں تا پیدییں۔مثل قحط زوہ آبادی کے لیے خوراک، بیاریوزخی کے سیے مدینی مہر جرین کے لیے پناہ گاہ ،یا ہے گھرول کے لیے سرچھیانے کی جگہ کی فراہمی۔ایسی بی بنیادی نسانی ضرور تیں جی جن کی ان ممالک کو میں زیادہ ضرور تیں ہے۔اس کے

پس ندہ لیکن معد نیات اور قدرتی وسائل ہے ما یہ ل تیسری دنیا کے ممالک میں ریاست بائے متحدہ امریکا کی توجی کی طرح کے مف دات پر مرکوز ہے مثلا شرق اوسط کے تیل تک رسا کی ، افریقہ کے اہم معد نی وسائل پر سلط ، دنیا بھر میں امریکی مرموسی کاری اور دوسر ہے ، میں مفادات کا تحفظ ، دنیا کی بری عالمی ، بگر گر رگا ہوں مثلا نبر سوئز ، نبر پانا مداور آ بنائے ہم مزاور آ بن کے طاک ، کا استعمال اور بالخصوص ایشیا میں فوجی اڈے ان سارے مف دات کے تحفظ کا مرکز کی تعتصرف ایک ہے یعنی می فیلن کی آبادی میں استعمال اور بالخصوص ایشیا میں فوجی او اور ان سارے مف دات کے تحفظ کا مرکز کی تعتصرف ایک ہے یعنی می فیلن کی آبادی میں اور اپنی کی تعدم نوان آ اس میں ہوتا ہے۔ دوسر لفظوں میں اس کا امکان زیادہ ہے کہ بیک بری آبادی کو چھوٹی آبادی پر کنٹروں مصل ہو بہ نہیں کہ بھی زیادہ ہے کہ بیک بری آبادی کو چھوٹی آبادی پر کنٹروں مضل ہو بہ نہیں اس کے کہ چھوٹی آبادی کو کو بیطافت حاصل ہو۔ آبادی برخص ہو اسے اپنے قدرتی وسائل کی بھی زیادہ مضل ہو بہ نہیں رکھنا ہے تیں اور سائل کی بھی زیادہ کی نظروں میں رکھنا ہو ہے تیں اور سائل کی بھی زیادہ کی تعرفی ہو تیں کو تھوٹی آبادی کو تھوٹی آبادی کو تھوٹی ہو تیں اور سائل کی بھی زیادہ کی تھوٹی تیں کو تی ہو بین اور میں اور ہو تیں ہو تیں اور سائل کی بھی کر تے ہیں اور صرف بھی کر تے ہیں اور اس طرح کی معدنی دوست کی ہنید و پر بین اور آبی ہو بین اور آباد کے بیدا بھی کر تے ہیں اور صرف بھی کر تے ہیں اور اس کی معدنی دوست کی ہنید و پر بین اور آبی تھا کہ تاز عات پر چھ جانے کی کوشش کر تے ہیں اور اس کا مؤثر ذرایعہ ہے۔ یہ میں ملک کی معدنی دوست کی ہنید و پر بین اور آباد کی کا پر وگر ام اس کا مؤثر ذرایعہ ہے۔ یہ میں کی معدنی دوست کی ہنید و پر بین اور تھا کہ تکا نے تات پر چھ جانے کی کوشش کر تے ہیں اور اس کا مؤثر فر العید ہو تھیں اس کی کوشش کر تے ہیں اور اس کا مؤثر ذرایعہ ہے۔

ر یا ست ہائے متحدہ امر ریکا کونصف صد ک ہے زیادہ عرصہ ہے اس فکر نے پریٹان کر رکھا ہے کہ آباد یوں کے جم ورتقسیم وس کل میں وہ قع ہونے والے فرق کی وجہ ہے وہ ہا تا خرد نیا کی قیادت ہے معزول ہوجائے گا۔ گویاد ٹیا بھر کی قیادت داؤ پرنگی ہوئی ہے، البندا کوئی تجب ک بات نہیں کہ اثر ورسوخ کے جو بھی ذرائع اور وس کل میسر میں ، ان ہے ابتد مات کیے جا کیں جن کا ہراہ راست اثر زیادہ شرح پیدائش والے معاشروں میں افر کئی گیری کم کرے ہو۔ اس مقصدے سے امریکانے ملی بینک پراپیٹا اثر ورسوخ کو بہت مؤڑھور پر ستعہل کیا ہے کہ وہ کم ترتی یہ فیتر معلی کے فیر مقبول کے سیاس تھونے۔ می کی بینک نے تحدید آبادی پر قبر مول کے سیاس تھونے۔ می کی بینک نے تحدید آبادی پر قبر مول کے کے وقع کو اس کا منصوبے تھی کہ 1980ء بنگ آبادی کے شعبہ کے لیے قرض کی وقع ہوا کہ وہ اس کی جدید کے لیے قرض کی وقع ہوا کہ وہ الی وجد سے قضادی پر بندی اللہ بنگ کی حرف سے منصوبہ بندی کی مہم کے ہے اس ملک نے فند نہیں روئے ہے ۔ ملی بینک جب قرض کو اس کی جرب کی جرب کے ہواں ملک کے فند نہیں روئے ہے ۔ ملی بینک جب قرض کو اس کا میں مرکاری وزارتو الی لئم مرکاری وزارتو الی گئے ہوائے اور مغرب کی کنرور پڑتی آبادیاتی کیفیت کو سنجالائل جائے۔ ان مما لک میں شرح آبادی کا فی گھٹ جائے اور مغرب کی کنرور پڑتی آبادیاتی کیفیت کو سنجالائل جائے۔ ان مما لک میں ہوتا ہورا کم جو تا ہے کہ وہ جو تا ہے کہ وہ حربہ براہا بن ہوتا ہے کہ قرضہ وصول کر لینے کے جدید پر بیسی سے اور انکر ور اکری گئی گئی گئی گئی گئی گئی ہے جدید ہوتا ورا کش میں ان کی گئی ہیں۔ وہ خطور پر تیم بھی نہیں کیا جاتا کہ ایسے منصوب بین کے گئی ہیں۔ ان پر کی طرح کا موالی مباحثہ نہیں موتا ہوتا ورا کش کی نہیں گئی ہیں۔ وہ ن کے نام پر قرضہ لیتی ہیں اور کھی خوا ہے بہی کی نسر کشی کے اس معال کرتی ہیں۔

ریاست باے متحدہ امریکا کئی د ہائیوں ہے اس نظریے کی شہیر کررہا ہے کہ اجدید خاندانی منصوبہ بندی' وگول کے لیے فائدہ مند ہے۔ بیچ تھوڑ ہے ہوں قومائیں صحت مند ہوں گ ۔ چھوٹے کنبوں کا معیار زندگی بہتر ہوتا ہے۔شرح آبادی ست رو ہوگی تو ترقیاتی عمل یائیدار ہوگا۔انجام کارلوگ تھوڑ ہوں گے تو سیاسی لیڈروں کی سرور دی بھی کم ہوگی و نیبرہ وغیرہ امریکی حکومت واقعی ان ہا وں پریفین رکھتی ہے؟ اس کا جواب نفی میں ہے، کیونکہ امریکا میں نتائج اس کے برعکس مرتب ہوئے ہیں۔ایک وقت تھے جب امریکا بڑی صدتک دیہاتی معاشر وتھ ۔گھر انوں کی ایک بڑی اکثریت کاشت کا ری کرتی فصل کا ٹتی ،اور سنبالی تھی، یالوگ چھوٹے تا جرپیٹیہ تھے۔ایک عام مُنبہ یا نچ ہے سات بچوں پرمشمل ہوتاتھا 💎 اس صورت حال نے امریکا کو ا یک" ترتی یافته" ملک کے طور پر انجر نے اور عالی طاقت بننے سے نہیں روکا ، بلکہ جس دوران امریکا طاقت کی سیرهی پر چڑھ رہا تھ،اس دوران اس کی آبودی جیران کن شرح ہے بڑھ رہی تھی۔1790ءاور1840ء کے درمیان پیچاس برسوں میں امریکی آبادی4 مین سے بڑھ کرانداز 181 مین ہوئی۔ یہ تقریباً پانچ گناض فہ ہے۔ تین ، ہابیاں بعد یعنی 1870ء میں بیہ آبادی مزید دوگنی ہے بھی زیادہ یعنی 38.5 ملین تھی۔ا گلے دس برسوں میں (1870ءاور 1880ء کے درمیان )37 فیصد اوراضا فیہ ہوا اور آبادی 50 ملین سے زیادہ ہوگئی۔صدی اخت م کو پیٹی قوامر کی آبادی 76 مین تھی ۔ بیسو برسول میں پندرہ گنااض فہ ہے۔اس کے بعد 1900ء سے 1940ء کے درمیان عالیس سابوں میں امریکی آبادی میں شرح افزائش آج کے بہت سے ترقی پذیر مم مک ہے اونچی تھی وراس کے نتیج میں مزید 56 مین فراد کا اضافہ ہوا۔ بیسب تب ہو جب امریکا نے اپنی پیداوار ہت ( Productivity ) اور ونیو میں اپنے مقد م ومرتبہ میں ہے حدموَ ثر ضافہ کیا۔ دلچیسپ بات سے ہے کہ آبادی میں اس اضافہ کا معتد بہ حصہ، بالخضوص بعد کے سالول میں، ہیرونی آ با د کا روں کی وجہ ہے ہوا اور کسی معاشرے کے لیے مقامی طور پر پیدا ہوئے.

والوں کی بہنست باہر ہے آئے وا وں کو کھپانا نیادہ مشکل سوتا ہے۔ سیکن اندرونی اور بیرونی تسبادی کی بردھوتری امریکا کی ترقی میں کسی طرح رکاوٹ نہ بنی تو دوسر ہے میں مک میں بیکس طرح ترقی کی راہ میں مشکلات پیدا کر سکتی ہے؟

مجیب مذاق سے کے جب معامد خودا ہے ملک کا بہوتو ترقی یا فتة مما لک آبادی میں اضافہ کومفید قرار دے کرخوش آمدید کہتے ہیں۔مغربی یورپ کے کی نسبتن خوش صاراور کثیف تیادی والےمم مک نے ایسے قانو نی اقد امات کیے ہیں کہان کے ہاں شرح ولا دت بڑھ جائے۔مثلاً اقوام متحدہ کی یاپیشن پالیسیوں کی ڈائر یکٹری کےمط بق فرانس نے املان کیا ہے کہ اس کے ہاں توسیدی شرح بہت کم ہے، چنال چہ س نے گھرانو رکودی جانے وان امداد کے نظام میں ایک تبدیلیاں کی میں کہ 'نوجوان اور بڑے کنبوں کوزیادہ فائدہ ملے' فرانسیبی حکومت نے چنداوراقدامات بھی کیے ہیں، جیسے شاہ می شدہ گھرانوں کو بہتر رہائش سہولتیں ،نو جوان جوڑو ں کوّم شرح سود پرقرض کی فراہمی ،اور پیسے قوانین کا اجرا کہ دور خ مل چھٹی کی صابت میسر رہے۔ا ن سب کا اعلان شدہ مقصد ایک ہے، یعنی پیدائش اطفال کی شرح کومن سب سطح تک اُٹھانا۔ ای طرح سوئز رلینڈ نے بھی اپنی شرح آبادی کونا کافی قرار دیا ہے۔ سوئس حکومت کی کوشش ہے کہ وہ'' ہر شعبہ میں بالخصوص بچوں اور گھرانوں کے بیے معاشی تحفظ اور بہبود کی ایسی فضا پیدا کرد ہے جو ہا واسط شرح تو سید کو ہڑھاد ہے۔''ش دی شدہ جوڑوں کے بیےال وُنس کا ایک نظام بھی کام کررہا ہے جیسے کہ زچگل کے دور ن کام ہے چھٹی اور بیمہ کی سبوت موجود ہے۔مغربی جرمنی نے بھی 1984ء میں ''حیات پند'' (Pro-natalits) یا یسی کا اعلان کیا جس کے تحت سا . نه دو 1 کھ جرمن بچوں کی اضافی پیدائش مقصورتھی ۔ اس یا لیسی میں ہر مال کو جب تک س کا توموود سال بھر کا نہ ہوجائے 200 ڈالر کا خصوصی او وُنس ملتا ہے۔اس پالیسی میں ایک ترمیم کے ذریعہ والدين كے يے چھٹى كى شقيں ڈالى گئى بين اور وضع حمل كے بونس ميں اضافد كيا گيا ہے۔ يونان نے بھى ايک قانون نافذ كيا ہے جس کے تحت عامد خاتو ن کوکام ہے نکا لنے کی ممانعت کر دی گئی ہے ، زیچگی کی 14 ہفتہ کی چھٹی ا، زمی کر دی گئی ہے، ورزیادہ بچوں والے گھرانول کے لیے'' بچول کی بہبود کا ا؛ وُنس' مقرر کردیا گیا ہے۔ بیقرم قدامات اس سے ہیں تا کہ ولادت حفال میں ضافہ ہو کئی اور یور بی ممی مک میں بھی'' خاندان کے لیے نوائد ومر عات'' طے کیے گئے میں لیکن معامد جب غریب ممی مک کا آتا ہے تو سب ایک دوسرے سے بڑھ پڑھ کرز درویتے ہیں کہان ممی مک کواپنی آبادی کم کرنی جاہے۔

رنگ دارمی مک کی تحدید آبادی کے مستدیل ترقی یافته می مک کے مقابے کی بیدوڑ محض اتھ تی نہیں سینئل و ل نشریات، خبری تراشے اور پھفلنس بار بارز در دیے ہیں کہ آنے والے برس میں ہم ہیں میں ہے أنیس بيح ترقی پذر دنیا میں پيد ہوں گے۔ و نیا میں آبندہ نسلوں کی لسانی ترکیب کا فیصد ای ہے ہو جا ہے کہ ایک طرف بور پی سل کے پونچ نوجو ن ہوں گے اور جواب میں 95 عرب، افریق، بشین کی، اطینی مریکی اور دوسرے فراد ہوں گے۔ امریکا میں موجود اور میسر سڑیچ ، جس سے مسلم کے ایک عالی طور پرزیوہ و ہے۔ اس مسلم کے ایک عالی طور پرزیوہ و ہے۔ اس میں اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں ، دوہمیں ایک ایسے خطرے کا مسلسل تج بہ ہور ہا ہے جس کی قوت محرکہ نہ سیاسی ہے نہ اقتصادی، میں اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں ، دوہمیں ایک ایسے خطرے کا مسلسل تج بہ ہور ہا ہے جس کی قوت محرکہ نہ سیاسی ہے نہ اقتصادی، میک اس کی جڑیں انتقاد بی اسل می بنیاد برس کی تحرک کے تیب ہیں ہوست بیں جو یا حموم امریکا می غیرے برعزم ہے کہ نشرق اوسط اور افریقتہ ہیں پھیلتی جائے گیں۔ ہر قابل تصور اور مکاند

ذرید سے تیارشدہ ایک بڑاروں رپورٹیس، فبرنا سے اور سیاسی تجزیے ہیں، جن ہیں قریب قریب یمی ملتا جاتا ہیں منظر سے گا۔ اور دنیا کے دونوں کناروں سے یہی دنیا کی طرف سے ہوگا۔ اور افریقہ سے پاکستان تک مسلم اقوام کے دیلے گئی مل جدوجہد ہوگی کہ ایک نیاعالمی نظام وجود ہیں آئے ۔ مشرق اوسط اور جنوبی ایشیا کی ایک جو تھائی سام اقوام کے دیلے گئی مل جدوجہد ہوگی کہ ایک نیاعالمی نظام وجود ہیں آئے ۔ مشرق اوسط اور جنوبی ایشیا کی ایک جو تھائی سے ایک تہائی تک آبادی، سیاسی طور پر بے چین اور سیماب صفت 15 تا 24 برس عمروا کے گروپ پر مشمل ایشیا کی ایک جو تھائی سے ایس او نچی شرح افزائش کا جو 1960ء اور 1960ء کی دہائیوں میں موجود رہی ۔ سے 1984ء میں تیارشدہ می آئی اسلامی بنیا و آئی اسلامی بنیا و آئی اسلامی بنیا و کرتے ہوئی الوقت مسلم نو جوان کے سامنے سب سے بری نظریاتی پناہ گاہ ہے۔ اس طرح کی بریتی کے ذریعے ڈولتی پھسلتی دنیا کے تصور کو، جسے کی بھی لمیے امریکا کے ہاتھوں سے جھنگ کر چھینا جا سکتا ہے، مغرب کے رپورٹوں کے ذریعے ڈولتی پھسلتی دنیا کے تصور کو، جسے کی بھی لمیے امریکا کے ہاتھوں سے جھنگ کر چھینا جا سکتا ہے، مغرب کے سامنے میزوں سے جھنگ کر چھینا جا سکتا ہے، مغرب کے سامنے دیں تھیں تی تی دیا گار ہی مفرور کے در سے ڈولتی پھسلتی دنیا کے تصور کو، جسے کی بھی لمیے امریکا کے ہاتھوں سے جھنگ کر چھینا جا سکتا ہے، مغرب کے سامنے دیں تھیں تی دیا گار ہی ماریکا ہیں تھی تی دیں تھیں کر دیونوں کے در سے ڈولتی پھیلتا کیا گار ہی تھیں کر دیا گار ہیں کہ دیا گار ہیں گار ہی تھیں کر چھینا جا سکتا ہے ہیں۔

امریکا اورمغرب کومتنقل خطرہ نی نسل کے نوجوانوں سے ہے۔ بینوجوان رمگ دارنسلوں سے تعلق رکھتے ہیں جو کم تر البیت اوراہمیت کی حال ہیں،اس کے باوجود خدشہ یہ ہے کہ و محض اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کے زور پر دنیا بیس تسلط اورغلب حاصل كرنے ميں كامياب بوجاكيں كى رنگ وارا قوام كى اس برحتى بوئى آبادى كامقابلہ كرنے كے ليے امريكا اور يورب كا اپني آبادى کو بڑھانا مشکل بلکہ ناممکن ہوتا جار ہا ہے۔ کیونکہ امریکا اور بورپی اقوام خاندانی نظام کو تباہ کر کے اپنی آبادی کی شرح خطرنا ک حد تک کم کرچی ہیں اورنو بت اب یہاں تک پہنے چی ہے کہ عام بور بی اور امر کی فرد، خاندان اور بچوں کے کسی جینمسٹ میں پڑنا ہی نہیں جا ہتا اور "Enjoy thyself" کےمعروف مغربی اصول کے تحت اپنی زندگی ذمہ داری سے یاک اور عیش وعشرت سے بحر پورگز ارتا جا ہتا ہے۔ چنا نچەمغربی یالیسی ساز وں کواب بہی حل نظر آتا ہے کد دوسرے خطے کے لوگوں گی آبادیاں بھی اس حد تک کم کردی جا کیں کہ بھی ان کے مقابل آنے کا خطرہ پیدانہ ہو سکے۔اس کے لیے گزشتہ کی دہائیوں سے ایک ہمہ پہلومہم چلائی جار ہی ہے۔علمی ونظریاتی سطح پرلٹریچر کی تیاری اورا شاعت ،ابلاغی محاذ پرسرً سری ،سیاسی ،ساجی اورا قتصا دی میدانوں میں آبادی کے حوالہ ہے مطلوب یالیسی اقد امات اوران اقد امات کے لیے بااثر حلقوں کی جمایت کا حصول اس ہمہ پہلومہم کے اہم عنوانات ہیں ۔اور حکمت عملی یہ ہے کہ براہِ راست بھی اور بالواسطہ طور پر عالمی اداروں کے ذریعے بھی غربت کے خاتمہ واقتصادی ترقی اور ہاں اور بیجے کی صحت جیسے پروگراہات کے بروے میں تحدید آبادی کی مہم کو کا میاب بنایا جائے۔اس طعمن میں اگر ترغیب وتحریص ے کام نہ نکل سکے تو جنگ، جر، زورا زوری زبردی حتی کہ ایٹی اور کیمیائی جنگ کے بارے میں بھی سوچنے اور عمل کرنے کے ليے تيارر ہاجائے۔ بظاہر بيسب پچھ بہت خوف ناك اور نا قابلِ يقين بيكن وه حقيقت نا قابل ترويد بيم بي بيك أخانداني منصوبہ بندی''طاقت،سیاست اورمفادات کا عالمی کھیل نے جس کا ایک مہرہ بن کرہم ابتد تعالیٰ کی مقدس کتاب میں تحریف کرنے ہے بھی نہیں پُوک رہے۔ یہ بنصیبی کی انتہا ہے کہ ہم دشمنوں کے ملت کش منصوبوں کوقر آن پاک سے استدلال کر کے نافذ کرتے چریں۔ان بے باکیوں کود کھر کرلگتا ہے کہ ادارا ہوم حساب قریب آگیا ہے۔ فیصلہ حق کی گھڑی قریب آن پینجی ہے۔ ادارے نام قر عاتقد بر نطخ کو سے اورنگتا ہے جمیں حساب کتاب اتن جلد چکا تا پڑے گا کہ جمارے وہم وگمان میں بھی نہ ہوگا۔

## سات سچ ایک جھوٹ

پہنے کہ میں نے ندانی منصوبہ بندی مہم کے پیچھے کارفر ماعالمی استعاری طاقتوں کے اصل مقاصد کی نقاب کش کی کوشش کی گری میں نے ندانی منصوبہ بندی مہم سے بور اور بھوٹے فائدوں کی حقیقت شکارا کی جائے گری جواس حوالے سے کے جائے بیس سے ماطور پر بدیہ جو تا ہے کہ اس مہم سے بور اور بیٹو کی محت کو فائدہ پہنچتا ہے، نیز وسائل کم ہیں اور افراد زیادہ اس لیے اگر بنچتا ہے، نیز وسائل کم ہیں اور افراد زیادہ اس لیے اگر در اصل بیساری باقی جس سے سے بیسے وفیدہ کی سولیس وافر ہوں گی اور چھوٹا گھر اند فوشیوں کا فرنانہ ثابت ہوگاہ فیرہ ووقیرہ وراصل بیساری باقیرہ جسوٹ اور فریب کا بلندہ بیل کیا تا تی کشر سے بھیلائی ٹی ہیں کہ عام آوگی ان کے بودے پن اور چھوٹ کو کو کہ بیس سے بیساری باقیرہ ہیں اس مشہور د جالی صول پڑئل کیا گی جا کہ اگر شہمیں ضرورت لاحق ہواور تم اپنے نقط نظر رہے ہو تا گو ایس سے جا و کا ایس سے خواست برس تک سے کہ میں اس سے بیسے دن وہ تمہر ری بتائی ہوئی غیط بات پر یقین کرلے گا۔ اگر شہمیں ضرورت لاحق ہواور تم اپنے نقط نظر سے جا تو کا ایس کے دو تا تھی تھا۔ اس سے بیسے دن وہ تمہر ری بتائی ہوئی غیط بات پر یقین کرلے گا۔ اگر شہمیں ضرورت لاحق ہواور تم اپنے در تعمل کی ایس کے دائش کی میں مرصد وار این سب چیزوں کا جائز وی کا جائزہ بین ہیں ہو تا کہ ہو رہ کو کہ کا جائزہ کی میں ہوتھ تا جائزہ کی میں مرصد وار این سب چیزوں کا جائزہ بین ہوتے ہیں ہوتھ تیں تا کہ ہی رہ وہ وہ بھائی جوالے بین تھوں اپنی سے بیں ہوتھ تک حالے ہیں ہوتھ تیت حال ہے گاہ ہو سکیں۔

ان پروگراموں کی افادیت کے حوالے ہے جس چیز کوسب سے زیادہ نمایاں کیاج تا ہے وہ ہاں اور بیچ کی صحت، حالا نکہ ان دواؤں کے استعمال سے مال اور بیچ کے لیے جو خطر تاک نقصا نات سامنے آئے ہیں وہ اس دعوے کی تحق سے نفی کرتے ہیں مثا '' وَالکن شید'' ایک آلہ ہے، جو عارضی یہ نجھ پن پیدا کرتا ہے۔ 1970ء کی دہائی ہیں اس کی وجہ ہے بہت می اموات ہو کیں اور یہ نیک تاریخی عدالتی فیصلے کا موضوع بنا۔ اس کے باوجود بھی ای طرح کے اکھول کروڑ وں اخترا کی آ مات امریکا ہے ہر آگا ہے۔ اوران کے استعمال ہیں مکنہ خطرات سے امریکا ہے ہر آئی آلہ ہے جو المیں آئی ہو اس کی جو تے ہیں۔ نور پلانٹ بھی ان ساد دولوح صعمان خواتین کو آگاہ نہیں کیا جاتا جو انہیں استعمال کرتے ہوئے ہیں۔ نور پلانٹ کیمی استعمال کرتے ہوئے ہیں۔ نور پلانٹ کے متعمق صعموم ہوا ہے کہ یہ کئی طرح کی بیچید گیوں کا باعث بنتا ہے۔ کئی رپورٹس اور شکایات ہیں کہ بعض استعمال کندگان کو صعف وہ نا تو ان کی شکایت ہیں کہ بعض استعمال کندگان کو صعف وہ نا تو ان کی کر ڈاکٹر وں نے وہ آلہ جلد کے بیچ صفحہ معملہ کے دور اور کی سے ہنا نے سے انکار کر دیا۔ بیکے دونوں کی صحت کو نقصان دیتی تیں گیرتھی بیددا کیں ' فائدانی منصوبہ بندی' کے لیک کہ جانے کے جانے کے جانے وہ کا کہ یہ کہ یہ ماں اور بیچ دونوں کی صحت کو نقصان دیتی تیں گیرتھی بیددا کیں ' فائدانی منصوبہ بندی' کے لیک جانے وہ کیا گیا تھیں بیری میں بنیادی حیثیت کی مامل میں۔ وہ کہ کی وششوں بیں بنیادی حیثیت کی مامل ہیں۔ وہ کہ کہ کی وششوں بیں بنیادی حیثیت کی مامل ہیں۔ وہ کی وششوں بیری بنیادی حیثیت کی مامل ہیں۔ وہ کی وششوں بیری بنیادی حیثیت کی مامل ہیں۔ وہ کی وششوں بیری بنیادی حیثیت کی مامل ہیں۔ وہ کہ کی وششوں بیری بنیادی حیثیت کی مامل ہیں۔ وہ کی وششوں بیری بنیادی حیثیت کی مامل ہیں۔ وہ کی وششوں بیری بنیادی حیثیت کی مامل ہیں۔

پر منع ممل کے بہت ہے تج یاتی طریعے ہیں جنہیں انتہائی کم تر تی یا فتہ مما لک میں مفلوک الحال خوا تین پر استعمال کرتے ہوئے من ونی ( Arbitrary ) خوراکیس وی جاتی ہیں۔ان غریب عورتوں کوامکانی طور پرمبلک پیچید گیوں کی صورت میں طبی امداداور علاج بھی مہین ہیں کیا جاتا۔ نے طریقوں میں ہے جن برطبی تجربات ہورہے میں ایک' دافع حمل دیکسین' ہے جس کا اثر سال بھررہتا ہے۔ ابھی س کےعواقب دنتائج کا کچھے بتانہیں۔اس کے باوجود یہ دیکسین تجر ہاتی طور پر 1985ء کے بعد سے اتوام متحدہ کی طرف سے زیر ،ستعال ہے۔ کینا کر نن (Quinacrine) ایک اورالی ہی امریکی دواہے جس نے کافی تشویش بیدا کردی ہے۔ بیمستقل بانجھ پن پدا کرتی ہے۔ چنا نچہ امید ہے کہ ستقبل میں بانچھ بن کے غیر سرجیکل طریقے کے طور پر اس کی بوی ما مگ رہے گ۔ ''انٹرنیشنل جرنل آف گائینو کالوجی اینڈ سیسٹیٹر کس'' نے 1989ء کے بیک جائزہ میں زورد ہے کرید بات کہی گئی ہے کہ مذکورہ دوا میں سیر صلاحیت ہے کہ اس سے صرف بھارت میں سالانہ 10 لا کھنسوانی نس بندیوں کا اضافہ کیا جا سکتا ہے لیکن انہوں نے پنہیں بتایا کہ' کین کرائن' کے بہت ہے نقص ن دواٹر ات معلوم ہوئے ہیں۔ان میں اہم ترین' زہر پلا د ماغی عارضہ' ہے۔ بیگویا کیمیائی طور پر پیدا کروہ یا گل بن ہے۔اس نتی شیکنالو، کی نے پچھاور خدشات بھی اُبھارے میں جن میں ایک امکان سے ہے کہ یک بار بیضبط حمل کے ذریعے کے طور پر عام ہوج کیس تو RU-486 والی کولی کی طرح خواتین کے علم یا اجازت کے بغیر بهآس نی ان پراستعمال ہو علی ہے۔ چنانچے کی السے قرینے اورا شارے ملتے ہیں کہ ایسویں صدی میں "تنظیم آبادی" کے بتھیار یمی ہوں گے جوصحت کے نام پر موت بانٹیں گے۔ او پر جوم الیس بیان ہوئیں ،ان سے یہ بالکل ظاہر نہیں ہور ہا کہ یکس ایسے ادار سے یا حکومت کا فسفہ ماسوج ہے جسے ترقی پذیر مما مک میں صحت کی اصلاح کی فکر داخل ہوگئ ہو۔اس ہے صاف معلوم ہور ہا ہے کدید پچھاور ہی گڑ برد محموثار سے حقیقت بدہے کہ کوئی دوسراا پیامسکانہیں جومغرب کے پالیسی سازول میں بحران کا وہ احساس پیدا کرتا ہو جتنا ترقی پذیریما لک میں شرح آبادی کاسوال ہے اورنہ ہی کوئی دوسرامع ملہ بین اما توامی طاقت واختیار کے قریب برجز و کے ساتھا اتنا گھا ہوا ہے 💎 خواہ یفوجی ضرورت کے لیے اشیا تک رسائی کی بات ہو،ستفتل میں افواج کی تعداد کا معامد ہو، مناسب اقتصادی برتری کا سوال ہو، یہ سیاسی برتری، نیلی قوت اور الله فق الرات كاقصه مورريكارة بهى بتاتا ب كدواشكنن من بين بين في بنيادى دُهاني كاصلاحات ك بت كرف والي مام ين " يهم نده لوگوں میں معیارزندگ کے متعبق چنداں پریش نہیں ہیں بلکہ انہیں ونیا پراینے استعاری قبضے کو برقر ارر کھنے کی فکر گلی ہوئی ہے۔مثلاً صحت کے لیے دواؤں کےمعاملہ پر بی نظر ڈال لی جائے۔ نیال ہے کہ افریقہ میں ہر برس ملیریا ہے مرنے وابول کی تعداد ایک ملین ہے،جس میں زیادہ تر بیچے اور حاملہ خواتین میں ملیریا کا عداج ایسی اٹی بابوتک دواؤں سے ہوسکتا ہے جن پر فی مریض صرف ایک ڈ الرخرج آئے گا۔ اور یہ بات ملحوظ رہے کہ بوالیں اپٹر کے افریقہ کے لیے پہلے مرحلے کے''منصوبہ بندی'' پروگرام کو بنیادی معاہدہ کے تحت 23 ملین ڈالر ملے تھے اور لاکھوں کروڑ وں مزید بیرون ملک''مشن دفتر وں'' سے حاصل ہوئے ۔ گویا اس پر دجیکٹ کے تحت صرف ا لیک ملک میں خرج کی جانے والی رقم سارے افریقہ میں سال بھر ملیریائے شکار مریضوں کے بیے دواخرید نے کو کافی ہوتی۔اس دلیل کو آ گے ہڑھا کیں توایک اور سے ملک میں خرچ شدور قم ہے سال بھر کے دوران پورے براعظم افریقہ میں حدور حیضرورت مندافراد تک ان دواؤں کو پہنچانے اورتقسیم کرنے کا خرج یورا ہوجا تا، کیکن ایسانہیں کیا گیا اور زید و بچہ کی صحت کے نام پرخطرناک نسوافی بیاریاں پھیلانے پر برقم خرچ کردی گئی۔

ایک پروپیگندایہ بھی کدایے پروٹراموں کے عوض ملک کوا تھادی امدادہ صل ہوتی ہے، چنانچہ پالیسی و و پہنٹ پروٹرام کو

''اقتصادی' المدادی ایک شکل تصور کیا جاتا ہے لیکن اس سے میز بان ملک کوکوئی ، لی فا کدہ حاصل نہیں ہوتا۔ بلہ پالیسی مہم جے کل

کراس مقصد کے لیے تشکیل دیا گیا ہے کہ بیرونی و نیا ہیں لیڈروں کی''تربیت'' کرے تاکہ وہ ایسے بیای اقد امات کریں جومغرب کے
لیے سود مندین ان ملکول کی اقتصادیات ہیں ایک پیر بھی فائدہ نیس و تی جہاں اس ترجی پروٹرام پڑگل ہور ہا ہوتا ہے۔ زیادہ سے
نزیادہ اس کا فائدہ وزارت صحت اور دیگر حکمول کے ان مقدمی افسروں ابدکاروں اور ضمیر فروش ڈائٹ وں کو کی جونے والی اوائیگی کا ہوسکتا
ہے جو'' برہر موقع'' ایجنٹ ہوتے ہیں۔ ان کوادائیگیاں تقریب بھیشہ نفیہ کو بی ہیں۔ اگر امریکا کھل کرمسلم میں لک میں تحدید آب دی پروگرام کی
خور برعنوان انتظامیہ اور تام نہر وسی ، امریکی میں گرمیوں کو سیاس تقید کے نتیجہ میں نقص ن بینی سکتا ہے، ہندا وہ در پروہ وزارت صحت
کوان بدعنوان افٹر ول اور ضمیر فروش ڈاکٹروں کو نیا کی افسران کی وہ دیا ت یہ ہے کہ اس اقتصادی امداد کا مقصد دینا کم اور
کوکھ کے کر جاتا ہے ۔ جو بچھ میہ لے جاتی ہوتی ہوتی ان حوزون کی اپنی اقوام کے ستعقبل کی بہود ہیں مددگار ہوں۔ ۔
کادیات وارات تجربیکی جاتا ہے بیاان کے ایسے آزادانہ فیلے ہوتے ہیں جو خودان کی اپنی اقوام کے ستعقبل کی بہود ہیں مددگار ہوں۔ ۔

1991ء میں اقوام متحدہ نے اندازہ لگایا کہ ترتی پذیریما لک میں آبادی کو کنٹرول کرنے پر سامان نہ سرڑھے چارہے پانچ بلین ذالرخرجی ہوتے ہیں۔ اس میں وہ کانی بڑی رقوم شاول نہیں جونچی سرمایے کاری کے طور پر مغرب میں قائم بہت کی کثیر قوئی کارپوریشنیں اور ''مخیر حضرات' فراہم کرتے ہیں۔ اس رقم میں ہرسال خاطر خواہ اضاف ہوتا رہتا ہے۔ اگر اس کا محض ایک حصہ ہی افریقی اسکولوں کے لیے مختص کر دیا جاتا یا مقد می اقتصادی ڈھائچ کی تقمیر ، تو انائی کی ترتی ، زراعت میں نے طور طریقوں کے رواج اور ٹیکنالوجی کے فروغ پر خرج ہوتا تو چند برسوں میں ہی براعظم افریقہ کانی ترتی کرسک تھا۔ ایسے ہی جنگ عظیم دوم کے بعد یورپ میں ہوالیکن بیرتم افریقی عوام جن میں اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ کی فلاح و بہبود کی خاطر ان کی' دنسل کٹی' برصرف کرائی گئی۔

ایک اور موضوع گفتگوجس پرامریکی فنی امداد کے ماہرین زور شورے بولتے رہتے ہیں وہ ہے تخفیفِ غربت میں گفتہ ہے کا فن شک میں ڈالنے والا ہے۔ بہت کچھ شہادتیں بین فاہر کرتی ہیں کدآبادی ہے متعبق پروگرام کاغربت وافلاس کے فاتمے سے

کوئی تعلق نہیں، یہ تو سو ہے سمجھ منصوبے کے تحت چندا فراد کونواز نے اور بقیہ کوئٹرول میں رکھنے کا بہانہ ہے۔ اصل مقصد ہے ہے کہ دنیا بھر میں امر یکا کے خلاف غیظ وغضب ہے بھری اگلی نسل کو کم ہے کم کیا جائے۔ اس کی ایک دلیل منصوبہ بندی نہ کرنے پر خوراک کی امداد روک لینے کی دھمکیاں ہیں پھر یہاں ہے بھی یاد رہے کہ قو می سلامتی کونسل کی آبادی کی منصوبہ بندی کی بنیادی وستاویز (NSSM-200) میں یہ خوش بیانی اور افد ظی موجود ہے کہ نبیادی سابق اور اقتصادی ترقی ایک ایسا ذریعہ ہے کہ امر یکا پر لگنے والے استعاری ارادوں کے الزامات کو شائد اکر دئے 'جیسے ایک بارصد رکسن نے کہا تھ جن کے تھم پر 1974ء کی نہ کورہ وست ویز تیاری ہوئی تھی ''جمیں یادر کھنا چا ہے کہ امداد کا اصل مقصد و سری اقوام کی نہیں جکہ خود ہماری اپنی مدد ہے۔''

ا کی نصیحت بیجھی بلانی جاتی ہے کہ آبادی والے معاشرے میں تعلیم بہتر ہوتی ہے اور ٹیکنالوجی کی دریافت میں تیز رفتاری آتی ہے، جبکہ ماہرین کا کبن ہے کہ ٹیکن لو جی کی ایجادات ایسے علاقوں میں زیادہ ممکن ہوتی ہیں جہاں آبادی کی کثافت زیادہ ہو۔ زیادہ بری اوروسی اقتصادیات مقد کی سیدل اشیا کی صنعتوں کے لیے زیادہ مددگار ہوتی ہے اورای سے توقع ہوتی ہے کہ مقدمی ٹیکن لوجی میں ترقی آئے گی۔ ٹیکن موجی کی ترقی کی شرح پر محققین کی تعداد کا شبت اثر ہوتا ہے اور یہ تعداد کل آبادی میں اضافے کے ساتھ بڑھتی رہتی ہے۔ای طرح بڑھتی ہوئی آبادی کی دجہ سے تعلیم کے شعبوں کو پہنچنے والے فوائد بھی واضح ہیں۔ سائنس دانوں نے بیرخیال ظاہر کیا ہے کہ بڑے خاندان میں کسی بچے کے تعلیم حاصل کرنے کے امکا نات بہتر ہوتے ہیں۔ونیا کے مختف علاقوں میں کیے گئے مطالعات کی بنیاد پرانہوں نے رائے دی کہ کی جگہوں پر کثیر العیال خاندانوں کے بیج اسکولوں کے برتر در جول تک بہنچے محققین کی رائے میں دوسرے مقامات پر والدین کوصرف پہلے بیچے کی اعلی تعییم کاخرچ أشانا ہوگا جبکہ بعدوالوں کی مالی مدو بڑے بھائی بہن کرتے ہیں۔ بیاسکالرزمز ید کہتے ہیں ''تولیدی صلاحیت کم ہونے سے سرکاری اسکولوں کے اسکول جانے کے قابل فی بچہ اخراجات بڑھ جاتے ہیں۔''اس کا مطلب بیہ ہوا کہ زیادہ افراد والی سوسائٹ میں تعلیم نسبتاً ارزار بوجاتی ہے۔انہوں نے بیانداز وبھی لگا یا کہ آبادی میں اضافہ فی الاصل حکومتوں کے صحت اور تعلیم کے مقاصد کے حصول یں مددگار ہوسکتا ہے کیونکہ دور دور پھیلی ہوئی چھدری دیمی آبادی تک سرکاری صحت وتعلیم کی سہولیات پہنچا نامشکل ہوتا ہے۔ ایک تاثر یہ بھی اچھالا جاتا ہے کدایٹی ہتھیارول اور دوسری ترقی یا فتہ ٹیکنالوجی نے بڑی آباد یوں کی اہمیت فتم کر کے رکھ دی ہے۔ یہ بات کی حد تک اور وقتی طور برصحیح ہوئکتی ہے لیکن عسکری ماہرین اس سے قطعاً مطمئن نہیں ۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ دلیل کہ جدید ہتھیار بزی آبادی کے فوائد کوزائل کردیں کے غلط ہے۔ ایٹم بم کی تخلیق وتغیر کے لیے صرف علم کافی نہیں ہے۔امریکا کی جنگی مثین کی تشکیل اس کی بزی بزی صنعتوں نے کی جن کی ایک لمبی فہرست ہے۔ جدید تباہ کن ہتھیاروں کے لیے جس طرح کا صنعتی ڈھانچہ جا ہے، وہ صرف بڑی اور زیادہ آبادی والا ملک بی مہیا کرسکتا ہے ۔ سیدھی سادھی بات سے سے کہ جدید ہتھیاروں نے بڑی آبادی اور بڑی افواج والى اتوام كى قوت كم كرنے كے بجائے برى آبادى اور بڑے نوجى بجٹ والے ایسے ممالك كى طاقت كو بڑھاديا ہے ۔جنگى آلات کرتی پذیرنیکن اوجی اس خوفناک مدتک مبتلی ہوچکی ہے کہ اب صرف بہت بڑے خلک ہی پد بوجھ سہار یکتے ہیں۔مزید برآن اس ایٹی دور میں برسر پیکار فوجول کا حجم اور حوصلہ (Moral) کچھ کم اہمیت کے حال نہیں جیں۔ ماہرین اس بات پر زورویتے ہیں کہ تعداد میں برتری کافائدہ پسم ندہ قوام کے لیے شیدسب ہے اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں کدبر بادشدہ بستیول کوکون بسائے گا اور باقی یج جانے والوں

کے سرپر کون کھڑا ہوگا؟ وہ چھوٹی جنگیں کون لڑے گا جواس صدی میں عام ہون گی؟ بری طاقتیں سیان چکی جیں کہ کسان سپای بھی جدید ہتھیا روں کا بخو بی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی قلی نے پیٹے پر دھا کا خیز موادا ٹھا رکھا ہوتو جیٹے جہاز ہے اے روکا نہیں جا سکا۔

بھوسے کے اس ڈھیر پر جس میں کوئی ٹینک چھپایا گیا ہوا پٹم بم برسانا ممکن نہیں جیسویں صدی نے مجاہدین کو وہ پرانے طریقے پھر

سے سکھائے ہیں جن ہے جدید فاتحین کو ٹا کام بنایا جا سکتا ہے۔ کسان گور بیل جو پہاڑ وں میں جا کر بیٹے جائے ، بم پھینکنے والا فدا کار جو

انسانی بھیڑ میں چھپ کھڑا ہو، وہ فوج وہ دن کی روشنی میں ادھراُدھر سٹک جائے ہیں ہیں ہم گیر جنگ کی مختلف شکلیں ہیں جو صرف

بڑی آبادی والی مزاحتی اقوام بڑسکتی جیں۔ ایک بڑی آبادی اپنے فاتحین کو بوقو ف بناسکتی ہے جواپنا کنٹرول بڑی سرٹول اور چندنمایال

شہرول تک پھیلا سکتے ہیں ، لیکن وہ اپنے بی اس جال میں بھینے ہوئے پر ندول کی طرح بیٹھے ہوتے ہیں جبکہ پورا ملک ان کے پٹیج جوٹ وٹ

اب آخری بات ۔ سوچنے کا مقام ہے کہ امریکا مادرا جانی وشن ہے گر ماری بہبود کے نام برتحدید آبادی بروگرام پھیلا نے ، آ بوڈین ملانمک کھلانے اور پولیو کے مشکوک قطرے پلانے پر کیول ٹلا ہوا ہے؟ دراصل آبادی ہے متعلق قریب قریب سبھی ماہرین اندازے بتارہے ہیں کہ آج کے زیادہ تر تی یافتہ مارقوں (پورپ،سوویت یونین، جاپان،شالی امریکا اوراوشیاتا) میں آبادی میں اضافہ کی شرح نسبتا ست ہے، جبکہ آم ترقی یافتہ مارتوں ( یعنی باقی دنیا) میں میرشرح افزائش نسبتا تیز ہے۔ میہ اندازے بتارہے ہیں کدیر جمان دوسری جنگ عظیم کے فاتھ کے بعدے مسل موجود ہے۔ اگر بیسلسلہ دوایک نسلول تک ایسے ہی جاتا رہاتو بین الاقوا می سیاس صورت حال اور یا لمی طاقت کے توازن پراس کے اثرات بے پایاں ہوں گے ۔مسلم مما لک کی آ بندہ نسل خود سے کی جانے والی زیاد تیوں کے خلاف اُٹھ کھڑی ہوگ اور پیصورت حال امریکا اور اس کے اتحاد ایول کے مفادات کے بیے ٹرشتنسل کی سرد جنگ ہے بھی زیادہ خطرہ ک اور نقصان رساں ہوگی۔ بیاوہ ساری بنیاد ہے جس کی وجہ سے گزشتہ دہائی میں تحدید آبادی کے پر وگرام کوحد درجہ اہمیت دے دی گئی ہے۔اس کا واحد مقصد سے ہے کہ ' نئی طاقتوں کےظہور'' کا راستەرد کا جائے جولاز مأمسلمان یا) ن کی حدیف ہول گی جیسے چین وغیرہ ۔ اپنی تمام ترعیاری کے ساتھ آج کے بیطریقے استے ہی بے در داور ہر لحاظ ہے تھمل ہیں جیسے برسوں پہلے نوآ بادیاتی حکمرانوں کے دور میں ہوتے تھے انیکن ان کومختلف فریب آمیز اور گمراہ کن عنوانات کے تحت مسلسل پھیلا کرمسمانوں کی آیند نسل کا گا، گھونٹا جارہا ہے۔ ہم نے اس موضوع پر مذہبی حوالے ہے بحث نہیں کی کہ بانجھ بن یا اسقاط کاعمل کتنہ خت گناہ ہے، نہاس تیزی ہے پھیلتی ہوئی فحاشی اور بے راہ روی کا ذکر کیا ہے جوان پروگراموں کی دین ہے، نہان اخلاقی قباحتوں کا تذکرہ چھیڑا ہے جوالیے اشتہارات پڑھ پڑھ کر ہی رہے معصوم بچول کے مزاج کا حصہ بنتے جارہے ہیں ہم نے صرف ان حقائق کا ذکر کیا ہے جوان اُلجھانے والے وعدوں اور گمراہ کرنے والی تر غیبات میں پوشیدہ میں۔اب فیصلہ ہماری وزارت صحت ،قوم کے مسیحا کہلانے والے ڈاکٹر حضرات اور عامة المسلمین پر چھوڑتے ہیں کہوہ اس خوفناک گناہ کومفید سمجھ کر کرتے رہتے ہیں یا خود پراوراہیے ان بچوں پررحم کرتے ہیں جواس دنیا ہیں آئے ہے پہلے ظالمانہ امریکی منصوبہ بندی کا شکار ہور ہے ہیں۔

# نسل ماری کی خودکش مہم

ہمفر ہے جیسے درجہ اول کے انگریز جاسوس کی تلطی سے افشا ہوجانے والے رازوں پر مخی سلسلہ کی دوسری قسط آج پیش ہوئی تھی۔ پہلی قسط میں سلم معاشروں کی وہ خوبیاں گوائی گئے تھیں جن کی وجہ سے وہ ترقی کے منازل طے کرتے ہیں۔ آج کی قسط میں وہ منصوبے اور تجاویز چیش کیے جانے تھے جنہیں ہمقر ہے اور اس جیسے دیگر کئی ذبین ترین و ماغوں نے مل کر مسلمانوں کی بریادی کے لیے مرتب کیا ۔ لیکن اس دوران ایک ایسی خبر پر نظر پر گئی کہ اگلی قسط مؤخر کر کے اس موضوع پر پچھے کہنا ضروری ہوگیا۔ اس خبر کا مکس آپ مضمون کے ساتھ و کھے رہے ہیں ، اس کا پچھ تعلق ہمفر ہے کے انگشافات سے بھی ہے۔ اس نے مسلمانوں کی خوبیال گؤاتے ہوئے کہا:

🏠 شادی کے بغیر جنسی تعلقات قائم نه کرنا اور اولا د کی کثرت اور تعدیداز دواج کومتحب مجھنا۔

اس خونی کا خوبصورت چرہ منے کرنے کے لیے مصوبتار کیا گیا:

جئے نسل کو کنٹرول کیا جائے اور مردول کو ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت نہدی جائے ۔ نئے قوا نین وضع کر کے شادی کے مسئلے کو دشوار بنایا جائے ۔

بنده جہاں تک مجھتا ہے دشمنانِ اسلام نے اسمہم کے تین مراحل مقرر کیے ہتھے.

(1) ایک سے زیادہ شاد اوں کی حوصل شکنی کی جائے۔

(2) جب ایک سے زیادہ بیویوں کارواج ختم ہوجائے تو دو سے زیادہ بچوں کے رجحان کی حوصله کھنی کی جائے۔

(3) اور جب اس من بھی کا میا فی موجائے تو نکاح کے بغیر جنسی تعلقات کوآ سان بنایا جائے تا کدندر ب

بانس ندیج بانسری۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ و نیا بھر میں جہاں بھی مسمان کا خون بہدر ہاہے، امریکا اور اس کے حواری اس میں کسی ندکسی طرح ملوث میں اور ہمیں صفحہ بہتی ہے من نے یا اپنے سامنے کمل طور پر جھکانے ہے کم کسی چیز پر راضی نہیں ، لیکن دوسری طرف یہ ''کریم النفس'' وگ ہوں کی فدح و بہبوہ کی فکر میں م ہے دہے میں اور کروڑوں ڈالری ابداد بہبوہ ''بادی کے ہے فرہم کررہے میں بید نیاراز ہے؟ ۱۰ران دومتنا درویوں کی کیا تو جبہ کی جاشتی ہے؟ جبد صورت حال میہ ہے کہ ایٹی دھاکوں کے بعد پاکستان پرنگی اقتصادی پابندیوں کے سبب ہرچیز ہم پر ممنوع کردگ ٹی تھی سوئے بہبوہ آبائی گ گویوں ، انجکشٹوں اورافسران اور ڈاکٹروں کو دی جانے والی رشوت کی رقم کے ۔ بیان اور بھی جاری تھی اور آج تک مسلسل بغیر کسی رکاوٹ کے فراخ دلی ہے جاری وساری ہے۔ یہ کیامعتا ہے؟ اوراس پردؤز کاری کے پیچھے کو نامبر بان چھیا ڈوری بدر باہے؟

الراز کو بھن پہلے بھی مشکل نہیں ہے، کین اُ رہم براہ راست اس گ رہ آشانی کی جسارت کریں گو کو کی بھی تنگیم نہیں کرے گا مفل کی با نک کہہ کرمستر دکردے گا پھر تحدید آبادی کا موضوع اید ہے کدا سے حق میں چیش کے جان والے دلائل انتہائی خوش کن ، قابل قبول اور ، گی توجہ بھے جاتے ہیں ۔ واقع یہ ہے کہ ن دلائل کو تر تیب دیتے دفت شیطانی د ماغول نے دجل وفریب اور دھوکا دبی وجعل سازی کا اید فتیجے جاتے ہیں ۔ واقع یہ ہے کہ ان دلائل کو تر تیب دوسے محمد دارلوگوں کی عقل وحواس معطل کر کے ان کا زُخ پھیرنے میں کا میاب ہوگئے ہیں ۔ دوس کی طرف ن کی تر دید جب صرف ندابی دائل سے کی جاتی ہو لوگ شکوک و شبہات کا شکار ہوج ہے ہیں کیونکہ عالمی استعاد نے اس مہم کو کا میاب بنانے کے لیا م نبرد ندابی شخصیات کی خدمات بھی حاصل کررکھی ہیں البندا ہم اس کے پیچھے جھے فسفے کو جانے کی کوشش کریں گتا کداگلی بات خود بخو د بچھ میں آجائے۔ اس کے حاصل کررکھی ہیں البندا ہم اس کے پیچھے جھے فسفے کو جانے کی کوشش کریں گتا کداگلی بات خود بخو د بچھ میں آجائے۔ اس کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ ماضی ہیں سفر کرتے ہوئے فرا پیچھے جانا ہوگا۔

#### ☆ ☆ ☆

دیتے تھے۔ دوسری دیگی عظیم کے فور آبعدا کی۔ اور اعلیٰ علمی علقہ قائم کیا گیا کہ وہ نظری کا مرانی م دے جو لیس منظر کا کام دے اور ساتی سائنسی تحقیق کرے جے امریکی قوم کی نفسیاتی اقد امات کی پالیسی کی بنیا دبن جا تا تھا۔ '' آپریشنز ریسر ج آفن' کے نام سے قائم اس یونٹ کوفوج کی طرف ہے ایک معاہ ہے کے تحت بالٹی مورجیں قائم جان ہا پکنز یو نیورٹی چلار دی تھی۔ ابتدا ہیں اسے اتنا خفیہ رکھا گیا کہ اس کے علاوہ کوئی اس کے اصل خفیہ رکھا گیا کہ اس کے تعلیق شدہ کام کی تفصیل بھی پوشیدہ تھی اور امریکا کے چندا بھی عہد بداروں کے علاوہ کوئی اس کے اصل مقاصد وابدا ف نہ جان تھا۔ آنے والے کئی برسول کے دواران''جان ہا پکٹز آپریشنز ریسر ٹی آفن' نے کئی بہت ابھل کہ تھا۔ 1953ء میں تیار کردہ ایک کہ بہت ابھل کہ تھا۔ 1953ء میں تیار کردہ ایک کتاب کا نام تھا: Target Analysis and Medical in کے بعد Propoganda to Audiences Abroad معاملی میں میں شامل کرنی گیا اور میدہ معیاری نصابی نفسی تی میں میں جوامل کو گئی۔ ان کتابول کی ایمیت اس سے کھیے کمان کوآ کے چل کرجوام کی حکومت کی طرف سے کے نفسی تی میں میں میں شامل کرنی گیا اور میدہ معیاری نصابی کنا میں بی تنامل کرنی گیا اور میدہ معیاری نصابی کا تھیں۔ کے استعمال ہونے والے افراد کی تربیت کے لیے نصاب میں شامل کرنی گیا اور میدہ معیاری نصابی کتاب کی تابید کی میں۔ کی بیت استعمال ہونے والے افراد کی تربیت کے لیے نصاب میں شامل کرنی گیا اور میدہ معیاری نصابی کتاب کتابی کی تیس جواعلی امریکی افران کی تربیت کے لیے نصاب میں شامل کرنی گیا اور میدہ معیاری نصابی کتاب کتاب کی تو بیت کے لیے نصاب میں شامل کرنی گیا اور میدہ میں شامل کرنی گیا اور میدہ میں میں کی کوئی اور کرتر بیت کے لیے استعمال ہوئی تھیں۔

اب آ کے بڑھنے سے پہلے ذرا یہ بچھتے چلیے کے نفسیاتی جنگ (Psy-war) پی اصل بیل گروہوں کے خداف ہوا کرتی ہے۔ اگر مقصد سیاسی فیصلوں پر اثر انداز ہونا ہوتو نفسیاتی جنگ کا ہدف ممکنوں کے سربراہ، پارلیمانی گروپ، سفارت کار، وزارتوں کے اہلکار یہاں تک کرتز بیافتل ف کے راہنما، ذرائع اہلاغ اور خصوصی مفادات کے حالل گروہ ہول کے ۔ اگر مہم خورت اور اقتصادی عمل کو متاثر کرنے کے لیے ہوتو قطاب کاروباری برادری کے لیے لیڈروں، عام تجار بتجارتی انجمنوں یا مزدور تظیموں سے ہوگا اور اگر ذیر بدف ملک یا علاقے کی علمی فضا تبدیل کرنا مطعوب ہوتو دانشوراور علمی ادار مے ہم کا نشانہ بنیں گے۔ در حقیقت کسی بھی سیاسی اثر اندازی کی مہم میں اہم ترین اہداف یو نیورسٹیاں ہوتی ہیں کیونکہ معاشر سے میں اہل الرائے اصحاب اگر و دیشتر یو نیورشی سے قیار اور وی میں نیر عمل میرونی ایداو سے میں زیر عمل میرونی اور وی ایداو کے لباد سے میں زیر عمل میرونی ارائے اصحاب اگر اندازی کے افقد امات کا مطالعہ بھی اداروں میں نفوذ کی بات کے بغیراد مورار ہے گا۔

#### 4 4 4

اب یہاں تک پہنچ کرہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ اصل موضوع کی طرف بلٹ سکیس۔اس ریسرچ آفس نے 80ء کی دہائی جس امر کی تکومت کوایک اہم ترین اور خفیدر بورث جیجی۔اس کے اغاظ کچھاس طرح تھے:

'' وگلی چند دہائیوں میں شرح آبادی کار جی ان ایک اور عظیم تبدیلی لانے والا ہے، جس کے نتیجہ میں ونیا کے سیاک جغرافیہ کوئی تر تیب منے والی ہے اور اس کے عمومی خدو خال کا انداز واب بھی ہوسکتا ہے۔ نوجوان قوتیں سامنے آ کیں گی جن کی طاقت کا بیشتر انھوں ران کی آبادی کے جم اور اس سے بیدا شدہ تحرک (Stimulus) پر ہوگا۔ پر انی قوتیں گھٹتی آبادی کے نتیجے میں اپنی چیک دمکھو چینے میں گھٹتی آبادی کے نتیج

اس رپورٹ نے امریکی صومت کوا ہے ملک کی تھٹی آبادی اور مظلوم ممالک میں تیزی سے بڑھٹی آبادی کے حوالے سے

سخت تشویش میں مبتلا کردیا۔ استے میں امریکی سینٹرل انٹیلی جنس (س آئی اے) نے ایک اور تہلکہ خیز رپورٹ بھیجی ۔
'' دنیا کی شرح آبادی کا ان مقد می پُرتشد داور بین الاقوامی من قشوں میں بالواسطہ یابلہ واسطہ حصہ ہوگا جوامریکی مفاوات کو بری طرح متاثر کریں گے۔ آبادی کی نمو (Growth) بین الاقوامی اقتصادی تعلقات کو سیاس رنگ دینے میں بھی تقویت کا یاعث ہوگی۔ اس سے آکم ترتی یافتہ ممالک کے آس میلان اور پیش قدمی میں بھی اضفہ ہوگا کہ دوست اور بین الاقوامی امور میں افتیار کی از مرفز تقسیم ہو۔''

اس طرح کی دیگرر بورٹوں کے نتیج میں امریکی کار پردازوں نے جوخاندانی نظ مکی جبھی کی بناپرایے ملک کی آبادی بر ھانے پر قادر نہ تھے، یہانسا نیت کش مہم مرتب کی کہان مما لک کی آبادی گھٹائی جائے جہاں کے وسائل و ولوٹ رہے ہیں یاجن ہے ان کے عسکری اور ماہی مفادات وابستہ ہیں۔افریقہ کے اہم معد نی وسائل، جزیرۃ ابعرے کے تیل تک رسائی، ان مما لک میں امریکی سر مایہ کاری اور مالی مفاوات کا تحفظ، و نیا کی بڑی بڑی آ بی گز رگا ہوں مثلاً 'نہرسوئز اور نہریا نامہ کا استعمال، ایشیا میں فوجی اڈ وں کے حمن میں ہوئے وا بےمعامدات،ان سب منصوبوں کے سے ضروری تھ کہایشا وافریقہ میں 15 سے 25 برس کی آبادی جواستھال سے بیزاراوراس کا انقام لینے کے لیے پارے کی طرح بے تاب رہتی ہے، کم کی جائے۔ چنانچہ 23 ملین ڈالر ک خطیررقم سے پروپیکنڈ امہم شروع کی گئی اوراس منصوب کانام' جان ہا پکنز یو نیورٹ پا پولیشن انفرمیشن پروگرام' رکھ گیا۔ اس مہم کے اغراض ومقاصد سادہ ترالفاظ میں یوں تھے کہ چھوٹی آبادیوں کی نسبت بڑی آبادیوں کے لیے منظم ہوکراپی طاقت منوانا آسان ہوتا ہے۔ آبادی بڑھتی ہے تواسے اپنے قدرتی وسائل کی بھی زیادہ ضرورت بڑتی ہے۔اس کا اثر خام لوہے اورتیل وغیرہ جیسے برآ مدی اموال کی قیت پر پڑتا ہے جبکہ بیاشیاروا پی طور پرمغربی صنعتی برتری قائم کرنے میں ریڑھ کی مڈی کی حیثیت رکھتی ہیں ۔مغرب کی ترقی کا پہیمشرق کے دسائل ہڑ ہے کرنے سے چان ہے۔ترقی یافتہ ممالک دنیا کی پیداوار کا ہزاحصہ پیدائھی کرتے ہیں اور صرف بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے خام مال وہ ایشیا وافریقہ کے ان بدنھیب علاقوں ہے حاصل کرتے ہں جہال کے حکمران ان کے کاسہ لیس ہیں۔مزید یہ کہ تر تی ، فتہ ممہ لک بڑی بڑی فوجی قوتیں تشکیل وینے اور علاقہ کی (بلکیہ عالمی ﴾ نتاز عات پر حیصا جانے کے اراد ہے بھی رکھتے ہیں جبکہ ان کی تلیل آبادی اور محکوم ممالک کی کثیر آبادی اس مقصد میں اہم ر کاوٹ ہے کیونکہاس کا امکان زیادہ ہے کہ ایک بزی آبادی کوچھوٹی آبادی پر سنٹرول حاصل ہوبینسبت اس کے کہ چھوٹی آبادی کو پہ طاقت حاصل ہو۔اس نظریے کوآخری جارہ کا سمجھتے ہوئے بھر بورطریقے ہے بروئے کا رلایا گیا۔مشہورفلسفی برٹرینڈ رسل کہتا ہے: '' بیتو تع عبث ہے کہ دنیا کی طاقت ورترین فوجی اقوام ہاتھ پر ہاتھ دھرے پیٹھی رہیں گی جبکہ دوسری اقوام محض افز اکش نسل ہے طاقت کا توازن بدل ویں گی۔''

پاکستان ان کاخصوصی ہدف تھہرا کیونکہ یہاں کی ایک اقوام رہتی ہیں جواعلی نسل اوصاف کے باعث ممتاز ترین خصوصیات رکھتی ہیں اوران کے باہمی رشتوں ناتوں ہے دنیا کی بہترین انسانی نسل جنم لیتی رہتی ہے، جس نے اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کا ہمیشہ وہا منوایا ہے۔ چنانچہ پاکستان میں زندوں کو ضروریات زندگی مہیا ہوں نہ ہوں انہیں آبادی میں کی کے مبنکے طریقے سے داموں ضرور فراہم کے جاتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں میمہم انتہائی خوفناک شکل اختیار کرگئی ہے۔ حال ہی میں ہمارے وزیرِ بہود آبادی جناب چو مدری شهب زحسین کا انٹرو یو چھیا جوخودکش نسل ، ری کے عزائم کا بھر پورا ظہار کرتا ہے۔ انہوں نے کہا:

''جم نے بہود آبادی کے بارے میں آگاہی وشعور پیدا کرنے کے لیے اپنے پروگراموں میں دینی تعلیم رکھنے والی خوا تین معلمین کوشامل کیا ہے۔ ہم نے مدرسوں اور یو نیورسٹیوں کی اسلامی تغییر ت پڑھی ہوئی بچوں سے سیمینار کرائے۔ اسلام آباد، لا ہور، کوئیداور پشاور میں سیمینار ہوئے اور اب وزارت دس سے بارہ ہزار مدارس اور یو نیورسٹیوں کی بچیوں کوالیک کورس پڑھارہی ہے اس کورس کے بعدان خوا تین کوروں اریا میں بھیج جائے گا اور میں بھتا ہوں جو کام وزارت نے پچاس سالوں پڑھارہی کیاوہ ایک ڈیڑھ سال میں ہوجائے گا۔ دوسری طرف ہم نے پانچ ہزار مالائے کرام کو تربیت دی ہے اور پندرہ جو لائی کے بعدان کواعز از بید ہے کراہے پروگرام میں شامل کررہے ہیں۔''

دنیا کی کسی قوم میں وہ صفت نہیں جواہل پاکتان میں ہے۔ ہرقوم میں کوئی ایک آ دھ وصف ہوتا ہے۔ یہاں ایک گئ اقوام ہیں جن کے متازاوص ف باہم مل کر حینیس لوگوں کی سب ہے بڑی تعداد کو جنم و بیتے ہیں۔اس سے بوری دنیا خاکف ہے۔ چنا نچے سب سے زیادہ تحریک کے قابل وزارت بہبود آبادی کی وزارت قراردی گئی ہے۔

ذراسوچے! جس قوم کوقدرت نے طرح طرح کے قبیلوں اورنسلوں کا مجموعہ بنایا تھا تا کہ وہ اسلام اور عالم اسلام کے غلبہ کے لیے قیادت کا فرض انجام دے ، وہ نسل ماری کی خود کش مہم کوخودا ہے ہاتھوں زوروشور سے پایی پیکیل تک پہنچارہی ہے۔ا ہے میری قوم! تو خدا کی کس کس نعت کو جھٹلائے گی؟ اے میری قوم کے لوگو! کیا تم اپنے ہاتھوں غلبگلی کے امکانات کواس وقت تک ختم کرتے رہو گے جب تک تمہارے خلاف آسانوں پر فیصلے نہیں ہوج تے۔ ۲۶؟ جهاباب

تار سخيات

ابتدائ اسلام سے فلیہ اسلام تک

| گا ہے گا ہے پازتوال                             |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| بعثت نبوی ہے قبل سرز مین عرب کے سیاس حالات      | <b>(</b>  |
| اسلام ہے قبل سرز مین عرب کے معاشی حالات         | <b>@</b>  |
| شرک کے گہوارے میں تو حید کا نقارہ               |           |
| بمجرت حبشه كاواقعه                              | <b>\$</b> |
| انجرت مديية كيام ارورموز                        |           |
| املام ہے قبل دنیا کی حالت                       | 4         |
| اسلام ہے قبل جزیرۂ عرب کے اہم شہراور شہور قبائل | 4         |
| جزيره نمائي عرب كي جغرافيا في تقسيم وابميت      | 4         |
| مرزمین اسلام ہے بتول کاصفایا                    |           |
| . اسلامی انقلاب کاراسته: ججرت اور جهر د         |           |
| عالمم اسلام پرایک نظر                           | <b>₹</b>  |

## گاہے گاہے بازخواں

قرآن مجید میں القد تعالیٰ نے بکثرت اور جابجا اقوام عالم کے حالات بیان کر کے انسانوں کوعبرت لینے اور نصیحت حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے۔اس ہے علم تاریخ کی اہمیت کا پیتہ چلتا ہے۔تاریخ اپنی ہو یا غیروں کی ،اس کا مطاعہ فوائد ہے خالی نہیں، بشرطیکہ اس مقصد کے تحت کیا جائے جوقر آن مجید ہمیں بتا تا ہے محض علم برائے علم کا حصول پیش نظر نہ ہو کہ بیتوایک طرح کا چیکا ہے جومقصدیت ہے خالی اور افادیت ہے عاری ہوتا ہے۔قر آن مجید میں بیان کر دہ سابقہ قوموں کے قصص و تاریخ کے مطالعہ کا مقصدعلاء قرآن نے یہ بتا، ہے کہ دوسروں کی غلطیوں ہے سبق حاصل کر کے اپنی کوتا ہیوں کاخمیاز ہ بھگنتے ہے يملے ان کی اصلاح کر لینے کی فکر کی جائے۔ بیتو ہوا غیروں کی تاریخ پڑھنے کا فائدہ۔ اپنی تاریخ کے مطاعہ کے فوائد بھی پچھے کم اہم نہیں۔اس کے پڑھنے ہےانسان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارےاسلا ف کو کن صفات کی بنا برعروج اورتر قی نصیب ہوئی؟ وہ کون می وجوہ تھیں جنہوں نے ان کوعظمتوں ہے آشنا اور رفعتوں ہے ہمکنار کیا؟ اور وہ کون ہے اسب میں جو ہماری پستی اور خواری کا **ذر لیہ ہے بھوئے ہیں؟ وہ کیا کمی ہے جس کی وجہ ہے آسان نے ہم کوزیین پر دے مارا ہے؟ خلطیوں کا تدارک ،کوتا بیول کاازالہ،** جذبه عمل کی تقویت اور بیند سے بلندتر مقام کے حصول کی خواہش، یہی وہ باتیں جیں جواینے بروں کے کارناہے اور حالت یڑھنے سے پیدا ہوتی ہیں۔انہی فوائد کے پیش نظر ضرب مؤمن نے ایک سلسد شروع کیا تھا جس میں ہر تفتے ہمارے عظیم ماضی کی کچے جھنکیوں رمشتمل ایک نقشہ!وراس کے ساتھ ہاری قابل فخر تاریخ کے چنداوراق پیش کیے جاتے تتھے ۔الحمد للہ یہ بہت مقبول موااوراب کتابی صورت میں آپ کے ہاتھوں میں ہے۔اسل ف کے احوال وواقعات کے مطابعہ ہے ہم میں اپنے بلند ہمت اور جلیل القدراسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی فکر، ہمت اور جذبہ پیدا ہوگا۔ کامیاب قومیں ماضی ہے اپنارشتہ ٹو نے نہیں دیتیں بلکہ گاہے گاہے اس برایک نظر ڈال کرا چی فکر ونظر ، یقین عمل کوایک ٹی تا زگی اور نیا دلولہ بخشنے کا سرمان پیدا کرتی رہتی ہیں كاب كاب باز خوال اين قصد ياريد را

# بعثت ِنبوی سے بل سرز مین عرب کے سیاسی حالات

حضورعلبهالصلوٰ ۃ والسلام کی بعثت ممار کہ ہے تبل جزیرہ نمائے عرب اورار دگر دیے ساسی حالات کا منظر کچھ یون تھا کہ اس وفت دنیا میں دو بزی طاقتیں یائی جاتی تھیں ۔ جزیرہ ً عرب کےشر تی جانب سلطنت فارس اورمغر لی جانب ہا زنطینی سلطنت (روی بادشاہت) واقع تھی۔ اس ونت ان دو طاقتوں کا طوطی بولٹا تھا۔ فارس والے آتش پرست مشرک تھے اور روم والے صلیب برست عیسائی۔ بیدونوں اس دفت کی عالمی استعاری قو تیں تھیں۔ان کی استعاری حرص وہوں کا دائر ہ جزیرہ عرب تک پھیلا ہوا تھا۔ فارسیوں نے دریائے وجلہ اور فرات ہے سیراب ہونے والی زرخیز زیین اور ربلۃ ،انپار اور حیرۃ (موجود ہ عراق، کویت، بحرین اورامارات کا کچھ صد) جیسے تجارتی مضافات پر قبضہ جمایا بواتھا۔اس سوناا گلتے نبطے کی زراعت وتجارت ان کے پنچہ استبداد میں تھی۔رومی بھی ان سے چیجے نہ تھے رصلیب کے پجاریوں نے جزیرۂ عرب کے مغربی حصوں پرمشتمل حلب جمعس، ومشق، بیروت، فلسطین اورمصر کوزیر تکمیس کیا ہوا تھ۔ نیزشام کے ایک بڑے جصے پر بھی قابض تھے۔انبیاء واولیاء کی سرز مین "جزيرة عرب" برحرص و بوس سے بھرى ہوئى بير غاصب قوتيں قابض تھيں اوراس كے باس شرك، جہالت اور آپس كار الى جَفَرُ ول كا شكار تنف سخاوت وشجاعت، جوال مروى ومهمان نوازى، فصاحت وبلاغت، زبان وادب ميں بےنظير مهارت اور انساب واحساب کی حفاظت جیسے اعلیٰ اوصاف کے مالک ہونے کے باوجود وہ اپنی آبائی سرزمین کے خود مختار حاکم نہ تھے۔ان کے عقائمہ واعمال درست تھے ندان کی اعلیٰ ترین انسانی صفات کو صیح زُخ دینے دالا کوئی راہنما انہیں میسرتھانے نیتجاً ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا گلا کا بٹنے میں مصروف تھ اور فاری وروی ان کے شرقی وغر کی علاقوں پر بے فکر ہوکر حکومت کرر ہے تھے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ کوعرب کے باشندوں کی کایا پلٹنا اور اس بنجر زمین کو ایمان وعمل کی نورانی بارش ہے سرسبزو شاواب بنانا منظور بواتورهمة للعالمين صلى التدعليه وسم كي بعثت بوكي حضور نبي كريم عليه الصلؤة والتسليم جب سارے عالم كوالله كي طرف بلانے اور خلوق کو خابق ہے جوڑنے کی محنت کے لیے جیسے گئے تو انہیں سنگلاخ زمین اور بے آب و گیاہ میدان کا سامنا تھا۔ایک بنجر وہرانہ تھا جس میں انہوں نے تو حید ورسالت اورعمادت وا خلاق کے گل بوٹوں کی آبیاری کرنی تھی۔ان کےسامنے صرف عربوں کی جہات آڑے ندتھی بلکہ عالمی طاقتوں کا استعار بھی ان کی منت کے رائے میں حائل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ال مشکلات ہے کس طرح نینے ۔ دین حق کی تبیغ کے لیے کیسے کیسے مجاہدے بر داشت کیےاور بالاً خراس کشت ویران کوایے خون ہے بینچ کر کس طرح رشک گلتان بنایا؟اس کی پچھنفسیل آ ہے آ بندہ میں ملاحظہ کر کمیں گے۔

# اسلام سے بل سرز مین عرب کے معاشی حالات

عرب کی اکثریت تجارت کے پیٹے سے نسلک تھے۔ ان کی آزاد طبیعتیں ملازمت کے بارکونا پند کرتیں اورا ہے اپنے جوالے لیے طوق گرال بار بہت تھی تھیں۔ فطری طور پر اولوالعزم اور آزاد جبلت ہونے کے باعث تلاش معاش کی غرض سے تیجے جھلتے صحراؤں میں دوردراز کے سفر کرنالن کے لیے نوکری کے ضاف مزاج تقاضے پورا کرنے کی بنسبت زیادہ آبل اورموافق طبع تھا۔ بل شبہ اسلام کو دنیا بھر میں سر بلند کرنے کے بیے ایسی ہی فطرت کی صال قوم درکارتھی جو تازہ دم، سادہ مزاج ، وسیح الظر ف اور حریت نظر وفکر کی حال ہو۔ چن نچے خالتی کو جب اپنالپند بیدہ دین سارے عالم میں پھیلا نامقصود ہوا تو اس قوم کا انتخاب کی عمر جو جب نبانی اور جب اس گیری کے مقاصد کو بخو لی پورا کر کتی تھی۔ ان میں سے بھی جو قبید سب سے زیادہ شریف الطبع ، عالی نسب ، اعلیٰ اخل ق وروایات کا حال تھی ، اس کے سب سے اونے اور پا کباز و پا کے طینت خاندان کو اللہ کے آخری وین کے لیے نسب ، اعلیٰ اخل قارت اور بلندا نسانی اوص ف کے حال افراد شے ان کو اس پاک پینیم کی مصاحبت کے لیے چنا گیا اور یوں وہ جو جسیم اطبع ، نجیب الفطر سے اور بلندا نسانی اوص ف کے حال افراد شے ان کو اس پاک پینیم کی مصاحبت کے لیے چنا گیا اور یوں وہ جو جو جسیم اطبع ، نجیب الفطر سے اور بلندا نسانی اوص ف کے حال افراد شے ان کو اس پاک پینیم کی مصاحبت کے لیے چنا گیا اور یوں وہ جو جو جو جو دیں آئی جس کو ہم 'محی میکرام' ' کے نام سے جو نتے ہیں۔ رضی الدعنم الجعین ۔

جزیرہ عرب میں دس بازار سے جو سال کے عتمق مہینوں اور موسموں میں محتق علاقوں میں لگا کرتے ہے۔ یہاں سارا عرب اکشے ہوکر تجارت کے علاوہ شعروا دب بشمشیرزنی و نیزہ بازی ، کشتی و تیرا ندازی کے مقالبے کیا کرتا تھا۔ان میلوں میں گھر دوڑیں ، شتر سواری کے مقالبے اور اپنے اپنے قبیلوں کے فضائل ومن قب کے بیان بھی ہوا کرتے ہے ۔حضور علیہ الصلو قوالسلام نے ان بازاروں اور میلوں میں جا جا کرشرک و بدعت کو چھوڑ نے اور تو حید وسنت کو اپنانے کی دعوت دی۔ آپ کواس موقع پر کشن مشکلات اور جان سل مراحل سے گزرتا پڑا۔ آخر کا رائلہ تھائی نے جہاد کی صورت میں آپ کواور آپ کی امت کو وہ نسخہ کیمیا عط فر مایا جو دعوت کی راہ میں رکاوٹ بنے والی تمام مشکلات کا حل اور تمام دشوار یوں کا علاج تھا۔ آپ نے بیکارگر نسخہ کن اصولوں کے تحت اور کن تد ابیر کے ساتھ استعال فر مایا ؟ اس کی کچھ تفصیل آئیدہ میں آئے گی۔

# شرک کے گہوارے میں توحید کا نقارہ

## شرك ميں گرفتار قابل رحم دنيا:

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعث مبارکہ ہے جبل دنیا کی حالت قابل رحم تھی۔ دور دراز واقع خطوں مثلاً ہندو چین،

یورپ دامر یکا کوچھوڑ ہے، خودد نیا کا دل جزیرہ نمائے عرب جہاں دمی البی مسلسل اترتی رہی ہیلی القدرانہیا علیم الصلوٰۃ والسلام

برابرتشریف لاتے رہے۔ چاروں آسانی کی بیس رشد و ہدایت کا نور پھیلاتی رہیں۔ اس کا یہ حال تھا کہ تو حید وشریعت کی

تعیمات کو بھلاکر یہاں کے باشند ہے شیطان کے جال میں بری طرح گرفناراورشرک و بت پرستی کے ناقابل بیان حد تک خوگر

تعے۔اس دفت مہذب دنیا جزیرۂ عرب اور قریب کی دو بڑی طاقتوں فارس وروم تک محدودتھی۔ زیمن کے موجودہ جغرافیے میں

دنیا کے جو بقیہ بڑے بڑے ملک اور قومیں ہیں، اس دفت ایک گاؤں اور قبیلے جسی تھیں۔ بےشک ان میں سے ہرا یک میں پنیسر

ہوئے۔ارشادِ ہاری ہے: ''اور دنیا میں ایک کوئی بستی نہیں جس میں کوئی پیٹیمبر نہ گذرا ہو۔'' لیکن کوئی جلیل القدر نبی جن کی دعوت کا

میدان اور جس کا ذکر قرآن میں ہو، ان میں مبعوث نہیں ہوا۔

### يعبرت كى جائة الثانبيس ب:

اس وفت زین کے طول وعرض ہیں آٹار قدیمے گئل میں جگہ جو اجرائی ہوئی بہتیاں، جابی بھیے ہوے کھنڈرات اور قدیم آبادیوں کے نشانات پائے جاتے ہیں، یہ انبیاء علیم السلام کی وعت کو نہ بانے والی قو موں کے عبر تناک انبیام کی یا و الاتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں سنت البیہ یہ تھی کہ نہ مانے والوں کو باری تعالیٰ جمت پوری ہوجانے کے بعد خود مزادیت علے مسلمانوں کے ہاتھوں کا فروں کو بذریعہ جہاد مزادیے کا فریضہ اور اعزاز صرف امت محمد یہ کے جمعے میں آبار آبار ہوائے ہوایت ہوایا ہونے کے اسباب دریا ہت کرتے ہیں اور ان کے جاتل سرماید دارعوام الی جگہوں میں جاکر تفریخ کرتے اور دادعیش دیتے ہیں، جبکہ سلمانوں کے پاس موجود اللہ کے علام نے صدیوں پہلے ان آبادیوں کے ویران ہونے کا حقیقی سبب بتاتے ہوئے عالم انسانیت کو تنبیہ کردی تھی کہ یہ جائی تا شاہ مہرت ہے۔ ان کود کھی کر لطف نہ لو، اللہ کے غے کو یا دکرو۔ یہاں آ کرموج نہ اُز اؤ ، اپنام کی قلر کرو۔

آ مدم برسر مطلب، بات میہ بوری تھی کہ اس کر وارض کے قلب سرز مین عرب اور اس کے اردگر د کے ماسوا و نیا بسیماندہ گاؤں کی طرح تھی۔ ان میں جو انہیائے کرام میں ہم السلام مبعوث ہوتے رہان کی دعوت اپنے قبیلے اور علاقے والوں کے ہے تھی۔ ان کواپی قوم سے باہر دعوت کا فریف سونیا گیا تھا نہ ان کی طرف ایس کوئی کتاب اُ تاری گئی جس کی تعلیم ت انسانیت کے ایک بڑے بردونواح میں ایک بڑے طبقے کے لیے ہوں۔ و نیا کے تمام جلیل القدر انہیاء اور صاحب شریعت رسول سرز بین عرب اور اس کے گردونواح میں بھیجے گئے کہ بیقد میم تہذیبوں کا مرکز اور اس وقت کی مہذب و نیا کا دل اور مرکز تھی۔

د يوي د يوتا وُل كا جحوم:

ف تی کا کنات کی طرف سے کیے بعد دیگر ہے بہاں امتد کو ایک ماننے اور اس کے بتائے ہوئے احکامات پر چلنے کی دعوت دینے والے انہیائے کرام کے بھیج جانے کے باو جود حضور علیہ الصلوق والسلام کی آمد سے پہلے وحی کا سلسلہ کچھ عرصہ کے لیے منقطع ہوتے ہی شرک اپنی بدترین صور تول میں رائج ونا فذہو چکا تھے۔ اللہ تعین کی سے رشتہ کمز ور ہو کر غیر القد سے جڑگی تھا۔ دنیا کے لیے مرکز تو حید خانہ کعبہ میں تین سوساٹھ بت ایت دہ تھے۔ اس کے عدوہ ہر قبیعے کا بنا اپنا حاجت روا اور ہر علاقے کے لیے الگ الگ مشکل کشاکسی پہاڑی کی چوٹی پر یا کسی وادی کے دامن میں براجمان تھا، جس پر چڑھاوے چڑھا نے جاتے ، نذرانے پیش کیے جاتے اور جانوروں کی جھیئٹ دی جاتی تھی۔ جس انسان کو' دم جو دِ ملائک' کا اعز از دیا گی وہ تجر وجر کے سامنے ماتھ دیکتا

جزر مرہ عرب میں اس وقت اکتیس مشہور بت سے جوائی ن کوا ہے سامنے پہتی کی آخری صدتک جاتا ہواروز و کیھتے اور اس کی حماقت پر ہنتے سے ۔ ان میں وہ آٹھ مشہور بت بھی شامل ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آپا ہے ۔ تین کا تو قریش کو کاطب کر کے اور پانچ کا حضرت نوح عید السلام کی قوم کے ذکر میں ۔ اول الذکر بات، من سے اور عزئی ہیں ۔ (دیکھیے سورہ بچم کو نے کر اور مو خرالذکر وَ قر سواع ، لیفوٹ ، لیفوٹ اور نسر ہیں ۔ (دیکھیے سورہ نوح ہو 2) ان میں سے پچھ ذکر سے اور پچھ مو زن وح ہو 2) ان میں سے پچھ ذکر سے اور پچھ مو زن فر مشار ہمل ، اور ناکلہ نامی بتو ل کی جوڑی تھی ) پچھ انس ن سے سی جسی شکل کے سے اور پچھ ماوراء الفطر سے گلوق کی صورت والے ، فرض یہ کہ دیویوں اور دیوتاؤں کا ایک بچوم تھ ، جن کے درمین گھر کی ہوئی انسانیت کو بیغام ہوایت و سے کے لیے نبی ترض یہ کہ دیویوں اور دیوتاؤں کا ایک بچوم تھ ، جن کے درمین گھر کی ہوئی انسانیت کو بیغام ہوایت و سے کے لیے نبی آخرالز مان ، سرورکون و مکاں ، حضرت گر مصطفیٰ ، احرمج تی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ آپ کے سامنے سنگل نے چٹانوں پر مشمل آپ نے شرک و بدعت کی جھاڑیاں ختم کر کے تو حیدوسنت کا گڑزار بسانا تھا۔

سبق پھر پڑھ

آج دنیا میں پھر شرک و بدعت کا غنفلہ ہے اور تو حید وسنت کے متوالے املہ کی مخلوق کوغیر اللہ ہے تو ڈکر القد واحد کی ذات سے جوڑ ناچ ہتے جیں۔ ضرور ک ہے کہ داعی اعظم اور موقد اکبر کی سیرت اور طریقہ کار کا مطالعہ کر کے اپنی محنت کو اس کے مطابق اور تابع بنا کیں۔ اے تو حید کی برکات اور نبی کی بیار کی سنیس دنیا تک پہنچ نے کی تڑپ رکھنے والے مسلمانو! نبی علیہ السلام کو فریضہ جہادا پنانے کی بدولت قبیل وقت میں بے مثال کا میا بی حاصل ہو کیں ہے ہمی ان کے اس طریقہ کو اپنالو، دنیا ہے شرک اور بدعت تب ہی ختم ہو کتی ہے۔

تین یا دگارمقامات:

حضور علیہ انسلام نے جب رب ذوالجل ل کی وحدانیت کی وعوت شروع کی تو شرک کے دلدل میں گرون تک دھنے ہوئے قابل رحم لوگول کوحضور کا بیاند ازمسے کی پہند نہ آیا۔حضور صلی القد علیہ وسلم ان کوجہنم کے کنارے سے واپس تھینج لینا چاہیتے تقے لیکن وہ آپ کومس مانے کے بجائے آپ کے دُشمن ہوتے چلے گئے۔اس زمانے میں تین جگہیں ایک تھیں جن کا خصوصیت ے تذکرہ کر نامقصود ہے کہ ان ہے پکھ تاریخی واقعات متعلق ہیں۔

(1) پہلی جگہداراور قم جومبحد حرام کے قریب تھی۔ یہاں حضور علیہ الصلوٰ قروالسلام اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فریا ہوتے تھے۔ گویا بیا لیک درس گاہ ، خانقاہ اور آپ کے ابتدائی ساتھیوں کی تربیت گاہتھی۔

(2) دوسری محصّب نامی وہ وادی ہے جہاں مشرکین نے جمع ہوکر آپس میں عہد کیا کہ بنی ہاشم کا مقاطعہ (بایکاٹ)

کرو۔ان سے رشتہ ناطہ لین دین ، ہابی تعدق ت ختم کردواس وقت تک جب تک بیٹھ بن عبدالقد (صلی القدعلیہ وسم) کو ہورے

حوالے نہ کریں ۔حضور علیہ الصلوٰ قوالسلام کو جب جہ دکی برکت ہے ان ظالموں پر فنخ نصیب ہوئی تو آپ نے جہۃ الوداع کے
موقع پرعرفات ہے واپس آتے ہوئے اس وادی میں قصداً قیام فرمایا تھا تا کہ القد کے انعامات کاشکر اواکرسکیس۔

(3) تیسری جگدشعب الی طالب ہے، جہال مشرکین کے مقاطعہ (سی کی بائکاٹ) کے بعد حضور علیہ السلام بنی ہاشم اور ویگر مسمانوں کے ساتھ تین سال تک قیام پذیر ہے۔ دنیا کی کون می مشقت تھی جو آپ پر یہاں ندگذری ہولیکن اپنے امتوں تک دین حق پہنچا دینے اور انہیں جہنم ہے بی کر جنت کا مستحق بنادینے کی جوفکر و ترکیب آپ علیہ السلام کے قلب مبارک بیس تھی، اس کی بنا پر آپ نے خندہ پیٹائی کے ساتھ یہ چگر خراش مظالم اور ولدوز تکایف برداشت کیں۔

### تقاضائے غیرت:

پاک پیغیبر کے نام لیواؤاان کی محبت کودلول میں بسانے والوا روز قیامت ان کی شفاعت کے امیدواروا نبی نے تواپی جان پرسب تکالیف اُ شاکرید دین تم تک پہنچ دیا۔ اب غیرت وشرافت کا تقضا ہے کہ دیا کے ان کم نصیبول تک تم بیدی ت بخش تعلیمات پہنچانے کی فکر کرو جوان ہے محروم ہیں اور بیاسی وقت ممکن ہے جب پہلے تم خودسارے محرات سے تائب ہوج ؤ ۔ پھر جہاد کی تربیت سے اپنے آپ ہوآ راستہ کرو۔ پھر اسلام کی دعوت دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے اور اس میں رکاوٹ بنے والے کواس کے انجام تک پہنچانے اور اس میں رکاوٹ بنے والے کواس کے انجام تک پہنچائے کے لیے نکل کھڑے ہو۔

## ججرت حبشه كاواقعه

### بجرت وجهاد: دوآ ز مائشین، دوعلامات:

انسان کے نزدیک دو چیزیں سب سے زیادہ عزیز ہیں (۱) دھن، جہ ب اس کا گھریار، بیوی ہے ، مال واسباب اور زندگی کا جماجیا یا نقشہ ہوتا ہے۔ (2) جان، جس کوراحت پہنچانے کی خاطر دود نیا جب کی مشقتیں اُنھا تا اور پالج بیلن ہے۔

القد تعالیٰ نے اپنے بندوں کی اپنی ذات سے مقیدت اور محبت و تعلق کی آز مائش کے سے ان دونوں چیزوں کی قربانی پر مشتمل دوا دکا مرکھے ہیں ایک بجرت اور دوسر سے جہاد۔ پہنچ پڑھل کرتے ہوئے بندہ اپنے ، مک کوراضی کرنے کے سے اپنی جبائش، مقدم رہائش، دوست احب ، عزیزوا قدر بہ کوچوڑ دیتا ہے اور دوسر سے بیں اپنی سب سے فیتی پونچی کو پاک پروردگار کی خاطر اس کی خوشنوہ می حاصل کرنے کے لیے نچھا ور کردیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مبرجراور مجبد نے فضائل بے شار اور باری تعلق کی باری تعالیٰ کے نزویک ان کا مقدم دمر تبہ بہت بلند ہے کہ بید دونوں عمل عقیدہ دا کیا ن کی سب سے بڑی کسوئی اور محبت و تعلق کی بیاری تعالیٰ کے نزویک ان کا مقدم دمر تبہ بہت بلند ہے کہ بید دونوں عمل عقیدہ دا کیا ن کی سب سے بڑی کسوئی اور محبت و تعلق کی سب سے بڑی کسوئی اور جہا دسچے مؤمن کی نشانیاں ہیں۔

سب سے گڑی آز مائنٹیں ہیں۔ بلاشہ جمرت اور جہا دسچے مؤمن کی نشانیاں ہیں۔

سب سے گڑی آز مائنٹیں ہیں۔ بلاشہ جمرت اور جہا دسچے مؤمن کی نشانیاں ہیں۔

حضور علیہ الصلوق والسلام تو خیر ہے ہی ضدا کی محموق میں سب سے زیادہ سے اور کھر ہے، آپ نے خصر ف دونوں آنہ کشوں میں پورا اُنر کر دکھایا بلکہ اعلیٰ ترین مثال تو تم کی الیمن آپ کی صحبت کی نعمت عطا کرنے کے لیے رب العزت نے جمن خوش نھیب ہستیوں کو چنا، ان کے صدق و ضاص، وفادار کی اور جانثار کی بھی ملاء لوعلی کے فریشے تک گواہی دیے ہیں۔ مکد کر مہ بیلی کفار کے معلی مجب بہت ہو ھے کے اور ان کے عدائے کے بیے جہاد کاعمل چند دیگر احکام شرعیہ کی طرح ابھی مشروع نہ ہواتھ تو حضور علیہ الصوق والسلام نے اپنا اصحاب کو حبشہ کی طرف جبرت کا حکم دیا۔ آپ کے صحاب ابنادین وایمان ، کفروشرک کے فتنے ہے ، بچانے کے بیے اپنا آبائی وطن چھوڑ کر ایشیا اور افریقہ کے درمیان حائل سمندر ( بجائم ) پار کر کے ایک اجبنی سرز بین میں اجبی افریقیوں کے درمیان پناہ لین کے وظمی حضور میں بین میں اجبی افریقیوں کے درمیان پناہ لین کے کئی کھڑے کے ایک ایک کھڑے ہوئے کہ میں اللہ علیہ وکئی اللہ علیہ وکئی مورداور پانچ کورتی تھیں جب یہ حضرات سموں پر پہنچ تو دو تی رہی کشیاں زوجہ محتر میں بین میں اور کر کے ایک اللہ علیہ وکئی تو آدمی جی حضور است کو سوار کر ہیا۔ مشرکین کو جب خبر ہوئی تو آدمی جی حضور است موردائے کے لیے قربائی دینے والوں کی یو تی موردائی استیاں روانہ ہو جبی تھیں۔ القد تا ہی جب بی بین رکھ و جب خبر ہوئی تو آدمی جی حضورات کی اور تی مطرف کورنے کے ایک وردی کے لیے قربائی دینے والوں کی یو تھی مورف تا ہے۔ حافظ این جب بیہ بندرگاہ پر پہنچ تو کشیاں روانہ ہو جبی تھیں۔ القد تا ہے مطافظ این یو تھی مطرف کے ساتھ کی این دین کے لیے قربائی دینے والوں کی یو تھی مطرف کی ہوئی میں اور کی تھور کی استیاں این جب بیہ بندرگاہ پر بہنچ تو کشیاں روانہ ہو جبی تھیں۔ القدالی کی یو تھی مطرف کی ہوئی تو آرگی کے سے تھر ان کی دفر ما تا ہے۔ حافظ این جب بیہ بندرگاہ پر بہنچ تو کشیاں روانہ ہو جبی تھیں۔ القدالی کی یو تھی مطرف کی ہوئی تھیں کی مطرف کی ہوئی تھر است جد کی ساتھ کی مطرف کی ہوئی تھیں کی سے دور استیاں کی ہوئی کی مطرف کی ہوئی تھیں کی مطرف کی ہوئی تو کی مطرف کی ہوئی کی مطرف کی ہوئی کی مطرف کی ہوئی کی کھرف کور کی تھر کی کھرف کی کھرف کی کھرف کی کور کھر کی کھرف کور کی کھرف کی کھر کی کھرف کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کی کھرف کی کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھ

مسلمانو!جب التدخم ہیں ان جگہوں پر جانے کی سعادت نصیب کرے تو تھوڑی دیر وہاں کھڑے ہوکران مشقتوں کا تصور (مراقبہ) کرلیا کرو جوالقد کے ان بیاروں نے 'ٹھا کیں۔ پھر دین کے بیے اپنی خد ہات اور کارکردگی کا ان سے موازنہ کرکے گزشته پراستغفاراورآینده کے لیے عزم کوتازه کری کرو سیرت اورتاریخ کے مطالعے کا اصل مقصد یکی ہے۔ مہاجرین حبشد کے اسائے گرامی:

#### صرد:

(1) عثّان بن عفان رضى الله عنه

(2)عبدالرحمن بنعوف رضي التدعثه

(3)زبير بن عوام رضى القدعنه

(4) ابوجدُ يفه بن منتبه رضي التدعنه

(5) مصعب بن عمير رضي الله عنه

(6) ابوسلمه بن عبدالا سدر صنى الله عنه

(7) عثّان بن مظعون رضی اللّه عنه

(8) عامر بن ربيعه رضى الله عنه

(9) مهبيل بن بيضار ضي الله عنه

(10) ابوہرۃ بن ابی رہم عامری رضی اللہ عنہ

#### خواتين:

(1) حضرت رقيد رضي التدعنها يعني رسول التصلي التدعيية وسلم كي صحبز ادى اور حصرت عثمان رضي التدعنه كي زوج محتر مه

(2) سبله بنت سهيل ،ابوحذيفه رضى الله عند كي بيوي

(3) ام سلمہ بنت الی امیہ ابوسلمہ رضی ملد عند کی بیوی جوابیخ شو ہر کی وفات کے بعدر سوں الله صلی الله علیہ وسلم کی زوجیت سے

مشرف ہوکراً تم المؤمنین کے لقب سے ملقب ہو کیں۔

(4) كيلًا بنت اليه شمه، عامر بن رسيد رضى الله عنه كي بيوى

(5) أم كاثوم بنت مهيل بن عررض الله عنه الوسرة كى بوى

(فتح الباري، باب هجرة الحبشه: ج7، م 143)

كفركى دوشيطاني تدبيري اورأن كاشافي علاج:

جب پہ حضرات بجرت کے ممل کی برکت ہے مشرکین کے چنگل ہے صاف نکل گئے تو مشرکین تعمل اُشھے اور سر جوڑ کران کواپی تحویل میں لانے کی مذہبر یں سوچنا شروع کیں۔ کفر ست واحدہ ہے، کل کے کا فرکے پاس بھی وہی دوشیطانی مذہبر یں تھیں جو آج کے کا فرول کے پاس بھی ایس میں کرنے کے لیے جو آج کے کا فرول کے پار میں میں کرنے کے لیے کمیں اقتصادی پابند یوں اور بھی میز ائر حملوں ہے کام لے رہا ہے۔ کل کے کفار کے بھی یہی رنگ ڈھنگ تھے لیکن حق غالب ہونے اور بطل مغلوب ہونے کے لیے آیا ہے بشرطیکہ حق والے حق کوسوفیصد اپنا کمیں۔ صبح بہ کرام نے جس طرح ایمان وجہ دکی

بدولت باطل کا بھیجا پاش پاش کیا۔ آج ان کے نام لیواصرف اورصرف ای مبارک عمل کے ذریعے کفر کا دیاغ درست کر سکتے ہیں۔ کفار مکدنے دوسفارتی نمایند فیمتی تحفیت کف کے ساتھ بادشاہ حبث نبی کے پاس بھیج تاکہ رشوت اور چپوی کے ذریعے سے کام کالا ج ئے۔ بادشاہ نے سی ہرام رضی الدعنہم کا موقف سنے بغیر انہیں حواے کرنے سے انکار کیا ورانہیں بر بھیج۔ کامیا بی استقامت میں ہے نہ کہ صلحت کوشی میں:

صحابہ کرام کی جماعت کی طرف ہے حضور مدیدا سلام کے بچے زاد بھائی حضرت جعفر بن الی حالب رضی القدعنہ نے بھرے دربار میں کھڑ ہے ہوکراسلام کامختصرتعارف پیش کیا۔ بدبڑا ٹا زک موقع تھا کیونکہ بادشاہ میسائی تھا ورخا عس سلامی عقا ندبیان کرنے ہے اس ے بی غب ہوجانے کا اندیشہ تھی نیز دستور کے مطابق حاضری کے وقت اس کو تحد و بھی کرنا پڑتا تھ ،گرآ فریں ہے صحابہ کے ایمان و استقامت براورسلام ہے ان کی جرأت وحق گونی کو۔انہوں نے یک زبان بوکر بیطے کیا کہ ہم دربار میں ، بی تہیں گے جونبی عبیدانسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ جا ہے پچھ ہوجائے اس میں ذرا بھی تبدیلی ندکریں گے۔ای طرح دربار میں داخلے کے وقت مجدہ بھی ندکریں گے۔ دِن نجیانہوں نے بیا ہی کیا۔اس واقع میں '' ج کل کے مسمہانوں کے لیے تظیم مبتق سے جوابنی بز د لی اور م ممتی کو مصلحت'' .ور '' ہا . ت کے نقاضے'' کا نام دے کروین کے احکام میں ڈیڈی ماریقے ہیں ۔انہیں یہاصوں سمجھ لینا جاہے کہ کامیا لی مرحال میں شریعت پر عمل کرنے میں ہے اور اللہ تعالی کی مدد کا آ دمی تب ہی مستحق ہوتا ہے جب مشکل حالات میں بھی اس کا تھم پورا کرے ۔ حضرت جعفر رضی انڈعند نے اس موقع پر جوخطبد یا اس میں عربول کی قدرتی فصاحت و بلاغت، بدیہہ گوئی اور بے تکلف اظہار کی قطری صلاحیت ا ہے عروج پرنظر آتی ہے۔ آپ نے کم وقت میں جیسا مؤثر اور جامع تق رف پیش کیا اور بادشاہ کے استفسار پرجیسی برحل آیات علاوت فرما کمیں ،ان کوئن کرسب کے آنسونکل آئے ۔رو تے روتے بادشاہ کی ڈاڑھی تر ہوگئی (معموم ہوا کہ بادشاہ ڈاڑھی رکھتا تھااوز میں تمام انبیائے سابقین اور نیک ہوگوں کا طریقہ تھ ۔مسلمانو انتہیں کی جوا کہ انڈ کی رحمت کے مستحق یا رسالوگوں کی شکل وشباہت جھوڑ بیٹھے ہو۔ القدوا ہوں جیسی شکل بنا وَ بیاطا ہری شکل بھی برکا رئیس جائے گی اور بیڑا یارلگا دیے گی۔ان شاءاملند) نبجاثی نے کفر کے سفیروں سے صاف کہددیا کہ میں، ن وگول کو ہر مُرتمبارے میردنہ کروں گا اور صحابہ ہے کہا: ' خدا کی شم ! تم سب راست باز ہو، اللہ کے نام پر بیہال امن و امان ہے رہو میں سونے کا پیاڑ لے کربھی تم کوسٹا تا پیندنہیں کرتا۔'' (منداحمہ بن عنبل، حدیث جعفرین ابی طالب فی البجر ۃ: ج1 مجس 201، جُمّع الرّوائد: ج6، ص 27، مير ة ابن بشأم: ج1، ص 115)

دستورمردانگی:

مسلمانو! کل کے کفار میں بھی اتی غیرت تھی کہ اپنے علاقے میں پناہ لینے والوں کو کسی کے حوالے کرنا مردا تکی کے خلاف سیجھتے تھے۔ تبہارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوگا کہ عرب مسلمان مہا جرین کوتو افریقہ کے غیر مسلم پناہ وے دیں اور آئ تہہارے مسلمان عرب بھائی تبہاری مہانی میں غیر محفوظ ہوں؟؟؟ بھی تم نے سوچا بھی ہے کہ آج حضور سلی التدعلیہ وسلم کے ہم قوم اور ان کے پاک روضے کی تحفظ کی خاطر در بدر ہونے والے عرب مجاہدین کو تبہارے علاقے میں پچھ ہوگیا تو کل مضور علیہ السلام کو کیا منہ دکھاؤ کے!! تہہیں غیرت سے عاری اور دستو یمردا تی سے بخبر شخص کا سلام قبول کرنا گوارانہیں ہوتا۔ رب ذوالجلال کوالے شخص کا سجدہ کی قبول ہوگا ؟! تہہیں غیرت سے عاری اور جتنی زندگی باتی رہ گئی ہے، اس کوغیرت سے گزارنے کا عزم کرو۔

## ہجرت مدینہ کے اسرار ورموز

بجرت و جهاد، جو لی دامن کا ساتھ:

حضور صلی الله علیه وسم مکه مکرمه بیس قیام کے زمانے بیس گھروں ، باز اروں اورمیلوں بیس جا کراسلام کی دعوت کر دیتے تھے سخت ترین مشکلات اور بدترین مخالفتوں کے باوجود آپ کی محنت جاری تھی اور آپ اللہ تعالٰی کے باغی انسانوں کواس کے محبوب اور پیندیدہ بندے بتانے کے لیے جدو جبد کررہے تھے لیکن چونکہ آپ کی وعوت کا سارے عالم میں پہنچانے اور اس راستے میں حائل ہونے وابول کے خلاف جہاد کی تیاری کے بیےموز وں میدان ادرایسی جماعت کی ضرورت تھی، جوالقد کے دین کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہواور ساری دنیا کی مخالفت مول لے کر بھی حضور صلی القد علیہ وسلم کواینے ہاں پناہ اور تحفظ و ہے سکے،اس لیےالقدتھ لی نے غلبودین کے لیے مؤثر اور مبارک عمل' وعوت ان اللہ' اور' قتن فی سیس اللہ' کے لیے آپ اور آپ کے اصی ب کو ججرت کا تھم وید، کیونکہ ججرت و جہاد میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔مسنداحمد میں براویت جاہر بن عبداللدرضی عند متقول ہے۔آ پ دموت دیج بوئے فرمایا کرتے تھے."من پیؤوینے و پنصر نبی حتبی ابلغ رسالہ رہی ولہ الجہۃ!" '' کون ہے جو جھ کو ٹھکا ندد ہے اور میری مدد کرے تا کہ میں ضدا کا پیام پہنچا سکوں۔ ایسے خص کا بدلہ جنت ہوگی۔''اس موقع پراللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی مدودنصرت کے لیے بیٹر ب کے باسیوں کوچن رہا جوایل سادگی ودیانت،صفائے قلبی اور مروت واخلاق میں عرب بھر میں مشہور تھے۔ چنانجدان نیک بخت اور خوش نصیب افراد میں سے پکھآ یہ کے ہاتھ برایمان لے آئے اور جان و مال سے آپ کی مدد کرنے کی بیعت کرکے آپ کواسینے ہاں آنے کی دعوت وی۔

خلوص وو فا کے یتلے:

ان حفزات کےصدق وو فا کا اندازہ ابن ہشام کی اس روایت ہے لگا یا جاسکتا ہے جس میں نقل ہے کہ بیعت کے وقت عن س بن عماد ہ انصاری رضی المتدعنہ نے بیعت کرنے والے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا:

''ا نے قبید ہزرج کے لوگو! تم کومعلوم بھی ہے کہ کس چیز پر بیعت کرر ہے ہو؟ بیٹجھ لو کہ عرب اور عجم سے جنگ کرنے پر بیعت کررہے ہو۔اگرآ بندہ چل کرمصائب وشدائد ہے گھبرا کران کوچھوڑ دینے کا خیال ہوتو ابھی سے چھوڑ دو۔اُس دفت گھبرا کر چھوڑ نا خدا کوشتم! دنیا آخرت کی رسوائی کا سبب ہوگااورا گرتم مشکلات کا سامنا کر سکتے ہواورا بٹی جان برکھیل کرا ہے عہداوروعدہ یر قائم رہ کتے ہوتو والنداس میں تمہارے لیے دنیاوآ خرت کی فلاح و خیرے۔''

ان کی میہ یا تیں من کرسب نے کیٹ زبان ہو کر کہا '' ہاں! ہم اس پر بیعت کررہے ہیں کہ آپ کے لیے جان و مال قربان کرنے ہے ہمیں دریغ نہیں ہوگا۔خدا کاتم!مصائب ہے ڈرکرہم اس بیعت کونبیں چھوڑ سکتے۔''(سیرۃ ابن ہشام. ج1 ہم 156) ا نداز ولگاہیے! صح بہ کے ایمان واخلاص اور جرأت و شج عت کا کہ اس وقت سارے روئے زیین پرحضور صلی التدعلیہ وسلم کا

کوئی جامی نہ تھا اور حضور کا ساتھ دینے کا مطلب شرکی تمام جا قتوں ہے جنگ مول بینا تھا، ٹیکن خوص ووفا کے یہ پتیے جہاد کا حکم نازل سوٹ ہے قبل ہی دین کی حفاظت کے لیے جان دینے کا عبد کررہے تھے ورآ سان کی رفعتیں شاہد ہیں کہ اس عبد کو انہوں نے جیسا نباہ کر دکھایا ،اوّلین وآخرین اس کی نظیر لائے ہے قاصر ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ کا حب رسول ﷺ:

سچی محبت کی دونش نیاں:

 کوبھی مکہ مکرمہ چھوڑنے کی اجازت ال گئی۔ چنانچے ساری جماعت کورخصت کرنے کے بعد آپ نے حضرت علی کرم القدو جہہ کو چند امانتیں جو آپ کے پاس تھیں ، ماکسول تک پہنچ نے کی ذمہ داری دے کرمدیند منورہ کا پختہ عزم فرمالیہ۔ سچی دوستی کی درخشال مثال:

صحیح بخاری میں حضرت یا نشرضی التدعنها کی روایت ہے کہ آ ہے عبدالسلام میں دو پہر کے وقت (اس وقت عرب کم بی کی کے گھر جاتے ہے) حضرت ابو بکرصدیق رضی التدعنہ کے گھر جاتے ہیں جواب و سے پر حضرت ابو بکر رضی التدعنہ خو تشریف ہے گئا اور فر مایا کہ جھے بجرت کی اجازت ہوگئی ہے۔ حن صدیق نے دریافت کیا کہ جھے بھی ہمر کا بی کا شرف حاصل ہوگا؟ آپ کے اثبات میں جواب و سے پر حضرت ابو بکر رضی التدعنہ فر فاتی ہے۔ دو پڑے۔ ابنوا بحق کی روایت ہے کہ حضرت ی کہ حضرت ہے کہ حضرت ہے کہ حاصرت سے بھی روتا ہے۔ جناب صدیق کو آپ کی رفاقت اور اس مشکل وقت میں آپ کی حفظت و خدمت کے لیے ساتھ رہنے کا اس قدر اشتیاق تھا کہ آپ ہے کھلار ہے تھے۔ انہوں نے آپ سے واونٹویاں تیار کرر کھی تھیں جن کو چ رمہینے ہے بول کے بے کھلار ہے تھے۔ انہوں نے آپ ہے عرض کی کہ اے اللہ بی سے دواونٹویاں میں ہے جو چ ہیں آپ کے بیع بر سے ہے۔ آپ نے فر ویا کہ بیغیر قیمت کے نہوں گا ہم خوالی میں حضرت ابو بھر رضی التد عنہ الدی خوالیت ہے کہ جناب صدیق نے طرانی میں حضرت ابو بھر رضی التد عنہ کی دو سری صاحبز ادی حضرت اس ابت بنت الی بھر رضی التد عنہا ہے روایت ہے کہ جناب صدیق نے بلاتکلف عرض کیا اگر آپ قیمتا کیا ہیں تو قیمتا لے لیں۔ (فتی البر ری جو می 18)

مطلب بیتھا کہ میری ذاتی خواہش پڑھ بھی نہیں، میری خواہش اور قلبی میلان آپ کے اشارہ کے تائع ہے۔التدا کہ! یہ ہے کامل طاعت اور بلاتکلف دوئی جس میں اپنی ہات منوانے پر اصرار اور تصنع کے بجائے دوسر سے کی راحت اور رضامندی کا خیال رکھا جائے۔ بلا شبہصدیق اکبرضی القدعنہ ابتدا ہے ہی فنا فی اسول کے اعلی مرتبے پر فائز نتھے۔ اللہ والوں کے لیے اسور کو حدیثہ:

حضورعبیہالسلام نے اپنے مخلص دوست کی خدمات اور پیش کر دہ ہدایا کوا کثر قبول فریایا ،گلراس موقع پر قیمت دیے بغیر اس لیے نہ ان کہ ججرت کے عظیم عمل میں اپنواتی مال استعمال ہواور خدا کی راہ میں اپنی جان کے ساتھ اپنا ہی مال استعمال ہو۔ تنظیمی کام کرنے والوں اورانقہ کی راہ میں جانے والوں کے لیے یہ بہترین اسوۂ حسنہ ہے۔

امير كاحس بقد براور مامور كي جانثاري:

سفر بجرت میں آپ علیہ انصنوۃ واسل م ہے ایک فراست اور حسن بتد ہیر اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ ہے ایک وف شعاری اور عقیدت مندی و کیھنے میں آتی ہے جو دین کا کام کرنے والوں اور اللہ کے رائے میں جباد کے لیے نکلنے والوں میں ہے امیر و مامور کے لیے بہتر من نمونہ اور لائق تقلید مثال ہے ، مثلاً:

(1) حضور عدیدالسلام نے نکلتے وفت اپنی جگہ حضرت علی رضی الند عند کوسونے کا تھم دیا تا کہ کفار مکہ کو جوآپ کے آل لیے جمع شخصے عمم ند ہوئے یائے کہ حضور یا ک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں۔

(2) آپ نے نکلتے ہی مدینہ کی راہ نہ لی بکہ مدینہ منورہ کی مخالفت سمت میں واقع نارِ رُقور میں فروکش ہوگئے اور تلاش کرنے والوں کی سرگرمی میں سستی آئے کے بعد جائے پٹاہ سے نکلے۔ (3) دونوں اونٹنیاں آپ نے ساتھ ندر کھیں بلکہ عبدالقد بن اریقط کودیں کہ دہ تیسرے دن لے کر غایر تو رپر حاضر ہو۔ (4) غاربیں قیام کے دوران غذا کی فراہمی اور دشمن کے ارادوں سے داقنیت کے لیے بید فریعہ استعال کیا کہ حضرت ابو بکر رضی القد عنہ کے صاحبزا دیے عبدالقد بن الی بکر، دن بھر مکہ میں رہتے اور رات کو آ کر ذشمن کی خبریں بتا جایا کرتے اور آپ کے آزاد کردہ غلام عام بن فبیر ہ بکریاں چراتے جراتے شار کے قریب آج تے اوراند ھیرے میں آپ صلی القد علیہ وسلم اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کودود ھیلا جاتے تھے۔

(5) م مرائے کے بجائے آپ نے غیر معروف راستہ اختیار کیا۔ تی قب کرنے دائے مرکجے رہ گئے اور آپ ملی القد عدید وکلم بمع اپنے جانثار نار غارکے عافیت سے مدینہ منور ہ اپنے ساتھیوں کے پاس بھن گئے۔ پیمنی دھوپ میں نخلستان کا سما ہیہ:

یر تو تھی آپ کی حسن قد ہیر، جزم واحقی طاور بیدار مغزی جوبجابدین کے لیے قیتی سبت کے دو واس کو دوسہ ادکام البیداور
سندن نبویہ کی طرح تو اب سبحے کر اپنا کی اور اپنی منصوبہ بندی ہیں کی قشم کا رخنہ ندر ہے دیا کریں۔ دوسری طرف جناب صدیت کی
وفاوار کی اور جو نثار کی کی شان وہ تھی جو دلائل بیبیق ہیں مجمد بن سیرین سے مروی ہے کدراستے ہیں ہے تابانہ بھی آگے چیتے اور بھی
چیجے بھی وائیں اور بھی بائیں ، لیعنی جب بھی خیال آگیا کہ بیس بیجھے ہے کوئی تلاش ہیں ندآ رہا بوتو آپ کے بیجھے چلتے۔ جب
سبھی اندیشہ بوتا کہ راستے میں کوئی گھات لگا کر نہ میشا ہوتو آگے آگے چینے لگتے۔ ای طرح بھی دائیں اور بھی بائیں۔ اس نیت
سے کدا گرآپ پرکوئی حمد بہوتو میں ڈھال بن کرجاں و سے دوں اور رسول القد کوکوئی گزندنہ پہنچے۔ سبحان القد ایہ ہے بچی دوتی اور حقیق
جاشار کی۔ امتد تعالی اس کاکوئی ذرق جمیں بھی نصیب فرماد ہے و دنیاو آخرے سنور جاکیں۔

### تمام منتیں مبارک ہیں:

آپ سلی القد عدید وسلی الد عدید وسلی بروز جمعرات مکه کرمہ ہے نکلے متے اور تین دن غارِ توریش تھہر کر پیر کے روز روانہ ہوئے اور پیر کے دن ہی بتاری نوٹوف کے ہال ہزول فرمایا۔
کے دن ہی بتاری کا رہے الاول (ایک روایت کے مطابق 8 رہے الاقل مطابق 24 ستمبر 622 ء) ہو توف کے ہال ہزول فرمایا۔
جب آپ سلی القد عدید وسلی راستے میں بنوسا لم بن عوف کے ہال پنچے تو جمعہ کا ون تھا۔ یہاں آپ نے اسلام کا پہلا جمعہ اوافر مایا۔
پھر مدیند منورہ پہنچ کر میز بان رسول سید نا ابوالوب انصاری رضی القد عند کے دولت خانہ میں فروکش ہوئے جو ہو نوٹھاری آبادی میں تھا۔ یہاں آپ صلی الدعدید وسلی الدعدید وسلی الدعدیو سے دولت خانہ میں فروکش ہوئے جو ہو نوٹھاری آبادی میں میں اللہ علی سائچ میں ڈھالا اور صحید نبوی کو تعلیم وقد رئیس وعوب کی جس نے چندس و سیس کا یا بلیث ڈالی ۔ القد تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ میں اللہ میں اللہ میں کے توفیق عطافر مائے ۔ آمین یا رب العہ کمین ۔

# اسلام سے بل دنیا کی حالت

آپ علیہ العسلوۃ والسل م کی دنیا میں شریف آوری ہے قبل عقائد کی خرابی اورا تمال کی تباہی اپنی آخری صدول کوچھو چکی تھی۔ دنیا والے اسپینے خالق و مالک کو بھلا کر کفر وشرک کی گندگی اور فسق و فجو ر کے اندھروں میں گرفتار بنے۔ اس وقت جتنی دنیا عالم انسانیت کے سمامنے دریافت ہوئی تھی اس کا حال میں تھا کہ دنیا کے وسط لیعنی جزیرۃ العرب میں جہاں ہے در ہے بے شارا نبیاء آئے شرک رودوں پر تھا۔ بنول ، درختوں اور پھروں کی ہوجا کی جاتی تھی۔ ایشی میں سلطنت فارس تھی۔ یہاں آگے جیسی حقیر چیز کو انسان جیسا ذمی عقل اپنا کارساز سمجھتا تھا۔

فارس کے آگے ہندوستان تھ جہاں ہت پرتی اپنی بوترین شکل میں رائے تھی۔ ایسے مندر بھی پائے جاتے تھے جہال چوہے جیسی مخلوق کی پرسش ہوتی تھی۔ اس ہے آگے چین تھا۔ یہاں بھی فرضی دیوتا وَال کی خدائی کاعقیدہ تھا۔ یہا قطم یورپ میں رومی سلطنت اور دیگر مما لک تنے جن میں میسیحیت کی منے شدہ شکل لوگوں کا دین بن چکی تھی۔ ان کے کئی فرقے تھے جو تخت متعصب، شک نظر اور جونیت کی صد تک مقتدہ تھے۔ کہیں میہودیت بھی پناہ گزین تھی۔ افریقہ کے پکھ جھے بھی تحریف شدہ میسیحیت کو مانے تھے۔ بھیہ میں انسانوں تک ابھی بہر کی دنیا کی روشنی نہ پنچی تھی۔ وہ چنگلوں میں درندوں کے سہتھ رہنے کے طریقے ایجو دکرنے میں لگے ہوئے تھے۔ انسانوں تک بھی بہر کی دنیا کی روشنی نہ پنچی تھی۔ وہ بنا کہ بھی بہی حال تھا۔ وہاں کوئی قبل از درسر میں جو انسانوں جس بر بتا اور جو انسانوں کے بھی نیادہ دوروا تع تھے۔ وہاں انسان ابھی غاروں میں رہتا اور جو نوروں کے ساتھ زندگی گذارتا تھے۔ اسٹر ملیا اور نیوز کی لینڈ ان سے بھی زیادہ دوروا تع تھے۔ وہاں انسان ابھی غاروں میں رہتا اور جو نوروں کے ساتھ زندگی گذارتا تھا۔ وہ علم و آگی ہے۔ آشن تھے نہ روحانیت اوراضل تی ہے ان کا کوئی واسطہ تھا۔ آدم زاد دوسرے آدم زاد کو میں اوکا وکھی تھا۔ دنیا پر جارات کے ادوا کو تھی اوراضل تھے۔ وہاں انسان ابھی غاروں میں رہتا اور جو نوروں کے ساتھ زندگی گذارتا تھا۔ وہ علم و آگی ہے۔ آشنا تھے نہ روحانیت اوراضل تھے۔ وہاں انسان ابھی غاروں میں رہتا اور جو نوروں کی تھے۔ وہاں انسان ابھی خاروں طرف جہالت کے اندھر وں کا رائ تھا اورانسانیت و تی کے نورکور س رہی تھی۔

ان حالات میں اللہ ارحمین کومنظور ہوا کہ بی آ دم پررحم کرے اوران کی طرف وہ تعلیم تنازل کرے جن ہے انسانیت پہتیوں نے نکل کراعلی اخلاق ہے آراستہ ہواور نو یہ باطن ہے منور ہوکرا پی معراج کو پالے بین نچر جمۃ للعالمین ،خاتم النہ بین ،واٹائے سل ،خیر الرسل ،جنم برکات ، سرور کا نئات احمر مجتبی محمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فر مایا گیا۔ آپ اس اندھیروں سے بھری دنیا میں اکیلے تھے۔ چاروں طرف کفر و جہالت کا راج تھا۔ غیر تو غیر اپ بھی آپ کا ساتھ دینے کے بجائے جان کے وَثَمَن ہوگئے تھے۔ اس مشکل صورت حال میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس طرح ممکن ہوا کہ پہلے تو جزیر ق العرب کو تو حد کی عائز اخوشہوں میں اور پھر اپ ساتھیوں کی اس طرح کی تربیت کرجا نمیں کہ وہ اطراف عالم میں آپ کی لائی ہوئی وعوت لیک خوات میں ؟ یہ سب بچھان شاء اللہ اللہ علیہ ویا ہے گا۔

# اسلام سے بل جزیرہ عرب کے اہم شہراورمشہور قبائل

بعثت نبوی کے دفت عرب کے اہم شہراور مشہور تبکل کی آبادیاں جہائت میں گھری ہوئی تھیں۔ جزیرہ عرب کے طول و عوارت عرض میں بھرے مرے بیق بال عقید ہے اورا عمال کے لحاظ ہے تباہ حال تھے۔ ان میں بت پرتی پوری طرح ہے رائج تھی قتل و غارت اور ڈاکہ دلوث ماران کا پہند یدہ مضغلہ تھا۔ تفاوت ہم بمہان نوازی اور بہادری جیسی چندا علی انسانی صفات تو ان میں تھیں لیکن ان کا بھی سے استعمال ندہ و تا تھا۔ ادب اور ش عری ہے بھی ان کوشغف تھا لیکن بیصلاحیت بھی زیادہ تر غلط مصرف میں استعمال ہوتی تھی۔ جزیرہ عرب کے ایک طرف مجوی فارسیوں اور دوسری طرف عیسائی رومیوں کی عظیم الثان سطنتیں تھیں ، جنہوں نے تجاوز کر کے ماحقہ عرب عدا قوں پر قبضہ کرر کھا تھا لیکن عرب کے باسیوں کو با ہمی لڑائی جھگڑ وں اور نسل چلے والی و شمنیوں سے فرصت نہ تھی کھر و شرک اور تو جمہ کہ کو تھا کہ اللہ علیہ و قبال پر مشمل صبر آز ما جدو جہد نے چند برس میں سرمتی کا گہوارہ بنادیا۔ آپ کی دل نشین دعوت ، جاں مسل قربائیوں اور جہ و و قبال پر مشمل صبر آزما جدو جہد نے چند برس میں عرب کی کایا پیٹ دی اور ان حر انشیوں کو آ داب جہانہائی سکھا دیے۔

# جزيره نمائے عرب کی جغرافیا ئی تقسیم واہمیت

سیرت نبوی اور حضور عدیہ الصدوۃ والسلام کی دعوت وجدوجہد کو تجھنے کے لیے جزیرۂ عرب کی جغر وفیائی تقسیم، اس خطے ک اہمیت ومحل وقوع ورآپ عدیہ اسلام کی بعثت ہے قبل کے حالات کو سمجھنا ضرور کی ہے۔ ذیل میں ہم اس زمانے میں جزیرۂ عرب کی جغرافیائی تقسیم اور اس وقت کی اردگر دکی مشہور ہا دشاہتوں کا تعارف کرواتے ہیں۔ جغرافیائی تقسیم:

جزيره عرب كوملات تاريخ وماهرين جغرافيدني بالتي حصول مين تفسيم كياب:

(1) يبلاحصه بحراحمرے ملاہواہے۔اے ' غور' كہتے ہيں۔

(2) دوسراحصه پہلے ہے متصل ہے۔اس میں 'حجاز' اور 'تہامہ' نامی علاقے واقع میں۔

(3)اس حصین تنجد کا لاا ب

(4)چو <u>تھے جھے ک</u>ومؤرخین' عروض'' کا نام دیتے ہیں۔

(5) خلیج عرب ہے ملی ہوئی پٹی'' بحرین'' اور ساحل خینج کہلا تی تھی۔

بح ہنداور بحرمر ب سے معنے والی پٹی میں ایک طرف مگان واقع تھ جہاں''عبد''اور''جیفر'' نامی دو بھائیول کی حکومت تھی۔ووسری طرف یمن تھاجہال مشہور عرب قبیدے''حمیر'' کی حکمرانی تھی۔

جغرافيائي اہميت:

جزیرہ عرب طبعی اور جغرافیائی حیثیت ہے ہوئی اہمیت رکھتا ہے۔ اندرونی طور پریہ چاروں جانب ہے صحرااور ریگستان ہے گھر اہوا ہے جس کی ہدولت بیایا محفوظ قلعہ بن گیا ہے کہ ہیرونی قوموں کے لیے س پر قبضہ کرنا اورا پنا اثر ونفوذ پھیلان شخت مشکل ہے۔ ہیرونی طور پریہ پرانی دنیا کے تین اہم براعظموں کے بیچوں بچ واقع ہے اور خشکی اور سمندر دونوں راستوں ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کا شال مغربی گوشتہ براعظم افریقہ میں داخے کا دروازہ ہے۔ شال مشرقی کنارہ بورپ کی کنجی ہے۔ مشرقی گوشہ ایران، وسط ایشیا ومشرق جید کے راستے کھوت ہے اور ہندوستان و چین تک پہنچ تا ہے۔ اس طرح سمندر کے راستے ہے بھی بیمتام براعظموں ہے جڑا ہوا ہے اور ان ممر مک کے جہاز عرب کی بندرگا ہوں پر براہ راست لنگرانداز ہوتے ہے۔ و نیا کے وسط میں واقع ہونے کے عل وہ عرب میں سے والے باشند ہے جس طرح کے چندا بی انسانی اوصاف ہے آ راستہ تھے، ان کا تقاضا یہ تھ کہ نبی آخر الزیا س ملی الشعلیہ وسم کو انہی میں مبعوث کیا جائے۔ شاوری میں جو ان برختم تھیں جوان پرختم تھیں۔ بس انہیں میچوٹ کے جائوں کہ کئی ایک صف سے تھیں جوان پرختم تھیں۔ بس انہیں میچوٹ کے علی وہ رہند کے بی فور کے کے کا یک صف سے تھیں جوان پرختم تھیں۔ بس انہیں میچوٹ کے کے ضرور رہینئی کن وہ دینے کی ضرور رہینئی کو میں جوان کردین بخرض کہ کئی ایک صف سے تھیں جوان پرختم تھیں۔ بس انہیں میچوٹ کے کی ضرور رہینئی کی صف سے تھیں جوان پرختم تھیں۔ بس انہیں میچوٹ کو دینے کی ضرور رہی تھی۔

ساس حالت:

اس دفت و نیا کی سیاس حالت بیتھی کداس کے دونوں طرف د نیا کی دوہزی ملطنتیں قائم تھیں جن کے درمیان بہ حید فاصل تھا۔ یہ سطنتیں اس وقت کی عالمی طاقتیں مجھی جاتی تھیں۔ ان کی قوت وشوکت کا بہ عالم تھ کہ بہروئے زمین پر بسنے والی دیگرا توام وقب کل کو کی خاطر میں نداناتی تھیں۔ ہندوستان وچین تدن و تہذیب عسکری توت اور نظام مملکت میں ان کا مقابلہ نہ کر کتے تھے۔ بورپ کا اکثر حصد اس وقت برف کی تہوں تنے چھپا ہوا تھا اور یہاں کے باشند ہے جہالت اور غلاظت کا بدنما نمونہ تھے۔ شالی و جو لیا امر یکا اکثر حصد اس وقت برف کی تہوں تنے چھپا ہوا تھا اور یہاں کے باشند ہے جہالت اور غلاظت کا بدنما نمونہ تھے۔ شالی و جو لیا امر یکا ، کینیڈ اور دنیا کے بہت ہے جزائر اس وقت کی و نیا کے لیے دریا فت ہی نہ ہوئے تھے اور ان جس کا رائ تھا۔ (ان قبائل کے لیے کھپے لوگ آئے بھی یہاں پائے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ التیاز کی سوک ان میں جنگی قبائل کے بوقت جمانے والی مہذب اقوام کے لیے یا عث عارہے۔)

گویا کہ لے دے کے فارس اور روم دوہی طاقتیں رہ جاتی تھیں جوترتی یافتہ اور تہذیب وتدن کی نمایندہ تھیں اور دنیا پر
ان کاسکہ جاتا تھا۔ ان دونوں طاقتوں تک حق کی دعوت پہچانا اور شامنے کی صورت میں ان کے رقامل کا سامنا کرنا بہت برا پہلنج تھ جو بہت رائخ اور گہرے ایمان ویقین کا تقاضا کرتا تھا۔ اللہ رتب الحد لمین نے خاتم النبیین صلی القد علیہ وسم کواق لیمن و آخرین کا سرداراور تمام عالم کے لیے داعی وراجنما بنا کر بھیجا تو آپ کوان تمام خوبیوں سے نواز اجوانیمیا سے سابقین کوعطا کی گئے تھیں۔
روشن اُ مہیرس:

یوں آپ انسانیت کے اعلیٰ ترین اخد ق و عادات اور بنی آ دم میں پائے جانے والے تمام اوصاف و کمالات سے آ راستہ ہوکر دنیا میں تشریف لائے۔اس وقت پوری انسانیت گمراہی کے گھپ اندھیروں میں بھٹکتی پھررہی تھی اور آپ سلی الند عیدوسلم کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا کہ آپ نو کیے کا نوں کے اس جنگل میں خوشنما پھولوں کا گلستان کیے اُگاتے ہیں؟

دنیائے دیکھ کہ آپ سمی اللہ عید وسلم نے قلیل عرصے میں عرب کوتو حید کا گہوارہ بن کر ایسے رفقا اور شاگردوں کی جماعت تیار کی جن کے دل کی دنیا ہی بدلی ہو کی تھی۔ وہ عم اور معرفت میں بھی ہا کمال تھے اور اخلاق وعادات بھی ہے شل تھے۔ انہوں نے دنیا کی تظیم الشان طاقتوں سے مرعوب ہونے کے بجائے انہیں بہا تک ووال پیغام حق سایا اور خون کے دریا عبور کرکے دنیا والوں تک تو حید کی امانت پہنچائی۔

آ پ صلی التدعدید وسلم کی عالمگیر دعوت کی پخیل آپ کے اصحاب اور تلا فدہ کے ہاتھوں ہوئی۔ یہ بھی آپ کاعظیم الشن م مجز ہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والے عالم ءو مجاہدین آج بھی دعوت و جہا و کا یہ تا بنا کے سلسلہ جاری رکھے ہوئے میں ، لیکن و نیا ہے بہت عرصے تک جبا : کے موقوف رہنے کی وجہ سے آج کل وفاعی جہا دہور ہاہے۔ اللہ کرے کہ جلد ہی وہ وقت آجائے جب اقد امی جب وشروع ہواور ہم اپنی آنکھول سے دنیا کی ظلمت کدول کو اسلام کا مرکز ومسکن بنتے دیکھیں۔

## سرزمين إسلام سے بتوں كاصفايا

### سکژی مثی و نیا:

دین کی دعوت کی بنیادوسائل پڑئیں،اخلاص پر ہے۔ جب دائی کے دل ہیں اخلاص اپنی کامل صورت ہیں موجزن ہوتو خداتی کی اس کی آ داز دور تک پہنچادیت اور مطلوبہ وسائل بھی بغیر ظاہری اسباب کے مہیا کردیتے ہیں۔ طالبان سے القد تعالی نے اس دور ہیں تو حید کی دعوت کا کام لیمنا تھا، سوان کی آ داز کو کسی خاص کا دش یا اسباب کے بغیر ہی دنیا کے کونے کونے تک پہنچادیا۔ اس دفت گھو بلا ئیزیشن کے ممل کے تحت سکڑی کمٹی دنیا ہیں شاید ہی کوئی کچایا پکا گھر ایسا ہو جہاں بتوں کی عاجزی دب ہی کہ کہائی پوری شرح و بسط کے ساتھ نہ پہنچائی ہو۔ یہ بہترین موقع ہے کہ شرک میں جٹلا قابل رحم انسانوں کو تو حید کی دعوت پہنچائی جائے اور ان کے عقائد دنظریات کو وہم کی پستی سے نکال کریقین کی بلندی تک پہنچایا جائے۔ سائنس نے اس دور میں بہت ترتی کر بی جائے اور ان کے عقائد دنظریات کو وہم کی پستی سے نکال کریقین کی بلندی تک پہنچایا جائے۔ سائنس نے اس دور میں بہت ترتی کر بی ہوئے والوں نے آ سی نی ندا ہب کے مسلمہ حقائن پر طرح طرح کے اشکالات بہت ہو کے اور می ہوئے داؤں کو پوج جانے پر کسی نے حرف میری نہیں گی۔ یہاس دور کا علیا میں میں اند علیہ میں رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ سے دائی کی اللہ میں میں دور کا میں میں دیں میں دین العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوری حسنہ سے دائی خاصل کرنا ہوگی۔

مصحكه خيزاوررهم انكيز:

جزیرہ نمائے عرب میں حضور علیہ العساؤة والسلام کی بعثت ہے جل متعدد بتوں کی پرسٹن کی جاتی تھی۔ ہی بہت مختلف شکل و
صورت کے اور مختلف مقاصد کے لیے بتے ۔ ان میں فہ کر بھی تتے اور مؤخث بھی ، نیک انسانوں ہے منسوب بھی بتے اور جانوروں
ہی ، قبائل کے درمیان مشترک بھی بتے اور خاص لوگوں کے ہیں مخصوص بھی ، بعض مضکہ خیز ہتے کہ ان کو معبود کا درجہ دہینے پر
ہنی آتی تھی اور بعض برحم انگیز ہتے کہ ان کے سامنے پیشائی جھکانے والوں کی بنصیبی پرترس آتا تھے ۔ ان بتوں کے بجاور بن نے
ان کے متعب طرح طرح کے دل آویز قصے اور کر شے مشہور کرر کھے تتے اور عربوں کوتو بھی کے ایسے طلسم میں جگڑ رکھا تھا کہ ان
کے خیل میں مٹی اور پھر کے دل آویز قصے اور کر شیم مشہور کرر کھے تتے اور عربوں کوتو بھی باتوں تو بل تو نہ تھے کہ اگر کوئی جانور ان
کے مربر پر پیشاب کر بے تو اے گندگی پھیلانے سے یا جس عزت سے دوک سکیس لیکن مشرکین کے تقید ہوں کی تھیلانے وہ اپ کے بی خیس سکن مشرکین کے تقیدہ ان کی تھی میں اس طرح پڑ گیا
لیے بہتی نہ کہ تھے کہ باوجود اپنے پرستاروں کی من مائی مراد پوری کر سے تھے۔ یہ مضکہ خیز عقیدہ ان کی تھی میں اس طرح پڑ گیا
تھی ۔ بت پرتی دنیا کے اور خطوں میں بھی رائے تھی لیکن عرب کے مشرکین نے بات رکھن بھی جان کو خطرے میں ڈالنے والی بات
شدت کے ساتھ اپنایا بوا تھے۔ ان حالات میں القد تع کی کے آخری پیغیر جنا ہے محصلی القد صدے میں تو حدید پھیلانے کے لیے جو

طریق کاراختیار کیا، س کا گیرامط معدآن کے مسلمانوں کے ہے ووؤ مدداری پوری کرنے کا فرر میدین سَمَنَا ہے جو فیراا،مت ہوئے کی کثابت ہے ان پر مالد موقی ہے۔ مدیل تر

تا بل غور

ذرانه رخیا عرب کے بت کرے ہیں ہی ای صلی اللہ مدید وسلم تن تنبا فریضہ بھوت کے سرمبعوث ہوت ہیں۔
مشر مین کے وہائے ہے ہوئے میں اوران کی فکر کے ہزاد ہے بیش شرک کے جراثیم کلبدار ہے ہیں۔ ن کے مزاج میں اکھڑی تا اور خت میری کوٹ وٹ کر کھری ہوئی ہے ، وہ قبل و غارت مرک کے استے خوار میں کدا پی عزت نفس کوڈ رائی شیس جنہتے پر مرک مارٹ برتال ہائے ہیں ان کے خداؤں کے بارے ہیں لب کشن ٹی تو بھوت کے فیر کو چنگاری دکھانے کے متر اوف ہے ۔ لو حدید کی بھوت ہوئی ہم خیال اور ہم فکرہ سی نہیں ۔ ایسے حدید کی بھوت کو میری وہوئی ہم خیال اور ہم فکرہ سی نہیں ۔ ایسے مرحول میں تو حمید کی بھوت کو میری وہوئی ہم خیال اور ہم فکرہ سی نہیں ۔ ایسے مرحول میں تو حمید کی کام ہے جسالم درب اللہ لمین نے جامع الصفات اور کامل اور تمان اس ن می کرا ہی ترین ہیں گار ہم حضر سے ابراہیم خیال اور مفیوترین طریقۂ دعوت سی موجو وفر تی تو بھی نیس اللہ عدیدا صلوق والسلام اور جناب خاتم النہین صلی اللہ علیہ اسلم کی بہت شین کے واقع میں موجو وفر تی تو بھی لیس۔

بت شکنی کے دوطریقے:

کل اورآج:

جس طرح کل جہادی ہدولت سرز مین عرب مصنوئی خداؤں سے پاک ہوئی، ای طرح آج جہادی کی برکت ہے کہ افغانتان کی سرز مین پر کسی جعلی معبود کی یادگار باقی نہیں رہی ۔عرب کے بت کدوں سے بامیان کے پہاڑوں تک اور سومنات کے مندر سے کابل کے پی بک گھر تک بچاہدین اسلام کے لازوال کارناموں نے ٹابت کردیا ہے کہ شرک کے اندھیرے میں گرفتار قابل رخم انسانیت اسی وقت غیراللہ کو بچ جے کابانت آ میزعمل سے نجات پاسکتی ہے جب القدوصدہ لاشریک کے مانے والے کفر کے ان سرغنوں کو سرغلوں کردیں جو مظلوم انسانوں تک تو حید کی دعوت وینچنے میں رکاوٹ ہے ہوئے ہیں۔ و نیا بجر میں تھیلے ہوئے کلہ گو برادران اسلام کا فرض ہے کہ اپنے آپ کو ابن عشر یعت وسنت ہے آ راستہ کریں اور جہدو جہاد کو اپناشعار بن کر اپنے کردار وعمل کوصاف سقرا، کھر ااور دو لوگ بن میں اور پیٹ اور شرم گاہ کے چکر میں پڑے ہوئے انس نول کو اسلام کی تھا نیت ہے آگاہ کرکے دنیا و آخرت میں سرخرو ہوجا کیں۔ یہ نقشہ ہمیں بہی پیغ م دے رہا ہے اور اس میں دکھ ہے گئے تھا کتی ہمیں موجودہ دور کے اس اہم ترین فریضے کی طرف توجہ دلار ہے ہیں۔ اے برادران اسلام! دنیا فنا ہوجانے والی ہے۔ مہلت عمل ختم موجودہ دور کے اس اہم ترین فریضے کی طرف توجہ دلار ہے ہیں۔ اے برادران اسلام! دنیا فنا ہوجانے والی ہے۔ مہلت عمل ختم ہوئے ہے گئے دین کی فلاح یا جاؤ کے۔

## اسلامی انقلاب کاراسته: ججرت اور جهاد

### بجرت برائے جہاد:

جبری سال کی آمدواقعہ جبرت کی یادتارہ کرویت ہے جب اللہ جل جلالہ سے محبوب پیفیرسلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر اپناوطن، گھریارہ اقدار بواحب سے کوچوڑ کرای جگہ کی طرف جبرت کی تھی جہاں انہیں اپنے پر وردگار کا نام آزاد کی سے ساتھ لینے کی اجازت ہو۔ جہاں کی آزاد فضا ہیں رہ کروہ وعوت کا کام جاری رکھ سیس اور انہی جماعت تیار کرسیس جو جہاد فی سیسل استہ کا وہ فضیم فریضہ اداکر سکے جواس امت کو خیر الامم اور خاتم الامم ہونے کے ناتے عطا ہوا ہے۔ واقعہ جبرت اور جہاد کے ٹل سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کی سریدندی، جبرت اور جہاد کے ٹل میں پوشیدہ ہے۔ لینی کرہ ارض کے وہ فطے جہاں اللہ کے ڈشنوں کا تسلّط ہے اوروہ ان نور کی سریندی، جبرت اور جہاد کے ٹل میں پوشیدہ ہے۔ لینی کرہ ارض کے وہ فطے جہاں اللہ کے ڈشنوں کا تسلّط ہے اوروہ ان نور کہ سیس کر سیسے تو انہیں اس جگہ ہوئے تی اور فطر تی وین پر چلنے نہیں دیتے اور وہاں کے مسلم ہاشتھ ہے شکار اسلام پر عمل منہیں کر سیسے تو انہیں اس جگہ ہے ذکل کر بیت اور اس کے سے درکار وسائل حاصل کرسیس اور پھر اللہ کے ان دشمنوں سے نمنے کے لیے اس دارالکھر کا رخ کسیس جبراں کے ظالم یا سیوں نے آئیس ان کے خدا سے تو ڈنے کی کوشش کی تھی۔ اس دوران دوسر سے مسلمانوں کا فریف ہے کہوں کہ کہوں کہ بیال کریں اوران اعلیٰ وار فع مقاصد کے حصول کے لیے اس کا ساتھ دویں جن کی خاطر ہے اولوالعزم اوگ گھر سے بھی جوئے ہیں۔

#### اجربفترصبر:

ہجرت بہت ہی صبر آ زما اور حوصلہ طب عمل ہے۔ ذرا سوچے ! ایک ان ان کواس کے بے بیائے ماحول اور جمی ہمائی زندگی چھوڈ کرانجانی را ہوں اور نامعلوم منز ہوں کی طرف نکل جونے کو کہا جائے تو اس پر کیا گذر ہے گی؟ دوست احباب اور رشتہ داروں کی محبت کا کہنا ہی گیا؟ درود بوار ہے تعلق ہی انسان کے پاؤں کی زنجیر بن جاتا ہے۔لیکن جن لوگوں کے دل جس اللہ رب اللہ رب کی محبت گھر کر جاتی ہے، وہ آخرت کو دنیا کی زندگی پرترجیج دینے کا فیصلہ کر لیتے ہیں اور پھر کی چیت ان کا راستہ روک عتی ہے نہ کوئی مشکل ان کے پائے ثبات میں لغزش لا عتی ہے۔ وہ جبرت کی مخصن منز لیس صبر وشکر کے ساتھ عبور کر جاتے ہیں اور بندگی کے اس امتحان میں پورا آتر تے ہیں جس میں کامیاب ہونے والے کا اجر رب تعالیٰ نے اپ او پر لازم کر لیا ہے۔ بجرت کرنے والا چونکہ اپنی پیند یدہ اور مجبوب ترین چیزوں کی قرب نی محض انتہ تھی کی خاطر دیتا ہے، اس لیے امتد تعالیٰ کے ہاں بھی اس کی بہت قدرومنزلت ہے۔ آخرت میں ایسے خوش نصیب اور بلند حوصلہ میں کی خاطر دیتا ہے، اس لیے امتد تعالیٰ کے ہاں بھی انتہ تعالیٰ نے والوں کی بھی انتہ تعالی نے والوں کی بھی انتہ تعالی نے ایس نے بھی وعدے کے ہیں جن کی صدافت کا مشاہدہ تاری خیس ہوتا چلا آیا ہے۔ جن افرادیا علاقے والوں کی بھی سے موالی کے لیے تھی اور انہوں نے زشمن کی بھی سے دور آزاد علاقوں میں پہنچ جانے کے بعد جہاد کوفراموش نہیں بھی موتا چلا آیا ہے۔ جن افرادیا علاقے والوں کی بھی سے موتا چلا آیا ہے۔ جن افرادیا علاقے والوں کی بھی سے مصل رضائے مولی کے لیے تھی اور انہوں نے نشمن کی بھی سے دور آزاد علاقوں میں پہنچ جانے کے بعد جہاد کوفراموش نہیں بھی سے دور آزاد علاقوں میں پہنچ جانے کے بعد جہاد کوفراموش نہیں۔

کی ،ان پرز مین کی تنگی فرافی میں تبدیل ہوگئی ، فیرو برکت ان کے شامل حال رہی اوروہ آز مائش کا وقفہ گذر نے کے بعد جیرت انگیز طور پر دنیا وی اعتبار ہے بھی آسودہ حال ہوگئے ۔ مہہ جرین صی بہ کرام رضی انڈ عنہم اجمعین ملکہ کرمہ ہے نگلے وقت صرف جان اور ایم ان بچا کر لے گئے تھے گر چندس بول بعد ہی قدرت نے ان برغیب سے ایس کش دگی کی کہ فتح ملکہ کے موقع پر انہوں نے ملکہ کرمہ میں واقع اپنے آبائی گھر بھی .... جن پر مشرکین نے ان کے جانے کے بعد قبضہ کر لیا تھا ..... ہی کہہ کروا پس نہ لیے کہ جو چیز ہم نے ایک مرتبالللہ کے واسطے چھوڑ دی اب اے دو بارہ نہیں میں گے۔ جو چیز ہم نے ایک مرتباللہ کے واسطے چھوڑ دی اب اے دو بارہ نہیں میں گے۔

جورت ونصرت کے امتزان ہے وہ بن جھیتا ہے کو تکد دونوں کی بنیا قربہ ہوتی۔ جس اور خدا تعالیٰ کا وین اتن عظیم چیز ہے کہ جب تک اس کے لیے قربانی نہیں دی جاتی ، و نیا والوں کو ہوا ہے کی روشی نصیب نہیں ہوتی۔ جس علاقے کے سلمانوں نے را و خدا کے مہاج بن کا خوشد لی ہے استقبال کیا اور جب دکوزندہ کرنے کے بیے ان کے سرتھ تعاون کیا، وہ نصرف یہ کہ گفر کے فتنے ہے ہی جر ہے بلکہ اس علاقے میں جباد اور فتو حات کی برکت ہے دین جھیئے کا اجر تیا مت تک ان کو ملتار ہے گا اور جہ نہوں نے را و خدا کے ان مسافروں کو بوجہ جھی اور نصرت داعا نت ہے بہلوتی کی ان پر بدحالی کے سرے جھانے گے اور وہ بال خرخود بھی کہ وہاں کے خدا کے ان مسافروں کو بوجہ جھی اور نصرت داعا نت ہے بہلوتی کی ان پر بدحالی کے سرے جھانے گے اور وہ بال خرخود بھی کہ وہاں کے ملک کے مسلمانوں نے باتو کا شکار ہوگئے۔ رُوت نے وسط ایشیا کی جن ریاستوں کو بڑپ کرنے میں کا میابی حاصل کی اس کی وجہ بیٹھی کہ وہاں کے مسلمانوں نے باتو بھرت نہ کی ۔ ابندا روی عفریت ایک ملک پر قضہ شکم مسلمانوں نے بعد دوسر سے کو نگلے کے لیے بردھتا رہا اور بالا خرسب اس کی ہوں ملک گیری کا شکار ہوگئے۔ البتہ افغانستان اور پاکستان کے سعد دوسر نہ کی سفت زندہ کر کے جہاد کا علم بند کیا اور پاکستان کی اس کے مسلمانوں نے ججرت کی سفت زندہ کر کے جہاد کا علم بند کیا اور پاکستان موالوں نے ان کی نصرت کی سفت زندہ کر کے جہاد کا علم بند کیا اور پاکستان کی نظر خواہ نصرت نہ کہ آج نہ میں کہ تعلیہ اور ان کی نفر ہو جہ سمجھاتھ ۔ مسلمانوں نے ان کی طرفواہ نصرت نہ کی آگر دہ اس وقت ان کی نفر ت کا خرف نصرت نہ کی آگر دہ اس وقت ان کی نفر ت کا نفر میں مقالی مسلمانوں نے ان کی خرخواہ نصرت نہ کی آگر دہ اس وقت ان کی نفر ت کی آئر دہ اس وقت ان کی نفر ت کا نکست در نہ کی اور دیا کی وہند کی اندی مسلمانوں نے ان کی خرخواہ نصرت نہ کی آگر دو اس وقت ان کی نفر ت کو نواہ نور ت کی آگر دہ اس وقت ان کی نفر ت کو نواہ نور ت کی ان کی نفر خواہ نفر ہو تا کی جرک کی تار کو نور تھی کی تار کی نا کو دو تار کر کے جباد کے ایک سے دیا کی دور جباد کے احیا کے لیے جباد کے احیا کے لیے جباد کے احیا کے لیے جباد کے ایک کی تار کو نور تھی کو تار کی تو تار کی کو نور کا کی تار کو تار کی تو تار کی کسلمان کی دور جباد کی ایک کی تار کی تار کی تار کی کو تار کی کو تار کی کو تار کی تار کی تار کی تار کی ت

### حكمت ومدبير بهي سنت نبوي ہے:

صحابہ کرام رضی التدعنیم اجمعین نے اسلامی تقویم کی ابتدا کے لیے واقعہ بجرت کا انتخاب کر کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سبق دے دیا ہے کہ مسلمانوں کی فلاح ، دین کے لیے قربانی دینے ہے وابستہ ہے۔ اگر وہ دین کے لیے فود کو منائیں گئے وہ کو چک جا کیں گئے اور اگر دین کو منتا ہوا و کھے کر جن و مال اس پر وار نے کے بج بے اپنی دنیا بچانے کی فکر میں لگے رہیں گئے وہ یہ گئے ہے تاریخ انسانی اور سیرت نبوی کے مطالعہ میں گئے تو یہ و نیا ان سے چھن جائے گی اور ان کے بنائے نقٹے گڑ جا کیں گے۔ تاریخ انسانی اور سیرت نبوی کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب نفر کی شرار تیں بڑھ جا کیں تو ان کے خاتے کے لیے لائے جانے والے انتقال ب کی ابتدا بجرت سے اور شکیل جہادے ہوتی ہوتی ہے۔ نبوی انتقال ب کی ابتدا وہ ہے وہ اور شکیل جہادے ہوتی ہوتی ہے۔ نبوی انتقال ب کی ابتدا وہ ہوتا ہے کہ جب رحمۃ اللع لیمین صلی التدعلیہ وسلم

نے اپنے رفیق جال شر جناب صدیق اکبرضی اللہ عنہ کے ساتھ للہ کی خاطر وطن چھوڑا، اللہ کی خاطر برمشقت برواشت کر کے محبت الہی کی من زل طے کیں اور اسلامی انقلاب کی بنیاد رکھ دی۔ سفر میں آپ صلی اللہ عدید وسلم نے مکہ کرمہ سے مدینہ منورہ تک کے معروف راستے ہے ہے کہ سفر کیا۔ سسے ساعی تدبیر وحکمت کا پید چاتا ہے جوشان نبوت وصد یقیت کے من سب ہے۔ ذراغور کیجے احضور علیہ اصلوق واللہ م پہلے مدینہ منورہ کی با کل مخالف مت کی طرف گئے اور وہاں ایک دور افق دہ غار میں تین دن تک رہنے کے بعد قطر علیہ کنندگان کی تواش کا زور کم ہونے کے بعد نظے اور غیر معروف راستے کو اپن کر چیتے رہے۔ درمیان میں کئی جگہوہ مشہور راستے کو قطع کر کے اس سے دائیں یو با کمی مُور ہے۔ ابتدائے سفر میں اصل راستے سے ان کی دور کی کا فی زیادہ تھی ، مگر جسے جسے خطرہ کم ہوتا گیر بیم من کہ ہوتی گئی اور آخر میں تو دونوں راستے تقریبا متوازی ہو گئے ۔ معلوم ہوا کہ بیدار مغزی و تدبیر پندی ستت نبوی ہے۔ اکثر می مدین اس بارے میں غفلت کرتے ہیں اور اسے شیاعت کے من فی سمجھتے ہیں ، لیکن جس چیز کورسول ، کرم صلی التدعلیہ وسم نے کم ان خو بی سے اپنایا ہے اس کے پہندیدہ بلکہ واجب العمل ہونے میں کیا شیہ ہوسکتا ہے؟

# عالم اسلام برايك نظر

## اصلاح وخودا حنساني يامسرت وشاد ماني:

نے ساں کی آمد کا جشن من نے کا احتقافہ سسمہ چال کا جن جس بھی نے سال کی آمد کا جشن من نے کا احتقافہ سسمہ چال کا ہے، جس بیل ہڑ ہونگ، ہڑ ہازی، بدتمیزی کا طوف ن اور منفرات کا سیاب اللہ آتا ہے، حالا نکہ جس کا امتحان قریب آ گے اور تیاری کا وقت کم رہ جائے تو اس پر قفر اور ندامت کا خلبہ ہونا چاہیے نہ کہ سروراور فرحت کا بھس تو گی کو پینین ہو کہ ون کا عارضی وقفہ گذار نے کے بعد ایک حقیقی اور ند تم ہونے وال زندگی شروع مور ہی ہا اور س بیل کا میابی ورحت یان کا می وکلفت کا دارو مدار ان مانال پر ہے جوآج میں کر رہا ہوں تو اسے ہم شرزیب نہیں دیت کہ وہ عمر عزیز کا سال گھٹ جانے اور سخت حسب کا وقت قریب آتا جانے پر خوشیاں من تا بھرے۔ یہ وقت تو خود احتسابی اور اصلات احوال کا بوتا ہے نہ کہ مسرت وشوہ مانی کے اظہار کا۔

خصوصاً آج کل امت مسلمہ جس قتم ہے وارت سے گذر رہی ہے اس میں تو سی طرح کوئی ٹنجائش نہیں کاتی کے مسلمان اسٹ ماضی قریب کی غلطیوں کا جائز ولینے کے بجائے خود فرجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہے سب ، ہے حقیقت اور بنام خوشی پرغل غیر اوہ می کیس۔ اس وقت مسلم و نیا کوئی ایسے سلگتے مسائل در پیش ہیں جن کی کسک ہراس شخص کو چین نہیں لینے و بی جسے القدور سول سے جب ، قبر و آخرت کی فکر اور مسلمانوں کا در دوغم ہے۔ اسلامی ججری سال کے آباز پر بل سلام کوخو و حقسہ فی اور قوت عمل میں تحریک پیدا کونے کی دعوت و سینے کی ضرورت ہے۔

#### وشت تو وشت بين .....

## دشت تودشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے

سمندرك يار:

ایشیا، افریقہ، شرق بعید میں واقع ممالک اور پورپ کا وہ حصہ جوان سے قریب ترتھ، ان کے افاضات سے قوب مستفید ہوا۔ نقٹے میں آپ برے رنگ کو جزیرہ کو بسے داکھی اور ہا کیں دونوں طرف فوب دورتک پھیلا ہواد کھے سکتے ہیں۔ اس دور میں دستیاب وسائل کے سہ در سے ہوکہ جب سکن تھا وہاں تک ان کے قدم پنچے۔ سرز میں عرب سے ہوکہ جب وہ ہراعظم افریقہ میں داخل ہوئے تو مھر، لیبیا، تونس، سراکش سے ہوتے ہوئے وہ انجز ائر تک جا پہنچے۔ اب آگے بحراوق نوس تھا جس کے پار موضلہ ہونا کی اور فر را ہٹ کر براعظم آسٹر بیا و نیوزی لینڈ وغیرہ تھے۔ بحراوقی نوس اپنی وسعت اور سفر کی ہون کیوں کی وجہ سے براغظم شالی وجنو بی اس کے بار تا تھے۔ اس وقت تک اے کوئی عور کر کے امریکا و کینیڈ ایا آسٹر بیبی وغیرہ تک نہ پہنچ تھی، بلکد نیا کو خبر تی نہتی کہ اس کے پارکی ہے؟ ندا ہے عبور کرنے کے لیے ایسے جہاز دستیاب سے جوائے لیے سفر کے تحل ہو تکس فاتی افریقہ حضرت عقبہ بین نافع جب بہاں پنچ تو سمندر میں گھوڑاڈ ل کر میتاریخی الفاظ کے '' پروردگار ااگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس سمندر کے پارکوئی قوم بین نافع جب بہاں پہنچ تو سمندر میں گھوڑاڈ ل کر میتاریخی الفاظ کے '' پروردگار ااگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس سمندر کے پارکوئی قوم فرور وہاں پہنچ کر ان سے تیری فاطر جب دکرتا''۔ حضرت عقبہ بن نافع کے بعد آنے والے وقعین اسلام والی میل طرف مؤرے اور دوہاں تبنے کی الفاظ کے '' پروردگار ااگر مجھے وی کہ تا بین جا پہنچ اور عمد دراز فر تھے۔ بور کی سیال قدیم میں مطاب تا ہم کر کر بنارہا۔

ئسل كش قابضين:

برشمتی ہے جب انجن کی حاقت سے چلنے والے نظیم الجنہ بحری جہاز تیار ہوئے تو ہسپانوی، پرتگیزی ، انگریزی اور فرانسیی استعار کا دوروورہ تھے۔ چنانچہ یور پی اقوام کے سمندری مہم فرانسیی استعار کا دوروہ تھے۔ چنانچہ یور پی اقوام کے سمندری مہم جوؤں نے (جنہیں فی الحقیقت بحری قزاق کہنا چاہیے) مسلمان ملآحوں کی مدد ہے بحراوقی نوس عبور کر کے امریکا دریا فت کرئیں۔ وہاں کی زر خیز زمین اور مادی وسائل سے مالا مال علاقہ و کھے کران کی باچھیں کھل گئیں اور انہوں نے وہاں کے اصل مقامی نسل ان ریڈانڈین' کی نسل کشی کر کے یہاں قبضی راہ کشاوہ کرلی۔ بہی حال براعظم آسٹریلی و نیوزی لینڈ کا بھوا۔ حرص و بھوں کے مارے بھوئے قبوٹے تھوٹے جھوٹے جھوٹے جھوٹے جھوٹے جنریوں سے لے کر بڑے بڑے منکوں تک کوئی جگدان کے غاصبانہ تسلط سے خالی شدری ۔ آج بھی شہل و جنو بی امریکا کے سمندروں میں واقع جزائر اور مما لک کو جغرافی کی نشوں میں دیکھیں تو ہر ملک یا جزیرے کے سمتھاس یور پی ملک کا نام آپ کو سے گا جس نے یہاں قبضہ جماج بوا تھا اور یہاں کی دوست اور وس کل لوٹ ملک یا جزیرے ملک کے خزائے جمرو ہا تھا۔

قدمول کی برکت:

ان کم ظرف اور ہوں کے مارے ہوئے بور پین نے کثرت سے ان نو دریا فت شدہ مما لک کی طرف نقل مکانی کی تنی کہ امریکا اور آسٹریلی جسے بڑے ملکول کی اصل اقوام آئے جو ہال ناپیدیا قلیل ترین تعداد بیں ہیں۔ زیادہ غلبہ باہرسے پیٹی ہوئی اقوام کا

ج۔ بیاقوام اپنی اضاقی کمزوریاں اور تح یف شدہ میسائی مذہب ساتھ ہے کران تو آبادیوں میں پہنچیں لہذا ان براعظموں میں آج عیسائیت سب سے بڑا فدہب ہے، اور یہ خطے تثلیث کی مکس گرفت میں میں۔ بیصورت حال بال تو حید کے لیے عصر حاضر کا سب سے بڑا پہنچ ہے۔ مسلمانوں کی کثیر تعدادان میں لک میں تنجارت و مل زمت کی غرض سے جا کر اس گئی ہے اور وہاں مساجد و مدارس تغییر ہور ہے ہیں لیکن من حیث القوم کسی ملک کا اسلام میں داخدتو مجابدین کے قدموں کی برکت سے ہوتا ہے۔ اس نقش میں پیلے دیگ میں دکھائی و سے والے زمین کے فلا سے اس کو دارر کھنے والے کوئی فرزنداسلام کھڑا ہواور میں پیلے دیگ میں دکھر وشرک کی گذرگی صاف کر کے بحراوقی نوس میں بہا دے اور اندھیر سے اور ظلم میں جکڑی دنیا کوتو حید کی لذت سے بہاں سے کفر وشرک کی گذرگی صاف کر کے بحراوقی نوس میں بہا دے اور اندھیر سے اور ظلم میں جکڑی دنیا کوتو حید کی لذت سے اشناکر دے۔

#### کیا عجب که

۔ نظر ال کے آغاز پر ساری دنیا گلے سال بہتر بنانے کے منصوب بناتی ہے، اگر پچھ سمان اس بات کا عہد کر ہیں کہ جم نے دنیا کے ان حصول تک اسلام کی فعت پہنچ نے کا فرض ادا کرنا ہے اور اس احساس کو اہل اسمام میں بیدار کرنے کی کوشش شروع کردیں تو اس سفر کو دو بارہ شروع کیا جا سکتا ہے، جس کا، یک مرحد حضرت عقید بن نافع نے مکمل کردیا تھے۔ ان کے پاس آگے بوضے کے وس کل ند تھے، ہی رے دور میں ہر چیز ایجاد ہو چی ہے، صرف عزم و ہمت اور ایجائی قوت در کار ہے، مسمانوں میں جذبہ اصلاح وجب دزندہ کرنے اور اس تح کے کو کی گو عم کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا عجب ہے کہ ہمارے آواز لگانے سے کا فروں تک اسلام کو اس کے اصلی روپ میں پہنچ نے کی کوئی ایسی باصل حیت قوم بیعزم لے کر کھڑی ہوجائے جو تا تاریوں کی طرح اسلام کی فتا ہ کا فیری آغاز کردے۔

# سا توال باب



برصغیر کی چندوین ،سیاسی اور جهادی تحریکییں هم وجهاداورسلوک واحسان کے تقیم مراکز

| علم وجباداورسلوك واحسان كے تظیم مراکز | <b>‡</b> |
|---------------------------------------|----------|
| د بوبندے مالٹا تک                     | 4        |
| (1) غير الأ                           | 4        |
| (2) ئويالا                            | <b>©</b> |
| (3)34.16                              | (\$)     |
| واستلامه ملبعة في وشوال كي            | 476      |

# علم وجہا داورسلوک واحسان کے ظیم مراکز

فخرمسلمانان بهند:

نیک نیتی سے نگایا گیا جم وطیب کیے برگ و باراناتا ہے؟ أمّ المدارس، دارالعلوم دیوبنداس کی جیتی جا گتی مثال ہے۔ آپ ذرا چشم تصور سےاس وقت كامنظر و يكھنے كى كوشش كيجي جب بندوستان سے آٹھ سوس ليطويل مغليه سلطنت كاخ تمه بهور باتھ مسلمان عروخ کا ایک طویل دوراور یادگار دورگذار کرعبرت ک زوال کا شکار ہو چکے تھے۔ برشعبہ زندگی میں انحطاط رونما ہور ہاتھ ۔ سیاسی اور عسكرى طور پرمغلوب ہوجانے كے بعد عامة المسلمين پر بيم روگي اور افسروگي جيمائي ہوئي تھي۔ كوئي قابل ذكر ديني وعلمي مركز نہ تھا۔ انگریز نے سرکاری زبان انگلش کوقر اردے کر ہندوستان کی نئی نسل کو اسکول و کالجز کی طرف تھنچے ہیں تھا۔ برصغیر پر انگریزی استعار کے مبيبساے طول پکڑتے جربے تھے اورخطرہ پيدا ہو چا، تھا كہ اگر كھ عرصه مزيد يكى حالت رب تو مسلمانان برصغير كامتنقبل مخدوش سے مخدوش تر ہوتا چلا جائے گا۔ایسے دقت میں مسمانوں کو نہ صرف ہد کہ باشعور جہادی وسیاسی قیادت در کا تھی بلکے علم دین کی شقع کوفر دزاں رکھنے، دین کے مختلف شعبوں کو قائم و ہاتی رکھنے، دشمنان اسلام کے اٹھائے ہوئے فتنوں کا تو ڑکرنے اور معاشرے کو صاحب علم عمل اور باکردارافرادفراہم کرنے کی از صد ضرورت تھی۔ بیکوئی پیجبٹی کام ندھی بلکہ پورے کے پورے دین کے قیام اوراحیا کا مسئدتی اور بیرو ہی افراد کر سکتے تھے جنہیں ربّ ذوالجال کی خاص تو فیق حاصل ہواور القدتع لی اس اُ مت کے لیے ان ہے کوئی عظیم کام لین حیاجتے ہوں۔ چن نچہ میدسع دت بانیان دارالعلوم دیو بند کے حصے میں آئی اورالتد نتعالیٰ نے ان ہے اس پُر آشوب دور میں ایسا ج مع، ہمہ گیراور کثیر انجیت کام ب جو عدیم النظیر ہے۔ دنیا میں کم بی ایسے معی ادارے ہوں گے جن کی خدمات ایس متنوع،ایس وسعت کی حال اور عامة الناس کے لیے اس قدر مفید ہول گی۔ جبد فی سین اللہ کے احیا سے لے کر سیاست شرعیہ کے قیام تک، درس وتدريس جحقيق وتصنيف كميدان سے لے كردموت وتبلغ اورارشاد واصلاح كى سرگرميول تك ، فرق باطلد كے تعاقب وتر ديد ہے لے کرغیرمسلموں سے مناظرہ ومجادیہ تک، عامۃ انسلمین کی دینی علمی راہنمائی ہے لے کر بین ال قوا می تحریکات میں مسلمانوں کی تیادت تک اورخلافت اسلامیہ کے تحفظ ہے لے کر برصغیر کی آزادی تک کی مہم سر کرنے تک اکابرین دیو بند نے ایس گراں قدراور فلصانه خدمات انجام دی بیں جوتاریخ کاروش باب میں اورجس پرمسلمانان برصغیر کو بمیشد فخر رے گا۔

این سعادت بزور بازونیست:

ذراانداز ورگاہیئے ان دواشخاص کی توت ایمانی ،اخلاص وللّہیت اور کیفیات کا کیاع کم بوگا جوا کیک درخت کے پنجے بیٹھے پورے پالم میس علم وعرفان کے پیل جانے اور جہدو جہ دکی زندہ ہو جانے کی فکر کررہے بول گے۔خدات کی کوان کا بیاضاص، کڑھن اور فکراس قدر پیندآ یا کہان کا فیض چار دانگ عالم میں جاری کردیا۔اس وقت دنیا میں جہ ں کہیں بھی وین کا کوئی کام ہور ہاہے ،تعیم وتعلم یا تزکیہ وسوک کا کوئی مرکز کہیں قائم ہے،کسی گاؤں ستی میں رجوع الی القد کی دعوت دی جارہی ہے،کسی شام ملک میں غذیہ وین کی محنت ہورہی ہے یا جہ ونی سمیل اللہ کی آواز مگ رہی ہے، اس کا جائزہ لیا جائے تو اس کا تعلق بالواسطہ یا بلہ واسطہ اس چشمہ نجیر و برکت سے نکل آئے گا جو دیو بند کی سرز مین سے پھوٹا تھا اور اس کا حیات بخش آ ب صافی آج تک دنیے انسان نیت کوسیر اب کر رہا ہے۔ اس اوارے کی مت مسلمہ کے لیے یہ گونا گوں خد مات اتنی کثیر اورائ حیرت انگیز ہیں کہ ان کا سرسری جائزہ لینے وال بھی یہ باور کرنے پر مجبور ہوجا تا ہے کہ بلاشہ اس اوارے کوقد رت نے برصغیر میں دینِ اسلام کے تحفظ اور بقائے لیے منتخب کیا تھا اور امتدر ب العالمین کی غیبی و تکمیری ہے تی اتنا بڑا کام ممکن ہوا۔

قلم اور بقائے الیم اسمین امتز اج:

اکابرین دیوبند کے پیش نظر صرف اعلی دینی تعیم کا اجرائی ندھا بلکہ وہ ست کی ہمدتہم را ہنمائی اور ہر سطی پرقی دت کے سیے رجال کا رفراہم کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے دین تعلیم کو بنیاد بنایا کیونکہ شرع تعلیم کے بغیر دعوت علی منہ ج النہ و قاور احیائے دین وقی م خلافت کا تصوری نہیں کی جاسکتا۔ چنا نچاس نے اس دینی ادارے ہیں ایسانصب تعیم اور نظام تربیت متعارف کروایا جس نے دین وقی م خلافت کا تصوری نہیں کی جاسکتا۔ چنا نچاس نے اس دینی ادارے ہیں ایسانصب تعلیم و تربیت تھا جس نے حقق علاء، کروایا جس نے دین کے ہر شعبے ہیں کام کرنے والے رجال کارپیدا کے۔ بیایک مکمل نظام تعلیم و تربیت تھا جس نے حقق علاء، اولوالعزم مجاہدین، صاحب بصیرت سیاسی قائدین، بلند پاییا دیب، مصنفین و حققین، ب مثل خطبا و واعظین اور قوم کا ورور کھنے والے کے مسلمین و مرشدین تیار کے۔ اس دارالعموم کے تعلیم یو فقہ افراداعلی صلاحیتوں ہے آ راستہ ہونے کے ساتھ سرتھ تھا م اور تھوم میں ورسے تھے۔ میاکس کے ساتھ سرتھ تھیں اور فیشرمنش ہوتے تھے۔ ریاضت کے بھی عدی ہوتے تھے۔ یہ بیک وقت تھا م اور تلوار دونوں کے دھنی ہی کرزہ براندام رہتی تھیں۔ انہوں نے اگریز کے اخراج کی ایک کرخ کیک تک اور ترکی کہ بیار دوبال سے لے کرط ہوں کی شہرة آ فی ترکی کیک عزم اور جدو جہد کی ایسی کا نوال داستان قم کی ہو جور ہتی دنیا تک حق وصدافت کے لیے جدو جہد کرنے والوں کے لیے شعل راہ کا کام و بی رہے گی ۔ بی قی دی ہو تین دے گی۔ اس کی شہرة آ فی ترکی کیک عزم اور جدو جہد کی ایسی کو شروعیں ت

وارالعلوم دیوبندگی سب سے بڑی خصوصیت جواسے عالم اسل م کے دیگر اداروں سے ممت ذکرتی ہے، بیہ ہے کہ اس نے صرف عمی ، تدری ، تصنیفی اور اصلاحی خدمات کو اپنہ محور جہد نہیں بنایہ ، بلکہ مسمانوں کو جس وقت جس طرح کی راہنمائی کی ضرورت پڑی ، بیاس بیس پیش پیش رہا۔ غیر ملکی استعار کے خلاف اس کی عمی جدو جہد ، جہاد کے فریضے کومردہ ہوجانے کے بعد زندہ کرنا اور ایک سفاک حکمر ان کی سلطنت کے اندر رہتے ہوئے اس کے خلاف علی جہاد بلند کرنا ، اس کے وہ کا رہا ہے ہیں جو اس کو خلاف علی جہاد بلند کرنا ، اس کے وہ کا رہا ہے ہیں جو اس کو وہ نیا بھر کے دینی اور اور اسلی استعار کا سلاب مقر کی طرف بڑھا تو علی نے از ہرا پٹی قوم کی و یک مجاہدا نہ قیادت نہ کر سکے جو کی جب اور شیمی استعار کا سلاب مقر کی طرف بڑھا تو علی نے از ہرا پٹی قوم کی و یک مجاہدا نہ قیادت نہ کر سکے جو وارثین خاتم ال نہیا عسلی افقہ علی اور در ماغی کا موں کے ساتھ جو ن جو کھوں میں ڈالنے و کی جہادی سرگرمیوں میں حصہ لینا بہت ہی مشکل ، سطف کے دراصل علمی اور درماغی کا موں کے ساتھ جو ن جو کھوں میں ڈالنے و کی جہادی سرگرمیوں میں حصہ لینا بہت ہی مشکل ، مشفت طلب اور حوصل آزما کا م ہے۔ ان دونوں شعبوں کو صرف وہ علی نے ربائیین ہی جمع کرسکتے ہیں جنہیں حق جارک و تعالی مشفت طلب اور حوصل آزما کا م ہے۔ ان دونوں شعبوں کو صرف وہ علی نے ربائیین ہی جمع کرسکتے ہیں جنہیں حق جارک و تعالی مشفت طلب اور حوصل آزما کا م ہے۔ ان دونوں شعبوں کو صرف وہ علی نے ربائیین ہی جمع کرسکتے ہیں جنہیں حق جارک و تعالی مشفت طلب اور حوصل آزما کا م

نے حضرات انبیاء میں ہم السلام کی نیابت کے لیے منتخب فر مایا ہوا ورعل ہے ویو بند کے شاندار ماضی کو دیکھ کراس بات میں کوئی شک و شہریں رہتا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے شن کو جاری رکھنے کے لیے خصوصیت سے منتخب فر مایا تھا اورا یسے فعا ہری و باطنی ہمی و شہریں رہتا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے شخصی کی منابی کہ انہوں نے تجدید واحدیائے وین کا کام بکما ب خوبی انبیام ویا۔ اس بارے میں نہ کسی کی ملہ مت کی پروا کی اور نہ کسی کی رعونت یا و بد ہے کو خاطر میں لائے۔
کی اور نہ کسی کی رعونت یا و بد ہے کو خاطر میں لائے۔

سب سے بڑا کارنامہ:

ا کا ہر وقرز ندان دارالعلوم نے بہت سے میدان میں بادگار اور مثانی کارنا ہے اٹھام دیے اور ان کی کامیا ہول نے مسلمانان برصغیرے دین وایمان کے تحفظ اورمملکت خدادادیا کتان میں شریعت اسلامیہ کے بقاوانتحکام کے ہیے دور رس ور دیر بااثر ت جیموڑے، کیکن اس ادارے ہے منتسبین کا سب ہے بڑا کا رنامہ سرز مین افغان میں امارت اسمامیہ کا قیام ادر برصغیر میں خصوص اور دنیا کے طول وعرض میں عمو ما ما دعلمی دارالعلوم دیو بند کے طرز پرچھوٹے بڑے بے بیٹار مدارسِ اسلامیہ کی تغییر ہے جہاں نینسل سے بے شارخوش قسمت نو جوان علوم نبوت سے فیضیا ب ہوکر نکلتے ہیں اور اُمت کی راہنمائی کا فرض انجام و بتے ہیں اس وقت جَبِد ذیر «سوساله خد مات دا رالعموم دیو بند کانفرنس متعقد جور ہی ہے۔ دنیا مجر کے فرزندان اسلام کے لیے بینها یت خوشی اور فخر کا ہا عث ہے کہ دارالعلوم دیو بند کے فیض یافتگان نے بالآخر لا زوال قربانیاں وے کرایک ایسے ملک کا قیام ممل میں لایا ہے جوغیروں کے تسلط ورد ہاؤ سے کمل طور پرآزاداورشر بعت اسل مید کے ہرجز وکوزندہ وق تم رکھنے کاعزم رکھتا ہے۔ دنیا میں جوعلم اہی بڑھااور بڑھا یا جار باہے وہ افغانت ن میں عمی طور پر نافذ ہے۔ بید بلاشبہ سیداحد شہیدرحمداللد کے رفقا کی قربانیوں، حضرت شُنْ ہندرحمہ ابندے شامر دوں اور مریدین کی محنتوں اور برصغیر میں میں ء کی سریرتی **میں جلنے والی مختلف ت**حریکوں کے علاوہ تصوف **و** سلوَب ئے مرّ بڑتھا نہ جون ،فتویٰ وارشاد کے منبع گنگوہ ،حدیث ومحدثین کے گہوارہ سہار نپور ، جہاد وحریت کے اقلین میدان یا فی یت شاملی اور تھانیس ، آئمریز اور تناویا نیوں کے خلاف سب ہے پہلے نتوی جاری ہونے کے مقام لدھیا نداور تح ایکات آزادی کے موہدین کا فیض ہے۔ یشادر کے اجتماع میں تقریبا ان تمام مقامت ہے اکا ہر دیو بند کے جائشین حضرات تشریف لائمیں گے۔ جمیت مدات سرم نے یہ کا غرض منعقد کرے دنیا بھری متاز دیل علمی شخصیات کول بیٹے کا موقع دینے کے ساتھ تھ کے کید دیوبند کو عا ٹی سطح مرمتعارف کروائے اوراس میں نئی جان ڈ النے کے ساتھ قم زندان دیو بند کودین کے غلیے کے میے محنت کرنے کے لیے از مرنومتحرک کردیا ہے۔اللہ کرے کہ بیاجتاع اپنے مقاصد عالیہ میں زیادہ ہے ذیادہ کا میاب ہواوراس کے ذریعے اُ مت مسلمہ کو وین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنے کا ولولہا ورحوصلہ ملے۔

## د بوبندسے مالٹا تک

قيدي جزيره:

بحمتوسط کے وسط میں افلی اور قبرص کے قریب ''مالٹا'' ٹا می جزیرہ ہے۔ اس جزیرے سے برصغیر کی جدوجہد آزادی اور تحریک جہاد کی ٹا قابلِ فراموش داست اوابت ہے جس کے تذکرے سے آئے ہم اپنے جذبہ ائیا نی کوجلا بخشیں گے ، لیکن اصل واقعے سے پہلے ذرااس جزیرے کا تعارف ہوجائے ۔ آپ انہی کالمول میں پڑھ چکے ہیں کہ'' بحراحم'' براعظم ایش اور افریقہ کے درمیان حدفاصل ہے۔ یورپ اور افریقہ کے درمیان جو سمندر حائل ہے اسے '' بحرمتوسط'' یا'' بحروم'' کہتے ہیں۔ اس میں کئی چھوٹے بڑے جزیرے ہیں ان لوگوں کوقید کرتا تھا جنہیں وہ سیاسی ، یا جھوٹے بڑے جزیرے ہیں ان لوگوں کوقید کرتا تھا جنہیں وہ سیاسی ، یا عسکری طور پر اپنے سیے نہایت خطر تاک بحصتا تھا۔ یہ جزیرہ سمندر کے بچوں نیج ہے۔ اس سے قریب ترین مما لک شال میں اٹلی اور جنوب میں یونس ہیں ۔ مشرق اور مغرب میں دور دور تک سمندر ہی سمندر ہے۔ اس جزیرے کا موسم سرد ہے اور یہاں بارشیں ہیں ۔ اس کی آبادی میں ساڑھے اٹھ نوے فیصدروس کی تصولک عیسائی ہیں۔

وجيرا نتخاب:

اس ملک کے اکثر باشند ہے دیہاتی ہیں جو مختلف نسلوں کے بیل جول کا نتیجہ ہیں مثلاً نارمن ،عرب ، ہیا تو ہی اورانگر بزر یہاں زراعت نہیں ہوتی ، جز برے کا ایک بڑا حصر نا ہموار فیکر یوں اور چھوٹی بڑی بائندیوں پر مشتمل ہے۔ یہاں کے باشندوں کا سب ہے بڑا ذریعہ آلدنی بحری جہازوں کی مرمت اور ماہی گیری ہے۔ آج کل سیاحت بھی اس ملک کی آلدنی کا بڑا ذریعہ بن گئی ہے۔ ملک گیری اور اقوام عالم کی دولت کو بڑپ کرنے کی حرص کے مارے ہوئے انگریز نے دنیا کے جس کی ملک پر قبضہ جمار کھا تھا، وہاں قریب ہی ایسے جزیرے ڈھونڈر کھے تھے جن میں ان حریت پندافراد کوقید کیا جائے جو اس کے استعاری مقاصد ہیں رکاوٹ بنتے ہوں۔ چن نچہ ہندوست ن میں جن قائدین کو اس نے خت سزا دینا ہوتی تھی یا انہیں مقامی جیلوں میں رکھنا مصلحت کے خل ف ہوتا تھی، انہیں وہ بحر ہند میں موجودہ جزائر انڈ ، ان میں (جنہیں عرف عام میں کا 1 پانی کہا جاتا ہے ) بھیج دیتا تھا۔ مصر، عراق ، ترکی و فیرہ کے تباہ میں وقید کر بند میں موجودہ جزائر انڈ ، ان میں (جنہیں عرف عام میں کا 1 پانی کہا جاتا ہے ) بھیج دیتا تھا۔ مصر، عراق ، ترکی و فیرہ کے تجال برصفیر کے نامور عالم و بین اور دینی و سیاس قائد کے تبال برصفیر کے نامور عالم و بین اور دینی و سیاس قائد کے تبار برصفیر کے نامور عالم و بین اور دینی و سیاس قائد کے تصرف کی ہوتا ہے ، ہند کے رہنے والے تھے، مگر عرب و بیاں دین و کی جہادی روداد بچھنا ضروری ہے۔ اس یو بیندی رحمد القد نے قید کائی ۔ آپ ہند کے رہنے والے تھے، مگر عرب وردہ بی والی کی جہادی روداد بچھنا ضروری ہے۔

بموارز مین کی تیاری:

بية ن يتقريباً موسال ببير (1327 ه 1909 ء) كي بات بك مندوستان برند مي كَ هنا كيل جيما كي بوكي تفيس-

1857ء کے جہاد کی تا کامی کے بعد انگریز کے ظام نہ اور سفا کا نہ تشد دینے برصغیر پر جمود کی جوفض طاری کی تھی ،اس کے از الے کے لیے 1283 ھ/1866ء میں دیو بند کے قصبہ میں جودار العلوم قائم کیا گیا تھا وہ برگ و بار لاچکا تھا۔اس کے پہلے طالب علم مولوی محمودحسن اب ای دارالعلوم کےصدر مدرس تقے اور شیخ الہند کا مؤ قر خطاب پاکرمسلمانانِ ہند کی آ زادی کے لیے ہمہ جہت كام كرر بے تھے۔وہ اپنے اس تذہ سے اس نظر بے كواچھى طرح مجھ كر برتتے چلية رہے تھے كہ قيام دارالعلوم كا مقصد صرف تعيم وتعلم نبیں، بلک ایسے رجال کار پیدا کرنا ہے جواس ملک کوانگریز کی غلامی ہے نجات دلاسکیں۔ چنانچے انہوں نے مسلسل بیکوشش جاری رکھی کہ باصلاحیت اور ذہبین طلبہ کا انتخاب کر کے ان ہے ان کے حزاج اور صلہ حیتوں کے مطابق کام لیا جائے۔ بزے بڑے علماء ومشائ ہے آپ زیادہ امیدین نہیں رکھتے تھے، کیونکدان کواپی بڑائی اور مرتبے کی وجہ سے بہت سے خطرات لاحق موجاتے ہیں،اس لیے آپ اپ تلافدہ اور مریدین پر کام کرتے رہے۔شاگردوں اور مریدوں کو لے کرتح کی چلانا بہت كامياب حكمت على تقى جس كى بنيادة بي في رئى ية ب كاطريقديقاكة بدارالعلوم كصدر مدرس تقدراس بلندعلمي منصب پر فائز اونچے درجے کے سبق پڑھاتا ہے، جھوٹے درجات کے طلبہ کا سبق اس کا پاس نہیں ہوتا، مگر آپ سالہا سال ہے ایسا كررے منے كہ بوے درجات كے ساتھ چھو ئے درجوں كے ہونہار طلبه كوبھى درس ديت يسبق كے بعد بھى آپ كى نشست ورسگاہ بنی رہتی۔ آپ کی اس غیر معمولی شفقت اور دلچیس کا نتیجہ سیہوتا کہ طلبصرف آپ کے گرویدہ نہیں ہوتے تھے بلکہ بہت ہے آپ کے رنگ میں رنگ جاتے ۔اس رنگ کا ایک چھینٹا میہ ہوتا کہ جو آپ سے روحانی تربیت کے لیے بیعت ہوتا تھا اس سے آپ جہاد کی بیعت بھی لیتے تھے، ہذا آپ نے جوٹاگرد تیار کیے وہ جذبہ جہاد سے سرشار تھے۔ حکومت برط دیے کے زیر اثر علاقوں میں جہاد کے لیے ملی تربیت نہیں دی جا علی تھی ، مگریہ آ پ کا کمال تھا کہ آپ نے ایک نظریاتی اور تصوراتی چیز کو ملی طور ہر ممکن کام ہے زیادہ پُر جوش اورمتحرک بنادیا تھا۔ آپ کے شاگر دوں کا فوری کام بیہ ہوتا تھا کہ وہ جہاں پہنچتے مدرسہ قائم کرتے اور اشاعت علم کے ساتھ ولولہ جہاد کے پودے لگادیتے تھے۔اس طرح کے مدرے پورے ہندوستان میں قائم کیے گئے ،مگرآپ کی خاص توجہ ہندوستان کے ثال مغرب میں واقع سرحد کے قبائل پڑھی کیونکہ وہاں کی آ زاد فضامیں جہاد کا کام ملی طور پر کیا جاسکتا تھا۔اس علاقے کی ایک خصوصیت بیکھی تھی کہ یہال کے جوال مردمسلہ نوں نے اب تک انگریزی اقتدار کے سامنے سرنہیں جھا یا تھا۔ یہ جنگجوبھی تھے اور جانباز بھی۔ پھریہاں سیداحمد شہیدرحمہ القد کی تحریب سے دابستہ مجاہدین بھی تھے۔ چنانچہ آپ نے مرحد ہے تعلق رکھنے والے پٹھان شاگر دول کوان قبائل میں جمیجا۔ انہوں نے وہاں پہلے ہے موجود حضرت کے دیگر شاگرووں ے ال کر گاؤں گاؤں اور قبیلہ قبیلہ ہو کر زمین ہموار کی۔ پھر حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے اصرار پر آپ کے مخلص دوست حاجی صاحب ترنگ زئی بھی اس علاقے میں چلے گئے اوراس طرح یہاں بچبدین کی بھاری جمعیت تیار ہوگئ ۔ جنو دِر تانبه کی تشکیل:

حضرت شیخ البندر حمد الله بهت بالغ نظراور مد برقائد منے۔ آپ نے انگریز کے خلاف برسطح پر کام کیا۔ انگریز کے زیرِ قبضه علاقوں میں ہم خیال اور ہم فکر افراد پید، کرنے اوران کی ذہنی وسیدی تربیت کے بیے آپ نے بالتر تیب' شمر قالتر بیت'' نظار ق المعارف'' اور' جمعیۃ الانصار'' کے نام سے جماعتیں اورا دارے بنائے۔ دوسری طرف آپ سلح جہاد کے لیے قبائل والوں کومتحد کررہے تھے اور سرحدے لے کر کابل تک مجاہدین کی مضبوط جماعت تیار ہور بی تھی۔ سیاسی اور جہادی دونوں سطح پر آپ کی مید محنت جارئ تھی کہ بین الرقوامی حالات نے اچا تک کروٹ بدلی اور آپ کواپنا کام تیز تر اور کھل کے کرنا پڑا بلکہ ایساوت بھی آ گیا کهخودآ پ کومکی طور پرمیدان میں نکلنا پڑا۔ ہوا یوں کہ جنگ عظیم شروع ہوگئی۔اس میں ترک کنارہ کش نتھے، مگرانہیں بھی جنگ میں تھینے لیا گیا۔اب ایک طرف جرمنی اور ترکی تھاور دوسری طرف بورپ کی بڑی طاقتیں۔ برطانیہاوراس کی ہمعو احکومتوں نے یورپ میں واقع بلقان کی ریاستوں (بلغاریہ، آسٹریا،ہنگری،سربیا دغیرہ) کوجوز کوں کے زیرٹگیں تھیں،ورنلا کرسلطنت عثانیہ کے خلاف کھڑا کردیا۔ان جنگوں نے جنہیں جنگ بلقان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے،مسممانانِ عالم کونہایت بے چین کردیا۔ صاف معلوم ہور ہاتھ کہ بورپ کے''سفیدعفریت'' خلافت کے چراغ کوگل کردینے کی فکر میں میں۔ ادھر سرحدی قبائل کے مجاہدین کی انگریزوں سے جھڑ پیں شروع ہو گئیں۔ مجاہدین کی پُر جوش کارروائیوں سے چندمہینوں میں ہی انگریزوں کوانتہائی جانی و ہ لی نقصان اُٹھا تا پڑا۔اس پراگگریزوں نے بیر چال کھیلی کہ پروپیگنڈے کے ذریعے مشہور کروایا جہاد بغیر امیر کے درست نہیں۔'' (آج کل بھی اس فرنگی بروپیگنڈے کی ہازگشت سننے کوملتی ہے اور بعض سادہ لوح مجامدین کو پست ہمت کرویتی ہے) اس سے مجامدین کے جوش وخروش اورا تحاد میں کی آ گئی۔ادھرمجامدین کے لیے سامان رسداورضروریات کی ترسیل کا مسئلہ بھی پیچیدہ شکل اختير ركرتا جار بإنفاراس واسط حفرت شيخ البندر حمداللد علقاضاكي كي كرآب آزادقبائل عداقي مين تشريف في أكبي اور مجامدین کی قیادت سنج میں لیکن حضرت نے وہاں جانے کے بجائے حجاز کا قصد کیا۔ کیونکہ مجاہدین اور ضروریات جہاد کے سے غیر معمولی امداد کی ضرورت تھی۔عامۃ المسلمین کی خفیدامداداس کے لیے کافی نیتھی،الہٰذا ضروری تھا کہ کسی با قاعدہ حکومت کوآ مادہ کیا جائے کہ وہ پشت پنہی کر ہے۔ پھر سلطنت عثانیہ کی جمایت حاصل کرنے سے بدف کدہ بھی تھ کہ مرکز خدا فت سے تابید ال جانے کے بعد ہر مسلمان آپ کی بے در اپنے صابت کرتا ،اس لیے آپ نے علاقہ میں جانے کے بجائے جاز کا ارادہ کیا تاکہ ترکی حکومت سے رابعہ کریں اوران کی فوجی امداد ساتھ لے کرآ زادعا قول کی طرف ہے ہندوستان پرحمعہ آ ورہوں اورا ہے انگریز ہے آزاد کروا ئیں۔ آپ کے علاوہ اور کو کی شخص اتناذی وجاہت ندتھ کہ ترک سلاطین اس کی ہات مان لیتے۔اس لیے آپ نے خود حجاز کا سفر کیاا ورمجامدین کے نظم کو د کھنے کے لیے اپنی جگہ اپنے لائق اور معزز شاگر دمولا نا عبیدالقد سندھی کو بھیج۔انہوں نے كابل چنچ كرتحريك كومنظم كميااور "جنو دِربّانية" كى داغ بيل ۋالى\_ خوابول کی تعبیر:

اگر حضرت شیخ الہندر حمہ اللہ کا میں منصوبہ کا میاب ہوج تا تو نہ صرف میہ کہ پورے ہندوستان پرشر می حکومت قائم ہوجاتی بلکہ اگر یز کو ایسادھچکا لگتا کہ وہ ضافت عثمانید کے سقوط کی ہمت نہ کرتا۔ آپ جی زمینی کراعلی ترک حکام سے ملے اور ان سے ہندوستان کے مسلمانوں کے نام پیغا ہت اور امداد کی یقین وہانی حاصل کی۔ اب آپ کوخل فت اسلامیہ کی جمہ بت اور نمایندگی حصل ہوچکل سخمی اور آپ جمعہ سے جلد قب کل علاقہ میں پہنچ کر مجاہدین کی قیادت سنجہ ان چاہتے سے مگر ابھی آپ سواریوں کے انتظام میں مصروف سے کہ مکہ کے گورنر (جواردن کے موجودہ حکمران خیزان کا جبر اعلی اور انگریزوں کا ہم نواتھ) نے آپ کوتر کوں کی محاموف میں ایک فتوی پرد شخط کرنے کو کہا اور انگار پر بہانہ بن کر گرفتا رکر لیا۔ گرفتاری کے بعد آپ کومھر پہنچ و یا گیا۔ یہاں آپ

سے تفیش ہوتی رہی۔ خطرہ بھائی کا تھ گر انگریز کوئی ثبوت مہیا نہ کرسکے۔ ترک حکر انوں سے لیے گئے خطوط ایک صندوق کی و ہری سکڑی میں رکھ کر ہندوستان اور وہاں ہے آزاد قبائل میں پہنچا دیے گئے مصالبندا بھائی کے بجائے ، لٹا کے جزیرے میں قدید کا حتم ہوا۔ 23 رہے الثانی 1335 ھ مطابق 15 فروری 1917ء کو مالٹاروا نہ کردیا گیا، جہاں فوجی افسروں یا سیاسی قائدین کوقید کیا جاتا تھا۔ وہاں تقریباً تین برس دو مہینے قید میں گذار نے کے بعد 23 جمادی الثانی 1238 ھ/ 12 ماری 1920ء جمعہ کے دن رہا ہوک اور تقریباً دو ماہ بعد 20 رمضان 1338 ھ/ 6 جون 1920ء کو رہا ہوکروا اپس ہمبئی پہنچے۔ آپ کے استقبال کے سے دور دراز سے ضفت خدا ٹوٹ پڑی۔ آپ نے استقبال کے سے دور دراز سے ضفت خدا ٹوٹ پڑی۔ آپ نے استقبال کے میں گذاری۔ سے ضفت خدا ٹوٹ پڑی۔ آپ نے بقید عمر قرآن مجید کی گفتلی و معنوی تعلیم کی اشاعت ، مسمانوں میں اسی دوا تھ ق کے فروغ اور اگریز کے خل ف حسب مقد ورسیاسی جدو جہد میں گذاری۔

، لٹا کا جزیرہ جمیں جدو جہداور جہ دکی اس عظیم داستان کی یا دولا تا ہے۔ آپ نے جس کا بل کودین تحریک کا مرکز بنایا تھ، آئ الحمد لقد! وہاں آپ کے متوسلین اور روحانی فرزندول نے شرعی حکومت قائم کر کے آپ کے خوابول کو شاندار تعبیر دے دی ہے۔ اب حضرت شنخ البند رحمہ القد کے متقدین و منتسبین کا فرض ہے کہ اسے مضبوط و متحکم بنا کران امیدول کی سحیل کریں جن کے لیے ان کے اسلاف نے جال مسل جدو جہدگی تھی۔

# كالايانى (1)

صب دوام به عبور دریائے شور:

'' تم بہت عقلند، ذی علم اور قانون دان ہو، اپنے شہر کے نمبر دار اور رئیس ہو، لیکن تم نے اپنی ساری عقلندی اور قانون دانی کوسر کارکی می لفت میں خرچ کیا۔ اب تہمیں بھانی دی جائے گی، جائیدا دضبط ہوگی، تمہاری لاش بھی تمہار ہے وارثوں کو نہ ملے گ اور تہمیں بھانی پر لفکا دیکھ کر جھے بہت خوشی ہوگی۔''

انگریز نفتیشی افسر کے بیز ہر مجرے الفاظائ کر راو خدا کے جان باز مجاہد کا رقمل بیضا، ' کیھائی کا تھم من کر میں اتناخوش ہوا کہ ہفت اقیم کی مسطنت مل جانے پر بھی اتنی مسرت نہ ہوگا۔' انگریز افسر نے بیچران کن ماجرا دیکھا تو اس سے رہائہ گیا۔ وہ تو ملزم کے چہرے پر کرب ورنج کی پر چھائیاں دیکھ کراپنے کینہ اور خصہ کی تسکین کرناچا ہتا تھ ، مگر یہاں تو رنج وقم سے بجھ جانے کے بجائے ہوئے بجائے ہوئے ہوئے سے ملزم کے چہر و مسرت وشاد مانی سے جگرگار ہاتھا۔ وہ دھیرے ملزم کے قریب آیا اور اس کی آئھوں میں جھا گئے ہوئے بولا: '' بھائی کے حکم پر شہمیں رونا چاہیے ، اینے خوش کیوں ہو؟''

شہادت کے تصورے فرحال وشادال طزم بولا، ''میسب سے بڑی نعمت ہے الیکن تم اس کوکیا جانو؟''

انگریز جج ہے بچاہدین کی بیخوٹی برداشت ندہوئی اوراس نے سزا میں ' جخفیف' کرتے ہوئے اسے ' جس اوراس اعتبار ہے اس دریائے شور' میں تبدیل کر کے قیدیوں کو' کالا پائی ' سیجنے کا تھم دیا۔ کالا پائی جزائرا نٹر مان کا عرفی نام ہے اوراس اعتبار ہے اس کا ذکر ہماری دیلی عملی اور جہاوی تاریخ میں ہمیشہ آتا رہے گا کہ وہ مشہ ہمیشم اوراصی بفضل جنہوں نے 1857ء اوراس کے بعدا تمریخ کر ہماری دیلی خیار میں حصہ لیا تق ، انہیں گرفتاری کے بعدا نبی جزائر میں قیدر کھنا گیا۔ ان اصحاب عز بہت کو ان ویران جدا تکر کے خطرہ مول ندیوں کو ہندوستان کی سرز میں میں جزائر میں تیجنے ہے انگریز کے دومقاصد ہوا کرتے تھے ایک تو بید کہ وہ بائر اور ذی وجاہت ہستیول کو ہندوستان کی سرز میں میں جن تعمل یا ہوا تھا اور غیرموا فی آب وہواوا لے ان جزائر میں بھیج کر انہیں بیار یا کمزور کرکے مارڈ الذیوں تھے تکلیف و مشقت میں ہتا تا ہے جب رکھن چہاتھا۔ بچھلی قبط میں آپ پڑھ کے جی بیاں کرائر میں بھیج کر انہیں بیار یا کمزور کرکے مارڈ الذیوں تھے تکلیف و مشقت میں ہتا تا رکھن چہاتھا۔ بچھلی قبط میں آپ پڑھ کے جی بیاں کرائر میں بھیج کر انہیں بیار یا کمزور کرکے مارڈ الذیوں تھے جن کی مال کو کر بستان اور ترکی وغیرہ کے بچاہدیں کے بیاں بیار کا کو کو بستان اور ترکی وغیرہ کے بچاہدیں کے بیاں بنار کھا تھا۔ اس قبط میں بچہ بر اس میال کو کر بستان اور ترکی کا سے بھی کرائر گیا گیا ہیا نی (جڑ ائر انڈ مان ) :

انڈ مان بحر ہند میں جزیروں کا ایک مجموعہ ہے۔ یہ جزیر نے طبیح بنگال کے مشر قی حصے میں بر ہ کے جنوب مغربی کن رے سے

جنوب کی طرف مکل بہ مغرب واقع میں۔ اس مجموعہ میں چھوٹ بڑے دوسوچ رجزیرے میں جن کا کل رقبد دو ہزار پانچ سوآٹھ مربع
میل ہے۔ بیجزائر غیر معروف بتھے اور ابتدا میں بیبال کے متعلق خوفناک قصے مشہور تھے۔ بیبال کی آب و ہوا بھی ناموافق ہے بیکن
انگریزوں کے دو حکومت میں بیبال طویل المیع دقید یوں کے سیے نوآ باد کی قائم ہوئی جس کے باعث ال جزیروں نے انڈ مان کے
نام سے کم اور''کالہ پانی' کے نام سے ہمہ گیر شہرت پائی۔ ان جزائر کے انتخاب کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بیبال سے خشکی بہت دور تھی۔
میجزائر مدراس سے سات سوائٹی میل ، رنگون سے تین سوساٹھ میل اور انڈو فیشیا کے جزیرے ساٹرائے شائی کن دے''آجی'' سے تین
سوچا میں میل کے فیصلے پر میں مو فیمین نے لکھ ہے کہ انڈ مان بط ہر ملائی لفظ' بہندو مان' لیعنی ہنو مان (بندر) سے ماخوذ ہے۔
ان جزائر کے دوجھے جس شہلی میں انڈ مان کل س (بڑا) اور جنوب میں انڈون نے خرد (چھوٹا)۔

(1) بڑے انڈ مان کا طول زیادہ سے زیادہ 219 میل اور عرض 32 میل ہے۔ یہ تین حصوں میں بڑہ ہوا ہے۔ شالی انڈ مان ، وسطی انڈ مان اور جنو لی انڈ مان ۔ ان میں چھوٹے چھوٹے بہت سے جزائر ہیں جو سرسری نظر سے دیکھنے میں ایک دوسرے سے جزائر ہیں۔ دوسرے سے جدا کرتی ہیں۔

(2) چھوڑانٹر، ن انتہائی جوب میں بڑےانڈ مان سے چالیس میل کے فاصلے پر ہے۔اس کا طول زیادہ سے زیادہ 26 میل اور عرض 16 میل ہے۔ میل اور عرض 16 میل ہے۔ داستا ٹو ل کاعنوان:

اگر چہ یہ جزیرے بح ہندگی آئی شہراہ پر واقع شے اور جہزاران ان کا ذکر کرتے رہتے تھے گر مدت تک ان میں آباد کی کوئی صورت نہ بنی۔ اس کا ایک سبب غالبً یہ تھا کہ ان کے اردگر دنریا آب خطرناک چٹا نیں تھیں جن ہے بچا کر جہاز ول کواندر لے جانا آسان نہ تھا۔ دوسری وجہ یہ بوئی کہ ان جزیروں میں بظاہر کوئی جاذ ہیت نہ تھی، جابجا گھنے تاریک جنگل شے اور یہاں ہے والے سے ہ فی موشی قبائل جو بر ہندر ہے تھے، ہر آنے والے پر بے در لیغ جملہ کردیتے تھے جس کی وجہ سے بیا آدم خور بھی مشہور ہوئے اور طرح طرح کی دستانوں کا عنوان ہے۔ ان جزائر میں چھل چھوٹے چھوٹے اور بدمزہ ہوتے ہیں۔ البتہ "پرادک" نام کی ایک کنزی ایس ہے جس کی نظیر شاید ہی کہیں مل سکے۔ یہ خون کی طرح سرخ، نہایت پائیدار، خوشما اور خوشبودار ہوتی ہے۔ اس طرح "ناربل" نامی پھولدار لکڑی تو انڈ مان کے سوار وے زمین پر کہیں نہ ہوگی۔ یہ بطور تھنہ مملکوں میں جاتی ہے۔ ایک خاص طرح "نریل نے کہ یہاں چو پایوں میں صرف سور پایا جاتا ہے جو بہت چھوٹا اور بھیڑکی طرح عاجز ہوتا ہے۔

بات یہ کہ یہاں چو پایوں میں صرف سور پایا جاتا ہے جو بہت چھوٹا اور بھیڑکی طرح عاجز ہوتا ہے۔

یہاں کی مقد می آبادی کہاں ہے آئی ؟ اس بارے میں کچھ منہیں۔ بدایک نسل کے ہیں اوران کے بارہ قبیلے یا ذاتیں ہیں جن کی زبانوں میں قدرے تفاوت پایا جاتا ہے۔ باہر ہے یہاں آکرنو آبادی قائم کرنے کی تاریخ بیہ کسب ہے پہلے ستمبر 1789ء میں انگریزوں نے یہاں قید یوں کو بسٹے کے لیے لیفٹینٹ بلیر کو بھیج (جس کے نام پر جزیر ہے کا دار انگلومت پورٹ ببیر ہے) مگر 1796ء میں خربی آب و بواک باعث بیآ بادی ترک کردگ گئے۔ اس کے بعد 1857ء کے جہد میں جن مجامد بین یا ان کے معاونین کو طویل مزائیں ہو میں ، ان کے بارے میں انگریز مناسب نہ بچھتا تھا کہ انہیں عام جبل خوں میں

اب ان چند بعند مرتبت علی ء اور مجاہدین کا تذکرہ ہوج ئے جنہوں نے دنیا سے کئے ہوئے ان وحشت ٹاک جزیروں میں اسیری کے دن کا نے اور مجاہدین کوستی دیا گذشہ اور قیدو بند عشق و محبت کے اس راستے کا مازی حصہ بیں اور تاریخ کی جبیل القدر بستیوں نے غلبہ دین کی خاطر القد تعالی کی محبت سے سرشار ہوکر اس سب پھے کو اننی خوشی برد اشت کیا ہے۔ یوں تو ان جزائر میں ببت سے اور بھی قیدی بیسے گئے تھے جن کا نام اور کا رنا ہے اس ذات کو ہی معلوم بیں جس کی خاطر ان نیک بستیوں نے جزائر میں ببت سے اور بھی قیدی بیسے گئے تھے جن کا نام اور کا رنا ہے اس ذات کو ہی معلوم بیں جس کی خاطر ان نیک بستیوں نے کا کھیے اگر ان میں سے اکثر گمنام بیں اور روز قیامت باری تعالی کی طرف سے صلہ ملنے تک انہیں کوئی نہ جان سکے گا ، اس لیے یہاں صرف چند سربر آ وردہ بستیاں جن کا تذکرہ تاریخ نے اسپنا اور اق میں محفوظ کیا ہے ، درج کیا جا تا ہے تا کہ ان کے مبارک حال سے بیل والی شربانیاں اور جہاد کے راستے میں حال سے والی مشقول کو خندہ بیشانی سے برداشت کرنے کی تفصیل بھارے دل میں بھی عزیمت اور جدو جبد کی لوتیز ترکرد ہے۔

## کالایانی (2)

#### راهِ وفا کے راہی:

جرا کدانڈ مان امعروف کالا یانی میں قیدر ہنے وا ہے مجاہدین میں ہے کچھ تو 1857ء کی جنگ آ زادی کے نامور قائدین تھے اور کچھ 1857ء کے بعد وقیا فو قباً گرفتار کیے جانے والے سرفروش تھے۔اس دوسری فتم میں ہے اکثریت امام المجاہدین سید احد شہید رحمہ اللہ کے سلسلے سے تعلق رکھتی ہے۔انہوں نے حضرت رحمۃ اللہ عدیہ کی شہادت کے بعد جدو جہداور جہاد کے اس چراغ کو بھیجنے نہ دیا جسے حضرت روشن کر گئے تھے اور اپنے اہو ہے اس کوفمر وز ال رکھا۔ امام المجابدین سیدا حمر شہیدرحمة القدمليد کی شہاوت 24 ذی قعدہ 1246 ھرمطابق 6 مئی 1831ء بروز جعہ ہوئی ۔اس کے بعدان کی تحریک سے وابستہ مجاہدین نے اپنی جماعت کو از مرنومنظم کیااور ہندوستان ہے سرحد کے آ زادعلاقہ تک اپنی زیرز مین مر بوط سرگرمیوں کا جال بچھادیا۔1857ء کی مشہور عالم جنگ آنزادی میں غاہری نا کامی اورانگریزوں کے وحشیانہ تشدد کے بعد بھی ان کی ہمتیں پہت نہ ہوئمیں اورانہوں نے انگریزوں کے منحق وجود کونشتر ٹھو کنے کا سسید مسلسل جاری رکھا۔اس جماعت کی سرّسرمیاں دوطرح کی تھیں "تنظیمی اور میدانی (یعنی محاذیر رشمن کے ساتھ جنگ آ رائی )۔ قائد بن کی شہادت اور کارکنوں کے ساتھ انگر بزول کی بے بینہ مختبوں اور تشدد کے باوجود دونوں نوع کی سر گرمیاں حسن وخولی سے جاری تھیں ۔ تنظیمی سر گرمیوں کے شمن میں ہندوستان کے اندر جہاد کی دعوت وٹی جاتی تھی اور افراد وسرمامية فراہم كركے آ زاد علاقيہ كوروا نہ كيا جاتا تھا۔ برصوبے ميں سينگز دں افراداس كام ميں چپ جياپ مصروف متھے اور خاص افراد کے ملاوہ کسی کواس کی خبر نے تھی ۔بعض ایسی ہتیاں بھی کارکنوں کا تشکر جمع کرنے اورعطیات بہم پہنچانے کے اس خفیہ کام میں مصروف رہی ہیں جن کے متعلق کی کووجم وگمان بھی نہ ہوسکتا تھا کہوہ اس خطرنا ک ترین کام میں ہاتھ ڈال سکتے ہیں۔ کا یا پی جیجے جانے والے افراداس تنظیمی شعبے سے تعلق رکھتے تھے کیونکدان کا دائرہ کار ہندوستان کی ان حدود تک تھ جوانگریز کی عملداری میں نتھے اور وہاں ننگ ملت اور غداران وطن یہ بخت مخبرانعام کی لاچ میں پھرتے رہتے اور می بدین کی ٹوہ لگا کرمخبری کرتے تھے۔جو فرادآ زادعلاقہ میں پہنچ کرعملا جہ دمیں مصروف ہوجاتے تھان میں ہے کسی کی گرفتی ری کا حادثہ شاذ و نادر ہی پیش آتا تھا۔مثلّان میں ہے کوئی جب مرکز جہاد ہے رخصت لے کرگھر کو دالیں ہوتا تو مخبری براس کی ًرفتاری کے خدشت بیدا ہوجاتے تھے۔اس مضمون میں جن حضرات کا ذکر کیا جار ہا ہےان کی اکثریت قسم اوّل سے تعلق رکھتی تھی۔ جہد داورمجاہدین کے لیے انہوں نے بے شارخد مات انجام دیں اور اس راتے میں ایسی ایسی مشقتیں جسلیں جن کے تصور سے بھی عام آ دمی کے رو تکٹے کھڑے بوجاتے ہیں جبکہ یہ برگزیدہ مبتدیاں علم فضل اور تقویٰ میں اپنے وقت کے اہم اور دنیاوی طور پر بھی امیر کبیر گھر انوں کے چیم و چراغ تھے، کین اللہ کے دین کی سر بیندی اور غاصب انگریز عیسائیوں کو ہندوستان سے مار بھگانے کی خاطرانہوں نے اپنے

جان ومال اورعزت ومنصب ہر چیز کوراہ خدامیں قربان کرکے ہمیشہ بمیشہ کی کامیا بی حاصل کر ں۔ مقصد یا دآ وری:

ان حضرات کے تذکرے ہے قبل کچھے یا تیں ذہبن نشین دنی چاہمیں ۔ان کے بغیران کی یاد تازہ کرنے کا مقصد کماحقہ حاصل نہ ہو سکے گا۔

1- پہلی مید کان کی تحریک و نیا ہے ویگر خطوں میں اشخے واں آزادی وطن کی تحریکوں کی طرح محض اپنے ملک کو میرونی
آقادل سے چھڑا نے اور زمینی اقتدارہ صل کرنے کے لیے نہ تھی۔ یہ اسلامیت بعنی رجوع الی اللہ، فعاہری و باطنی اصلاح اور
شریعت پر کامل وکمل کاربند ہونے اور اس زمین پر نافذ کرنے کے لیے جہ دکا کارگر شخا پنانے کی جامع و ، نع تحریک تھی۔ اس کے
کارکن جہاں انگریز کے خوف ف جہ د کے لیے اسمحدادر جسم نی تربیت میں اعلی مہدرت رکھتے تھے و ہیں وہ ایک بہترین اور پابند
شرع مسممان بھی تھے۔ اگر چند نعداد ان ملت اپنی عاقبت کو ہمیشہ بمیشہ کے لیے تباہ و ہر باد کر کے ان سے بےوفائی ند کرتے تو آج
پورے ہند پر اسلام کا پر چم لہرار ہا ہوتا اور یہ پوری سرز مین مسلمانوں سے چھننے کے بحد مسلمانوں بی کو تی اور آج کی جدید دنیا کی
طاقتور ترین مسلم مملکت مانی جاتی ۔

گرتے حوصلوں کے لیے سہارا:

2-سیداحد شہیدر جمۃ امتدعلیہ اوران کے رفقانے مسمانوں کے اصلاح احوال اور غیر ملکی عیر رحکر انوں کے خلاف مسلح جہاد کا تاریخی عمل اس وقت شروع کیا جب برصغیر کی تمام اقوام اور گروہوں پر یک گوندافسردگی ، ہے جسی ، پڑم ردگی اور مابوی طاری تھی۔ وہ آزادی کی تمنااور عزت کی زندگی کی تڑپ جملا کر گورے حکمرا نول کی خوشنودی اوران سے دنیاوی منفعت حاصل کرنے کی دوڑ میں مشغول تھے۔ جہاد جیسے عمل کا اکثر لوگ نام لینے ہے بھی گریزاں و ہراس اس رہتے تھے۔ بعض کے دلوں پر انگریز کا رعب و دہشت طاری تھی اور بعض کی آئکھوں پر دنیا کی طمع و . بچ کی پٹی بندھ چکی تھی۔ انگریز بہد در کے فلاف اٹھنے کی ان کے دلوں میں بہمت تھی ندان کے دماغ است عمل سیدا جمد شہیدر جمعۃ انتہ علیہ اور ان کے ضف ءوم یہ بین کی تاریخ ساز جدوجہد ان حضرات کی بلند ہمتی ماعلی کر داراور مجد دان کی وشوں کی آئیددار ہے۔ ان کی افوالعزی حالات کی برترین سازگاری میں بھی غدید دین کی محنت کرنے وایول کے لیے عملی نمونداور کی وصلول کے لیے بہترین سہارا ہے۔

چڻانون کي گوابي:

3- ان حضرات کی ایمان افروز داستان کا ایک پیبلویہ بھی ہے کہ ان کے حالات کو ہمارے حالات سے خاص من سبت بھی اور ہے۔ وہ انتہائی ہے سروسامان تھے، پھر ان کو جن ناموافق حالات سے سابقہ پڑا ہاں کی تفصیل بڑی وردنا ک اورام انگیز ہے۔ ایک طرف انگر پڑاور سکھ تھے۔ دوسری طرف مقامی رؤسا اورخوانین ، تیسری طرف نام نہاو مدعیان وین کا گروہ جواس مقدس جماعت پر مسلسل انتہامات اورالزارہ ت کی بجلیاں گرا تار ہا۔ مگر اس سب کے باوجودان کے پائے استقامت میں خزش ندآئی۔ وہ اللہ کا نام لے کرا شھے اور ، پڑی گرمئی خس سے ایسی تحریک بریا کردی جس نے بچیس سال تک سکھوں اور سوس ل تک برطانیہ جیسی قوت قاہرہ کو آتش

زہر پارکھا۔ بہت سے اوگ معر کے بالا کوٹ (1831ء) میں ن کی شکست کو تحریک کی ناکا می قرار رار دیتے ہیں، لیکن نہیں عم نہیں کہ تحریک ہور کے بیت سے اوگ معر کے بالا کو 1866ء میں گرفتار کی اور کا یا بی میں ان کی قید (جواس تحریک بغیر دی موضوع ہے) اس امر کی گوابی و ہے رہی ہے کہ انہوں نے اپنے امیر کی شہادت کے بعداس کے مشن کور نے نہیں دیا۔ یہ ان حصر سے کا مسلح جہا دی تھی جس نے انگریز کو چین کا سائس نہ سے دیا اور بالا خراسے یہ س سے نظنے ہی میں یہ فیت محسول ہوئی آئ جست سے لوگ آئے جہات سے لوگ آئے دی جس کے مشرک راز اپنے ساتھ مخصوص کرتے ہیں گر جز ائر انڈیان کی پھر بیلی چٹر نیس ہمیشہ حقیقت کی گوائی دیتی رہیں گی۔ وربیان اونوالعزم می ہدین کی قربانے ساتھ مخصوص کرتے ہیں گر جز ائر انڈیان کی پھر بیلی چٹر تھی تھا و جباد کا پرچم تھا ہے منز لی روال دوال ہے۔

## صدق واخلاص کے یتلے:

4- سب ہے اہم چیزان حضرات کا ضوص اور لہ ہیت تھے۔ ہیں و نیاوی اعتبارے اعلی جاہ و منصب رکھتے تھے اور انگریز کے خلاف جدو جہد میں ان ہے سب پچے چھن جانے کا خطرہ تھا اور کہیں ہے بھی انہیں تحسین وستاکش کے دولفظ سننے کی امید نہ تھی۔ انگریز نے ان کے چیش رووک کی جائید اختر کے لینے کے سرتھ انڈیان کے وحشت ناک جزیروں میں عمر قید کی سزادی گرید حضرات ایسے اخلاص کے بالک اور استفقامت کے پہلے تھے کہ ہم جانے والے کی جگہ لینے کے بیے کوئی نیا جازا آگ آ جاتا تھ اور عزیمت وجہاد کے اس سب کو و چیس سے شروع کر دیتا جہاں وہ اس کے پیش روک شہر دے یا گرفتروں کے راہنما جو پیولوں کے بار پہنینے، جلے جوسوں اور پائے کا کی خبروں کا عنوان بنے اور شہرت بھی اور بادی منفقوں کے بنگامول سے دابستہ تھے، ان کے اعلی کہاں بنے تھی اور لکہیت کے ان پیکرہ اس کے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ مقدس بزرگ پاک و بہند کے ایک دورا فق د گوشے میں بیٹھے اپنے خون سے قوم کی رگوں میں زندگی دوڑا ہے اور اپنی قربانیوں سے ان کے روش مستقبل کے خدو خال سنوار سے راب کی زندگ کی ہم ہم سرانس ادائے فرض اور وف کے سے منہوم سے بھی نا آشنا ہیں۔ بلاشبدان کی داستان عزیمت میں مارے سے بصیرت میں مناز ریک و استان عزیمت میں مارے سے بصیرت وموعظے کا نہایت قبیتی سرمایہ موجود ہے اور یہ منظر ہے اپنے لیے ہمت اور ولولہ حاصل کر تیں بی میں مناز ریک کی ہور کو بی منظر اور پی منظر ا

# كالايانى (3)

## منزل انہیں ملی جو.....:

بیقطان حفرات کے تذکرے ہے معمور ہے جنہوں نے اسمام کے احیااور خلافت کے قیام کے لیے ایسی قربانیاں دی
ہیں جن کا تصور بھی دلوں پرلرزہ طاری کردیئے کے لیے کافی ہے۔ان بجدین کے گھر باراور جائیدادیں ضبعہ کری گئیں۔ جہوہ مال
عزت ومنصب سب پھی جاتار ہا۔ان کے نازوقع میں بلے ہوئے خاندان سمیری کے عالم میں ادھراُدھر بھر گئے۔انہوں نے جیلوں
کی تاریک کو تھڑ یوں اورانڈ مان کی بھیا تک وحشت نا کیوں میں دن سر کیے ۔ایک دوسر سے سے دائی جدائی بھی قبول کرلی۔ یہاں
تک کے حقیق بھی ٹیوں کو بردیس میں قبرول کی کیج ٹی بھی نصیب نہ ہوئی نیکن اس کے باوجود بھی ان کی بیشا فی پڑھکن پڑی نہ بائے
استقامت میں لرزش آئی ۔انگریزا ہے ہی لوگوں کی قربانیوں کی بدولت یہاں سے نگلنے پر مجبور ہوائیکن افسوں کہ جب آزادی کی مسلط طلوع ہوئی تو عو

#### منزل آئیں ملی جو شریک سفر نہ ہے

انگریز کی عدامت ہے پھانی شبطی جائیدادیا کالا پانی بیس عمر قیدگی سزا پانے والے مجاہدین کی پاکیزہ روحیں آج اگر کس بات پر بے چین بول گی تو وہ صرف ہے کہ جس خطر ارض کووہ انگریز کے ناپاک وجود سے پاک کر کے بہاں اسلام کے شجرسا بیدار کو برگ و بارلاتے ویجھنا چاہے تھے، وہاں سے انگریز تو نکل گیالیکن اسلام کے نفاذ کی تمنا تا حال تھے تھے، وہاں سے انگریز تو نکل گیالیکن اسلام کے نفاذ کی تمنا تا حال تھے تھے، وہاں سے انگریز تو نکل گیالیکن اسلام کے نفاذ کی تمنا تا حال تھے تھے، وہاں سے انگریز تو نکل گیالیکن اسلام کے نفاذ کی تمنا تا حال تھے تھے، وہاں سے انگریز تو نکل گیالیکن اسلام کے نفاذ کی تمنا تا حال تھے تاہد کے تعداد تھا۔

سیداحمد شہیدر حمداللہ سے تعلق رکھنے والے مجاہدین میں سے محلہ صادق ہور، پٹنہ کے تین خاندان نہایت ممتاز اور نامور
میں اللہ کے قید یول میں سے کی مشہور ہتیاں انہی میں سے تھیں۔ اس خاندان کے افراد نے جہاد سے واہنگ کے تقاضوں
کوجس ہمت اور اضاص سے پورا کیا اور جیسی عظیم الشان قرب نیوں کی تو فیق پر گا والہی سے پائی ، اس کی کوئی مثال ہمارے دور
زوال میں نہیں متی ۔ تینوں خاندان عظیم آباد کے امیر ترین شرفا میں سے شہر ہوتے تینے اور سب کے سب کی پشتوں سے انہائی
فارغ اب لی اور راحت و آس کئی کی زندگی سر کرر ہے تھے لیکن امام المجابدین سیدص حب رحمداللہ سے وابنگ کے بعدان کے طرفہ
خیات میں انتقابی تبدیلی آگی اور انہوں نے اپنا سب کھاللہ کی راہ میں جہاد کے سیوقف کر دیا۔ ان کو 'معا نے صادق پور' کے
حیات میں انتقابی تبدیلی آگی اور انہوں نے محلے کا نام تھ جہاں ان کی آب کی حویلیاں ، مساجدا ورقبر ستان و غیرہ تھے۔ انگریز کو
چونکہ ان حضرات کے جو ہوانہ کا رنا مول سے بہت نقص ن پہنچا تھی ، اس لیے اس نے ان کی گرفتاری کے بعدان کے اہل اعمال کو
گھر دل سے بے دخل کر کے ان کے آب کی مکانات کو مسار کر کے زمین سے برابر کر دیا تھا۔ یہ حضرات خودکوسوں دور قید تھے اور ان

کانل وعیاں ، ربدر تھے۔ایک مصیبت کی پر نیآئی ہوگی بگر لند کےان دیوائے دوستوں نے اپنے محبوب کی رضا کی خاطر سب پچھ برداشت کیا اور جہ دیسے ایک لیجے کے بیئے مندنہ موڑا۔ یہاں ہم حصول برکت کے بیے ان متیوں خاند انوں کا مختصر مذکر ہ کرتے ہیں کہاصل موضوع ہے اس کا گہرار بط ہے۔

(1) پہاا خاندان شاہ گھر حسین تموہیہ کا تھا۔ بیر حفرات حضور اکر م صلی اللہ علیہ وسلم کے محتر می چیا حضرت عباس رضی اللہ عند کی اول دیٹس سے تقصاور مجاہدین کی جانی وہاں خدمت کے سیے ن کے درواز سے بمیشہ کھلے رہتے تھے۔

(2) دوسر غاندان مولوی البی بخش جعفری کافتی جوحضور صلی ابتد عدیہ وسلم کے چیز او بھائی حضرت جعفر طیار رضی القدعنہ کی سل سے بتھے۔ان کے بیٹول اور پوتول نے تحریک جہاد کومنظم کرنے اور مجاہدین کے لیے اخراجات مہیا کرنے کے سلسلے میس یادگار کارنا ہے انجام دیے جن کا تذکرہ ابھی آتا ہے۔

(3) موہوی فتح علی کا خاندان جن کا سلسلۂ نسب حضرت زبیر رضی القدعنہ سے ملتا ہے یتح کیے جہاد کے مشہور راہنی مولانا والیت میں اور مولانا عنایت علی انہی کے فرزند ستھے۔اس خاندان نے میدان جہاد میں جو ہر شبع عت دکھانے کے ساتھ ہندوستان کے ندر ترح کیے جہاد کوزیرِز مین منظم کرنے میں جو خدمات انج م دیں ، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ ان تینوں خاندانوں کی جانی و مانی قربانی اور بچوں اور عور توں تک کا جب د اور مجابدین سے تعلق و محبت اور مص نب کے مقابلے میں صبر و کھے کر ایسامحسوس ہوتا ہے کہ عباسی ، جعفری اور زبیری خاندانوں کے بیادگ انسانوں کے بھیس میں فرشتے تھے جو ہمارے لیے عملی نمونہ پیش کرنے کی غرض ہے دنیا ہیں آگئے تھے۔

> اب ان چند بزرگ جستیول کا تذکرہ جنبوں نے ان ویران جزائر کے بھیا تک ماحول میں قید کائی۔ (1) مولا نااحمد اللّٰمة صاحب:

آپ مولوں الی پخش جعفری کے سب سے بڑے فرزند تھے۔ 1223 ھا 1808ء میں پیدا ہوئے۔ والد نے خاندانی ناموں کی مناسبت سے احمر بخش نام رکھا۔ اس میں چونکہ شرک کاش نبہ تھا اور سید صاحب رہم القد تجابہ بن کے عقائد وا ممال کی تھی کا بہت خیال رکھتے تھے، اس لیے سید صاحب سے تعلق ہوج نے کے جدانہوں نے احمد اللہ نام تجویز فرمایا۔ آپ تو کی الاستعداد عالم و بن تھے۔ و بنی علوم دوسر سے اس تذہ کے علاوہ موالہ ناوالا بیت علی سے حاصل کیے۔ بہت ذکی اور ذہین تھے۔ فہم و فراست میں یکا نہ دونگار مان نے جائے تھے۔ علاقے کے رئیس ہونے کے باوجود بہت طیم الطبع مشکر الموائ اور حدومت حب مرة ت تھے۔ آپ کی مثاوی محمد میں تموہ ہے کی بوی صاحبز اور ک سے مولی تھی ۔ عوام اور حکام ہردو کی نظر میں نہایت معزز اور ذکی وج ہت تھے۔ البتہ عظیم شاوی محمد میں تھو ہے۔ البتہ عظیم میں مورد کی نظر میں نہایت معزز اور ذکی وج ہت تھے۔ البتہ عظیم شاوی خواست کی دیر بینے عداوت اور کدورت تھی۔ آپ کی گرفتی رہ اور مزایا بی میں اس بد بخت کی دیر بینے عداوت کو خوص و فرات تھی کی دیا ہے۔ مول نا جب برفتر ہوگئی میں اس بد بخت کی دیر بینے عداوت کو جائیں پہنے میں وغر تھی۔ ایک تینے کر کئر انگر این المعروف کالا پانی بھی و یا گیا۔ آپ تین دوفرا ہم کر کے مرصد کے آزاد علاقے میں موجود بھی ہوئی تین کے عمرا کر کے آپ کو جزا کر انڈ مان المعروف کالا پانی بھینے دیا گیا۔ آپ جائیداداور بھی نبی کی مزاہوئی۔ بعد میں بوئی کی ویا کہ بینے دیا گیا۔ آپ جائیداداور بھی نبی کی مزاہوئی۔ بعد میں بوئی کے دیا گیا۔ آپ کے ایک ویٹر ایک انٹر انڈ مان المعروف کالا پانی بھینے دیا گیا۔ آپ کے ایک دیا تھیں برمر پریکار سیدا تھی شہید رحمد القد کی جماعت

ک اعانت کرنے والوں میں ہے آپ پہلے تحص تھے جنہیں یہاں بھیجا گیا۔ آپ سے پہلے 1857ء کی جنگ آزادی میں کئی عظیم المرتبت حضرات گرفآر کر کے بیمال بھیجے گئے تھے ،گر آپ نے 1857ء کی ناکا می سے بہت ہمت ہونے کے بجائے تح میک جہاو کوزندہ رکھااور گیارہ سال بعد گرفآر ہوئے۔

انسانوں کے بھیس میں فرشتے:

(1)اس زمانے میں ایک مسممان سیدا کبرز مان انڈ مان کے چیف کمشنر کے میرمنٹی تھے۔ بیآ گرہ کے فوجی محکے میں میرمنٹی تھے۔1857ء کی جنگ آزادی میں حصہ لینے کی بن پر بیس سال قید کی سزا ہوئی۔ یہاں پہنچ کراپی قابیت اور نیک کرداری کی بدوت چیف کمشنر کے میمنشی لگادیے گئے۔نہایت شریف اورخوبیوں کے ، لک انسان تھے۔اپی حیثیت ہے مسلمان قیدیوں کو جو بھی فائدہ پہنچا سکتے ،اس سے دریخ نہیں کرتے تھے۔ان کومولان احمد القدص حب کے آئے کی خبر ہوئی تو اپنی حیثیت اور مرتبے کی بدولت چیف کمشنرے بات کر کے مول نامدوح کواپنے مکان پر لے گئے جوروس آئی لینڈ میں تھا۔ پکھ دنوں بعد قریب ہی ایک مکان تداش کرے آپ کودلوادیا اور چیف کمشنر کی بچبری میں اینے ، تحت مولانا کوتحریکا کام دلوادیا۔ اس طرح ان کی اسیری ہے! بتدائی باخچ سال قدرے اطمینان سے گذر گئے۔ چھٹے سال ہندوستان کا وائسرے لارڈ میئر انڈمان کے دورے پر آیا تو ایک پڑھان مسلمان قیدی شیرعلی کے ہاتھوں مارا گیا۔اس پرتمام مسممان قید یول سے تحق کر دی گئی۔آ ب کوبھی ایک دورا فبادہ جزیرے وائیرآئی لینڈیس تبديل كرديا گيا۔ايك انگريز مؤرخ بوڈن كلوس نے لكھ ہے كداس جزيرے كؤ' دوزخ'' كانام دے ديا گيا تھا اور يبهل نهايت خوفناک قیدی رکھے جاتے تھے۔ یہ ل غذاکی ناموافقت، آب وہواکی ناسازگاری اور عمر کے تقاضا ہے آپ کی صحت گرتی چلی گئی۔ آپ کے بھانجے مولوی عبدالرحیم نے جو آپ کے بعد قید ہوکر آئے تھے، آپ کواپنے پاس بلانے کی اجازت ما گلی، مگر حکومت نے نہ مانا۔مولا نا جب بہت کمزور ہو گئے تو اپنی حالت زار کے پیش نظرا بے بیٹے مولوی محمدیقین کو جوکلکتہ میں تھے، بلاکر ملا قات کرناچ ہی ، گرآ پایے علم وشرافت اور نیک چنی کے باوجودائگریز کی نظر میں ان سہوتوں ہے بھی محروم تھے جوتمام قیدیوں كوحاصل تحيير، اس ليه آپ كواس كى بھى اجازت نەبلى اور بالآخرذى الحجه 1298 ھ/ 14 نومبر 1881 ء تقريباً سولەسال قيدييس گذار کرآپ نے اس دنیا کو خیر باد کہا۔آپ کے ملازم کی روایت کے مطابق آپ نے آخری وقت میں 'ال انتدیا مالک الملک' کہا اورروح پرواز کرگئی۔آپ کودیٹر اس پوائنٹ نامی جگہ میں سمندر کے کنارے ایک شینے پر چند قبرول کے ساتھ وفن کردیا گیا اور یول ا کیے عظیم مجاہد کا سفر زندگی مسافری کے عالم ہیں اخت م کو پہنچ ۔ آپ قید کے دوران! پنے کا موں کے بعد ساراوفت ذکر دعبادت اور تبليغ وتلقين ميں گذارتے۔ آپ كے ساتھى قيديوں ميں سے تقريباً برخص موحد، يابندسنت اور تبجد گذار بن كميا تھا۔ آج اگرانڈ مان جانے کی ہوتئیں میسر آج کیں تو اس مر دمج بد کی قبراور دیگریادگاریں دنیاوالوں کے سامنے پیش کرناممکن ہوجائے۔ (2)مولانا يجيٰعلى:

مولا نا احد اللہ کے چھوٹے بھائی تھے علم وضل ، تقوی اور قربانی میں اس خاندان کا در نایاب تھے۔خاصی مدت تک سرحد میں مجاہد کی جہد کا پورانظم مرحد میں مجاہد کی جہد کا پورانظم ہاتھ میں کرتے ہوئے دعوت و تنظیم جہاد کا پورانظم ہاتھ میں لے لیا اور آخری دم تک اس کام کے لیے وقف رہے۔انبالہ کے ایک مجاہد مولوی محمد جعفرتھ نیسری جب گرفتار ہوئے تو

آپ کا راز بھی کھل گیا۔ چنانچہ آپ پردیگر رفقا سیت مقدمہ چد گیا جو' انبالہ کے مقدے' سے مشہور ہے۔ اسے انگریزوں نے '' وہا بیوں' کا سب سے بڑامقدمہ قرار دیا تھے۔ اور مولان کچی علی اس کے سب سے بڑے مزم تھے۔ آپ کو بھی ضبطی جائیدا داور پھنٹی کی سز ہوئی۔ جب آپ نے شہوت سنے پر کمر و عدالت میں غیر معمولی خوشی کا اظہار کیا تو گریز جج سے برداشت نہ ہوا۔ اس نے پھائی کو عمر قید میں تبدیل کردیا۔ جس پر آپ نے ایک شعر کہا ہے۔

مستحق دار کو حکم نظربندی ملا کیا بتاؤل کیے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی

اس طرح آپ اپنے بڑے بھائی ہے ایک سال بعد 1866ء میں انبولہ سے لاہور، ملتا ن، کراچی، جمبئی کے راستے انڈیان کینچے۔

مجاہدین کے خیرخواہ سیدا کبرزمان نے آپ کوبھی اپنے پاس رکھا۔ اس طرح دونوں بھائی سیجا ہوگئے۔فرصت کے اوقات میں آپ قرآن و صدیث پڑھانے اور توحید و سنت کی دعوت و بنے میں مشغول رہتے۔ تقریباً دوسال بعد آپ بیار ہوگئے۔ بیاری کے دوران آپ پر خدا ورصبر وشکر میں مصروف رہتے ورمزان پری کے لیے آنے والوں کو وعظ وقعیحت فرماتے رہتے۔ آپ کی عمر اتنی زیادہ نہ تھی اور بیاری بھی شویش ناک نہ تھی، مگرایک روز یکا کیک طبیعت بگر گئی اور آپ 26 شوال رہتے۔ آپ کی عمر اتنی زیادہ نہ تھی اور بیاری بھی شویش ناک نہ تھی، مگرایک روز یکا کیک طبیعت بگر گئی اور آپ 26 شوال آپ 1284 ھے۔ آپ کی عمر ایک مہیشہ کے سیے آزادہ و گئے۔ آپ کی وفات کا تمام جزیروں میں اعلان کردیو گیا تھے۔ چنانچے مسمانوں کے علاوہ ہندو بھی بہتی گئے ۔ جنازے کے شرکا 45، خرار سے کم نہ ہوں گے۔ آپ کوروس آئی لینڈ میں دفن کیا گیا۔ وفات کے وقت آپ کے بڑے بھائی مولانا احمد التداور بھا نجمولانا عبد اندازہ وگئا ہے سیکا ہے کہ عام مسافری کی اس موت پران سب پرکیا گذری ہوگی؟

آپ کی بیر کرامت مشہور ہے کہ انڈیان پہنچنے کے بعد جب آپ کوخبر مل کہ بد بخت انگریزوں نے آپ کے خاندانی مکانات منہدم کردیے ہیں تواس انتہائی صدے کے وقت آپ کوخوب میں بشارت ہوئی۔ یہ بشاورت آپ نے اپنی اہلیکوالیک خط میں لکھ کر بھیجی:

" رات كوحفرت رس لت م" ب صلى التدعييه وسلم كى روح انور سے لقا كاشرف عاصل ہوا۔ حضور صلى التدعييه وسلم في آيات كريمہ: "وبشس الصابرين الذين اذا أصابتهم مصيمة ....... " آخرتك تلاوت فرم أسي اس مكاشف كے بعد ول بالكل مطمئن ہوگيا۔"

بلاشبہ میآ پ کی بہت بڑی کرامت ہے کہاتنے جان لیوامصائب میں استنقامت کی دولت پوئی اور درج ہالا روح پرور بشارت دنیا ہی میں آپ کوملی۔

(3) مولاناعبدالرحيم:

میمولا نااحمداللہ اورمول نا یکی علی کے بھانچے تھے۔دونوں کے بعدا نڈمان پنچے۔سیدا کبرزمان نے انہیں بھی اپنے پاس رکھا اور گھاٹ پرمحرری کی اسامی دلوادی۔ آپ نے ایک دکا ندارے ل کر تجارت بھی شروع کردی تا کہ اپنے دونوں ماموں اور دیگر ضرورت مندول کی ضرور بات کی کفات کرسکیل سال دؤ میو کے تل پر جب مسلمان قید کی زیرعتاب آئے تو آپ کوجھی انڈ مان

کے مرکز سے ایک دورا فرادہ جزیر ہے میں بھیج دیا گیا۔ وہال ایک درشت مزاج انگریز افسر بیار ہوگیا اوراس کے جسم پر ہے ہ داخ پر گئے۔ آپ کے علاج سے امچھا ہوا تو خوش ہوکر آپ پر بہت مہر بان ہوگیا اوراعلیٰ حکام سے اس دوا کوسر کاری دوا خانے میں

رکھنے کی اجازت یا تکی۔ انگریز اسنے کم ظرف سے کہ ایک مسلمان قید یول کے سب ڈاکٹرول پر فائل ہوج نے کے خطرے سے

اس کی اجازت ندوی۔ آپ تقریباً سوا انیس سال کا طویل عرصہ ان اجاز اور ویران جزیروں میں قید رہے۔ کیم جمادی الاولیٰ

1300 ھے اس کی اجازت ندوی۔ آپ تھی رہا ہوکر وطن واپس

ہنچے۔ آپ کے آپ کی مکانات منہدم کر کے وہاں بلدید کا بازار بنادیا گیا تھا۔ اٹل وعیال محمد سین تموہیہ صاحب کے ہال زیر مقیم

سے ۔ پٹرنہ جنبی کے ووسرے دن اپنے مکانول کی جگہ گئے تو یہ حسرت انگیز منظر دیکھ کر بے اختیار یہ درد آ میز شعر پڑھے۔ عب اس خوات ان کو پڑھیس تو اس حسرت والم کا مرقع سامنے آجا تا ہے جس سے ان حضرات کوسابقہ پڑا تھا۔ ایسے محر مجر باتھا۔ ایسے محر میں اور دیں اور درج ذیل اشعار مفہوم کا لی ظر رکھتے ہوئے پڑھیں:

يامنزلاً لعب الزمان بأهله في أبا دهم بتفرق لا يجمع إن الدين عهدتهم بك مررة كنان الزمان بهم يضر و ينفع أصبحت تفزع من يراك و طالما كننا إليك من المعادل نفزع ذهب الذين يعاش في أكنافهم بيقي الذين يعاش في أكنافهم بيقي الذين حياتهم لاتنفع

ترجمہ: ''(1) اے وہ گھر جس کے رہنے والے زمانے کی دست برد کا شکار ہوئے اور انہیں اس طرح منتشر کردیا گیا کہ پھر جمع ہونے کی تو قع نہیں ۔ (2) وہ جنہیں بھی تیری آغوش میں آسووہ حال دیکھ تھا، زماندان کے سہار نفع نقصان پہنچ تا تھا۔ (3) آج جو تھے و کھتا ہے گھبرا اُٹھتا ہے حالانکہ بھی ہے دہ تھی کہ مشکلات سے گھبرا کر ہم تیری آغوش میں پناہ ڈھونڈ تے تھے۔ (4) وہ لوگ تو گزر گئے جن کے سانے میں زندگی زندگی تھی، اب وہ باتی رہ گئے جیں جن کی زندگیاں کی بھی کام کی نہیں۔'' وطن واپسی پر جب آپ نے شہر والوں کارنگ ڈھنگ اور طر نِ معاشرت بدلا ہوا پیا تو رہائی پر افیہول کرتے ہوئے کہا ' وطن واپسی پر جب آپ نے شہر والوں کارنگ ڈھنگ اور طر نِ معاشرت بدلا ہوا پیا تو رہائی پر افیہول کرتے ہوئے کہا ' ' کاش! میں بھی اس جزیر کے کاپوئد ہوجا تا تو رو نِ حشر اپنے دونوں ساتھیوں (مولا نا احمد اللہ اور مولا نا یکی علی ) کے ساتھ اُٹھتا۔'' کاش! میں بھی کھی ہے جواس موضوع پر سند تھی جاتی ہے اور بعد کے حضرات اس کے حالات زندگی پر'' تذکر کہ صادقہ'' کے نام ہے کتا ہے تھی کھی ہے جواس موضوع پر سند تھی جاتی ہے اور بعد کے حضرات اس کے حالات زندگی پر'' تذکر کہ صادقہ'' کے نام ہے کتا ہے تھی کھی ہے جواس موضوع پر سند تھی جاتی ہے اور بعد کے حضرات اس کے حالات زندگی پر'' تذکر کہ صادقہ'' کے نام ہے کتا ہے تھی کھی ہے جواس موضوع پر سند تھی جاتی ہے اور بعد کے حضرات اس کے حالات زندگی پر' تن کی صوائح اور تاریخ مرتب کر ہے تیں۔

### (4) مولوي محمد جعفر تعانيسري:

آ ب بھی راز کھل جانے پرمولانا یخی علی صاحب کے سے تھ گرفتارہوئے۔ انبالہ کے مشہور مقد ہے کے دوسر ہے بوے سرم آپ بی ہتے۔ عرصدوراز تک مجابدین کے لیے امداو کی تربیل کا کام انبن کی مستعدی اور کمال ہوشیاری کے ساتھ کرتے ہے۔ گرفتاری پر بہت زیاوہ تشدد کیا جی بھر آپ نے کوئی راز بتاکر نددیا۔ آخر کارجھوٹی گواہیوں کے ذریعے آپ کوئیا آپ اولوائی گئی۔ تفییش کار انگریز افسراپ شعدد کے بے فائدہ فاہد ب بونے اور مولانا کے صبر واستعقامت کود کھر کر بہت تاؤیل تھی۔ آپ کو بھائی کی سز ابہوئی تو آپ نے بہت دیا گیا۔ آپ اپنے دوسر سے کی سز ابہوئی تو آپ نے بتابانہ نوش کا اظہار کیا۔ اس پر آپ کو بھی محرقید کی سز انساکر کالا پائی جھیج دیا گیا۔ آپ آپ اپنے دوسر سے ستھوں مولانا کے گئی علی اور میاں عبدالغفار کے ساتھ 11 جنوری 1866ء کو انڈ مان پنچے۔ سیدا کبر زمان نے آپ کو نائب میر مشکل کی نوکری دلوادی۔ قبین اور فضل آدی ہے ، انگریز کی سیکھر کرانگریز افسروں کو ارود پڑھانے گئے۔ آپ نے اپنی خود نوشت سوائح حیات '' تو ارت تو بیٹ اور مبتق آم موز ہے۔ کہا جہت دلی ہور ہوگی۔ یہ کتاب بہت دلی ہور ہوگی۔ یہ کتاب بہت دلی ہور ہوگی ہوئے حیات '' تو ارت تو بیا بیا گئا ہوئی کا گا با نداز بیاں ایسادکشش ہوئی کہ کتاب ایک بار شروع کر دینے کے بعد چھوڑ نے کا ول نہیں جا بتا۔ آئ کے ہم بر مبا ہوگو میں کہا ہوئے سے مختلف رسالوں میں قبط وارچھپ چگ ہوئے۔ آپ بیس سال ان دورا قبادہ ڈائی کی جس سے آپ کی میاں ن کر کے اس سے شادی کی جس سے آپ کی سے آپ کی سے آپ کی دوسر سالوں میں قباد کی اور کا بھی ہوئی۔ وادو میں وفات پئی۔

ان بزرگوں کےعلاوہ ہندوستان کی ان مشہور شخصیات نے انڈمان کے جزائر میں قید کا ٹی۔

ہلتہ علامہ فضل حق خیر آبادیدا ہے وقت کے مشہور فاضل ،ادیب اور یگانتہ روزگاری کم تنے۔معافی کا دھو کہ دے کر گرفتار کیے گئے۔مقدمے کے دوران ایسے صلات پیدا ہو گئے تنے کہ ہری ہوجاتے مگر بھری عدالت میں صاف کہد دیا '' میں نے ہی جہاد کا فقتی دیا تھااور آج بھی میری وہی رائے ہے۔''آخر کار کالا پانی جسیجے گئے اور در دناکے تکلیفیں جسیل کرو میں انتقال کیا۔

ہند مفتی عنایت احمد کا کوروی، ان کے علمی رسوخ کا سیا کم تھا کہ ایا م اسیری میں کئی کتابیں اپنے عافظہ کی دو ہے زبانی ککھیں۔ بعد میں مراجعت کی گئی تو کہیں غلطی نہتی علم صرف کی مشہور دری کتاب ''علم الصیفہ'' بھی انہی کتابوں میں شنل ہے جو آپ نے اپنے جیرت انگیز عافظے کی مدد سے ان کا لے جز ائر میں لکھی۔

میک مولوی لیافت علی مشہور مجاہد را ہنما تھے۔انگریز ول کوانہوں نے بہت نقصان پہنچایا۔ گرفقاری کے بعد انہوں نے بی برسرِ عدالت کہا تھا ''اگر میں چوہا بھی ہوتا تو انگریز ول کی نس نس کاٹ کر رکھ دیتا۔' 1869 ، میں گرفقار ہوکر کالا پانی بھیج گئے اور وہیں 1892 ، میں انتقال کیا۔

جئة مولوی امیر الدین اور مولوی تبارک علی، یہ سب حضرات مجاہدین کے زیرِ زمین نظم کی اعانت کے جرم میں انڈمان بھیج گئے اور سخت مشقت جھیل کرمجاہدین کے لیے اسیری کی تکالیف کے بارے میں بہترین نمونة عمل چھوڑ گئے ع خدا رحمت کند این عاشقان یاک طینت را

# داستان ملت فروشوں کی

#### ناممارك آ دمي:

سیمضمون ایک ایسے شخص کی روداد جفر پر مشتل ہے جس نے ہندوستان سے لے کر جازتک کے مسلمانوں ہے وہ افسوسناک غداری کی جس کا خمیاز وہ آئ تک ہندوستان ، ترکی ، جباز ، اُردن اور فلسطین کے ماکھوں کروڑوں مسلمان بھگت رہے ہیں۔ بیشخص مسلمانر ل کے حق ہیں جتنا نامبارک نگا ، ا تنا ماضی قریب ہیں کم بی کوئی اور ہوگا۔ بیا لیک المناک حقیقت ہے کہ تاریخ اسلام جب رجوان مرد جانبازوں اور ظلوص کیش جاشروں کی داستانوں سے بحری پڑی ہے وہیں اس ہیں بحض ایسے ہر بختوں کا تذکرہ بھی مالی ہے جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو تا قابل تلافی نقصان پہنچا یا اور بعض نے تو اپنے فدہب اور وطن ہر بختوں کا تذکرہ بھی مالی ہے جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو تا قابل تلافی نقصان پہنچا یا اور بعض نے تو اپنے فدہب اور وطن نے مداری ہیں ایسانی موجہ سے تاریخ کا رُنے پلٹ گیا اور دشمنان اسلام کو نامذ طویل تک ہو انتہا شروفساد کھیلانے کا موقع ملہ جوان از کی ہدفسیوں کے نامدا عمال ہی سید جار بیہ کے طور پر مکھا جاتا رہے گا۔ زیر نظر مضمون میں ایک ایسے بی جی محض کا تقارف ہو ہوانا ک نقصان پہنچا وہ شعاری کی مرتکب ہور بی ہے۔ اس خاندان ہے گزشتہ سوساں کے دوران عرب وجم کے مسلمانوں کو ہولناک نقصان پہنچا وہ شعاری کی مرتکب ہور بی ہے۔ اس خاندان ہے گزشتہ سوساں کے دوران عرب وجم کے مسلمانوں کو ہولناک نقصان پہنچا وہ شعاری کی مرتکب ہور بی ہے۔ اس خاندان ہے گزشتہ سوساں کے دوران عرب وجم کے مسلمانوں کو ہولناک نقصان پہنچا اور خبائے بیمنوں سلملہ کی بیک جاری دے گا۔

#### مردانِ تريت:

اس داستان کی ابتدا جنگ عظیم اوّل ہے ہوتی ہے جب جہاز سمیت سارا جزیرۃ العرب خلافت عثانیہ کے زیر نگین تھا۔ ترکول کی اسلام ہے محبت حربین شریفین کی خدمت اور مسمانوں کی خیر خوابی کے باعث و نیا بھر کے مسلمان ان کے گرویدہ اور معتقد تھے۔ اگریز اپنے مخصوص مقاصد کے پیش نظر سلطنت عثانیہ ہے می وَ آ را تھا۔ وہ مسلمانوں کے اتحاد کا بید مرکز اوران کی مذہبی وسیاسی قوت کے اس محور کو تھا کرنا چاہتا تھا تا کدا کیہ طرف برصغیر پراس کے اقتد ارکوکوئی خطرہ خدر ہے اور دوسری طرف جن برقالعرب کی قیادت سلاطین آ ل عثمان کے ہاتھوں سے جاتی رہے تا کہ فلسطین کے اردگر دوہ اپنے من پہند حکمران بھی کرصیب و فی ریاست کو تحفظ فراہم کر سکے۔ بیدوہ زبانہ تھا جب برصغیر میں شیخ البند حضرت موالا نامحود حسن قدس مرہ وائریز کے خلاف سیاسی وعسکری انقلاب کی تیاریال کررہے تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ صوبہ مرحد کے آ زاوعلاقے میں موجود اپنے شاگر وسلماء اور مریدین کے ذریعے مجاہدین کی جماعت تیار کریں اور ترکی وافق نشان کی مدوسے ہندوستان پر حملا آ ورہوکر اگریز وں کو زکال باہر کریں اور یہاں نظام خلافت راشدہ کی سلم برداراسلہ می صومت قائم کریں۔ اس غرض کے حملہ آ ورہوکر اگریز وں کو زکال باہر کریں اور یہاں نظام خلافت راشدہ کی سلم برداراسلہ می صومت قائم کریں۔ اس غرض کے لیے آپ نے آپ نے اپنے شاگر درشید مولانا عبید انتہ سندھی صاحب کو کابل بھیجا تا کہ وہ جماعت مجاہدین کو مختصم کریں اور خود جانے اسلمانی کو میں بھیجا تا کہ وہ جماعت مجاہدین کو منظم کریں اور خود جانے اس کی تو بھی ہیا تا کہ وہ جماعت مجاہدین کو منظم کریں اور خود جانے کے آپ کے آپ نے اپنے شاگر درشید مولیا نا عبید انتہ سندھی صاحب کو کابل بھیجا تا کہ وہ جماعت مجاہدین کو منظم کریں اور خود جانے کے اپنے شاگر درشید مولیا نا عبید انتہ سندھی صاحب کو کابل بھیجا تا کہ وہ جماعت مجاہدیں کو مقام کریں اور خود جانے کیا تھیں کو میا عت مجاہدیں کو محت تا تھی کو باند

روانہ ہوئے تا کہ سلطنت عثانیہ سے تا ئیری خط اور مجاہدین کی امداد کا وعدہ حاصل کرسکیں۔ وود صاری مکوار:

وگریه منصوب کامیاب بوجاتا تو آج و نیا کانقشہ کچھاور ہوتا گراس موقع پروہ حریاں نصیب مخص آ زے آیا جس کا ذکراو پر ہوا ہے۔اس کی ہوس جاہ و مال نے مسلمانوں کو پیٹر ادن دکھا یا کہ سرز مین عرب سل طین عثانیہ کے مضبوط ہاتھوں ے نکل کر ٹکڑ ئے ٹکر ہے ہوکر کمزوراور دنیا پرست حکمر نول کے ہاتھ میں چی گئی جوحر مین کی حفاظت کے لیے یہودو غیاری کے بی اور جن کے زیر انتظام سرزمین اسلام کی دولت لٹ لٹ کرنیویا رک اور شدن کو آباد کررہی ہے۔اس شخص کا نام شریف حسین تھا اور بیدمکہ ککر مہ کا والی تھا۔ اس ظالم نے مسلمانوں کے ار مان پر دو دھاری تلوار چاا کی۔ ایک طرف تو وہ مرکز خلافت کو یقین داتار ہا کہ جیز اور حرمین کے معاملات و کیھنے کے بیے میں کافی ہوں۔ آپ بے کھنکھا پی افواج کو انگریزوں کے مقد بنے کے لیے محاذوں پر بھیج دیں۔ دوسری طرف انگریزوں کے کہنے برعربوں کوترکوں کے خداف اُ کساتا ر ہا در انہیں خدا فت اسلامیہ کے خلاف بغاوت پر آمادہ کرتار ہا۔ تیسری طرف اس کمبخت نے بیر کت کی کہ جب حضرت شیخ الہندرجمالند ترکوں کی طرف ہے جیزے گورٹر خالب یا شاہے مسلمانان ہنداور سلطنب عثانیہ کے جمعہ عبد بداران کے نام ا بنی حمایت کا خط حاصل کر چکے (جو بعد میں' غالب تامہ' کے نام ہےمشہور ہوا ) نیز ضافت عثانیہ کے وزیر جنگ انور پاشا ہے ملہ قات کر کے اسی مضمون کا ایک خط اس ہے بھی لے بیا تواب آپ جا ہتے تھے کہ جیدا زجیدا فغانت ن اور وہاں سے آ زادق کل پہنچ جا کیں تا کے مرکز خلافت کی طرف ہے تائید وہمایت ال جانے کے سبب جملہ مسمانا بن بندآ پ کا ساتھ ویں اور آ ب مجاہدین کی جماعت لے کرانگریزوں پر حملہ آور ہول ،لیکن فدکورہ بالشخص نے انگریزول کے کہنے پراس ٹازک موقع میں آپ کومع رفتا کے گرفتار کرلیااور پھر آپ کومصراور و ہاں سے مالنا بھیج و یا گیا۔ جہاں آپ نے قید کا طویل زمانہ کا ڈاور نیصرف پیرکہ ہندوستان آزاد ہوکرمسلمانول کے ہاتھ میں نیآ سکا بلکہ مقامات مقدسہ بھی ای شخص کی سازشوں سے عثانی سلطنت کے زیرتکین ندر ہے اور جزیرہ عرب کے حصے بخرے کر کے اسے چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کردیا گیا۔ یہاں کی زمام کاران تحکمرانوں کے ہاتھوں میں آگئی جوکثیروسائل اور بےحساب دولت اکھٹی کرنے کے ہاو جودا سے پڑویں میں موجود فلسطینی مسلمانوں کے کسی کام آت میں اور نہ دنیا کے دیگر حصے میں بسنے والے مسلمانوں کوان ہے کوئی فائدہ پہنچتا ہے۔ مانا کہ بیاسرائیل کی عسکری مزاحمت نہیں کر کتے لیکن جوالسطینی مہاجرین پڑوی مما مک کے کیمپوں میں بہتے ہیں ،ان کی مالی مدد کر کے ان کومعاشی مسکل سے قوبے پر واکر سکتے تھے تا کدان کے نوجوان بے فکر ہوکر جب دہیں حصہ لے سکیس کیکن ان ہے رہمی نہیں ہوتا۔

بيركت باته:

انگریزوں کے اس گماشتے کولا پی تھی کہ خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعدا سے جھاز کی حکومت مل جائے گی لیکن اس کا میدار مان پورا نہ ہوسکا۔ آل سعود کے تھاز پر غدب یا لینے کے بعدانگریزوں نے اس سے نظریں پھیرلیں اور اسے یہال سے رسوائی کی کا لک سمیٹ کراور ہزیمت اُٹھ کر بھی گن پڑا۔ اس نے شام جاکر پناہ لی۔ اس موقع پرانگریزوں نے اسے دوسرا

کام سونیا جس کواس کے مرنے کے بعد اس کی اوا وہ آج تک پورا کررہی ہے۔ اس کمبخت نے انگریزوں کی بے وفائی کا مشاہرہ کر لینے کے بعد بھی ان کا آلہ کار بنتا منظور کر رہے اور اس کا خاندان نسل بعد نسل بی خوس فر مدداری پوری کرتا آرہا ہے جس کے تذکر سے ہے۔ دل پیشا جاتا ہے۔ اس مرتبدا ہے بیذ مدداری دی گئی کہ فسطین کے مشرقی کنار ہے کی ، جہاں اُرون واقع ہے، گرانی سنجال لے اور صیبونی مف دات کا تحفظ کر ہے۔ اس علاقے ہے نہ نسطینی مسلمانوں کوکوئی امداد ہی تھے کا ور نہیرونی دنیا کا فلسطین سے زمینی رابط رہے۔ وہ دن اور آج کا دن یہ شخص اور اس کی اولا دفلسطین کے پڑوی میں وہ سب شہرونی دنیا کا فلسطین کے گردا بیا حصار قائم کررکھا ہے جس کے کہو کرتیا حصار قائم کررکھا ہے جس کا کہ دہ منظوم اور محصور فلسطینیوں ، غاصب اور جابر یہود یوں کو ملے۔ اس کے مرنے کے بعد ایک بیٹا عراق وشام کا اور دو مرا اردن کا حکم ان بنا عراق اور شام کی حکم انی تو 1958ء میں اس خاندان سے چھن گئی البتہ اُردن ابھی تک ان کے بے اُرکت ہاتھوں میں ہے۔

اس کے بیغے عبداللہ بن حسین نے 30 سال تک (1920ء ہے 1950ء) اردن پر تحکم افی کی۔ اس دوران اس کے بعد شریف حسین کا پوتا طلال بن عبداللہ اردن کا حکم ان ہوائیل و جود میں ۔ یا متحکم ہوا اور بینڈ ارملت تما شر دی گیتا رہا۔ اس کے بعد شریف حسین کا پوتا طلال بن عبداللہ اردن کا حکم ان ہوائیکن ا ہے ایک بی سال حکومت نصیب ہوئی۔ (1951ء 1952ء) بعد ازال دما فی بیاری کی وجہ ہے اس تحق ہے دیں شروار ہونا پڑا۔ اس کے بعد اس کا کا پڑ پوتا حسین بن طلال حکم ان ہوا جے دیں شہ حسین کے نام سے جائی ہے۔ اس نے تقریب نصف صدی تک اُردن کو صیبونیت کے تحفظ کا مرکز بنائے رکھا۔ اس کے دور میں 1967ء میں اسرائیل ہے۔ اس نے تقریب نوسف صدی تک اُردن کو صیبونیت کے تحفظ کا مرکز بنائے رکھا۔ اس کے دور میں 1967ء میں اسرائیل مہر جرین سے وحشی نہ سوک کرنے وال بی تحکم ان بیار نیخ کی طرح مریل آ وازیں نکالئے کے علاوہ پھی نہ کرسکا۔ اس کے مہر جرین سے وحشی نہ سوک کرنے وال بی تحکم ان بیار نیخ کی طرح مریل آ وازیں نکالئے کے علاوہ پھی نہ کرسکا۔ اس کے بعد بیت المقدس واپس لیے بھی نے والی ایک مصنوعی جنگ کے بعد بیت المقدس اسرائیل کے حوالے کردیا گیا اوراس نے بیت برطابی کو مریک ہوا ہے کہ اسرائیل کے حفظ کے لیے امریکا وزیر یا خطابی اس کی تعربی نہ بیار کو اورزارو قطار رویا جبہ یہودی روایات کے مطابق کسی مسلمان کو بیبودیوں کی قبر پرج نے کی اجازت نہیں۔ دوسری طرف جب یہ کیشر جس جنال ہوکر صاحب فراش ہواتو بیبودی عالوں میں اس کی صحت کے لیے قصوصی دعا تھی گیکئیں۔ عبادت خالوں میں اس کی صحت کے لیے قصوصی دعا تھیں گیکئیں۔

یا ایسا نامبارک شخص تھ کے صبیونی مفادات کی نگہبانی کے لیے اپنے دین بھائیوں پرظلم کرنے ہے بھی ند پھو کا ہتمبر 1970ء میں یہود یوں کے مظالم ہے تگ آ کر ججرت کرنے والے 3 ہزار فسطینی مسلمانوں کواس کے تکم پر گولیوں سے بھون ڈالا گیا۔ فلسطینیوں نے اس مبینے کو' کا لے تمبر'' کا نام دیا۔ وہسطینی مباجرین جواردن کے مہاجریمپوں سے نکل کر اسرائیل کے خواف مظاہر کے رتے تھے ان پراس نے اتنا تشدد کیا کہ ان کی آواز کو کچل کرد کودیا۔ اس کی انہی خدہ ت کے اس تراف میں دنیا جرکے چوٹی کے 5 متعصب یہودی اور عیسائی سربراہانِ مملکت سیت کئی کا فر حکمرانوں نے اس کے جنز سے میں شرکت کی اور اسے بُر سے اشجام کی طرف رخصت کیا۔ فلسطینی مسلمانوں نے اسے بُر سے القاب و سے رکھے تھے گراسرائیل نے اس کے نام پرایک سڑک کا نام رکھ جو غدارانِ ملت کے لیے جہم کی طرف راہنمائی کرتی رہے گی۔ آج کل اس کا لڑکا شاہ عبدالتہ حکمران ہے۔ اس کی ماں برطانوی عیس کی تھی۔ شرہ حسین کی دویویاں تھیں ایک اس کی بردی اور دوسری برطانوی عیسائی ۔ اس سے بھی یہودی و نصاری کے ستھواس خاندان کے قریبی رابطوں کا اندازہ نگایا جسکن ہے۔ شاہ عبدالتہ کی تربیت خصوصی طور پر غیراسل می انداز میں گئی ہے اور بیا ہے باپ کے نقش قدم پر جھتے ہوئے وہ سب پھی کررہا ہے جس نے نسطیٰی مسلمانوں کے زخم ہرے ہوئے رہیں اور انہیں اپنے پڑوی سے کوئی عدو شال سکے۔ سب پھی کررہا ہے جس نے نسطیٰی مسلمانوں کے زخم ہرے ہوئے رہیں اور انہیں اپنے پڑوی سے کوئی عدو شال سکے۔ ویکھے کب قدرت کا دسیت انتقام حرکت میں آتا ہے اور بیانا نام کو پہنچتا ہے؟

آ گھوال باب



| ماضی کی تداش                      | €\$         |
|-----------------------------------|-------------|
| الله والول كاامتخان               | <b>‡</b>    |
| امريكاكي دريافت كي كهاني          | 4           |
| . ، و لوانو ل کی دنیا             |             |
| متعصم ! كہاں ہو؟                  | <b>‡</b>    |
| قدرت کی ری                        |             |
| آ ہول کی شنوائی                   | <b>(</b>    |
| شهبازے مولے تک                    | ₩           |
| چقر کی لکیر                       | 4           |
| روحيت اورروحا نبيت                | <b>\$</b>   |
| أيكآ كلهدوالاتكون                 | 4           |
| انكشافات كي ونيا                  | <b>‡</b>    |
| رحم يا تلوكر                      | <b>\$</b>   |
| فتم ہے قلم کی                     | 4           |
| تنبذيبول كالمعركه                 | 4           |
| ا كيك سليبي جنَّلُجو كي يا دواشتي |             |
| طوفان کی دستک                     | <b>\$</b>   |
| ابوجعفر منصورے صدر صدام تک        | <b>\dip</b> |
| خشكى كيسمندرجين                   | <b>\$</b>   |
| دسنبيں گياره                      | <b>\$</b>   |
| داذكامراغ                         | 4           |
| قيدى جزير عي كيابيق؟              | *           |
| ''بعاگ'' کے فیب                   | 4           |
| نظام میں تبدیلی کیے؟              | 0           |
| لبيك يا بنتي !                    |             |
| چا در پیش کاراز                   | 4           |

| مغرب دنیاہے چندسوالات                       | ₩.        |
|---------------------------------------------|-----------|
| سمجھ کا فرق (شب براءت کی ہنگامہ خیز یوں پر) | <₽        |
| دومتضا وتصويري                              | <b>©</b>  |
| سرکاری صوفی ازم کی حقیقت                    | <b>\$</b> |
| معركة كربلا أزمائش كانشان                   | <b>©</b>  |
| ا يک يا د گا محفل                           | <b>‡</b>  |
| ماسشر ما سَنْدُ                             | <b>\$</b> |
| مروانه وار.تی                               |           |
| چوہدری صاحب،شرفواورامریکا                   |           |
| ووغلی د میا                                 |           |
| خودسوزي                                     | <b>©</b>  |
| فطرت ہے نگرائے والے                         | <b>‡</b>  |
| منهی شنرادیو! تم کهان مو؟                   | 4         |

# ماضی کی تلاش

اس سفر کی رودادشروع ہونے سے پہلے قارئین چندامور محوظ رکھیں:

ہے حضرت سیداحمد شہیدر حمد اللہ کے دور کو گذر ہے ہوئے تقریباً دوسو ہرس ہونے کو آئے ہیں۔ ان کی جم عت کے عجابہ بن کی سرگرمیاں اخت م پذیر ہوئے جھی تقریبا ضف صدی سے زائد عرصہ ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے ان کی جدو جہد کے آٹا روبا قاب ہی سرگرمیاں اخت م پذیر ہوگئے ہیں اور پچھ حی فیول اور تحقیق کا رول کی بے قوجہ کے سبب غیر معروف وغیر شہور ہیں۔ پچھ مقامات ایسے بھی ہیں جنہیں انگریز نے 1857ء کے بعد ضداور دشنی سے جناہ و ہر پادگر و یا ور اپنے تعصب کے سبب ان جگہول کے آٹارکومٹ نے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس واسطے سیدصا حب پر کھی گئی کتابول میں جن جگہوں اور یادگاروں کا تذکرہ ملائا ہے، ان سب کی سابقہ اصلی حالت تک پہنچنا ممکن نہیں ، لہذا اس سفر نا ہے کو ان کی سیرت کے واقعات کے ساتھ مسلسل میں بوط کر کے چیش کرنا ہی رہے ہیں میں بین میں ہم صرف ان مقامات آٹا راور احوال وواقعات کا تذکرہ کر سکیں گے جن تک رسائی آئی مکمن ہے۔

ہلے ہم کر، چی شہر کے ہای ہیں، ان عاقوں ہیں اچنی اور تا آشا تھے، شروع شروع عیں تو تجھوٹی ہی چیز تک پہنچنے کے لیے ایسی محنت کرتی پڑی کد دانتوں پسیند آگی ۔ بھری دو پہر میں نا مانوں جگہوں میں آثار کی تاش میں مارے مارے بھرتا اور ان چیز وں میں دلچی خدر کشنے والے عوام کی نا واقفیت کی وجہ ہے کوفت اٹھانا کافی حوصلہ شکن تجر بہتھا۔ تاہم بعد از ان القد تعالیٰ کے فضل وکرم سے ایسے علائے کرام کی رف قت اور راہنمائی نصیب ہوگئی جو خصرف پر کہ مجابدین کی تاریخ سے نہایت دلچیہ اور گہری واقفیت رکھتے تھے، بلکدا پنے ذاتی شوق اور عقیدت و محبت کی وجہ سے اکثر و بیشتر آثارت کی علمیت اور تاریخ وائی کا میام تھا کہ مجابدین کی اولا دوا فلاف اور ان کے گاؤں میں رہنے والے معلوم ت ایسے معاون کے محبولات کی فراہم کردہ میں رہنے والے معمرلوگوں ہے بھی زیردہ تھائی آل ایمور کی واقفیت رکھتے تھے اور ہم نے ایک سے زائد مرتبان کی فراہم کردہ میں رہنے والے معمرلوگوں ہے بھی زیردہ تھائی آل ایمور کی واقفیت رکھتے تھے اور ہم نے ایک سے زائد مرتبان کی فراہم کردہ معلومات سے مواز نہ کی تو انہی کی معلوم ت کو مقد میں ہے ان کی اور است بایا ہوں کی مقد سے بے کہ آگر اس تحریک میں تاریخ کی کہ تو اس کی مقد سے بے کہ آگر اس تحریک میں ہو تو ایسی کی مقد سے بی کہ آگر اس تو کو مقبور قصوص شریع کی سے نو مسلوم ت کا موجودہ مشہور قصوص شکر سے باتوں کا مقصد سے بی کہ اور ان میں کو تی وقع کے متعمولی کا زیادہ امکان ہے۔ لہذا اس بارے میں کوئی راہنمائی خصوص شکر سے کا سیب ہوگی۔

المراديد علم المورير ديكم الله المبايات كم منزام كله جات بين ان من ... چندايك مستثنيات عيماده ....ساري

گفتگوسنر نامہ لکھنے والے کے گردگھوشی رہتی ہے۔ وہ اس سارے قصے کا مرکزی کردار ہوتا ہے۔ برمجلس میں خصوصی توجہ کا مرکز بھی وہی ہوتا ہے۔ اس کی ہر بات دوسروں پر اس طرح نالب رہتی ہے گویا وہ برفن مولا ہے اور وہ جہاں جاتا ہے سب اس کے لیے منخر ہوجاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ باتی تعتقی سے خالی نہیں ہوتیں۔ اس تحریر میں کوشش کی گئی ہے کہ توجہ مقصد کی طرف رہے اور واحد مشکلم کا صیغہ کم ستعمال ہو۔

المجنا سیدصاحب رحمہ اللہ نے سرحد ہیں جہادی زندگی کے تقریباً پانچ سال گذار ہے (آپ کی سرحدآ مد 1823ء ہیں ہوئی اورآپ کی شہادت کا واقعہ 1828ء ہیں چیش آپا) آپ کے بعد آپ کے سلطے کے جاہدین نے تقریباً سوسال سے زائد عرصے تک علم جہاد بلندر کھا۔ اس طویل عرصے ہیں جہاں جہ سیدصاحب کا جاتا ہوایا جہاں ان کے رفقا کی باقیات میں ان سب کا اعاطہ چند دنوں ہیں ممکن نہ تھا، ہماری کم ہمتی، وقت کی کی اور سفر ہیں درچیش بعض مشکلات اس پرمستزاد ہیں، النسب کا اعاطہ چند دنوں ہیں ممکن نہ تھا، ہماری کم ہمتی، وقت کی کی اور سفر ہیں ورچیش بعض مشکلات اس پرمستزاد ہیں، البندااس مشاہداتی دورے کی رُوداد کو حضر سیدص حب کی حیات مبار کہ ہیں چیش آنے والے واقعات کے ساتھ کئی مطابقت دینے کے لیا وقت اور کا فی محنت درکار ہے۔ اس واسطے موجودہ تحریر نہ سیدصاحب کی حیات کو جامع ہو جو سید بادشاہ اور ان کے رفقا کو سرحد کے جامع ہو جو سید بادشاہ اور ان کے رفقا کو سرحد کے بہاڑوں اور میدانوں ہیں چیش آئے۔ البتہ اس سفر کا دوسر امر حلکمل ہونے کے بعد اللہ تق کی کی ذات سے امید ہے کہ سے کارگذاری مجھ کر پرھیں۔

ہے اس ساری محنت کا مقصد ضرب مؤمن کے کالم کا پیٹ بھرنا ، قار کین تک معلومات برائے معلومات بہم پہنچا تا یا آثار قدیمہ سو جھتے پھر نے والے گوروں کی طرح جسس کی تسکیس یا تفر ۔ کی سیاحت نہ تھا ، اس کا مقصد ان لوگوں کی اس شاندار جدو جہد کا تذکرہ تازہ کرنا تھا جوز وال کے اس دور میں ضوص وللہیت ، ایثار وقر بانی اور ہمت وشجاعت کی بے مثال روایات کا زندہ و تابندہ نمونہ تھے اور جن کی جدو جہد ہما را قابل فخر ماضی اور ہم رکی توت عمل کے لیے بہترین محرک ہے ، لہذا اس رو داد کوائ تناظر میں معرف علے اے۔

ان چند تمہیدی باتوں کے بعد آ سے دوسوسال قبل ہر پا ہونے والی اس عظیم الثان تحریک اصلاح و جہاد کی چند جسکیاں در کھنے چلتے ہیں جو آج بھی ہمارے ملک کے ثال مشرقی علاقوں میں موجود ہیں اوران قربانیوں کی یا دولار ہی ہیں، جو بھی ہمارے قابل فخر اسلاف نے انجام دی تھیں۔

جم نے اپنے سفر کا آغاز پٹاور ہے کیا۔ پٹاور ہے جس کو حضرت سیدصا حب رحمۃ القدعلیہ کی قدم ہوی اور جائے سکونت بننے کا شرف کی مرتبہ حاصل ہوا۔ ایک مرتبہ تو ایسا موقع بھی آیا کہ بیشہرا پٹے سرکش سرداروں کی سرکش کے باعث آپ کے ہاتھوں فتح ہوا اور بیباں پچھ دنوں تک اسلامی نظام کی بہاریں و یکھنے میں آئیں، مگر پھر آپ نے بے مثال فقر واستعنا کا مظاہرہ کرتے ہوئے سرداران پٹاور کو بخش دیا۔ اس کی تفصیل ان شاء امتد آیندہ اپنے موقع پر آئے گی۔ پٹاور شہراور گردونوا ح مشل کی ایسا کی ایسا کی ایسا کی ایسا کی ایسا ان شاء امتد آیندہ اپنے موقع پر آئے گی۔ پٹاور شہراور گردونوا حسل کی ایسا تارومقامات ہیں جو حضرت شہیدر حمد اللہ کی تحریک کے خلف واقعات کے گواہ اور البین ہیں لہذا ہم نے اپنے اس

مطالعاتی وورے کا آغازاس تاریخی شہرے کرنے کا فیصلہ کیا۔

اب آگے ہو ہے ہے پہلے ذراس اس امر کا جائزہ ہے ہیں کہ حضرت سیدصاحب رحمۃ اللہ عدید نے اپنی اصلاحی اور جبادی تحریک کا آغاز سرحد ہے کیوں کیا اور کس بنا پرانہوں نے اپنے بہندی رفقا کے ساتھ اس پہاڑی ملاقے اور اجبنی دلیں کا رخ کیا۔ اس کے بعد ہم پیٹا ورشہراور گرد و چیش کے ان آٹار کا تعارف پیش کریں گے جہاں تک ہوری رسائی ممکن ہوئی ۔ سید صاحب رحمۃ اللہ عدید کے زدیک مقصود صلی تمام بہندوستان کی آزادی اور یہاں حکومت اللہ یکا قیام تھ جیسا کہ آپ نے گئی خطوط میں تحریف فوجی مصالح اور سیاس تدیر کا تقاض تھ کہ سیم بہندوستان کی شال مغرفی سرحد ہے شروع کی جائے ، جوطاقتور میں افغانی قبائی کا مرکز ہاور جہاں سے ترکت ن تک آزاد مارن حکومت کی ایک سلسل زنجر ہے۔ جغرافیہ پرنظر ڈالئے ہے معلوم ہوسکتا ہے کہ جنجاب کے مسلمانوں کی امداد ، ہندوستان کی دویار قسنجر اور ایک طاقتور اسلامی حکومت کے قیام کے لیے جاتے ہوائی مقرزوں مقام نہیں ہوسکتا۔

اس مرکز لیعنی ہندوستان کی شہل مغربی سرحد کے انتخاب میں اس بات نے بھی مدو دی ہوگی کہ افغانوں (پٹھانوں) کی جوال مردی، سیگری، جنگی صلاحیت اور شجاعت و بے جگری کی ہندوستان میں بڑی شہرت تھی۔ جوافغانی ہندوستان کے مختلف حصوں میں عرصے سے سکونت پذیر ہو گئے تھے، وہ ان مردا نداوصاف کے حامل اور سیدگری میں ممتاز تھے۔ اود ھی فوج کا بڑا حصدان پٹھانوں پرمشتل تھا جو یا تو خود افغانستان وسرحد سے آئے تھے یا ان کے قریبی مورث منتقل ہوئے تھے۔ شاہ اود ھی فوج انہی پٹھان افسروں کی مرتقی میں تھی۔ روئیل کھنڈ جو ہندوستان میں مسمانوں کی فوجی

طافت اوردینی حمیت کا ایک بر امخزن تھا، جو وقا فو قام کرد ' و بلی' کوبھی تازہ خون اورثی ھافت عطا کرتا رہا، افغانوں سے
آباد تھا۔ خودرائے بریلی میں جوسید صاحب رحمہ امتد کا وطن ہے، جہان آباد کا محلّہ بیٹانوں کا محلّہ تھا اور سید صاحب ان کی
مردا تکی اور جواں مردی ہے خوب واقف ہے۔ ان میں ہے کثیر التعداد لوگ سید صاحب رحمہ القد سے ارادت اور بیعت کا
تعلق رکھتے تھے اور آپ رحمہ القد کی رفاقت کے لیے کم بستہ تھے۔ ان سب کے تفعقات اور رشتے داریاں افغانت ن اور
مرحد کے قبائل میں تھیں ۔ انہوں نے بھی سید صاحب رحمہ القد کو اپنے وطن یعنی افغانت ن وسر حد کو اپنی دعوت و جہاد کا مرکز
بنانے کا مضورہ دیا ہوگا اور اپنے اعزہ اور اہل تعلق کی مدد کی امید دلائی ہوگی۔ ان سب چیزوں نے آپ کو اس پرآمادہ کیا کہ
بنانے کا مضورہ دیا ہوگا اور اپنی مجاہد اند دعوت و تحرکی کی مرکز بن کیں ، جس سے آپ کو اسپے مقصد کے لیے بہترین
سیاتی ، جنگ جو اور جنگ آنہ اور فیتی بہت بڑی تعداد میں فل سکتے ہیں۔

## الثدوالول كاامتحان

### مرجهائے پھولوں کی بساند:

جعن او قات حواد قات زمانہ کی شدت انسان کو اتنا پریشان نہیں کرتی جتنا کہ حالات کی سم ظریفی اور مستحکہ خیزی اے و ھی لئے ہے۔

الگتی ہے۔ اب ای بات کو لے لیجے کہ پاکتان نے '' دہشت گردی'' کے خلاف'' عالمی براوری'' سے تعاون کے لئے کہنیں کیا۔
خودامریکیوں کواعر اف ہے کہ پاکتان نے ان کی توقع ہے بڑھ کر تعاون کیا گرحال ہیے ہے کہا بھی امریکا کی طرف سے پاکتان کو پیش کے گئے دوئی کے گئے دوئی کے گئے دوئی کے بعد وہی بھارت جس کی پاکتانیوں کے ہاتھوں بزیمت کی داستانیں چونڈ ہے لیا آر بی نہر ہے۔ امریکا کی طرف سے ہم بہ پانے کے بعد وہی بھارت جس کی پاکتانیوں کے ہاتھوں بزیمت کی داستانیں چونڈ ہے لیا آر بی نہر کہ کہا کہ ہوگی تھیں اور جو ہر میدان میں ہمارے ہتھوں منہ کی کھا تا تھا، اس کی بعند توصلکوں کی عالم ہیہ ہے کہ پاکستانی مرحدیں چانکیہ کے چیلوں کے زانے ہوگی کو رہ کی جی اور ہمارے ارباب حکومت کو پر تھو کی کے ان شکست خوردہ وارثوں کو رام کرنے کا اس کے سواکوئی کے چیلوں کے زانے کہ وہ بی بی جو کہ ان جا کہ بی کہ بیاں کریں اور بنے کے جم پر پستوں کے کمروفریب پر شمشل خوالوں سے نیجنے کے لیے دینی تو تو ل کو محد دو کرنے اور انہیں دیوارے لگانے کی تد بیر کریں لیاس طرح بہود وہ وہ ارابی چھا چھوڑ دیں ہے؛ خدا کی تم ایک تھا ہوں کا میں اس وقت آتے ہیں جب ان کی دیں گیا ہوں کا جواب مجاہدا ندش نے اور وہ مرانہ دیا کہ میں مورونہ آن کے ساتھ کیا جواب میں اس وقت آتے ہیں جب ان کی عمل سے کہ جواب میں اس میں میں اس وقت آتے ہیں جب ان کی عمل سے کہ میں اس وقت آتے ہیں جب ان کی سے میں اس وقت آتے ہیں جب ان کی سے میں اس وقت آتے ہیں جب ان کی سے میں اس وقت آتے ہیں جب ان کی سے میں اس وقت آتے ہیں جب ان کی سے میں اس وقت آتے ہیں جب میں اس وی سے کی سے ان کی سے میں اس وقت آتے ہیں جب میں اس کی سے میں اس کی سے میں اس کی سے میں اس کو تھا ہو کہ کو میں کی سے میں اس کو ت آتے ہیں جب ان کی سے میں اس کو ت آتے ہیں جب ان کی سے میں اس کی سے میں میں میں کی سے میں اس کو ت آتے ہیں جب میں سے کہ میں میں کو ت کی سے میں کی کو تھوں کی کے کہ میں کی سے کو تھوں کو ت کی کو تھوں کی کو تھوں کی کے کہ کو ت کو تھوں کو تو کو کر کے کو تو ت کی کو تھوں کی کو ت کی کی کر کی کی کو ت کی کو تھوں کی کو تو کو کر

يصفي بانس كى چرچرابث:

مجوری کو جب مصلحت کا نام دیا جائے تو انسان پھرالئے پاؤل پیچھے بٹتا بٹتا آخر کارگر کراڑ ھے پر مجبور ہوجا تا ہے۔ہم کو بار ہااس کا تجربہ ہو چکا ہے لیکن افسوس کہ ہم پھراسی عطار کے لونڈ سے ووالینے پہنچ جاتے ہیں جس کے سبب اس حال کو پہنچ ہے۔ ہمارے ایک سابقہ حکمران پر'شرافت' اس قدر حادی تھی کدانہوں نے بسوچے سمجھے بغیر کسی جھبک کے پاکستانیوں کو امریکا کے حوالے کیا اور بدلے میں فحش اور بیبودہ گلیاں سنیں۔ابہم پھرافغان بھائیوں اوران کے عرب مہمانوں کوامریکا کے حوالے کرنے میں مسلسل تعاون کررہ بیں لیکن امریکی صدرصا حب ہمیں' پاکیز'' کہ کر ہماری تو بین کرنے کے ساتھ ہنود کی ہوشیری کرکے ان کو درغل رہے ہیں، چنانچہ ابدالی بابا کے پاؤں دھوکر پینے والوں میں اس قدر جرائت آگئی ہے کہ وہ اپنی زکام دورة واز میں مسلسل ایسی دھمکیاں دے رہے ہیں جیسے پھٹا ہوا بانس چر چرار ہاہو۔

دنیادارالامتخان ہے:

انسان کا دل اس روح فرسا منظر کود کیچکر پارہ پارہ ہوجا تا ہے کہ امت مسلمہ کے جگر گوشوں کو درندہ صفت میہود ونصاری کے حوالے کیا جار ہاہے جوان سے انسانیت سوز نار واسلوک کر کے اپنے حسد دبغض کی آگ بجھانا چاہتے ہیں مگر دہ بجھائے نہیں بجھتی۔اطلاعات کے مطابق امر کی اس بات ہے تو مطمئن ہیں کہ پاکشانی دکام ان سے بےلوٹ تعاون کررہے ہیں،گروہ اس بات ہے بہت ہوئے ہیں کہ نہا کہ یہ ہیں کہ شان کے سامنے ، جزی وزاری کرتے ہیں، نہ بات سے بہت جلے بھنے ہوئے ہیں کہ یہ کیسے پھر میلے مشک والے قیدی ہیں کہ شان کے سامنے ، جزی وزاری کرتے ہیں، نہ ان کی خود اعتمادی ختم ہوتی ہے۔ جب دیکھوؤ کر کررہے ہیں یا حل وت میں مشغول ہیں۔طرح طرح کے منفی حربے آزمانے کے باوجود وہ اب تک ان کوتو زئیس سے۔ یہ دنیا دارالا متحان ہا وراس ہیں شک نہیں کہ بیدوقت اللہ والوں پر کڑے امتحان کا ہے گراس میں بھی شک نہیں کہ جس طرح کی صبر واستقامت کا مظاہرہ اللہ کی خاطر ستائے جانے والے یہلوگ کررہے ہیں اس پر اللہ تعالی کی غیرت کوخر ورجوش آئے گا اور دنیا ایک حیرت انگیز اور غیر متوقع انقلاب کود کھے گ۔

سطور كابين السطور:

آئے!اس موقع پرتاریخ کے چند باہر کت اوراق پرنظر ڈالتے ہیں۔ان میں درج سطروں کے بین السطور کوائر آپ سمجھ گئے تو دل کوسلی بھی ہوگی اور حکمت الہید کے فتف پہلوؤں ہے آشانی بھی نعیب ہوگی۔ بیسا تو ہیں صدی جمری کی بات ہے۔ شام پر الملک السال الشرف کے ہنشین ابوائنہ ش صرلح اساعیل کی اور مصر پر الملک السالح جمم الدین ابوب کی حکومت تھی۔ان دونوں کے درمیان چیقش چاتی رہتی تھی جس کی وجہ ہے اول الذکر نے مؤخر الذکر کے خلاف بورپ کے فرگیوں سے مدد جاتی اور حق الحذمت کے طور پرصیدا اور ثقیف تامی علاقوں اور چند قلعوں کے پروانے لکھ دیے۔اس دوستانہ تعلق کی بنا پر پھیکی رنگت والے فرگی استے بے تکلف ہو گئے کہ مصر پر جمنے کی تیار یوں کے لیے دمشق شہر میں آ کر اسلی خرید تے۔اس زمانے کے علماء میں ایک فرگی است بی باعظمت شخصیت شیخ الاسلام عز الدین بن عبدالسلام (متوفی 660 ھ) کی تھی ، جوا پے علم وتقوی اور حق گوئی و بے باک میں ناور ورون اولی کی یادگار تھے۔

حق گوئی و بے باکی:

شیخ کواس بات سے بڑا صدمہ ہوا کہ فرنگی مسلمانوں کے شہر میں آ کراوران سے ہتھیار فرید کر مسلمانوں کی گردنوں پر چلائیں۔ تاجران اسلیم نے شیخ سے فتوئی پوچھا، شیخ نے صاف کہا کہ فرنگیوں کے ہاتھ ہتھیار فروخت کرنا حرام ہاں لیے کہتم کو خوب معلوم ہے کہ یہ تہہار ہے مسلمان بھا کیوں کے خلاف کام آئیں گے۔ شیخ کی طبیعت پر بادشاہ کی اس ہے میتی اور اسلام کی اس بے بھی کا بڑا اثر تھا، انہوں نے بادشاہ کے لیے خطبہ میں دعا ترک کر دی، اس کے بچائے وہ منبر پر دونوں خطبول سے فارخ ہو کر بڑے جوش کے ساتھ دعا کرتے تھے کہ الی !اسلام اور حامیان اسلام کی نفرت فرما، جلد بن ودشمان وین کو ذات و کبت نصیب فرما اور تمام مسلمان بڑی رفت وائر کے ساتھ آئین کہتے تھے حکومتی آ دمیوں نے بڑھا پڑھا کر سلطان کو اس واقعہ کی اطلاع دی۔ فرما اور تمام مسلمان بڑی رفت وائر کے ساتھ آئین کرحہ تھے حکومتی آدمیوں نے بڑھا چڑھا کر سلطان کو اس واقعہ کی اطلاع دی۔ شیخ کی گرفتاری کا فرمان صادر بوا، شیخ ایک عرصہ تک مجوس دے، بچھ عصد کے بعدوہ دمشق سے بیت المقدس شقل کیے گئے۔ یا وگار تا ریخی جو اب:

ای اثنا میں سلطان صالح اساعیل ، الملک انتصور والی تمص اور سلاطین فرنگ اپنی افواج وعسا کر کے ساتھ معر پر حملے کے اراد ہ سے القدس آئے۔ ، صالح اساعیل کے دل میں شخ عزیز الدین کی نارافسگی برابر کھنگی رہتی تھی اور اس کواس کی فکرتھی ، اس نے اپنے علی کدین وخواص میں شیش کرنا اور انتہائی خوشامہ کے ساتھ ان سے علی کدین وخواص میں سے ایک شخص کو اپنارو مال دیا ، اور کہا کہ بیرو مال شیخ کی ضدمت میں پیش کرنا اور انتہائی خوشامہ کے ساتھ ان سے

کہن کہ بنقد ضدہ ت ومن صب پرآپ پورے اعزاز کے ساتھ واپس آسکتے ہیں، اگر وہ منظور فرمالیں قومیرے پاسے آنا، گرمنظور فرمالیں قومیرے پاسے آنا، گرمنظور فرکریم فرکریں تو میرے نیمد کے پہلو میں دوسرے فیمد میں ان کومجوں کردینا۔ امیر نے شخ سے بڑی خوشاند اندہا تیں کیس اور ان کی تعظم و تحریم اور لجو کی میں کوئی وقیقہ اٹھا نہیں رکھا اور آخر میں کہا کہ آپ ذرا باوش و سے نیاز مندا ندل لیس اور اس کی دست ہوی کر لیس تو بی تصدر فع وقع ہوج نے گا اور آپ اس فدور تی کے ساتھ اپنے ساتھ عہدول پروائیں آج کیس کے شخ نے سی کا جوجواب و یا وہ تاریخ میں ہمیشہ یا دگاررے گا۔ انہوں نے فرمایا۔ 'واللّه یا مسکیں! ما ارصاہ ان یقبل بلدی فصلا عن اقبل بلدہ ، یا قوم! استم فی واحد وال فی واحد مدلله المدی عافانی مما ابتلا کہ به نه' . (طبقات شافعیة: ح 5 ، ص 101)

''ارےنادان! میں تو س کا بھی رو دارنبیل کہ بادشہ میرے ہاتھ کو بوسددے۔ چدھ بیکہ شراس کی دست بوی کروں؟ لوگو! تم کسی اور جہاں میں بو، میں کسی اور جہاں میں۔خدا کاشکرہے کہ میں اس ہے آزاو ہوں جس میں تم گرفتار ہو۔'' ہرمشکل کے بعد آئسانی ہے:

یہ جواب من کرامیر نے کہ چھر تھے تھم ہے کہ بیں آپ کو گرف رکروں۔ شخ نے کہ شوق ہے، جو پچھ تم ہے ہو سکھ اس سے دریخ ندکرو۔ امیر نے ان کو بادشاہ کے خیمہ کے پہلو میں و مرے خیمہ میں رکھا۔ شخ اپنے خیمہ میں قرآن مجید پڑھتے رہے تھے اور بادش ہ اپنے فیمہ کے اندرسنت تھ۔ ایک دن بادشاہ نے فرق بادشاہوں ہے کہا کہ تم شخ کو قرآن مجید پڑھت ہوا سنتے ہوا اسنے ہوا اسنے کہا کہ تم شخ کو قرآن کہا جائے ہو، بیسلمانوں کا سب ہے بڑا پا دری ہے، (ھندا اکبر قسو میں المسلمین) میں نے اس کواس نے قید کیا ہے کہ دو تم کوسس نوں کا قدیم پر دکرویے کے خلاف تھا اور اس پر معترض تھے۔ میں نے اس کو وشق کی خطابت اور باوس ہوں ہے معزول کیا وراس کو وشق ہے شہر بدر کردیا۔ اب میں نے تمہاری خاطر پھراس کوقید کردیا ہے۔ عیسائی بادش ہول نے (شخ کے باندمقام اور مظلومیت سے متاثر ہوگر) کہا کہا گر یہ تمارا یا دری ہوتاتو ہم اس کے یاؤں دھوکے ہیتے۔

ای عرصہ بین مصری افواج آئیں، صالح اساعیں کو شکست ہوئی، فرنگی افواج قتل و غارت ہوئیں اور شیخ رہا ہو کر صیح و سلامت مصر روانہ ہو گئے ۔مصر میں سلطان مصر الملک انصالح ہجم الدین نے شیخ کو ہاتھوں ہاتھ لیے، جامع عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ کا خطیب مقرر کیا اور مصر کا عہد و قض اور ویران مساجد کی آبادی کا کام سپر دکیا۔سلطان نے جب مدر سدصالحیہ کی تعمیر کی، تو خب شاور مصر کا عہد و قض اور ویران مساجد کی آبادی کا کام سپر دکیا۔سلطان نے جب مدر سدصالحیہ کی تعمیر کی وی ناور کا ناور کی تعمیم کا فرض انجام دیا اور فرص نہا کے ساتھ تعمیم کا فرض انجام دیا اور کو کی جب شافعی کی تعمیم کا فرض انجام دیا اور کو کو بہت نفع ہوا۔ (تاریخ وعوت وعزیمیت از مولانا سیدا ہوائھن عی نہ وی رحمہ اللہ . ج ایس 291 - 293)

اس معلوم ہوتا ہے کہ القد کی رحمت اور نظرت اس کی خاطر تکلیفیں سے والوں کے ساتھ جعد یا بد بر ضرور آتی ہے۔شرط تقوی مصرا ورحوصلہ کی ہے۔اگر ہم القد تق لی ہے گئے وعدے سے نہ پھریں تو ہاری تق لی اپنے وعدوں ہے بھی بھی نہیں پھرتے۔

# امریکا کی دریافت کی کہانی

ناديده طاقت كى كارستانيان:

آ کھ جو کھو دیکھتی ہے، لب پہ آ سکتا نہیں محو حیرت موں کہ دنیا کیا ہے کیا موجائے گ

امر یکانے اطلان کی ہے کہ ایران ،ع تی اور شاہ کوریا خطر تاک ملک ہیں ، ہیں ای وقت جبعہ بیا عدان ہور ہاتھ امریکا کی فوجیں وسط ایشیا ہیں افغانستان کے کہسارول ہیں برسر پیکارتھیں اور شرق بعید ہیں فعیائن کے تاریل والے ساحلول پر اتر رہی تھیں تا کہ دوہاں ابوسیاف گروپ نامی ایک مبید جوبد ہی عت کے خلاف گھیرا تنگ کر کیس۔ امریکا کے بیہ پر بیٹ نیں اور چوکھی ٹرائیس اس کی اپنی پلیسیاں یا اس کے عوام کی حقیق خواجش تنہیں۔ اکثر امریکی عوام اور میڈر چونکہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے لذت اندوزی کے زیادہ ہے زیادہ مواقع اور کھا ت کثید کرتا چاہتے ہیں وہ اپنی حکومت کواس سے ٹیکس دیتے ہیں کہ وہ آئیس امن وابان کے دن اور عافیت و تحفظ کی را تیس مبید کر سکے تاکہ وہ اپنی آئی رہان کو گھی کی مال کمانے کے سے اور مال کو گھیا کیں جان مناز کے لیے اور مال کو گھیا کیں جان مناز کی ہیں اور کی بیارہ میں اور کی بیارہ کی اور کی ہیں ہور اپنی مورٹ کی ہور ہیں ہور تی کہ اس کی ان کوسوچ ہے شرح میں ، شخوا ہیں ۔ زیادہ ہے زیادہ وہ اپنی حکومت کے اس اقد ام پر راضی ہوتے ہیں کہ جس طرح آگریزوں نے برصطرح آگریزوں نے برصطرح آگریزوں نے برضی ہورٹ کی ہورٹ کی کرنا ہے برف فی ملک کے نزائے کیرائے کی ہورٹ کی اس کے جانموں ہیں روثنی کا سامان کرتی رہیں تو ات بی کہ میں اور کی ہورٹ کی ہورٹ کی اس کر گھیل سبتا اور امریکی عوام کی عیش پرتی اور لیحہ بلحد لذت کوشی کا مزاکر کرا ان کے مفاویل نہیں ہورٹ کی کہائی :

کر ایان کے مفاویل نورٹ کی برکیس خوابی نو ابی امریکا اور اس کی دیو بیکر طاقت یا پردہ میں بجس سے چر جو تا ہے ؟؟؟

نے (پر ٹکال اس وقت ہے نہے نہے کا حصہ تھا) و نیا کے اس طویل و خطرناک (اس دور کے امتی رہے) بحری شہراہ کو عبور کر کے امریکا دریافت کر لیا۔ (چندسال پہلے 1994ء میں امریکا کی دریافت کا پانچ سوسالہ جشن من یا گئی تنا رہنت ہے ہے۔ تاریخ دان بخو بی جانے تیں کہ اس میں ان کا کوئی کمال شہرہ انہوں نے ہے ہانید کے ترقی یافتہ مسلمانوں کی تنا رہنت ہے۔ استفادہ کیا اور معمان جہاز رانوں کی مہر رہ کے بال ہوتے پر اس نے براعظم کی وریافت کا کارنامہ اپنے نام کھوایا۔ اس وقت پور پی اتوام جوزیادہ تر بھنے کہ کی اور بحری قزاتی کا پیشر کرتی تھیں، جوتی در جوتی اس فوریافت شدہ و نیا میں جنبی لیس اور وہاں کے مقد کی تبال (ریم انگری کو رہائل ہے بھر اس نے برا فیری پر جینے میں ہوئے گئیں اور وہاں کے مقد کی تبال (ریم انگری کو براور کھوم بنا کروسائل ہے بھر اس زیز ملک پر جینے میں ہوئے گئیں ۔ یہ بیرونی حمل اس تو جیسائیت بھی سند مدروں ہوئی اور بھر کی بھر فی اور بھر کی بھر فی اور بھر کی بھر فی اور بھر کی بھر ان ہوئے ہوئی بھر ان ہوئے ہوئی بھر کی بھر ہوئی بلکہ ایک تی آفت سے گھری کہ ہیا نہ اس میں جین وسکون ہونے سے محروم ہوگی بلکہ ایک تی آفت سے گھری ہوئی کہ ہیا نہ میں میں وہوں سے سے بیا میں وہ اس نی میں ہوئی بلکہ ایک تی آفت سے گھری ہوئی کے بعد بہت تنگ تھے، میں دوالے بہودی جو سمیانوں کے دور مکومت میں چین وسکون سے رہتے تھا در عیسائیوں کے خلیے کے بعد بہت تنگ تھے، میں بین وہ اس تی مرز مین کو بناہ گاہ وہ باک تھی ہوئی ہوئے گئے۔

دفتہ رفتہ انہوں نے اپنے مخصوص طرز سیاست اور سودی سرمائے کی بدولت قلت تعداد کے باوجود وہاں کے معاشر ہے میں مشخکہ حیثیت عاصل کر لی اور امریکا کی داخص ٹرائیوں اور اگریزوں کے ضاف جنگ آزادی سے انعلق رہنے کے بوجود وہاں کے اقتدار کے پیش منظر میں اگر چہان میں سے کوئی نہیں ہوتا لیکن لیس منظر میں تاریخ عالم کی بہی رائدہ درگاہ قوم ہے جس کے ہاتھ میں امریکی اقتدار کی باگ ہوتی ہے۔ دوسری طرف اس عیار قوم نے لندن میں بھی اپنے اثر ورسوخ کو کم نہ ہونے ویا۔ چہنا نچہ جب وہ دنیاوی اعتبار سے مشخکم ہونے کے بعد اپنے ایک روحانی اور نظریاتی مملکت قیام کے سیے مشفکر ہوئے تو انگریزوں کی سر پرتی میں ان سے سرز مین مقدس میں ایک صبیونی ریاست کی داغ تیل ڈلوائی اور پھر کچھ عرصے بعد جب انگریزوں کی سر پرتی میں ان سے سرز مین مقدس میں ایک صبیونی ریاست کی داغ تیل ڈلوائی اور پھر کچھ عرصے بعد جب انگریزوں کے عالمی استعار کا سورج غروب ہو کرام میکیوں کا ستارہ طلوع ہونے لگا تو قوراً قلابازی لگا کرامریکا کی چھتری تلے سے کراس کا بغل بچہین گئے۔ چنانچہ وہ دن اور آئ کا ون اسرائیل کے استحکام اور عظیم تراسرائیل کی طرف پیش رفت کے لیے امریکا کوسلسل استعال کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے صلے میں امریکا کو دنیا بھر میں اپنی مخالفت ، شدید ردھمل، امریکا کوسلسل استعال کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے صلے میں امریکا کو دنیا بھر میں اپنی مخالفت ، شدید ردھمل، امریکا کوسلسل استعال کرتے جلے جا رہے ہیں۔ اس کے صلے میں امریکا کو دنیا بھر میں اپنی مخالفت ، شدید ردھمل، امریکا کوسلسل اوردھاکوں کا سامنا ہے گروسی سیجھ تھے کے باوجود بھی گئی تیس سیجھ تھے تو مواتب کے مقدم کے تھیں سیجھ تھے تھے بیات میں میں بھر میں۔

اداؤل پرغور:

چنانچام ریکا کوشکوہ رہتا ہے کہا ہے دنیا بھر میں اپنے مفادات کے فلاف کارروائیوں کا خطرہ ہے لیکن اس کے تھنگ نمینک اس ہات کی وضاحت اپنی قوم کے سمنے نہیں کرتے کہ اس کا سبب کی ہے کہ شالی کوریا جسے بے دین ،صومالیہ ویمن جسے فریب اور عراق جسے تباہ حال ملک کوامر یکا جسے جن کی چنکیاں بھرکے اے اپنے خلاف ورغلانے کا شوق کیوں ہے؟ نہ ہی وہ اپنے لیول پر میہ بات لاتے ہیں کہ بیپسماندہ اقوام امریکی طاقت وترتی کے سامنے اپنی کمزوری اور پسماندگی کے باو جود امریکا کے لیے کیوں'' خطرہ ہول' کا'' خطرہ مول' کیتی ہیں؟ امریکا دنیا ہیں دہشت گردی کے ظلاف جنگ جاہتا ہے کیاں وقت دنیا ہیں جار دی ہور ہے ہیاں بھی انسانی خون گررہا ہے، اس میں کسی نہ کسی متبار سے امریکا کا حصہ ہے۔ افغانستان ہیں اس کے منظور نظر کم نشر اپنے بھائیوں کا خون کررہے ہیں اور ایک مرتبہ شکست کھ کراب دوبارہ ہولناک جنگ کی منصوبہ بندی ہورہ ہے۔ فلپائن ہیں اس کے منظور نظر ہیں ہورہ کی ہے۔ فلپائن ہیں سرکاری فوج کوآ گے رکھ کرمسلی نوں کو کچنے کی منصوبہ بندی ہورہ ہی ہے۔ عراق کے معصوم نے غذا کے بجائے امریکی بارود کے پیکٹ وصول کرنے پرمجبور ہیں۔ پاکستان ہیں امریکا کا بڑھتا ہوا گمل دخل کسی سے مختی نہیں۔ ان حالات میں بھی اگر امریکا اپنی اور اول پرغور کرنے کے بجائے دنیا بھر ہیں تھیلے ہوئے'' دہشت گردوئ'' کومورد الزام تھم راتا ہے تو خون دوعا کم بہا کراس کی اس

# د بوانوں کی دنیا

### د بوانوں کی دنیا:

آ ہے! آج ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں جود نیا کی آلود گیوں ہے ہٹ کٹ کر،اس عالم ناسوت کے تموں اور فکرول ہے ہے پروا ہوکر، عاشقوں جیس حیداور و لوا توں جیسے اعمال اپنی کرمجوب حقیقی کے در پر حاضر ہیں اور اس ہے جنت و مغفرت کے طالب ہیں۔ ان دنوں دنیا بھر سے القدرب اللہ لمین سے مجت کا دم بھرنے والے اور محمد رحمۃ اللعہ لمین صلی القد عدید وسم کی اطاعت کا جذبہ رکھنے والے تو حیدورس سے کے پروانے اپنے فی ق کے تھم کی ادائیگی اور اس کی بچی بندگی کے اظہار کے لیے دنیا کے گوشے گوشے ہوئے ہوئے ہیں۔ تعبید وہمالی کی صدائیں بعند بھر ہی ہیں، ویک کے گھر کے پھیرے گائے جارہ ہیں، اس کے بچ عاشقوں کی ہیروی ہیں شخص و محبت کی اداؤس کی نقل کر کے اپنے محبوب حقیق کی خوشنو دی اور رضا مندی حاصل اس کے بچ عاشقوں کی ہیروی میں عشق و محبت کی اداؤس کی نقل کر کے اپنے محبوب حقیق کی خوشنو دی اور رضا مندی حاصل کرنے کی کوشش کی جارہ کی ہیں اپنی کی گوشش کی جارہ کی ماری دنیا کے مساملی دنیا کے مساملی ت جو کرام کی طرح ہم تن اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں اور سب مل کرانے کی آھ وزاری اور رجوع وانا ہت کریں کدرب مسلمان کی گھڑی بنانے کا فیصلہ کروے۔

#### . حدود کے بار:

عین ان دنوں جبکہ ارض حرم کی استطاعت رکھنے والے نوش نصیب مسلمان و نیا کی آلائشوں سے دامن بچا کراپے روشے ہوئے ، لک و مولی کو منانے اور اس کے غضب سے پناہ ما تکنے میں گے ہوئے ہیں، ہمارے ملک میں بدشت کی جشن من نے اور رنگ جمانے کی جواچلی ہوئی ہے۔ و نی مدارس کی' اصلاح'' کے لیے اربوں روپ ہیرون ملک سے ما تکنے والے ملک میں شب بجر میں نوٹوں کی گڈیوں کی گڈیوں گڑئیس اور گڈیاں چڑھانے پر اور پھر آئیس کا شنے کی خوشی منانے پر بچھونک دیے گئے ہیں۔ شب بجر میں نوٹوں کی گڈیوں کی گڈیوں گڑئی ہیں۔ ہر کاری سر پرتی میں خصوصی تقریبات منعقد کی گئی ہیں جن میں غیر مکی مہم نوں کی سہولت کے لیے آئیس ڈور، گڈیاں بچنگیس ، کھانے و دیگر لواز مات مفت فراہم کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر نو جوانوں کی ٹولیاں جو اخد ق سوز حرکات کرتی ہیں اس یا کمال کارکردگی کوقوم تک پہنچائے کے بے ٹی وی نے سنسر میں چھوٹ کا دل کھول کر استعمال کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ باکستان کو ہندوانہ زردی ہیں ایسا چو کھا رنگ لگایا جائے کہ کوئی شہر لا ہور سے چچھے نہ رہے تا کہ جب' اہور ہے' اور کوشش کی ہے کہ باکستان کو ہندوانہ زردی ہیں ایسا چو کھا رنگ لگایا جائے کہ کوئی شہر لا ہور سے چچھے نہ رہے تا کہ جب' اہور ہے' صوری کو یار کر جائے کے بعد کسی قدرتی گرفت میں آئیس تو ان کے لیے بارگا والی میں عفوہ کرم کی التی کرنے والا بھی کوئی نہ رہے۔ اس موات کے بعد کسی قدرتی گرفت میں آئیس تو ان کے لیے بارگا والی میں عفوہ کرم کی التی کرنے والا بھی کوئی نہ رہے۔ اس عائی کے وار تو !:

اس میں تو کسی کو کلام نہیں کہ' بسنت' نامی ہندوا نہ تہوار میں بتنگ بازی جواب طوفانِ برتمیزی کی شکل اختیار کرتی جار ہی ہے، لاہور کے ایک گت نے رسول بت پرست کی اختر اع کردہ ایک منحوس رسم تھی۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ شہر جو غازی علم الدین شہیدر حمد التدعلیہ جیسے اسلام کے نامور سپوتوں اور شیخ رسالت کے جاشار پر دانوں کی آخری آرام گاہ ہے، ای شہر کے باتی آج ایسی سہر کوا بی پیچان بنا چکے ہیں جوالی گھتری ہونڈ ہے کی تو ہین رساست کی ناپا کہ جسارت اور پھراس کی عبر تناک موست کی یا دیس ایک بد بودار ہندوسیٹھ نے شروع کر دائی تھی۔ تاریخی حقائت کے مطابق 1707ء تا 1759ء کے دوران پنجاب کے گورنر زکر یا خان کے دور میں سیالکوٹ کے ایک ہندو گھتری مل ری کے بیٹے حقیقت رائے نے رساست میں بسطی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فی طریخی النہ عنہا کی شان اقد س میں ناز بیاالفاظ کہے۔ اس جرم کی تحقیق ہوئی اور جرم ظابت ہوگیا۔ چن نچر مزا کے طور پر اس گتاخ رسول کو پہلے کوڑے لگا کے گئے اور بعد میں ایک ستون سے باندھ کر گردان اُڑادی گئی۔ یہ 1734ء کا واقعہ ہے۔ تاریخی کتب میں ذکر ہے کہ جس دن حقیقت رائے گئے اور بعد میں ایک ستون سے باندھ کر گردان اُڑادی گئی۔ یہ 1734ء کا واقعہ ہے۔ تاریخی کتب میں ذکر ہے کہ جس دن حقیقت رائے گئے اور بعد میں ایک ستون سے باندھ کر گردان اُڑادی گئی۔ بندورکی سے کا واقعہ ہے۔ گئی ہوئی دورکومت میں ذکر ہے کہ جس میں در تعیف خواجہ سعید میں ایک عادہ میں سنت میں کی اور وائی واز کر ہیں ہندورک ویا جائی گوروائی دیا ہور کے ملا ہے کہ بہاں کا لورام نے حقیقت رائے کی یاد میں مندر تھیں کی جو ایک گتا نی کیا دیا گوروائی دیا ہور کے میا ہوں کیا ہورائی میان کیا ہورائی مورائی مورائی ہورائی ہو

خطرہ جس بات ہے ہو ہ محض یہ نہیں کہ منچے ہوری اس رات بے حداسراف کرتے ہیں، قیمتی جائیں اوراملاک ضائع ہوتی ہیں، ہندو و کو ہماری تفخیک کا موقع ماتا ہے، عازی علم لدین شہید کی روح اپنی جنت نی قبر میں ترقیق ہے، بلکہ اندیشہ اس چیز کا ہے کہ جس طرح لا ہوری بھائی ہنی ہئی میں اس موج میلہ کواپنی بچپی ن بنتے جارہے ہیں اور سال بسال اس میں رنگ اور ترک آتا تا جارہا ہے اور تھیجت کرنے والوں کی خیرخواہانہ فیمائیش صدابسح اٹا بت ہورہی ہیں، رفتہ رفتہ بعینہ وہ کیفیت بنتی جارہی ہے، جس کا شکار تفسس شیطان کی مانے اور انبیاء کرا میسیم السوام کی تعلیمات سے منہ موڑنے والی اقوام ہوجایا کرتی تھیں اور جارہی ہے، جس کا شکار تفسس شیطان کی مانے اور انبیاء کرا میسیم السوام کی تعلیمات سے منہ موڑنے والی اقوام ہوجایا کرتی تھیں اور تی کوشی کا پیغام لے کران کے سر پر نہ انہ بہتی ہو ہوگئی کا پیغام لے کران کے سر پر نہ آتی جب تک سیاہ باری نا گہائی آتا فت کا پیغام لے کران کے سر پر نہ آتی ہو ہوں گوٹی کو ایون تو میں جانے کی خبر یں آئی اور سنسر میں نری اور آزادی کی انتہ کردی گئی ہے۔ اس کے بعد عمائے کرام اور خیرخواہان قوم پرفرض ہوگیا ہے کہوہ ال جل کر ایس فری سے میں اور و جس کی کوئی صورت باتی شہیں رہی ہو۔ اس کے بعد عمائے کرام اور خیرخواہان قوم پرفرض ہوگیا ہے کہوہ ال جل کر الی میں خور کی کوئی صورت باتی شہیں رہی ہو۔ کہ بیا خور ہوں کی کوئی صورت باتی شہیں رہی ۔ کا کہائی غم کدے بن جتی ہیں اور و جسی کی کوئی صورت باتی شہیں رہی ۔ طال کیوا کی میں خور کی گئی کے کہائی کی کوئی صورت باتی شہیں رہی ۔

ادھرافغانت ن کی صورتھ ل بزی عبرتناک ہے۔ قبائلی روایات کے صل اس ملک کے بارود گیرمعاشرے میں طالبان نے جس خوبی اور کامیا بی سے حکومت کی اس کے عشر عشیر کو بھی موجود و ماڈرن حکومت اپنے تمام اتنی دی سر پرستوں کے تعاون اور

# متعصم! کہاں ہو؟

### غيرت مندسلين:

بے بس اور مظلوم عورت کی چینیں جتنی تیز ہوتیں ،سنگدل رومی (آج کا مغربی یورپ اس زمانے میں روم کہلاتا تھ) کے تعقیم استے ہی بدند ہوتے جاتے تھے۔اس نے ایک زور کا تھیٹر بھی عورت کے مند پر جڑ ویا۔اس سے پیڈلت برداشت ندہوئی تووہ بِاختلار يكاراهي: ا معتصم! تم كهن بو؟ اسه جار عظم ان! جاري مد دكون كرے گا؟ مرداس كى بير بات من كراور بھي گلاپھاڑ كر بنسا کہاس بے وقوف عورت کو دیکھو بھلااس کی خاطر خلیفہ وقت مدوکو آئے گا؟ گریداس وقت کی بات ہے جب مسلمانوں میں ایک جہم ہونے کا حساس باتی تھا۔ میمکن نہ تھا کہ کسی ایک کوکوئی مشکل ، آفٹ یا دشمن نے گھیررکھا ہواور دوسراا پنی معمول کی زندگی میں بدستورمصروف رہے۔اےایے بھائی کی مشکل دور ہوئے تک جین ندأ تا تھا۔ بغداد کی مندخل فت پر مقتصم ہانقد موجود تھااور بیر مظلوم عورت اس سے پینکٹر وں میل دور رومیوں کے علاقے میں واقع ' دعمورییا' نامی قلع میں قیدتھی معتصم بالقدامیة آبا واجداد جبیا کوئی بہت ہی صاحب ِجلال اور با کمال حکمران نہ تھ مگراس کی رگوں میں غیرت مندخون دوڑ رہا تھا۔اس زمانے کے عام حکمران بھی غیرت وحمیت میں اپنی مثال آپ ہوا کرتے تھے۔ا ہے کسی طرح خبر ہوگئی کہ اس مظلوم عورت نے اس کی غیرت کو جہنچھوڑنے والی صدالگائی ہے۔اس پردن کا سکون اور رات کا آ رام حرام ہوگیا ۔اس نے خبر لانے والے سے بیٹ پوچھا کہ اس ۔ قلعہ میں کتنی فوج ہے؟ اس کا سوال پیرتھ کہ مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ بیقلعہ ہے کہاں؟ اس کے بعد اس نے ضبح شام جنگی تیاریا**ں** شروع کردیں اور آندھی طوفان کی طرح پہنچ کراس قلعے کا محاصرہ کرلیا۔مسلمانوں کی فوج کا غیظ وغضب اتنا شدید اوران کے حمیے اتنے زور دارتھے کہ قلعے کی بنیادیں ہل کررہ گئیں۔ دشن کوہتھیا رڈ النے پرمجبور ہونا پڑااور جب وہ سنگدل شخص جوقیدی عورت پرظلم ڈھاتا تھا، گرفتار کر کے معتصم باللہ کے سامنے لایا گیا تواسے علم ہوا کہ بیقوم واقعی غیرت مند ہے جواپنے ایک فرد کے بدلے کے بیے بھی اس طرح بے چین ہوتی ہے جیسے انسان اپنی چھنگلی کی تکلیف پر بھی بے تاب ہو جاتا ہے۔ ز یاده دورکی پاست تبین:

مسلمانوں کی بیقابل فخرے دت آج کل غیر مسلموں نے اپنالی ہے۔ دنیا ہیں کہیں بھی کسی ایک بھی امریکی کو پیچھ ہوجائے تو وہائٹ ہاؤس ہینٹا گون سے سر جوڑ کر بیٹی جاتا ہے اوراس وقت تک اپناسب پچھامریکی شہریوں کے لیے جھونک دیتا ہے جب تک ان کو تحفظ کی جھاؤں میسر نہیں آجاتی۔ اس کے برعکس مسلمان ایک دوسر پر ٹوشنے والے مصائب کے پہاڑوں کی گڑا ہے نہیں ہوجاتے ہیں۔ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے ، گڑگڑا ہے بھی معمول کے واقعے کی طرح سنتے ہیں اور پھر اپنے کا موں میں گئن ہوجاتے ہیں۔ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے ، پچھ عرصہ قبل بھی بیعالم تھا کہ اگر کسی مسلمان ملک پر جمعہ ہوتا تو یہ لم اسمام میں دکھاور قکر کی ہر دوڑ جاتی نے خوشی کی تقریبات موقوف کردی جاتیں اور مصیبت زدہ مسلم نوں کے سے حسب تو فیق امداداور تی ون کی مکنہ صورتوں پڑغوراور مملل نوں کے سے حسب تو فیق امداداور تی ون کی مکنہ صورتوں پڑغوراور مملل کیا جاتا ، مگر جب سے

مغر لی میڈیانے غیر مسلم ٹھافت کا زہر مسل تو ں کے دل وو ماغ میں نڈیل کر انہیں نفس پرتن کا مادی ، عیش وعشرت کا دلدادہ اور مجوک وجنس کا نلام بنادیا ہے اس کے بعدان کی بلا ہے تہیں کچھ بھی ہوتا رہے، وہ دیا پرتن کی دھن میں غرق رہتے تیں۔ شاید شاید

فلسطین کی بیٹیوں نے جب دیکھا کہ کوئی جی قیامعظم نہیں رہا جوان کی چینوں کواپے جگر گوشوں کی پکار کی طرح سے
اور جب انہوں نے محسوس کیا کہ آت کے جدیہ تعلیم یافتہ تعمر ان ان کی دلدوز صداؤں پراتی توجہ بھی نددیں گے جتنی وہ صح صح اپنے
چبرے کی تعدائی لپائی اور اپنے لب سے کلف اور کریز پر دیتے ہیں ، تو انہوں نے ان شکدل روشن خیالوں کو پکار نے کے بجائے
خود میدان مل میں انز نے کا فیصد کیا۔ تا دم تح بیفسطین کی تین تعلیم یافتہ اور اور نجی خاندانوں کی پچیاں اپنے جسم سے بم باندھ کر
وشمن کے سے قبر بن کرنازل ہو چکی ہیں اور انہوں نے ، ہے جسم کے بھر نے منزوں اور خون کی پھوٹی چھینٹوں کے ذریعے امت کو
بیدار کرنے کی کوشش کی ہے کہ شایدان معصور بچیوں کی قربانی دیکھر کرکوئی مسلم نوجوان دنیا کے جھیمیوں سے بچھا چھڑا کر خود کومظوم
میں نوں کے سے وقف کردے۔ شاید سی غیرت کی کوئی چنگاری شعلہ پکڑ لے مشاید

غضب ہے کہ اسرائیل کے در زدہ صفت اقد امات کے باعث جبیان میں مظاہر ہے اور فرانس میں یہودی اساک پر حملے شروع ہوگئے ہیں گئین مسمان ممالک فلسطینیوں کی ہے بناہ مظلومیت کے بود بودان کی مدوسے گریزال ہیں۔ بزدلی اور منافقت کی انہ دیکھیے کہ بہن میں عمر ہم لک ورکوا اپور میں ٹم مسلم ممالک جمع ہوئے لیکن خود کچھ کرنے کے بجائے اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے رہے کہ اس نے جس جھیڑ کے کو کھل چھوڑ رکھ ہے اے لگا م دے تا کہ ذخی فلسطینیوں کی چیخ دیکارے ان عزت میں خسر انوں سے نہ میہ ہوسکت ہے کہ دو میہود یوں ما سوخی بازید کریں، نہ وہ اتنی جرائت کرتے ہیں کہ تیل کا ہتھیں را استعمال کرکے میہود یوں کے سر پرستوں کی عاجزانہ جی کا مع شی بایکاٹ کریں، نہ وہ اتنی جرائت کرتے ہیں کہ تیل کا ہتھیں را استعمال کرکے میہود یوں کے سر پرستوں کی عاجزانہ جی حضوری کی ذلت کو خیر باد ہر کر اپنے والی برکر ہونے کی کوشش کریں۔ ندانہوں نے بھی مل کر میہوچ ہے کہ تسطینی مسممانوں کی مدد کے لیے چھے کر ہی یا فسطینی مہم ہرین کی کہ ان کا دھرائی میں۔ خضب خدا کا ایک ارب مسلم نوں کے بینمائید سے چند اکھ میں وی سے نہ نہیں کر سنتے تو کیا ان کا مقابلہ کرنے والوں کے چھاکم بھی نہیں تا ہے جاگر موت کے ڈریو شدت پہندی کے میہود یوں کا مقابلہ بین کی حوصد فرائی ان کے بس میں نہیں تو کی میں جربے جی جو میں پڑے ہے بس مسممانوں کی سر پرتی یا ہیں ان میں نہیں تو کی جو ہوں کے بی مسممانوں کی جہیں ہو جو بے غیروں میں زموں سے بیادات کے بی بید سے نہیں ہوئے ہوئے انسان ایسانی ہو جو اسے پھر پروائیں ہوئی۔

كاش! آج امت مين عمر بن عبدالعزيز نه سبى معتصم بند جيسي حكمران بوت توفسطيني مسلمانول كواپني بيابسي كاحساس يول نهستاتا-

## قدرت کی رسی

### جنازے کے چار پائے:

بزرگون سے سناتھ کہ باطل مردہ ہے اور اس کی دعوت مرد ہے کو لے جانے والے جنزے کی طرح ہے جو چار پایوں پر چانا ہے ازن ، زر، زمین اور عہدہ و منصب ۔ ان چار چیزوں کی االی وطع وارکریا ان کی چیک کے جھانے میں ااکر باطل لوگوں کو بنا ہمنوا بن نا یا ان ہے کام نکالنا ہے جَبد حق زندہ اور زندگی بخشنے وال ہے، بیزندوں کی طرح دعوت اور جہد کے دو ستونوں پر قائم ہوتا ہے اور جب بیا ہے حالمین میں افراص اور جذب قربانی کی روح پھونک دیتا ہے تو وہ دنیا جبان ہے بنیاز ہوکرانی سب پچے اس کی اشاعت واسخکام کے لیے قربان کروستے ہیں ۔ اس کی دعوت فاص روحانیت کی بنیاد پر پھیلتی ہے، اس میں مادی مفاوات کی حرص و ہوں و سنے والے کی تصور نہیں ۔ بیتو آیا بی مادی مفاوات کی حرص و ہوں و سنے والے کی تصور نہیں ۔ بیتو آیا بی مادی مفاوات کی حرص و ہوں و سنے والے نے کے بے ہے، چنانچو اسے پہلے پہس قبول کرنے والے ''غرباء'' (اجنبی و نام نوس ) ہوتے ہیں ، بیتا خربیں بھی سمت سمٹا کر''غرباء'' میں آ جائے گا اور معاشرے میں اجنبی و نامانوس سمجھے جانے والے بیا بعند بخت و خوش نصیب غرب بی وہ مقبول بی بیل جن کا باہر کت و جودام اکوان کی تمام ترعمی نداختوں اور فکری کشوں بیند بخت و خوش نصیب غرب بی وہ وہ ان ان کی تمام ترعمی نداختوں اور فکری کو توں اور کرتو توں سے تو کر مارض اس قابل نہیں رہا کہ اس

#### کیا پیروحانیت ہے؟:

عیس ئیت کی تبیغ کے طریقہ کار کا ج ئزہ لیے جو کے تو کہنا پڑتا ہے کہ پادر یوں، بشیوں اور کارڈ نیلوں نے اس کے لیے جو طرز اپنایا ہے وہ ان کے بطل پر ہونے کے بجائے خود ایک بدنم دلیل ہے۔ یہ کی بات ہوئی کہ آدی ہزع خود بلائے تو آس فی مرایت کی طرف اور ذرایع بنج میں خوراک کے بیکوں، دواؤں کے بول یاصنف ٹازک کی خوشامدانہ مسکرا بھوں کو بنائے۔ میکی مسلفین و نیا داری کو بچ میں ڈالنے کے بجائے اگر روحانی قدروں کو اپنی دعوت کی بنیاد بنائیں تو یہ اس بات کی طامت ہوگی کہوں ہو آس فی تعلیمات کی رفعتوں کو جو میں دوائی کے بینیوں ہے آلودہ نہیں ہونے دیتے گر مری میں لگائے جائے والے سر کیمپول سے کے کر تربت و کمران کے 'فلاح خواتین' اواروں تک انہوں نے عیسائیت کے پر چار کے جو طریقے اپناد کھے ہیں وہ کسی آسانی فی بہر کار تربت و کہوں کو زیب نہیں دیتے اور جس طرح وہ کرا چی کے مشنری اسکولوں سے لے کر پھاور اور غیسائیت کے میسائیت کی میں بین ہوں کہ ذریعے کام کرتے ہیں ، میروح کی گہرائیوں میں خیسائیت کی صدی میں ائیت ہوں کو ذریع بیس ، میروح کی گہرائیوں میں حت کے اس تا ہوں کا ندر چھے چور کی نش فی ہے۔ یکھڑ صدی پیل نے کہا تھا کہ آگی صدی عیسائیت کی صدی ہے۔ ان کے اس دوس دوسے کے جیچے وہ اعتاد کار فر ہو تھا جو ان کو دنیا بھر میں چھیے اپنے زہ بی اور تھلی داروں اور نام واب وہ بدل کر سے بیاں نے کہا تھا کہ آگی صدی عیسائیت کی صدی ہے۔ ان کے اس دوس کو بیل کو دنیا تھر میں چھیے اپنے دہ بی اور تقلیمی اداروں اور نام واب وہ بدل کر

کام کرنے والی عیس کی مشنر یوں پر ہے۔اس وطوی سے جہاں اس جاں کی وسعت عموم ہوتی ہے جو میسا کی رضا کار چاری دنیا پر تاننے میں مصروف میں ، وہال اہل حق کو دعوت و جہا داور خلاص وقر ہانی والے اس راستے پر آن کی دعوت بھی متی ہے جس پر انہیں آتا تائے مدنی صلی القدعلیہ وسلم جھوڑ گئے تھے۔ روگی کا یانس:

عرق پر حصے علی قرارداو پر نمیؤم ملک کے وزرائے فرجہ نے مریکا کاستھ ویے ہے انکارکرویا ہے لیکن امریکا و برط نیے اس قدر ۔ ، تاب و بے چین میں کہ روم، قاہرہ ، ہیروت ور ڈھا کا جیسے بین اا قوامی شہروں میں زبروست احتجاجی مظاہروں اور خالف نہ فروں کے باوجوو (اٹلی میں قوبرط نوی سفارت ف نے کا محاصرہ بھی کیا گیا) امریکی و زیر خارجہ بیجی ممالک کے حمایت حصل کرنے کے لیے بحرین روانہ ہوگئے ہیں بینی پہنی فلک ہید روائیز ورحسر تن ک تب ش بھی و کھے رہی ہے کہ نارم ملک کے مسلم شی پر حسانہ میں کررہے گردی کے ایک مرکز سمجھ جانے والے مسلم ممالک سے اس برادر نشی پر حس بیت حصل کی جائے گی۔ فرانس مسلم شی پر حسانہ نین کردہ ہوگڑ وال کران کی واپسی کومؤ فرکرو ربا ہے تا کہتے گئے والے کا برائی ہو سکے کہاں ہیں کشیری اور فلسطینی مجاہدین پر مذاکرات کا زور دینے والے ؟ کیا حاقت کا یہ ابلیسی قرص و کیے بینے کے جد بھی وہ مذاکرات کی وہیک اس پر چڑ ھاتے رہیں گے ؟
وکھیک زون سل :

بھارت '' دہشت گردی ، دہشت گردی ، دہشت گردی ' کی تان اونچی اڑا تا تھ۔ امریکا و برط نیے جیسے بھارے ممنون احسان ا (مسمہ نول کے جذبہ جباد ورتح یک بیداری سے ہے بوئ مغرب کو عامدہ دھ بان سے نبحت دانے سے بڑا حسان ان بے مروت گوردل پراور کیا موسکتا ہے؟ ) بھی س کی ہیں لے بد کر'' دراندازی ، دراند زی'' کامنتر کورس میں گاتے ہے۔ سے مرتبہ بجابہ بن پابند سوس سے ، سرحدول پراسرائیل کے فراہم کردہ دؤ ارتصب ہے ، مریکا و برط نیے کی کائی آ کھی فغانست پرلیکن بھیتی آ کھی سرحدول پراسرائیل کے فراہم کردہ دؤ ارتصب ہے ، مریکا و برط نیے کی کائی آ کھی ہیں ہوتا۔ اب وطن کر پرزیل بھی ایکشن بور ہا ہے لیکن س مرتبہ اس جس طرح رسوا کیا ہے اتنا خو رتو مراہیوں کی گل کائی بھی نہیں بوتا۔ اب وطن کر پرزیل بھی ایکشن بور ہا ہے لیکن س مرتبہ اس کی نوعیت یوہ سب گن کی بالجر رتھتی کی ہی ہے اور یا راوگ اسے ''انیشن' کے بجا ہے'' سلیکشن' کہنچ پرمصر ہیں ۔ ان کا اصرار ہے کہ جو گیرداروں ، وڈیوں ، نوا بول اور سراروں کی بیئسز ، ونس کو نے قواعد وضوا بو کی کچرا 'نڈی میں پھینکنے کے بعد انہی کی کمپیوٹر انز ڈنس کی جو نیزی گل گا گئی ہے وہ جب ہا اختیار کر سیوں پر بیٹھ کرا ہے موروثی تج بے میں جدت کی آ میزش سے گل گلائے گی تواس کی مہم سو تھے والی ہوگی۔

رستی کی درازی:

ن حضرات کے ندیشے کچھاتنے بے جابھی نہیں سیکن جمیں تو رہ رہ کر بھورے بھائی (ہمارے ایک منگ صفت دوست) کی وہ بات یاد آتی اور سب سہاکرڈ راتی ہے جوانہوں نے ترنگ میں آ کر کہی کہ قیام پاکٹ ن کے بعدروز اول ہے اہل پاکستان نے آج تک تقریباً وہ سارے کام کیے جوز مانے میں پنینے کے نہیں ہوتے گررب تعالی نے پھر بھی ان کا پر وہ رکھا۔ اب انہوں نے اس پردے کو جاک کرنے والے جو کر توت شروع کررکھے ہیں اس کود کھیے کر آسان بھی پھٹ پڑنے کو تیارلگتا ہے۔ کسی کو آسان سے اتر تے خضب کے بادل و کھائی ند دیتے ہوں تو سبراب گوٹھ کے مرد و خانے ہیں رکھی عرب شنراووں کی الشول سے آنے والی فریادین لے، یقین آجائے گا کہ قدرت کی رتی دوسری قو موں نے ہے جتنی وراز ہوتی ہے اس سے پچھازیادہ فرھیل ہمیں دی جا تھی ہوگی ہے اور اب کوئی ونہوئی فریادی تھی جا کا کھیٹھا جانا تا گزریم ہوگیا ہے۔

# آ ہوں کی شنوائی

### ٹرانسپورٹ ادب سے ایک شعر:

> مرگ لاکھ بُرا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور ضدا ہوتا ہے

سمجھی بھی بھولے کی جات یابارہ مسالے والی حیم کی ریڑھی پراس شعر کا انداری و کھے کراس کے معنی کی وسعت اور گہرائی
کا حس س بوتا تھا، اگر چہم بھی اس وسعت کا اندازہ کر سکے نہ یہ گہرائی بہرے ناپنے میں آئی۔ یہ شعر رفتہ رفتہ ذبتہ نہ کو بھو گیا
تھ لیکن و پنی سیای جماعتوں کی شاندار کا میابی کی اصاحت نے اسے حافظے کی شختی پر پھر سے نم بیال کر دیا۔ یارلوگوں نے
استی بت کی بساط کس سے بچھ ٹی تھی اور نیچہ کی نکل آیا؟ بقد تعالی نے بے بس مسلمانوں کی آئیں سن میں ، ان کی مظلومیت پر
سر صنے والوں کو عزت بخشی اور ان کو موقع فراہم کیا ہے کہ وہ اپنی جسیرت وفر است سے کام لے کر اسلامیان پاکستان کی دلی
آرزؤوں کو پورا کریں اور اس ملک کو اسدا می فلرجی ریاست کا قابل فخر نمونہ بنا کیں۔

مسلمان بھی الیواروایت قائم کریں:

سویڈن کے درانکومت اسٹ ک ہوم کے وسط میں ایک سمندری فیج کے سامنے اسٹ ک ہوم کے ٹی ہال کا فلک ہوں ٹاور واقع ہے جونو ہل ہور بھی کہلا تا ہے۔ دنیا کامشہور نوبل انعام اس جُدد یا جاتا ہے۔ الفریڈ برنارڈ نوبیل دراصل اسٹاک ہوم کا سائنس وان تھا جس نے ڈائنا ہائٹ ایجو کیا۔ اس نے کیمسٹری اور انجینئر نگ میں کمال حاصل کیا تھا اور اس کے ذریعے بہت والت کمائی۔ باتا خراس نے اینے انتقال (1896ء) سے پہلے اس دولت سے ایک ٹرسٹ قائم کرکے بیدوسیت کردی تھی کہ جر سال سی ایشے محفی کو اس ٹرسٹ قائم کرکے بیدوسیت کردی تھی کہ جر سال سی ایشے محفی کو اس ٹرسٹ سے عائی انعام دیا جائے جس نے سائنس، ادب اور معاشیات ہیں یا قیام امن کے لیے کوئی

تیل کی راه گزریر:

ونیا میں تیل کی حمل فرقل کے جتے بھی بحری راستے ہیں، ان میں ہے بچھ کا و منبع بی اسلامی دنیا ہے اور گذرگاہ تو سب کی میں اسلامی میں لک کے ساحلوں اور ان کی سمندری صدود ہے ہے۔ انقد تعالیٰ نے خدصرف یہ کہتل کے فوارے الجنے والی زمین کا مسلمانوں کو ، لک بنایا تھ بعکہ و نیا کی وہ بضیر بھی ان کے ہاتھ میں دی تھیں جن کی حرکت پرموجودہ دور کے انسانوں کی زندگی کا مدار ہے۔ وہ جوان نما انسان جو سلمانوں کی سانس گھوٹ و پناچا ہتے ہیں ، ان کی اپنی ہیہ رگ سلمانوں کے اگوشے ہے رکھودی گئی تھی ، عمر سلمانوں نے آگوشے ہے رکھودی گئی تھی ، عمر سلمانوں نے بھی اِس داؤ کا استعہل بی نہ سیکھا جس کے بعد کی داؤ کی ضرورت ندر ہی تھی۔ اگر بیاس طاقت کا درست استعال کرتے تو نہ کی ہوائی اڈنے ہے کوئی بمباران پر موت برسانے اُڑتا، نہ کوئی بحری بیڑہ وان کے شہروں پر ذاویہ درست استعال کرتے تو نہ کی ہوائی اڈنے ہوئی بھی ہوں کہ بھی کہ میں ہوائی اڈنے ہے کوئی بمباران پر موت برسانے اُڑتا، نہ کوئی بحری بیڑہ وان کے شہروں پر ذاویہ خود مخاری کی تا دادی اور دوجوں کے بار دوجور ہے باب پہنے بھی کے مشتی کرتا ، ندان کے ٹوٹوں پر کمائے گئے سورے ان کو قریف دے کران کی آ زادی اور دوجوں کے تو سے بھی ہوئے بھی ہوئے ہیں ہوئے جان کی بھی ہوئی کی جوان مگر کی بھی ہوئی کی جادر تان رکھی ہے اور دنیا ہیں جن اصولوں کے تحت ترتی و کا مرانی ملتی ہے ان سے بنتی ہوئی کی جوری کی عادت بم میں رائے ہو بھی ہے۔ کیا دین و دنیا ہے یوں بے خبررہ کر بم اس عالم اسباب کو فتح موسی تا در ہار ہوئی ہوئی موصدتی واضاص کی دولت دوسی ہی اس باد سباب! ہمارے رائی ہے جب دوچارہا تھا ہے۔ اس ہے بھی جوام کوصدتی واضاص کی دولت کے مال کہ بھیر ہمیشداس وقت کمند و دو جارہا تھا ہے۔ اس ہم موسیت اور میں جوام کوصدتی واضاص کی دولت کے معلی کی بھیر ہمیشداس وقت کمند و دو جو رہا تھا ہے۔ اس ہو جاتا ہے۔

### شهباز ہے ممولے تک

رحم دل بردهیا، زخمی پرنده:

كياريرامت نبين:

پچھلے دنوں صدر افغ نستان '' عزت مآ ب' جناب کرزئی صاحب نے ملک پراپئے کنٹرول اور اتحق می اواروں پراپئی مضبوط گرفت کے زعم میں نف نستان میں افیون کی کاشت پر' انگمل'' پابندی یا کدکرتے ہوئے اس شغل کے مرتکب کو'' سخت ہز'' اور جرمانے کا اعلان کی تفاقر اس کے چندروز بعد ہی الی فجرآئی ہے جس نے درویش صفت طالبان کی کرامت کو ظاہر کردیا ہے۔ کرزئی صاحب کو ونیا کے ترقی یا فتہ مما ایک کی متحدہ فوت کی مدو حاصل ہے اور بیمما لگ افغانستان سے براسته ایران وترکی ، یورپ تک منشیات کی تربیل ونیا کے ترقی یا فتہ مما ایک کی متحدہ فوت کی مدو حاصل ہے اور بیمما لگ افغانستان سے براسته ایران وترکی ، یورپ تک منشیات کی تربیل کے خوف سے سیمے رہتے ہیں اور ہر قیمت پراس جیکتے سفید سفوف کی سیار کی پر پابندی لگانا چاہتے ہیں جوان کی آزاد مزاج نسل کے سفید خون کو مزاروں کو ہر طرح کی ترفیبات اور مقبود لفضل کے سے خون کو مزاروں ڈالرد سے ہیں لیکن اب افغانستان میں ان کی براور است عسکری موجودگی کے باد جود کرزئی صحب کے اس اعلان کا نتیجہ کس

حدتک شبت شکل میں فرہر ہوا ہے سکا نتیج شاں فغانستان کے شہراما مصاحب ہے تیے و کی اس خبر سے لگایا جا سکتا ہے جہال کرزئی صاحب کے حدید میوں محکومت ہے اور وہاں ہیروئن تیار کرنے کی لیبر بڑی عبوری حکومت کے قتد رکوچینج کرتے ہوئے شب وروزا پنی '' انس نیت دوست' سر گرمیوں میں مصروف ہے۔ س لیبا بڑی کی یومیہ پیداو رکی صلاحیت 75 پونڈ ہے جبکہ پورے افغانستان میں اس طرح کی سات سو سے زائد چیوٹی بڑی لیبارٹر یوں کا انکش ف ہوا ہے۔ کہاں ہے سروسامال فقیر خدا طالبان کا ایک عظم اور کہال متحدہ فواق کی سر پرتی میں کرزئی صاحب کا زوروشور ہے جاری ہے جہنے و لاش ہی فرمان می مگر شائج میں صفر ورسو کا فرق بتا رہا ہے کہ ط بان جسموں پرنہیں دبوں پر حکومت کرتے تھے اور شریعت اسمامیہ کے نفاذ کی کرامتیں ور برکات اس دور میں بھی تھی آتھوں سے دیکھی جاسی جھیلئی ہوتا ول:

گوانتانامو ہے کیوبا بیں امریکا کی معری پویس کے سربراہ کوتفیق میں مداخلت کا الزام لگا کر ان کے عہد ہے ہے برطرف کردیا گیا ہے۔ رک بیکوس کوتفیق کاروں کی زیر حراست قید یوں پر بدسو کی پر اعتراض تھا۔ مصدقہ ذرائع کے مطابق بریگیڈیئر کے بیکوس کی مرح رہا گائی امریکی ہوئیس کی امریک کی مرح رہا ہوتا ہے۔ بیکوس کو شکار کی مرح است قید یوں سے ہامن سب اور سخت سلوک کرتے ہیں۔ اس سے قبل عراق کے بتھے روں کے محاسیے کے لیے جانے وائی ٹیم میں شامل ایک اعلی امریکی عہد بدار نے بھی اپنی عکومت کی پالیسیوں کے خلاف احتیاج کرتے ہوئے استعف دے دیا تھا، اس سے امریکا کے دہائے پر سوار عہد بدار نے بھی اپنی عکومت کی پالیسیوں کے خلاف احتیاج کرتے ہوئے استعف دے دیا تھا، اس سے امریکا کے دہائے پر سوار مسمدہ وشنی ، انسانیت کے بوجود تا حال ان میں سے نہ اور کی زیادتی کا اندازہ ہوتا ہے۔ کیوبا میں زیر حراست قید یوں سے کئی ماہ کی اذبیت کی کرتے ہوئے استعف دے دیا تھا، اس سے امریکا کی حدالی کو کی اندازہ ہوتا ہے۔ کیوبا میں زیر حراست قید یوں سے گئی ماہ کی اذبیت کو کہ بار اور است تعلق ثابت ہو ماہ کے مرانس نی تہذیب سے عروج پر فائز ہونے کے دعویا دوں کی طرف سے اخلاقی قدروں کی پاسداری ملاحظہ بیجے کہ اسے اختاجی برانس نوں کو موجوز کر اس کے عدم کے دوام ریکا کو تا حال زیادہ ہے۔ نیادہ برم مید ثابت ہوا ہے کہ برانس نوں کو وہ تن ویے بریا ہے محاف کرنے پر بھی تیار نہیں جو دنیا کی حقیر ترین کلوق چیونی کو کہ حالوں کا دفاع کی ایک انسانوں کو وہ تن و سے بریا ہے محاف کرنے پر بھی تیار نہیں جو دنیا کی حقیر ترین کلوق چیونی کو بھی حاصل ہوتا ہے؟؟؟ اے خدا اور کا دل کھی کی موجوز اسے محاف کرنے پر بھی تیار نہیں جو دنیا کی حقیر ترین کلوق چیونی کو بھی خود کہ انتا تھر چیون کیا کے دائے تو اس کی مرد دائل کی رہ کھی تھی کر بیادتی سے محاف کرنے بر بھی تیار نہیں جو دنیا کی حقیر ترین کلو تھی تھی دیار اس کی حوالی کی دورتیا کی حقیر ترین کلوت کو دوائل کی دیادتی سے محاف کرنے بر بھی تیار نہیں ہو دنیا کی حقیر ترین کلوت کی دورتیا کی حقیر ترین کی حقیق تی ہو دورتی ہو تو اسے محاف کرنے بر بھی تھی دورتیا کی حقیق تی ہو دورتیا ہو تو اسے مواف کرتے ہو تو اسے محاف کرنے کیا کیا کو دورتیا کی حقید کو دورتی کی دورتی کی دورتی کی دورتی کی دورتی کو دورتی کی دورتی کو دورتی کی مصاف کرتے ہو تو اس کی مدیر کیا کو دورتی کیا کے دورتی کی

# تچفر کی لکیسر

### خودساخنة الثلج:

جب ہم چھوٹے سے سے اور 'الف جر '' بھیے جے کرکے قرآن ٹریف پڑھتے سے توایک مرتبا یہ ہوا کہ ہمارے مدرے میں ایک خطیب صاحب تشریف لائے۔ ہم سب تقریر سننے کے شوق میں کم اور سبق ہے چھٹی مینے اور جلسہ و کھنے کی خوتی میں ایک خطیب صاحب کا موضوع کیا تھا مگران کا خوثی میں زیادہ ان کی تقریر سننے کے لیے پنڈال میں جمع ہوگئے۔ اب پھے یا دنیس کہ ان کا خط ب کا موضوع کیا تھا مگران کا انداز خط بت ایسا پر شش اور دل موہ لینے وا یا تھا کہ دل و د ما غیر پر تشریر موردہ گیا۔ ہم جب واپس آئے تو ہم میں ہے ایک نیچ رائے کہ تھے ، گدے اور دریاں جمع کر کے'' اسٹیے'' بنایا اور ہم سب کو خاموش رہنے کا کہہ کر خطیب صاحب کے انداز میں تقریر کے دوران جو ہاتھ ہلاتے تھے یا اپنے الفاظ کی مناسبت سے شروع کی۔ ہمارے اس ہوت کی خیاب ما حب تقریرا کی کام ہے ، ہمذاوہ ''خودس ختہ' 'اسٹیج پر چڑھ کر اس وقت تک اپنے ہاتھوں کی جبرے کے تاثرات میں جو تبدیلی لا تے تھے ،تقریرا کی کام ہے ، ہمذاوہ ''خودس ختہ' 'اسٹیج پر چڑھ کر اس وقت تک اپنے ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے ''دوستو ہزرگوا یہ دیکھیے 'محتر م سامعین! یہ دیکھیے'' کی گروان کرتے ہوئے اس وقت تک '' تقریر'' کرتا رہتا جب تک جب بھری گاسٹی گرا کر اس کا '' جلس'' درہم برہم نہ کر دیئے۔ جب تک ہم اس کا اسٹیج گرا کر اس کا'' جلس'' درہم برہم نہ کر دیئے۔

آئ جب بیاطلاع سی کے جہارے ہاں صدر کے برنیل سیرٹری کے عہدہ کوامریکن انداز میں ' چیف آف اس ف' کا نام وے دیا گیا ہے تو بیسائقی طالب علم بے طرح یاد آیا جو' دوستو بزرگو' کی شکراراور ہاتھوں کے مختلف ذاویے بنانے میں خطابت کا گر پوشیدہ مجھتا تھا۔ اس کے خیال میں مقرر کی مقبولیت ، مجوبیت ، شہرت کا راز چند لفظوں کے بار بارو ہرانے ، چہرے کے بدلتے تا ٹرات کے ساتھ وا کمیں یا کیں ویکھنے اور ہاتھوں کی حرکات میں مضم تھا۔ ہم نے بھی من حیث القوم ہیں مجھونی ہے کہ گھڑی کی سوئیوں کو آگے ہے جہدوں کے ساتھ وا کمیں یا کیں ویکھنے اور ہاتھوں کی حرکات میں مضم تھا۔ ہم نے بھی من حیث القوم ہیں محدواراور ترقی کی راہ پرچل پڑے گا ، عظموں کی مجر مارسے شہری نظام سدھاراور ترقی کی راہ پرچل پڑے گا ، علمدوں کے بارعب نام رکھ لینے ہے ہم با کمال لوگوں کی طرح لاجواب کا رنا ہے انجام دینے کے قابل ہوجا کمیں گے۔ بیدہ فالم برسی عبدوں کے بارعب نام رکھ لینے ہے ہم با کمال لوگوں کی طرح لاجواب کا رنا ہے انجام دینے کے قابل ہوجا کمیں گئی گئیس مجھنی ہے دور فرانی کا نہیں بھن چال کا فرق ہا اور پسی مندگی کی بستیوں سے اٹھ کر محبوبیت و متبولیت اور ترقی وخوش حیالوں کوکوں سمجھائے کہ عرت اور ذلت ، ناکامی اور کا میابی کے درمیان محت اور جدد جہد کی بلند یوں تک بہنچاد ہے گی۔ ایسے خوش خیالوں کوکوں سمجھائے کہ عرت اور ذلت ، ناکامی اور کا میابی کے درمیان محت اور جو جہد کی جو تون کری گئی کردکھانے سے پائی جا سے تی جو صرف خلوص کے ساتھ کام میں گئر دہی کے کھردکھانے سے پائی جا سکتی ہے۔

م کوئی محمودی می محمود کی جو سے خوش خیالات کی میں گئر دہنے اور جگر کا خون کر کے کچھردکھانے سے پائی جا سکتی ہے۔

مغرب کی رتی کار آز بینٹ کواچھی طرح کس لینے، کور بیش برکرنے کی عادت بنالینے یالباس کو مختصر مے مختصر

کر لینے میں نہیں ہے۔ انہوں نے برسول و ماغ سوزی کی ہے اورخون جلاد ہے والی کڑی ریاضت اور جان گسل محنت ہے گزر کر عوم وفنون میں وہ کمال حاصل کیا ہے جس کی بنا پر آج وہ خلا وک ہے آگے دوسرے جہانوں کی جبتی کررہے ہیں۔ ان کے نظام مملکت کا استحکام دیکھیے کہ 1789ء میں جنے والا دستور بنیا دی طور پر آج بھی لاگو ہے اور بچ سریاستیں ایک وفاق سے وفاداری نبھ سے ہوئے اپنے عوام کی زیادہ سے زیادہ تر تی اورخوشی سے کوشاں ہیں جبکہ ہی رہ بال سے میں کا چند برسوں میں ہی حلیہ بھی ہے اور چارصو ہے اسکے مل کراورشروشکر ہوکر ایک دوسرے کا بھی اور جانوں میں کی جو رہی ہے اور چارصو ہے اسکے مل کراورشروشکر ہوکر ایک دوسرے کا دست و باز و بننے کو تیارٹیس ، کوئی محرومی ہے۔

فرانے کی تلاش:

اس میں شک نہیں کہ باشدگان مغرب خاندانی نظام کی جابی، قابل احترام انسانی رشتوں اورانس نی فطرت کو هیتی تسکیس و یے والے جذبات سے محرومی، فحاشی ، ہےراہ روی اوراخی تی اقدار کی پا، لی جیسے تقیین مسائل ہے دوجار ہیں، کین افسوں ہے کہ ہم میں ہے وہاں جانے والے لوگ ان کی زندگی کے دوسرے رخ ہے سبق نہیں لیتے کہ وہ لوگ کام میں محنت ود یانت ، اجتا کی ف مددار یوں کی خلوص ولگن ہے اوا ئیگی ، معاشر ہے میں انصاف ورواداری جیسے اصولوں پڑتی ہے عمل ہیرا ہیں اور بیسب وہ چیزیں ہیں جن کی ہماری شریعت نے اہمیں تاکید کے ساتھ مقین کی ہے جن ہم شریعت کے ان احکامات ہے روگروانی کرنے کے ساتھ میں بھی ہیں جن کی ہماری شریعت نے ہمیں تاکید کے ساتھ مقین کی ہے جن میں وہ اپنی شریعت کے ان احکامات ہے روگروانی کرنے کے ساتھ میں بھی ہیں ہمیں بھی ان کا دن کتا ہے ۔ اس کی فہمی ہے جن میں وہ اپنی شریعت کے ان احکامات ہے روگروانی کو ترقی کا راز وہ اختیاں میں بھی ان کا دن کتا ہے ۔ اس کی فہمی ہی ہے جن میں وہ اپنی شریعت کے ہمارے بیاں اور کو جن میں ان ویکھی خزانے یا کسی غیر معمولی دریافت کی دھن میں لگے ہوئے ہیں ۔ علی و تحقیق وہ خلاوں کو محتیل ان ویکھی خزانے یا کسی غیر معمولی دریافت کی دھن میں لگے ہوئے ہیں ۔ علی و تحقیق میں میں ابنا فی پر و پیگنڈوں تک اور سیاسی ہے تھائڈوں سے لے کر میدان جنگ تک انہوں نے ہر شیطانیت کو فروغ دیں یا میں انہیں کوئی ہو چھنے والائہیں ۔ گو میں ہیں لہذاوہ انسانیت کے نام پر شیطانیت کوفروغ دیں یا فطری آزادی کے بہانے حیوانیت کا پر چیار کریں، انہیں کوئی ہو چھنے والائہیں ۔

پچھلے دنوں جب امریکا نے بین البراعظی میزائل اوراس کوراستے ہیں تباہ کرنے والے میزائل کا کامیاب تجربہ کیا تو السلے ہی دن عراق کے پاس موجوداسلے کا واویلا کرتے ہوئے بیان واغا کہ اگر اقوام متحدہ کے عراق کے خلاف قر ارداد منظور نہ کی تواس کے پاس دوسر ہراتے بھی ہیں یعنی خودتوان کے تیار کردہ موت کے سندیے ایک براعظم سے دوسر سے تک اڑان بھرتے پھر بی ان سے کی کو خطرہ نہیں لیکن عراق کسی تہد خانہ ہیں بھی مشکل وقت کے بیے کوئی ننو بچار کھے تو وہ قابل گرفت ہے۔ آسیجن کو جذب کر کے فضا کو گیس چیسر بنانے والے بہول سے لیکراؤیت ناک بھر بیال اور دردناک موت پھیلانے والی کیسول تک کوئی چیز انہول نے نہیں چھوڑی جس سے اپنے گودام نہ بھر لیے ہول لیکن پرو بیگنڈے کا کمال دیکھیے کہ وہ اس سب کے باوجود بھی امن کے پیامبر ہیں اور مسلمان ان چیز ول سے تہی وست ہو کہ بھی دہشت گرد ہیں۔ اہل مغرب کے جانبداراندرو ہے نے دنیا کوفریب اور ظلم و ناانص فی سے اس قدر بھر دیا ہے کہ اب یا تو وہ خودا پنی اس و جائی تنہذیب کے ہاتھون خودش کریں گے یا پھر مسلم دنیا ہے جنم لینے والا کوئی انتقاب ہوا کا رخ بھیرد ہے کہ سیا اس جوائل کی بھر میں انتقاب ہوا کا رخ بھیرد ہوا کارخ بھیرد کے اسے بات اب بھرکی کئیر ہے جوان شاء انتذہ ہوکر رہے گی۔ مسلم دنیا ہے جنم لینے والا کوئی انتقاب ہوا کا رخ بھیرد ہوں۔ یہ بات اب بھرکی کئیر ہے جوان شاء انتذہ ہوکر رہے گی۔

### روحيت اورروحانيت

### شكتى كى جنتجو:

یوں تو وہ ایک ہومیو پیتھک ڈائٹر مٹھے لیکن ان کااصل فن کچھاورتھا۔وہ سال میں سردی کے چار مہینے کراچی میں کلینک کرتے تھے اور باقی ایوم سوات کے کلینک میں گزارتے تھے جہاں مریضوں کو دیکھنے کے عداوہ کائی میں پیکچر دینا بھی ان کی مصرونیات میں شامل تھالیکن ان کی سب ہے دلچیپ اور پہندیدہ مشغولیت بیٹھی کہ وہ موہم صاف ہونے برموقع ملتے ہی اپنی خصوصی طور پر تیار کردہ جیب میں سامان سفر درست کرتے اور شالی علاقوں کی طرف بوتے ہوئے چیین کی سرحد کی طرف ان دور دراز عدقوں میں نکل جاتے ، جہاں بدھ ند ہب کے ہیر وکارر ہتے میں اور جدید و نیا کی سہولتوں ہے ہٹ کٹ کر گیا ن دھیان اور دیگرر پاضتوں میں گئے رہتے ہیں ۔ان کی سادہ زندگی ،سادہ غذااور بخت کوشی کی عادت اور ساتھ میں قسماشم کی جسمانی تیبیااور د ماغی ریاضتوں ہے ان میں پچھالی صلاحیتیں پیرا ہو جاتی تھیں جوعام انسانو ں میں نہیں ہوتیں ۔ ہمارے دوست ڈا سٹر صاحب تقسيم برصغيرے قبل کچھ بندويو گيول كے ساتھ بھى رہے تھا درانبول نے ايك برى مبان يوگى كے ساتھ جاليه پباڑتك پيدل سفر کیا تھا جہاں مختلف غاروں میں یو گی طرح طرح کے آسن جمائے ' دشکتی'' کی تل ش میں مصروف تھے۔ان میں ہے بعض کواس جبتجو میں برسہابرس گزر گئے تھے لیکن وہ نامعلوم منزل مبہم ہے مبہم تر اور دور ہے دورتر ہوتی چلی جاتی تھی جس کی دھن میں وہ اس و ہرانے میں کڑی مشقتیں جھیل رہے تھے۔ ہم رے ڈاکٹر صاحب اس وقت نوعمر تھے لیکن انہیں پیدھن لگی ہو کی تھی کہ وہ ان لوگوں میں پائی جانے والی بعض غیر معمولی صلاحیتوں کاراز معموم کریں۔ ہندو ہو گیوں کے ساتھ طویل عرصہ گزرانے اور بدھ مت کے لا ماؤں کے ساتھ کئی برس کی رفاقت کے بعد انہیں ایک سے اللہ والے کی صحبت نصیب ہوگئی۔ ان کا کہنا تھا کہ تب مجھے پیتا چوں کہ وہ چیز جس کی خاطر میں نے عمر کا طویل حصہ اجنبی ماحول میں ،اجنبی لوگوں کی خاطر سیوا کرتے اوران ہے کچھ یانے کی جستو میں تحضُّن مشکلات برواشت کرتے ہوئے گز ارا وہ تو مجھ ہے ایک تجی نیت کے فاصلے پر ہے۔ وہ نروان جس کی تلاش میں غیرمسلم اپنی جان پر نا قابل برداشت تکالف اورخودساخته پابندیال لگاتے ہیں، وہ تو جماری شدرگ سے زیادہ قریب ہے۔ وہ ماورائی طاقتیں جن کے لیے اپنے آپ کواذیت میں ڈال کرنفس کشی کےمصنوعی طریقوں سے روہ نبیت کے بلندمقامات کےحصوں کی تک ودوکرتے ہیں، وہ تو القد تعانی نے وین فطرت کے آسان اور سادہ اعمال ہیں رکھ دی ہیں بشرطیکہ ان کوضوص نیت اور آواب (مسنون طریقے) کی یابندی کے ساتھ کیا جائے ۔مسنون اعمال کے مطابق زندگی گزاری جائے تو ندایے آپ کوطرح طرح کی تکلیفیں دینے کی ضرورت پڑتی ہےاور نہ قسمائشم کی ریاضتوں کی ،تقوی اور اتباع سنت کی برکت ایسی قوی المّا ٹیر ہوتی ہے کہ قرب خدا دندی کی منزلیں خود بخو د طے ہوتی چلی جاتی ہیں۔ باتی جو پچھا نوکھی صلاحیتیں غیرمسلم اپنی خودسا خند ریاضتوں اورنفس کشی کے عجیب وغریب طریقوں ہے حاصل کرتے ہیں اس کی حیثیت وہی ہے جیسے کوئی کشتی سیکھ کر انو کی پہلوان بن جائے یا

باڈی بیڈنگ کے ذریعے جسم کے پٹھوں کوخوبصورت اور تئومند بنائے۔ جہاں تک روحانیت کی بات ہے تو وہ ان سے تنی ہی دور ہوتی ہے جتنی وہ خوداسلام سے دور ہوتے ہیں۔ حقیقت سے ہے کہ تمام مادی اغراض سے بالاتر ہوکرا مقد تعاں کوصرف س کی رض کے لیے چاہنا اور پو جناروحانیت کاوہ مقام ہے جس کوکوئی دوسرا پہنچ ہی نہیں سکتا۔ خوش نصیب لوگ:

جھے ذاکر صدب کا فلسفہ کچھ کچھ کچھ آتا تھا اور پکھ میں بغیر سمجھ اپنے آپ کوا چھا سامع ٹابت کرنے کے لیے سنتار ہت تھا۔ ایک مرتبہ میں نے ان سے بوچھا آپ کی اتن سالہ جدو جہد کا ص کی بھا؟ انہوں نے کہ ، اس بہی سمجھ لینا میر سے سید بری سعادت ہے کو طریقت بھر بعت کے تابع ہے۔' عام لوگ اس بت کی حقیقت کوشا پر نہ بچھ کیس لیکن میں اپنے عملی تجربت کی بنا پر پورے واثو آ اور اعتماد سے بچھت ہوں کہ العتمال کی عید الصلو قا والسوام کی سنتوں کے مطابق پورا کرنے اور کرتے رہنے سے باز میں کوئی چیز نہیں ، اگر کسی کواس کے بغیر کوئی غیر معموں صل جیت صل ہوگئی ہے قو وہ اس کے ہے نعمت نہیں کرتے رہنے سے باز میں کوئی چیز نہیں ، اگر کسی کواس کے بغیر کوئی غیر معموں صل ہوگئی ہے قو وہ اس کے ہے نعمت نہیں نرجو جا کبی گئی ہے۔ وہ روحیت (روح سے متعلقہ صلاحیتوں کا مظاہرہ) تو ہو گئی ہے روہ نیت ( القد تھ لی کا قرب اور کچی محبت ) ہرگز نہیں ۔ وہ ایسے دھو کے میں ہے جس ہے! س کی آتا تھا کہ وہ بان ہرک آتا تھیں بند بوجا کی گئی ۔ جب بھی ہہ وہ مضال نہیں ۔ وہ وہ وہ ایس کے جب بھی ہو اور تج اور جہاد کی شکل میں القدرب العزب کی کا کی تیس عطافہ مائی ہیں ۔ خوش نصیب ہیں وہ عباد تیس کا فی جو اوھ اوھ کے چیل وہ اس میں پر نے کے بہ نے المتہ کی عبادت اللہ ہی کے لیے کرتے میں اور اس میں کی اور غرض کا کھوٹ میں اور اس میں کی اور غرض کا کھوٹ میں اور نے میں ہونے وہ یہ ہے کہ القد تعالی کواس کے بتا ہے ہو کہ طریقے سے پایا جا سکتا ہے کی انس ن

#### لا جوت ، لا مكان:

اندان جب آسی فی ند جب کے بجائے اپی عقل کوراہنم بن لیت ہے تواس کو کیسی کیسی ٹھوکریں کھانی پرتی ہیں اس کا پچھ اندازہ سوویت یونین میں اشتراکیت کی ناکامی سے ہواتھ اور اس کی یاد چین کے صدر کے حالیہ بیان سے تازہ ہوگئی ہے۔ اشتراکیت نے قریباً چوہتر سال تک دنیا میں بحث ومن ظرہ کا بازار سرم کرنے کے ستھ جبروستم کا طوفان بر پا کیے رکھا۔ س دوران سرمایہ داریں کے ستھ اس کی فکری سطح پرمعرک آرائی بھی ہوتی رہی اور سیسی وعسکری میدان میں بھی دونوں بر سرپیکار رہے۔ اشتراکیت چونکہ فطرت سے نسبتا زیادہ متصاوم تھی اس سے جمد بری طرح فکست و ریخت کا شکار ہوئی اور اب سرمایہ داریت اپنے انجام کی منتظر ہے اور بیانقل ب فل ہر ہے کہ اسمام کے عادالا ندنظام کے ذریعے ہی ممکن ہے بیکن ہوگا یہ کس خوش فیس سے باتھوں ؟ بیتا حال پردہ ختا میں ہے۔ اشتراکیت نے جس منصوبہ بندتو می معیشت کا نظریہ چیش کیا تھا اس میں ذاتی منافع کے محرک کو با مکل کچل دیا گیا تھا نیز بازار کی تو تیں (رسدوطلب) بھی مفون ہوکررہ گئی تھیں اس واسطے تا جرائے ہم جو کی فتم منافع کے محرک کو با مکل کچل دیا گیا تھا نیز بازار کی تو تیں (رسدوطلب) بھی مفون ہوکررہ گئی تھیں اس واسطے تا جرائے ہم جو کی فتم منافع کے محرک کو بامکل کو رکھی بہت منفی اثر پڑاتھ چنانچاس غیر فطری جگڑ بندی اور فطرت سے فکر و کے سب شتراکیت

ا پی او بین تجربہگاہ میں بھی اس بری طرح تا کام ہوئی کہ صدریلسن کو کہنا پڑا'' کاش! اشترا کیت کے بیڈو بین نظریہ کا تجربہ اوس کے بجائے افریقہ کے کسی چھوٹے تھے میں کرلیا گیا ہوتا تا کہ اس کی تباہ کاریوں کو جانے کے بیے 74 سال نہ لگتے۔''
یوٹو پی (UTOPIA) بوتا نی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی''لامکان' کے جیں اور اس سے مرادالی خیالی ریاست ہے جہ س کا ہر
باشندہ ضرورت کی ہر چیز بلا معاوضہ صل کر لیتا ہے۔ بین طاہر ہے کہ اس دنیا میں بینا ممکن ہے اس سے بی فظ خیالی جنت کے معنی میں استعال ہوتا ہے اور جو شخصی خیالی منصوب بنائے اسے'' یوٹو بین'' کہتے ہیں۔
میں استعال ہوتا ہے اور جو شخصی خیالی منصوب بنائے اسے'' یوٹو بین'' کہتے ہیں۔
اشتر اکیت اور اشتمالیت:

ایک زمانہ تھا کہ اشتراکیت کا بہت چرچ تھا جے دیکھوسرخ رض کا ربننے کی فکر میں مست اور کا مریڈ کہلانے کا شوقین نظر آتا تھ۔ جو مخص نیشلائزیشن، اشتراکیت (کمیونزم) یا اشتمالیت (سوشلزم، اشتراکیت کی منزل مقصود، ایب نظام جس کے نافذ ہونے کے بعد ہر چیز پوری قوم کی مشتر کہ ملکیت ہوگی اور ہرخواہش بلاقیت پوری ہوگی ) کے خلاف بولتا وہ رجعت پندیاسرمایہ داروں کا ایجنٹ کہلاتا تھا لیکن اب بیسحرٹوٹ چکا ہے اور چین کے صدر نے چینی کمیونٹ پورٹی کے سال نداجلاس میں ملک بھر سے آئے ہوئے مندو بین کے سامنے کہا ہے ''جمیں بازار کی قوتوں ہے کام لینا اور چدید نظریات سے استفادہ کرنا ہوگا۔''

سید بے لفظوں بیں اس جابرانہ نظام کی ناکا می کا اقرار ہے جے نافذکر نے کی کوشش بیں بزاروں بلکہ لاکھوں انسانوں کی جان لے لی گئی تھی۔ اشتراکیت کی اس عبر تناک شکست پر سرمایہ دارانہ نظام کے حامی سامرا بی ایجنٹوں نے بہت بغیبل بجائی ہیں۔ ان کے خیال بیں اب ٹابت ہوگیا ہے کہ قابل عمل نظام صرف سرمایہ داریت ہے حالانکہ سوچنے کی بات سیہ کہ سرمایہ دارانہ نظام کی جن مکروہ خامیوں کی بدولت اشتراکیت ردعمل کے طور پر وجود بیں آئی تھی جب تک وہ باقی ہیں تب تک اشتراکیت کی دارانہ نظام کی جن مکروہ خامیوں کی بدولت اشتراکیت ردعمل کے طور پر وجود بیں آئی تھی جب تک وہ باقی ہیں تب تک اشتراکیت کی ناکا می پر بیتو کہنا جا سکتا ہے کہ کمیونزم اور سوشلزم سرمایہ داریت کے خون آشر منظام کا حقیق متبادل اسلامی نظام ہے۔ سوو مہیں ، یہ کہنا صرف جہالت ہی نہیں جمافت ہمی ہوگا۔ سرمایہ داریت کے خون آشر منظام کا حقیق متبادل اسلامی نظام ہوائی اس کی اعلی تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کر سیس ۔ کاش نظام کے حاملیت اس کی اعلی تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کرسیس ۔

بولتے نقشے آ ٹھوال ہاب: متفرقات

# ايك آئكھ والاتكون

خسارے کا سودا:

یور بی یونمین میں شمولیت کے ہےتر کی کی درخواست ایک ہار پھر مزید ایک سال کے لیےالتواییں ڈال دی گئی ہے۔ تر ک گزشتہ 15 سال ہے اس مقصد کے لیے کوشاں ہے لیکن یہ گوہر مقصود جس کے لیے اس نے بہت کچھ تج دیا ہے اسے حاصل ہو کر نہیں وے رہا۔ اس مسلمان ملک نے گزشتہ 50 برس سے نیٹو کے مبر کی حیثیت سے مغرب کے مفادات کے لیے متعدو قربانیاں دیں،امریکا اور بورپ نے اسے سرد جنگ کے دوران روس کے خلاف فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پراستعمال کیا،اس کی فوجی طاقت مسلسل مغربی مفادات کے تحفظ کے لیے استعمال ہوتی رہی جس ہے اس کی معیشت کا تیایا نیجا ہو گیا، افراط زر برجے ہے ترکی سکتے کی قدرا تنی خوفناک صد تک اگر گئی اور آج تک گری ہوئی ہے کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پھریہ تو د نیوی نقصان تھا جس کا ازا یہ اگر ترکی کوشش کر ہے تو ہوسکتا ہے لیکن مغرب کے ساتھ جڑے رہنے اور پسم ندہ کا لے ایشیا کے بجائے ترقی یا فتہ گورے پورپ کا حور بننے کے لیے (بلکہ یوں کہیے کہ بدحال مسمانوں ہے نا تا تو ڈ کر خوشحال ومعز زعیسائیوں کے برابرتشلیم کیے جانے کے بیے )اس نے خسارے کا ایسا سودا کی جس کی تلافی بہت مشکل ہے۔ 600 سال تک دنیائے اسلام کا مرکز ہے رہنے اور 98 فیصد مسلم آبادی والے ملک کومسیونی مگل شتے کمال یا شانے (جے بابائے قوم کالقب دلوایا گیا) سیکولر ملک قرار دے کرفوج کوسیکولرازم پربنی آئین اوراقدار کامحافظ تھمرا دیا ، چنانچ گزشته نصف صدی میں اسلامی ذبهن رکھنے والی سیاسی جماعتوں کی سیاس اور دنیا میں مروج جمہوری طریقوں کے مطابق تا نونی جدوجہد کوآ کین سے متصادم قرار دے کرمسلسل غیر قانونی تشہرایا جا تارہا۔ مغرب کی خوشنودی کی خاطراسل می شعائر اوراقد ار کے ساتھ مسلما ن کہلانے والے حکمرانوں نے ایساسلوک کمیا کہ کم اسلام دشمن ممالک میں بھی ایس سنگدلی نہیں برتی جاتی لیکن اس سب کے باوجود ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ڈنمارک کے دارالکومت کو بن پیکن میں گزشتہ دنوں ہونے والے پوریی بونین کے سربراہی اجلاس میں 10 نئے ملکوں کو تنظیم کی رکنیت وے دی گئی ہے جبکہ ترکی کی درخواست برغور کو 2004ء تک ملتوی کردیا گیا ہے۔اس موقع پر عیسائی پورپ کی متعصّبانہ سوچ اور مغربی دنیا کی مہذب منافقت کا اندازہ اس امر سے نگائیے کہ جن 10 مم لک کی رکنیت منظور کی گئی ہے ان میں سے ماٹنا اور قبرص کے علاوہ و گیر 8 ممالک کمیونٹ تھے۔ جی ہاں اسی کمیوزم کے برجارک جس کے سرخ طوف ن سے بوری و محفوظ رکھنے کے سیرتر کی جیسی کثیر آبادی والے ملک نے اس مسل سے عسری خدوت پیش کیس کداس کی معیشت پس کررو گئی۔ آج وہی کمیونسٹ می لک بور بی بونین کا حصہ میں اور ترکی کوا مریکا کے نمائش دیاؤ کے باوجود (امریکا کوعراق کے خلاف ترکی کا تعاون درکار ہے) اس تنظیم کی رکنیت سے محروم رکھا گیا ہے تا کہ اس کی گرتی ہوئی معیشت کوسہارا ندل سکے جبکہ ان تمام مما لک نے ترکی کے کئی سال بعد درخواست دی تھی اورتر کی 15 سال ۔ سے اس کی کوشش کررہا ہے۔ کیا مغرب کی خوشنودی حاصل کرنے کے بیے کوشاں حکمران اب بھی اپنی خوش

فہمیاں دور نہ کریں گ<sup>ہ</sup> علامتی اشار ہے کیا کہتے ہیں؟

ر ک سے کہا گیا ہے کدوہ جمہوری ظام، انسانی حقوق اور اقلیتوں کے تحفظ کے حو سے سے معامدت کومزید بہتر کرے ممکن ہے؟ رہ معزز ترک بھائی ' مزید بہتری' کی کوشش شروع کر دیں تیکن وہ یادرکھیں کہ عیسائی پورہ بھی بروشت نہیں کرے گا کہ 7 کروڑ کی سیادی رکھنے و مسلمان ملک یورٹی یونین کا حصد بن کر (جرمنی کے بعد) پورپ کے سب سے بڑے ملک کی حیثیت ختی رکرے جبکہ مادر پدر "ز دیورے میں آبادی کی قلت کا بیام مے کہ شادیاں ندکرنے کے رجمان کے سبب پہیے شادل شدہ جوڑے م ہوئے پھر بچے کمیاب ہوئے اوراب نوجوا نوں کا کال پڑ گیا ہے۔ ای طرح ممکن ہے کہ بعض لوگ امرایکا کے بور لی یونین پر دیا و کوتر کوں کے ساتھ دوئتی نبھائے برخمول کر سانیکن جمارے یہ خوش فہم دوست اس ہے قبل وہ موذ اً رام د کھے میں جو پینا گون کے زیراتظ م دہشت گردی کے خدف جنگ کے لیے حال ہی میں قائم ہونے والے محکمہ "انفارميشن اورُسَ آف ' كے بيے بنايا كيا ہے بعض قارئين پرتواس كود كيھتے ہى اس كى تمام ترمعنويت آشكار ابوجائے كى كيكن سام قارین کی معلومات کے سیے عرض ہے کہ اس میں وہ مشہورعلامات شامل ہیں جو بدنام زیانہ عالمی خفیہ صبیونی منظمین اسیغ ندموم مقاصد کے علامتی اشاروں کے بے استعال کرتی ہیں۔اس' موؤٹر م' میں ابرام مصر کے طرز کی بیک مخروجی شکل کی ممارت ہے جس سے سرے پر یک آئھ ہے۔ بیکانی آئھ امریکی ڈالر کی پشت پر دیگر چند معدہ ت نامعوم زبان (جی ہاں! امریکی کرنی پر :معنوم اجنبی زبان کے لغاظ اغور کریں کیا وہ نامعنوم امعنی ہو بکتے ہیں؟) میں لکھے گئے لفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ یہاں وہ مدانتیں و نہیں کیکن میاضا فہ ہے کہ دجاں کی عیار نہ فطرت کی عدمت ہے آ کھے نصف کرؤارض کی گرانی کررہی ہے جس میں جنوب مشرقی ایشی سے لے کرمشرق وسطی اور شال فریقہ کے تمام بڑے اسمامی مم لک موجود میں۔ س محکے کوار بول ( کروڑوں نہیں اربیں ) ڈابر کا بجٹ اور قانو نی سہانتیں فراہم کی گئی ہیں ۔ نؤا نامسلمان ممریک اوران کے ساتھوا چھے تعلقات ر کھنے و لے دیگر ممریک س کا ہدف ہوں گ۔ شان کوریا ہے ہے کریمن تک ورعراق سے ملایکٹیا تک پیرایی کارروائیاں آ زیانہ طور پر انبیام دے گا۔ علائیہ گناہ نہ چھوڑنے وریتدور سوں سے بغادت کرنے والے مسلمانو! کب تک ایپے رب کو نا راض رکھ کر کفر کوائے او پر مسلط کیے رکھو گے؟

# انكشافات كى دنيا

دلائل آ في قي وانفسي.

اور آخر کار پہلے کلونگ شدہ نیچ کی پیدائش کی فجر آگئی ہے۔ سائنسی ترقی میں پیچھے رہ ج نے والوں میں سے کچھوگ جس طرح کل چاند تک ان بن کی رسائی کواف نہ بیجھے تھے، ای طرح آئی بعض ضعیف العقیدہ مسممان جران و پریشان میں کدائسان کی مکمل خصوصیات کے حال اور اس سے سوفیصد ملتے جستے نیچ کی مصنو کی طریقے سے پیدائش کس طرح ممکن ہے؟ حالا نکہ یہ انکش ف کسی اور کے بیجے جران کن اور ہوشر با ہو یا نہ قرآ بن کریم کی حال قوم کے لیے قطع نہ عث تعجب نہ ہونے چاہیں۔ اللہ تعد تعلی نے اپنی کچی تاب میں حاجا اور واضح طور پرفر مایا کہ ہم نے اس کا نبات میں تمہار سے اردگر داپی قدرت ، عظمت ، الوہیت اور وصدانیت کی نشا نیا بھیر رکھی میں (انہیں مضرین کی اصطلاح میں و اس کا نبات میں تمہار ہے جسم کوایک کا نبات بنار کھا ہے اور اگر تم اپنی کھیر رکھی میں (انہیں مضرین کی اصطلاح میں و اس کا نبات میں کہ خود تمہار ہے جسم کوایک کا نبات بنار کھا ہے اور اگر تم اپنی کے خود تمہار ہے جسم کور قالوں لیک نبات بنار کھا ہے اور چہل سے تمہیں ہور و قر اور اپنی بنوٹ و صافت کی معرفت حاصل ہوگی (ان نشائیوں کود اٹال انفسی کہتے میں) اب مسلمانوں نے آخرت بنان نہ نبی نبید نبید نہ بنان کی جسم سے تمہیں ہوتی میں فدار جسم کی اب مسلمانوں نے آخرت بنان کی دسترس میں ہوتی ہوتی ہیں فدار جسم کی اب مسلمانوں کے تیجہ سے بنانے وال سے وہ وہ ہرافائدہ حاصل کر سکھ تھے ۔ اقوام عالم پر سبقت بھی اور اپنے رب کی معرفت بھی میں ہونے کے باوجود سے ہتھ پر ہاتھ دھرے منظر فردا میں اور غیر قوموں کی ترتی پر حسرت، صافعیتیں اور وس کل ان کی دسترس میں ہونے کے باوجود سے ہتھ پر ہاتھ دھرے منظر فردا میں اور غیر قوموں کی ترتی پر جسم سے منظر فردا میں اور خور سے ہوئی ہیں۔

تخلیق کیا ہے؟

کلونگ کے ذریعے انسان کی بیدائش التد تعالی کی قدرت کامد کی ایک عظیم نش فی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس سے بیہ جھنا کہ

یورپ کے ہادو پرسب اور حیوانیت زدوانسانوں کومعاذ القصف تخیق صال ہوگئ ہے، قطف فیطاور خت جہالت ہے۔ ''فعلی'' تو اس

کو کہتے ہیں کہ کی چیز کے اجزائے ترکیبی اور نمونہ س بق کے بغیرا سے وجود میں لے آیا ہوئے۔ اب اس کا نئات میں کون ساانسان یا

جن س پر قادر ہوسکت ہے کہ کی قتم کے عن صرتر کیبی کے بغیر محض سے تھم اورار د سے کسی چیز کو وجود بخش سکے۔ ڈین این اے کے

ذریعے ماں با پ سے سوفیصد مشاہبہ ہے کی پیدائش تو القد تھ لی کی پیدا کردہ چیز وال میں چھپی ہوئی انو تھی خصوصیات کی دریافت

ہے نہ کر' تخییق کا کارنامہ'' ، اس سے تو اس ذات پر مزید ایر ان بڑھ جا تا ہے جس نے جسمی انسائی میں قسما قسم راز دفن کرد کھے

ہیں اور پھر قرآن کو اریب مائے وا ور کو اس کی طرف اش رے دے کران میں سے بچھ کی کھوٹ اور تحقیق کا تھم و یا ہے اور پچھ

کریب جانے ہے منع کردیا ہے۔ اب مؤمن یا کافر جو بھی ان پنبال رازوں کی نقاب کشائی کی کوشش کرے گا اور مسلمان اسے تھیم

ان شہکاروں کو پالے گا بس اتی بات ہے کہ کافراس کا میں لی کواٹی شغلی خواہش سے کی تسکین کاذر بعد بنائے گا اور مسلمان اسے تھیم

ر وردگار کے سے دین اوراس کے ماننے والول کی ضدمت کا ذریعداورا پنی نج ت کا توشہ بنائے گا۔ مغرب اور مشرق کی مشکل:

مغربی دنیا کی مشکل بیہ ہے کہ وہ مادی تر قی کی معراج پر پہنچ کربھی اخلا قیات کے امتہار ہے روز ہروز کیستی کی طرف جا رہی ہے۔ ہر نیوون ان کے سے ایک نئی کامیالی ، ایک نے انکشاف اور ایک انوکھی دریافت کی خبر لے کر طلوع ہوتا ہے مگروہ اپنی اس کامی کی کوانند تعالی کی کٹلوق کے فرکندے کے سے استعمال کرنے کے بحائے اسے خلق خدا کے لیے آزار کا ذریعہ بنائے صا رے ہیں۔ان نشانیوں کے ذریعے امتد تعالی کو پہچائے اوراس کی ماننے کے بجائے خود (معاذ اللہ) خدا بنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں اورمسلما یوں کی مشکل یہ ہے کہ انہوں نے ً ران خوالی ہے سنجھنے ہیں! تنا وقت دگا دیا ہے کہ اس عرصہ میں پورٹی اقوام ان سے بہت آ گے نکل گئی ہیں۔اب تکویٹی توانین سے جکڑی ہوئی اس دنیا میں جوچیز صدیوں میں حاصل ہوتی ہے وہمبینہ یا سال بھر میں ماتھوآئے ہے رہی،ادھران کی ہے تالی، ہے صبری ہے کہ ضبط میں نہیں آ رہی لنبذا کرؤارض ایک عجیب طرح کی کشکش کا شکارے۔اس میں تیزی ہے جغرافیائی تبدیبیاں واقع ہور ہی ہیں اورصرف پچھلے سال میں پیش آنے والے غیر معمول ، حولی تی تبدیلیوں ی<sub>ا</sub> ایک نظر ڈالی جائے تو خطرہ لگت ہے کہ پیاتھل پتھل کسی عظیم واقعہ کا پیش خیمہ نہ بین رہی ہو۔اگر جیسال گزشتہ جنگوں اور حوادث کے لی ظ ہے بھی ہنگامہ خیز رہا ہے سیکن کر ۂ ارض پر جغرافیا کی تبدیلیوں کی غیر معمولی رفمآر پیچوزیادہ چونکا ویے والی ہے۔مغرب اینے زعم میں تبی دست طا ہان ہے جدیدترین اسٹحہ کے زور پرامارت اسمامیہ چھین لینے کے بعد ایک بڑے خطرے سے برامن ہو گئے تھے تگر امت مسلمہ نے اس ظلم کوجس شدت ہے محسوں کیا ہے اس کے ربٹل میں مغربی امد ک اور مفادات ایک نہ تھنے والے رقبل کی ز دمیں آ گئے ہیں۔اس وقت مسلمان نہصرف عالمی استعاری اورصد یونی طلسم کارول سے شاکی ہیں بلکہ وہ ان کا آلہ کار بننے والوں ہے بھی بیزار ہیں۔ ً سروز نی میں روس نواز چیجی حکومت کے میٹرکوارٹر کوز مین دہلا ویپنے واے دھاکے کے ذریعے تاہ کرویا گیا ہے اور اس کے ذریعے روس کو پیغام دے دیا گیا ہے کہ وہ بحیر ہ کیسپین کے ذخائر تک ر سائی اور چینیا پر قیفے کے لیے خسارے کا ایسا سودا نہ کرے جس کی تا، فی کے لیے اس کے پاس کھوٹے سکے بھی باتی نہ جیس ۔ دیکھیں نت نئے انکشا فات اور حوادث ہے بھری بدو نیائس رخ کو حاتی ہے؟؟؟

# رحم بالطوكر

### ذكر يحيل اورخصص كا:

آج کل عام دستور ہوگیا ہے کہ ہمارے نوجوان فضلائے کرام دورۂ حدیث سے فراغت کے بحد تخصص کرتے ہیں۔ کسی ز مانے میں ' فنون' کی پھیل کا بہت رواج تھ اور علمی استعداد کی پختگی کے ثائق طلبہ چھوٹے دورہ (مشکو ۃ و ہد، یہ آخرین ) ہے پہلے یا بڑے دورہ (صی حسنتہ ) کے بعد علوم عقلبیہ اور دیگر فنون مروّجہ کی منتہی کتا ہیں بڑھنے کے بیے ملک کی چندمشہور درس گا ہوں میں جایا کرتے تھے۔ پیمراکز درس دور دراز دیباتی علاقوں میں ہوتے تھے وروہاں زندگی کی عام پہلتیں دستیاب ندہونے کے باوجودعلم کے شوقین' طالب' کسب فیض کے بیے جوق درجوق پہنچ جاتے اور قسم قتم کی تکا یف برداشت کر کے اپنے کام میں لگے رہتے اور ملم میں رموخ اور پختگی کی خاطر کڑی ریاضت جھیلتے۔ آج کل تخصص فی اما فتاء ( عض حضرات اس توخصص فی الفقہ کہتے ہیں میکن شاید سیجے تعبیر تخصص فی الافتاء ہے کداس میں بنیادی عور پرافتاء کی تمرین ہوتی ہے نہ کہ فقہ کی تعلیم وتعتم ) کار جحان بہت ہے کیکن اس میں عام طور پر دوغ میاں پیدا ہوتی جار ہی ہیں اول اس کے لیے جواستعداد درکار ہےوہ ایک خاص نوع کی ذبانت و بیدارمغزی کے ملاوہ نحووصرف کے پختہ ضبط واجراء، درست عبررت خونی ومعنی نبی اور مدوم عالیہ کی چیدہ چیدہ ابحاث کے متحضر ہونے پر موقوف ہے جبکہ اس بارے میں تهارے ہال كمزورى پاكى جاتى ہے، بہذا سر پرست وخاد ما بِعلوم نبوت كوچاہيے كخصص فيل كھيل كورواج دير جس ميں نوجوان فضلاكى خامیاں دورکر کے انہیں کندن بنا دیا جائے مثل اس میں پہیے محووصرف کا ضبط اجر کے ساتھ ہو پھرکسی (ایک یا دو) فنی کتاب کے ذریعے تدریس کی عملی تربیت اور جدیدعر بی مے محادثہ و کتابت کے ساتھ تگریزی زبان کی بھریورتعییم اور مکھنے یو لئے کی مشق ہویے تھوڑ، بہت اردو ادب ،خوشخطی اورتجویا بھی بیونوسونے پرسہا میں بوجائے گا۔ پھراس کے بعد صرف ال اور مستعد طلبہ کوخصص کروایا جائے ورنہ تھیل کی میشم انہیں مضبوط مدرس اور دیگرعمی کامول کااہل تو بنا ہی دے گی۔ ای پراکتفا کیا جائے۔ دوسرے بیرسم چل پڑی ہے کتخصص میں دا خسہ لیتے بی حالب علم مفتی سمجھا اور پکارا جاتا ہے اور پکھ دنول بعد وہ خوربھی اینے آپ کومسئلہ بتائے کا اہل سمجھ کرمسائل شرعیہ میں سائلین کی را ہنمائی بھی شروع کردیتا ہے جبکہ بید دنوں یا تیں نہ صرف بہت خطرنا ک بلکہ مبلک میں تخصص کا مرحلہ اگر کوئی طاس علم کا میانی سے کمل کر لے تب بھی وہ خصص ہے نہ کہ مفتی ۔مفتی تو یک منصب شرعی ہے جو کسی نصاب کی پخیل ہے حاصل نہیں کیا جاسکتا،البتہ کوئی متخصص نصاب مکمس کرنے کے بعد اس تذہ کرام کی زیرتگرانی معتبرع ہے تک مثلّ دس سال تک، فتاء کا کام کرے، فقداوراصول فقہ پڑھے پڑھائے اوراس کےمش ت<sup>خ</sup>یں معاصر بل علم گواہی دیں کہاس میں اتباء کا ملکہ اور صلاحیت پیدا ہوگئی ہے تب اسے گنجائش ہے کہو**و** خود کوشفتی بکارے جانے پرخاموش رہےاوراس اصطلاح شرعی اور بقب ملمی کے غیرمحل میں استعمال پرکسی کو نیٹو کے۔ غيرت كارنك:

قارئین سوچ رہے ہوں گے کہاس ساری بحث کا دیئے گئے نقشوں سے کیاتعلق ہے جوا تفاق سے تینوں کے متینوں ایٹم

تے تعلق رکھتے میں؟ لیکن آپ ذر تھبر ئے اور بات پوری ہونے ، یتھے۔ بان تو بات بیچل ری تھی کہ آئیں و بائی قبل فنون کی سکمیل کے منتہی طلبہ بعض مشہورانل علم کے پاس جا کران کی خدمت میں رہتے تھےاور پیدحفزات بنی ہے مثال مہررت وتج ہے ہے اللہ تعالی کے ان مہم نوں کو بوری طرح استفادہ کا موقع ویتے تتھے۔ ان میں ہے بعض کہنے مشق اساتذہ کرام ایسے بھی ہوتے تھے کہ بیم اندسالی کے باوجودا یک ایک دن میں 23،23 سبق بڑھاتے تھے اوران کواپنے فن برا تناعبوراو علمی رسوخ حاصل قعا کہ (ورس کی نثاری کی فاطر )مطالعہ کے ہے ایک م شداس عورت رنظر ڈالنا کافی ہوتا تھا جوجا سے علم ان کے سامنے کھوں کر ر کا دے۔ خیراب اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ان اہل علم میں ہے پیچیمقتر رہتیاں ملک کے قبائلی علاقوں میں ہوتی تھیں جہاں مروجہ حکومتی قوانین نہیں چلتے۔ان کے باس زیرتعلیم طلب عصر کو ٹہلنے اور تفریکی ٹشت کرنے کے لیے ادھراُ دھرنکل حاتے تھے۔ایسے ہی ایک ملاقے میں چھوٹا سابازارتھا۔ بازار کیا بس چند دکا نیں تھیں جن میں ضرورت کی چند چیزیں دستیاب ہوجاتی تھیں \_ان میں ہےا یک دکان ایک سفید ریش نورانی صورت بزرگ کی تھی جوفقیرمنش خدارسیدہ لوگوں کی طرح (افسوس اب ا پسے ہوگ کہاں رہے؟ اورانیصحبتیں کس کومیسر؟ ) میاء وطلبہ سے بہت عقیدت ومحبت رکھتے تھے اورانہوں نے بعض ا کابرمشایخ کی صحبت اٹھ کی تھی ۔ فارسات کے عام تھے اور برصغیر کی آزادی کے لیے جن ملاء حق کی مثالی جدوجہد کوقریب ہے دیکھیے تھے لہٰذاان کی مجلس جومسافرطلبہ کے لیے ہروقت اپنادامن وشفقت کشدہ کھتی تھی میں کبھی کبھی اکا ہرئے تذکرے اور برمحل فاری اشعار کی خواندگی ہے ایسا ساں بندھ جاتا تھا کہ روح شاد و آباد ہوجائے۔ ایک مرتبہ ان کی دکان کے '' تھڑے'' برمجنس جمی ہوئی تھی کہ قریب میں کی واقعہ ہوا جوآج شال کوریا کا بیان پڑھ کریا دآ گیا۔واقعہ کوئی اتنا خاص نہیں لیکن اس میں قریکی مسلمانوں کی مخصوص غیرتی طبیعت کا ایبا رنگ جھلکتا ہے جس سے صاحب دل قار کھن کچھ نہ کچھ لطف حاصل کر کے بیں اور جو ہماری اس طویل تمہید کی بنیا دین سکتا ہے۔ "كايرول" كى جرأت:

ہوا ہیں کہ ان ہزرگ کی دکان کے ستھ موٹر مکینک کا ٹھیے تھا۔ اس پرایک گاڑی مرمت کے بید آئی ہوئی تھی۔ اس برایک گاڑی کر مرمت کے بید آئی ہوئی تھی۔ علاقے میں گاڑیوں کی رجسٹر بیشن وغیرہ کا کیچھ تکلف نہ تھا۔ اسٹے میں ویکھا کہ پھھ اہلکاراس گاڑی کی طرف آئی تکھ اور مکینک سے جاننا چاہا کہ اس کا مالک کون ہے؟ مالک ''فقراء'' کی مجلس میں جیٹھا ہوا تھا۔ اہلکاروں کود کھ کراس کی ہوئی تن گئی تھیں۔ وہیں سے درشتگ کے ساتھ بولا نہ میر ہے مہمانوں کی ہے (اس کے پاس کچھ مہمان بناہ ترین شھ اور بیاس ملاقے کا روائ عادی تھا) انہوں نے بوچھ کون مہمان؟ اس براس مہمان اواز قبائلی کے صبر کا بیئا نہ ہر ہوگی اور اس نے جواب کا ایک اور اسلوب افتی رکیا۔ اس نے ہاتھ بغل میں لکے پتول کے دیتے پر دھرااور کہا اس فی نہ خراب کو میں ہروقت یو نہی نہیں چھا کررکھتا بلکہ ضرورت پڑنے براس کی نال دیتے سمیت بر بولوں کے حق تک پہنچا دیتا ہوں۔ اس کے قام جال میں بھڑ کتی غیرت کی چڑگاری ، اس کا دو ٹوک انداز اور جرائت آئمیز تھی جتنی اس کے مخاطب کے جذبہ تجسس کا جھاگ کی طرح میٹے جانا۔ آئی شائی کوریا (جوابھی ہا قاعدہ ایٹی طاقت نہیں) جب یہ بیان پڑھا کہ اس نے امریکا کے ساتھ ہونے والے تمام سے اور اس' کا پڑ' (کافر) ملک کے دس اکھ والے الے تمام تھا تھی دونا کے تمام کی کوریا (کوائی کی بیت دو ہارہ شوع کرنے کا فیصد کیا ہے اور اس' کا پڑ' (کافر) ملک کے دس اکھ والے تمام سے اور اس' کا پڑ' (کافر) ملک کے دس اکھ والے الے تمام تکھوتوں کو ختم کرنے میز اُن تر بہت دو ہارہ شوع کرنے کا فیصد کیا ہے اور اس' کا پڑ' (کافر) ملک کے دس ایکھوتوں کو ختم کرنے کو بارہ شوع کے دیا تھیں کے دس ایکھوتوں کو ختم کرنے کا بران کی گوریا (کوائی کی کا بران کوائی کا کھوتوں کو ختم کو کو کی کوریا کی میں کو بارہ شوع کی کے کوریا کی کوریا کی کوریا کو کا بھور کی کوریا کی کوریا کو بارہ شوع کی کے در کے کا فیصد کیا ہے اور اس' کی کوریا (کافر) ملک کے دس ایکھوری کی کوریا کو کی کوریا کی کوریا کی کھوری کی کوریا کی کوریا کی کوریا کی کوریا کوریا کی کوریا کی کوریا کی کوریا کی کوریا کی کوریا کوریا کی کوریا کوریا

شہریوں نے حکومتی فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے عظیم الثان مظاہرہ کیا ہے اور دوسری طرف سن کہ ہمارے ہاں (جی ہاں!
ہمارے ہاں جو ہو قاعدہ مسلمہ ایٹمی طاقت ہیں) عرب باشندے جوحضو صلی المتدعبیہ وسم کی قوم سے تعلق رکھتے ہیں اور صحابہ کرام رضی التدعیم اجمعین کی اولا دہیں ، ان کی سرفیاریوں کا عمل انہی امریکیوں کی نگرانی میں جاری ہے ۔ جنہوں نے سقو ط دھ کا کا جشن بھارتی سفار سخی نے ہیں روسیوں اور بھی رتیوں کے ستھ الی کرمنیا تھا اور اب پاکستانیوں کو اتنی دی ہونے کا عزو شرف بخش رہ ہیں تو خیال آتا ہے کہ تیمور کھرانے سے فیمرت ہوں رفصت ہوگی ہے؟ کیا ہم کتے کا سوپ پینے اور مینٹرک کی ٹائلیس کھ نے والے کا فروں ہے بھی گذر گئے ہیں کہ ان جتنی جرائت و حمیت بھی ہم میں نہیں دکھائی و سے رہی ؟

یا اللہ ارم فرما اور بچ تو میہ ہے کہ اب ہم آپ کے رحم کے قابل بھی نہیں رہے۔ اب تو کوئی ٹھوکر بی جمیں سدھ رہ تو سے اللہ اللہ اس کے ماروں سے ہمیں سدھ رہ تو میات ہوں سے ڈھوا سے باتھوں سے ڈھاد سے ہیں ۔

# قسم ہے کم کی

#### ہر چیز میں ہے تو':

اس دنیا کواللد تعوی نے بہت مجیب وغریب بنایا ہے۔ اس میں طرح طرح کے جمادات، نباتات، حیوانات، عبویات وسفدیات ہی نہیں ،اس میں پیش آنے والے حالات و واقعات بھی ایے عجیب اور غیرمتوقع ہوتے ہیں کہانسان کو ابتد تعالی کی ذات اور ہے حساب قدرت بریقین دیوانے کے لیے کافی ہیں۔قر آن کریم میں جا بحااللہ تعالی کی نشانیوں میر غورکرنے کی طرف جوتوجہ د ائی گئی ہے،اس ہے مراد تحض مظہر قدرت ہی نہیں ،احوال گردوپیش بھی ہیں۔اب ای واقعے کود کچھ بیچیے جو ننے بیجری سال کے آغاز کے موقع پر روز نامہ' اسلام' اخبار کے 8 مکمل صفحات شائع ہونے کی خبرسُن کر یاد آیا۔ آج سے قریز 10،9 ساں پہیے بندہ ایک مؤ قردین ادارے میں اسپنے کام میں مصروف تھا کہ برادرم مو یا ناجان محمر شہیدر حمدا بند تشریف لے آئے۔ (پیضرب مؤمن کے اولین خدام میں سے تصاوران نین ساتھیول میں سے پہلے خوش نصیب تھے جواب تک اینے فرائض کی ادائیگی کے دوران شہید ہوئے۔''ضربِ مؤمن'' کا میبھی ایک اعزاز ہے کہاس کے صحی فیوں کواہتدر بالعزت نے میران میں شہادت ہے واڑا۔ فیمسھیم مین قبضی نبحیہ و منھیم میں پنتطو ، و ماہدّ آلو ۱ تبدیلاo ان ہے بندہ کی برانی مل قات تھی۔حال حوال دریافت کرنے (بلکدان کی واسکٹ کی ایک جیب پھولی ہوئی ہونے کی وجہ ہے اس کا سب دریا فت کرنے ) ہے معلوم ہوا کہ شہید ،کوجہ صحافت کی طرف نگل پڑے ہیں اور اس وادی پُر خار کے واحد خیمہ نشین میں جن کا تعلق مد رس کے پور ہانشینوں ہے ہے۔مرحوم نے ملاقوت کے دوران اس میدان میں عمائے کرام ، دین دار حضرات اور نظر یا تی ذہمن رکھنے وا ول کی کمی بلکدنا پیدی کی شکایت کی اور بندہ کوترغیب دی کہ اس طرف آئیں تو وہ ہمدقتم تعاون کریں گے۔اب خاہر ہے کہ مدرسداورمسجد کی روایتی مصروفیات میںمشغول انیان کس طرح ہے اس شعبے کی طرف جاسکتا تھ لہذا بندہ نے ان کے لیے دعایرا کتفا کیا کہا بند تعالیٰ انہیں اس میدان میں تر قی عط فرہ ہے اوران کی تقویت کے ہےا لیسے رجال کارفراہم کرے جواس دینی محنت میں ان کا دست و ہاز وہن جا کیں اورا ملدتعی لی کے نام اور دین کے کام کابول ہا لاکریں۔

صحرامين نخلستان.

تب ندصی منت کی اہمیت کا ندازہ تھی ندائ شعبے کی شکد پُرتھی ، نہ بھی سوچ تھ کداس طرف چیے آ کیں گے۔ میں جب سنتے ا اسدامی سال کے آنی زیرروزنامہ' اسلام' کے 8 صفوں کی اش عت کی صورت میں مکمس ، خبار کا اشتہار اور نیز کیلنڈر دیکھ تو برادرم مور نا جان محمد شہید رحمد اللہ کے ساتھ وہ بیٹھک ہے ساختہ یاد آ گئی جس میں انہوں نے بڑی دں سوزی کے ساتھ اس شعبے کی معاشرے پرگرفت ، اس سے وابستہ افراد کی ہر جگہ آؤ کھگت اور اس میدان میں دیٹی ذہمن ندر کھنے وا وں سے ہونے والے نقصان کو بیان کیاتھا۔ اس وقت شہیداس میدان میں واحد عالم دین تھے۔ آئ روز نامہ 'اسل م' او تفت روز و' ضرب مؤمن' اور دیگر و بی و جہری روز ناموں اورون سے سرائدی کا جذبہ رکھنے والے اہل ول ون رات کام میں مھروف ہیں اور اصداح وارشاد کا بیسلسلہ ہر روز کتنے ہی لوگوں تک ابتد کا نام اور پیغ م پہنچ تا اور ان کی زندگیوں کو بدانا ہے جا بند اور اقولمگائے کہ کسی مفت روز ہ کو اوسط آگر 5 آ دمی اور روز نامہ کو اوسٹی تین آ دمی پڑھتے ہیں تو ڈھن کی تین الکھ چھنے والا بعث براز ہ تو کھائے کہ کسی مفت روز ہ کو اوسط آگر 5 آ دمی اور اور زنامہ کو اوسٹی تین آ دمی پڑھتے ہیں تو ڈھن کی تین الکھ چھنے والا بعث براز ہ تو کھائے کہ کسی مفت روز ہ کو اوسٹی آگر کہ آ دمی اور اور نامہ کو اور نامہ یومیہ تقریباً تین الکھ آخر او کے اسلام کا کہ مرر ہا ہے۔ آگر کو کی عالم دین جمعہ کا وعظ کہتے ہیں تو کتنے ہزار افر اواس میں شریب ہوتے ہوں گے؟ کتنے واط ذبین شیر ہیں اور وز نامہ یومیہ تقریب ہوتے ہوں گے؟ سام معین پر کب تک اس کا اثر باقی رہے گا؟ جب کہ ہفت روز ہ 'ضرب مؤمن'' اور وز نامہ' میں ملک کے چوٹی تے تھم کا رکھور ہے ہیں، ان کی تحریوں کے تراشے توگستیں اس نہال دل کے دل میں اپنی ذات کے تھا کہ کہ کہ اس کا اور وز نامہ بھر بھر ایک اس کی خوال نیوں نے کتنے ہی لوگوں کو تسی و میں ہو ہے۔ ہیں معمانوں کے سے بساط تھر کچھر کے کا جذبہ بیدا کیا ہے آئی موال نا سے ایک کو مؤر اس میں بھر ایک کا خشد اسا ہوا تھر کچھر کے ناور در دخت ہیں اور ان کی کہ خشد اسا ہوا و تعرب کیا ہے تی اور ان کی جو بی نے اور ان کی کی بھر اور وصی افت کی تاور درخت ہیں کہ سے میں ہوجانے والے صحر انور دوں کو سے کھیل اور صحیا فت :

تعمیل اور صحافت: اگرچید نی ونظریاتی صحافت کا شعبه اپنے قدم جما چکا اور لاد نی و تجارتی صحافت کا مقابله کرتے کرتے کافی آ گے بڑھ یک بر لیک شک ترج بھی قریب کا برس کے جو بر کے اصلام میزاں میں اس کے تعلیم منافذ الدر میں اس میں اس میں اس میں اس

چکا ہے لیکن پیشکوہ آج بھی باقی ہے کہ غلبہ وین کی محنت کے اصل مسئول مدارس کے تعلیم یو فیہ فضلاء اس میدان سے دوردور ہیں ہے مظر گئی ہے کہ ابھی تک بہت سے ساتھی اس شعبے میں اشتخال کو دنیاداری کی ایک صورت یا غیرعلمی معروفیت سجھتے ہیں جبکہ اس کا فائدہ اور ابھیت کی بھی اس شعبے سے کم نہیں جن بل نے فارغ انتحصیل ہونے والے فضلاا پی صلاحیتیں اور مختیل لگار ہے ہیں ۔ بعض ساتھی اس طرف متوجہ ہوں بھی تو اول و بلے میں صاحب طرز اویب بننا چاہتے ہیں ۔ اردوانشا کے مختیل لگار ہے ہیں ۔ بعض ساتھی اس طرف متوجہ ہوں بھی تو اول و بلے میں صاحب طرز اویب بننا چاہتے ہیں۔ اردوانشا کے قواعد ، اغاظ وجیہران کا درست استعال ، ضرب الامثال ، محادث ، مترادف و متضاد سے برموقع استفادہ ، اس تذوفن کی تحریوں کا مطالعہ ، اپنی مشتول پر اصل ح لینا اور اغدا طرک درسی کی محنت ، ان سب بہ توں سے جی چراتے ہیں جبکہ فرطری استعداد کے بعد معی مسلسل اور مجمد چیم سے بی تھم کی سیابی میں میں خون جگر کی نمود ہوتی ہے۔ ''ضرب مؤمن'' اور روز نامہ ''اسلام'' کا میہ کا رنامہ مسلسل اور مجمد چیم ہے بہاں پہلی جی عین ایک میں نیس بلیدا بانہوں نے اسلام آباد میں صحافت کی با قاعدہ تربیت کا ادارہ کھول کی ہے جہاں پہلی جی عت اپنی تربیت کمل کر عملی طور پر میدان میں قدم رکھا چاہتی ہے۔ اب مزید کرم اور خیر میدان میں محتف علوم مشان نو ، مرب اور خیراث کے تعلیم دوروں کی طرح مضموں وخبر نگاری اور عملی صحف فت کی تربیت کا 40 یا 60 درودہ دکھا جائے ۔ مدارس کے اکا برین اور باران کات دوروں کی طرح مضموں وخبر نگاری اور عملی صحف کی تربیت کا 40 یا 60 درودہ دکھا جائے ۔ مدارس کے اکا برین اور باران کات دوروں کی طرح مضموں وخبر نگاری اور عملی صحف کی تربیت کا 40 یا 60 دوروں کی طرح مضموں وخبر نگاری اور عملی صحف کی تربیت کا 40 یا 60 دوروں کی طرح مضموں وخبر نگاری اور عملی صحف کی تربیت کا 40 یا 60 دوروں کی طرح مضموں وخبر نگاری اور عملی صحف کی تربیت کا 40 یا 60 دوروں کی طرح مضموں وخبر نگاری اور عملی صحف کی تربیت کی 140 یا 60 دوروں کی طرح مضموں وخبر نگاری اور عملی صحف کی تربیت کا 40 یا 60 دوروں کی طرح مضموں وخبر نگاری اور عملی صحف کی تربیت کا 40 یا 60 دوروں کی طرح مضموں وخبر نگاری اور عملی صحف کی تربیت کی اور عملی کی اور عملی کی اور عملی کی اور کی اور عملی کی اور کیا کا عملی کی اور کی کرو کی کور کی کور کی کی کر کی کور کی ک

داں کواس موضوع کی طرف طلبہ کو متوجہ کرنا چاہیے۔ افتاء میں تخصص کے بجائے تو ، صرف ، انگلش و کمپیوٹر ، تاریخ وا دب میں تکمیل اور صحافت میں میک سے اس وقت جبہہ عوام الناس میں اور صحافت میں میک سے اس وقت جبہہ عوام الناس میں طلب کا میام ہے کہ 'بچوں کا اسلام' اپنی اشاعت کے اولین مبینوں میں چند ہزارہ ہے بڑھ کرنا کھ کے ہند ہے و پار کر کے پائستان طلب کا میام بچوں کا مقبول ترین رس مہیں گیا ہے ، اگر واعی ب وین نے اس میدان میں سستی و کھائی تو یا ہے فرائفل میں خطرِنا کے غفلت ہوگی ہے ۔

نجات کس بات پر ہوگی؟

مشکل یہ ہے کہ ذی استعداد ساتھی اس کو ہے میں لکتے نہیں ،ان کے خیال میں پیشعبدان کی ملمی صلہ حیتوں کا تھیج مصرف نہیں ، جبکہ حقیقت سے ہے کہاملد کا پیغیم گمراہ اور پیاسی ان نیت تک پہنچانے کی ذمہ داری اٹھانے والوں کے منہ سے میہ جملہ اچھ نہیں لَّماً ۔ کیاروز قیامت اعلیٰ علمی سرَّارمیوں میںمشغولیت پر بخشش کا فیصیہ بوگایا نافعیت ، ریاضت اورمشتت پرنجات ملے گی؟ "وبصدها تتيين الأشياء" كة عدب ساسكام كى نافعيت كواس معجي كدكفار كميدي يرغلب في مسلم أو بوكيادان دکھایا ہے؟ طالبان کمومت نے منشیات کی پیداوار پر پابندی لگائی تو افغانستان جیسے پسماندہ،غربت و بےروزگاری کے مارے ہوئے ملک اور بنظمی ورخودسری کے عادی عوام نے اس کا جوخیر مقدم کیا ، بڑے بڑے تر تی یافتہ ملک کے عوام اسے مقبول ترین حكمرانوں كے مفيدترین فيصلوں پرايساعمل نبيل كرتے ،ليكن آج كاميڈيا طالبان پراُچھ لے گئے كنگر، پتحراور كيپڑ سے اٹا ہوا ہے جبکہ ان کے اس کار نامے نے نہ صرف معاصرونیا کی تاریخ میں عومی سطح پرمتبولیت کا ریکارڈ قائم کیا تھا بلکہ اس کا سب سے بروا ف كده يحى مغرب كوبوا كيول كمنشيات كى سب سے زياد و كھيت يورپ وامريكا كمن موجى عوام ميں بے -طالبان كو" كاؤل كے موبوی'' کہدکرتر تی ، فتہ و نیا کی قیادت کا دعوی کرنے والے آج اپنے منطور نظرا فغان حکمرانوں کے ساتھ مل کرخود براہِ راست منشات کے خل ف ہم پریشن کرر ہے ہیں، کیکن انہیں ایک فصر بھی کا میا ان نہیں ہوئی لیکن اس حقیقت کومیڈیا پر کون آنے وے گا؟ واقعہ یہ ہے کہ مسلمان حکمرانوں کے پاس تیل کی بیش بہا دولت اور علی کے کرام کے پاس منبراور قلم کی تنظیم طالت ہے۔ قسم ہے قلم سے ربّ کی! اگر دونوں اس کاصحیح استعمال شروع کردیں تو مغرب کے سیاسی اور نظریاتی غلیے کا تو ڑکیا جا سکتا ہے مگرافسوس کہ سلم حکمران ماچس کی ایک تیلی ہے تیل کی قیمتوں کو آ سان پر لے جا کر کفارمغرب کو زمین پرا تاریختے ہیں مگروہ اس تیلی کوآ گ دکھاتے کے لیے درکارمسالہ دشمن کے پاس ً روی رکھوا تھے ہیں ۔ مدارس سے وابستہ اہلِ علم ،میڈیا کی جنگ میں نا قامل فراموش كرداراداكر كيت بين بمرودامت كي فدح كية فون در مين في وكر لكصفواا إقلم كهين ره كريسول كي بين م ايٹي کنگر کامستحق:

امریکا کی مسکری ہافت کی ایک جھنک و یکھنے ہے گئت ہے ساہر ہد کے ہاتھی ہے، رہے ہیں۔ کی ہم اس کے تو ڑکے لیے ابا بیوں کے کنگری برسانے جیسی کسی کرامت کا (معجز ہاب ظاہر نہیں بوسکتا، وہ انہیائے کرام کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اور نہوت جاتھ طور پر ختم ہوچکی ) ابتھار کرتے رہیں گے؟ کیا قدرت، معطل اور کام چورلوگوں کی مدد کرتی ہے؟ اہل اسلام کوتعلیم، سائنسی، مسکری اور اقتصادی برمیدان میں محنت کی ضرورت ہے۔ مغرب نے بینعب فیاشی اور آزادروی ہے نہیں صال کیا جکہ

## تہذیبوں کامعرکہ

### حقیقت برجمی گرد:

تہذیوں کا تصادم بلا خرتہذیوں کی جنگ میں تبدیل بور ہاہے اور یہ جنگ آ ہست آ ہستہ ذور پکڑتے اب نقط عروج کی طرف بر ھر ہی ہے۔ صدر بش کے متعلق احد ع آئی ہے کہ صبح بیداری کے بعد سب سے پہنے My utmost for nis highest نامی کتاب پڑھتے ہیں۔ بیاسکاٹ مینڈ کے کیک یاوری نے ان فوجیوں کوجان ویٹے پر ابھارنے کے بیے کھی تھی جوانیسویں صدی کی ابتدا میں مہلی جنگ عظیم کے دوران عثانی فوجوں سے برسر پیکار تصاوران سے فسطین چھین لینا جا ہے تھے۔ Evangelical نامی متعصب فرقے ہے تسلق رکھنے والے اس یا در کی کا م Oswald Chambers تھا اور اس نے اس مجموعے میں جوشیلی تقریریں جمع کی تھیں جومحاذ جنگ پر متعین فوجیوں کوابال دینے کے لیے سائی جاتی تھیں۔اس کتاب کے مطالعے سے فارغ ہوکر جب وہ اپنے وفتر جاتے میں تو سب سے اوپر والی دراز میں رکھی ایک فہرست پر نظر ڈالتے میں راس میں عربستان کے پچھٹنم ادوں کے نام درجہ بدرجہ ترتیب دار لکھے ہیں۔ بیدامیر کیبر گھرانوں کے دونوجوان میں جن کی اضافی دولت پرامریکا کے بینک پیتے اور جن کی بخشش پرمغرفی می لک کے ہوٹلوں کا کاروبار چنتی تھا۔ بیوگ یے آ راستہ ہیر سنیکس نما گھروں میں ، دنیا مجر سے ملازمت کی تلاش میں آ نے ہوئے نوکروں کی فوج کے صومیں بیش و آ رام کے قسم قشم ساہ ن اور جدید ترین سبولیات سے استفادہ کرتے ہوئے راحت و آ رام کی زندگی بسر كرر يے بتھے 💎 محرآج كاكي جوا كەنبىل بلوچىتان كے سنگلاٹ بىياز ول اور ثالى حلاقه جات كى د شوار ترار گھا نيول بيل تلاش كياجا ر ہا ہے؟ بیا ہے ملکول کوچھوڑنے پر کیوں مجبور ہوئے؟ جنیوا اور روم میں چیٹی پاگذارنے والے کو وہندوکش کے خطرنا ک غاروں میں کیول فروکش ہوئے؟ جن کے دم سے دنیا کے تفریحی مقامات آباد تنے وہ کس خاطر جان لیوہ مشقت ہے بھری زندگی پنانے پرآ مادہ ہو گئے اور ہرطرف سے صلیبیوں کی بلغار، در بدر کی ٹھوکریں ،طرح طرح کی مصبتیں اٹھا کربھی اپنے موقف بریختی ہے جمعے ہوئے ہیں۔ افسوں کہ امریکی میڈیا نے حقیقت بر مرد کی اتن موٹی تہے جہ دی ہے کہ ن سوالوں کے جواب خال خال جا کی کوئی جانتا ہوگا ابت انہیں دہشت گرد کہ کر قضہ نمثانے پرسب تکے نظرا تے ہیں۔

#### معرکے کا دھواں:

صدر بش مرضی جس کتاب کے مطالع سے اپنے جذیات کوتر کید دیتے ہیں، جن ناموں اور تصویروں پر نشان لگا کراپی مہم کی طرف پیش رفت کا حساب کتاب کرتے ہیں، پھر دن کوجن کا رناموں پر شاباش دیتے اور جن نا کا میوں پر پر بیش نی کا اظہار کرتے ہیں، کیا ہیسب پھی بش اور صدام کی جنگ یا بش اور اسامہ کا تنازع ہے؟ کیا ہیں جھٹر اصدام یا سامہ کے بعد نمن جائے گا؟ صلیبی سور مااس کے بعدا ہے جتھیا رٹشو بیپر ہیں لیبٹ کر رکھ دیں گے؟ کعبہ کے زیب کی قتم ایر دوافر اد کا نہیں دوتہذیوں کا معرکہ ہے اور صدام واسامہ کے بعداس کی آگ ہراس شخص، ملک اور معاشرے تک پہنچ گی جواللہ کا نام لیتا اور مجمع سلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتہ ہے۔ چ ہے وہ خودکو بنیاد پرست کے یااس سے شرائے ، می ہدین سے عقیدت و محبت کا تعنق رکھے یہ جہاد کا نام بیتے ہوئے گھرائے ، عرب شہزادوں کو دہشت گرد سمجھے یا حربین کا می فظ ، اس تک بہر صل اس معر کے گآ گئیں آواں کا دھواں ضرور پہنچ گا اورکل روز قیامت بھی اس سے اس کے کر دار کے بارے ہیں سوال ہوگا جواس نے آج اس معر کے کواپٹی آئھوں کے سامنے بر پا ہوتے ہوئے و کھے کرا داکیا۔ افسوس کہ صدر امریکا روز شخ وہ کتاب پڑھت ہے جو' انقدس' پر جملد آو، صلیبیوں کے جذبات بحر کا آغاز قرآن پاک ، صی بہ کرام رضی القد عنہم کھڑ کا نے نے بیا کہ بھی ایسانہیں جوابی شخ کا آغاز قرآن پاک ، صی بہ کرام رضی القد عنہم کے واقعات یا ابو بی کے حالات کے مطالع سے کرتا ہو۔'' مقدس صلیبی جنگ' کی کمان کرنے والے ''القدس' کے بعد '' حربین' تک پہنچنے کے لیے متعصب پاور یول کے جنگی خطبات سے اپنا ہی ورغلار ہے ہیں، نیکن حربین اور القدس کے رکھوالے اپنا قرائض تو کیا اداکر تے ، وہشت گرد کہ ہوائے جانے کے خوف سے ان مجاہدین کا تعاقب کررہے ہیں جو مسمانوں کے کعبداور قبلہ اوّل کے تعظ کی شم کھا کر گھروں سے نگلے تھے اور اب موت کی آئھوں میں آئے تھیں اور پنچوں میں چنچ ڈ ال کراسے پورا قبلہ اوّل کے تعظ کی شم کھا کر گھروں سے نگلے تھے اور اب موت کی آئے کھوں میں آئے تھیں اور پنچوں میں پنچے ڈ ال کراسے پورا

القدس ججرى كيانزر:

اس وقت جبكدامريكا اوراس كي " بخ" برطانيه برقتم كاسباب برقدرت ركھتے بيں اور مزيد كے حصول كے ليد دنيا بھر کوساتھ مل رہے ہیں مسمانوں کی بےخبری اور مقاصد عالیہ ہے لہ پرواہی کا بدعام ہے کدان سب کی اکثریت مسجد اقصی کے متعلق الجھن میں ہے کہاس کامصداق کیا ہے؟ اس کے صحن میں واقع کنبرصحر ہ اصل عمارت ہے یااس میں قبلہ کی جانب موجود نماز کا بال اصل معجد اقصیٰ ہے؟ اس طرح کے بہت سے خطوط موصول ہوتے رہتے ہیں جن کے ساتھ بنت نی تحقیقات اور مض مین کے تراشے ملفوف ہوتے ہیں۔اس واسطے''ضرب مؤمن'' کا نیا کیلنڈراسی موضوع سے متعلق ہے۔مسجدِ اقصلی یا بیت المقدس دراصل اس پوری چېرو يواري کا نام ہے جوحرم قدی (اس لفظ کوحرم کلی اورحرم مدنی کے معنی کوذبن ميں رکھ کر پڑھیے ) کا ا حاطہ کیے ہوئے ہے۔اس چہار دیواری میں کی عمارتیں ، مدرہے ، چہوترے ، خانقامیں ،سبیلیں ،تہہ خانے اور کتب خانے میں جو مبجداقطی کاهنمی حصہ ہیں۔ان عمارات میں ہے دواہم ہیں قبلے کی جانب (فلسطین کا قبلہ بجانب جنوب ہے)مبحد کی مرکزی عمارت جس میں محراب داؤ و،محراب زکر یا اور سلطان صلاح الدین ابو بی رحمه الله کامنبر ہے۔ (بیرتاریخی منبر 1969ء میں برفطرت يبود يون نے جلا ديا تھا۔اس مسجد مے حن ميں ذرابلند جگدا يک چٹان ہے۔ ججرِ اسود کی طرح مصرح و (چٹان )مسلمانوں کے لیے بھی اہمیت کی حامل ہے نہ کہ فقط میبود بول کے بیے۔ یہ چٹان جس طرح حضرت موی عبیہ اسلام اور بنی اسرائیل کے دیگر انبیاء کرا عیہم السلام کے لیے قبارتھی اس طرح جناب خاتم انتہین محدرسول امتد سلی التدعلیہ وسلم کے سیے بھی قبلدرہی ہے۔اہل علم دوسرے سارے کے میں رکوع میں آیت کریمہ "وَمَا حَعَلْنا الْقَهِلْةَ الَّتِي كُنْتُ عَلَيْها" کے تحت مشہور كتب تفيرو كيم لیں ۔اس چٹان پراموی خلیفہ ولید بن عبدالملک نے جے متجد نبوی کی توسیع اور دشتن کی جامع متجداموی کی تغییر کے علاوہ مسجد اقصی کی تغمیر کا اعزاز بھی حاصل ہے، ایک شاندار گنبدتغمیر کروایا۔جس طرح تؤراۃ وانجیل منسوخ ہوکر بھی قابل احترام ہیں اس طرح بیستر وقبله منسودهه بوکربھی ہم ری میراث ہے اور ہم اس سمیت مسجد اقصٰی کی چہر ردیواری میں واقع ایک اینٹ یا ایک انج

زمین سے بھی دستبر ذار نہیں ہو سکتے۔ یہودی جس طرح مسجد کے ہاں کو منہدم کرنا چاہتے ہیں سی طرح بڑئر نہانہ کو بھی یک سمجے کے بیے برد شت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اس کے اندر موجود چٹان کو مرّ نز بنا کر اس کے اردگر دبیکل سیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں سہ ''ضمرب مؤمن'' کے تازہ کیانڈر میں مسجد اقصی کی عمومی تصویر کے سرتھ مسجد کے ہال اور گذید کی ثث ندبی کر کے مسمد نو سے اس ورقہ کو آن کے حافظ میں زندہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک فرخش کی خاہیہ.

س گنبد کی تعمیر کے گر ن مشہور تا بھی رہے ، بن حیوۃ اور بن ید بن س م تھے۔ رہے ، بن حیوۃ حضرت عمر بن عبد لعزیز رحمہ
مدے بہم نشین ساتھی اور مشہور اہل عم میں سے بیں۔ انہوں نے جب محنت اور گن نے تعمیر مکمل کی قضیفہ وقت کوا طلاع دی کہ
ایک الکھ دین رہنی گئے ہیں۔ اس نے ان کو تکھ کہ بیا آپ کی محنت ور دیا نت و رک کا نعام ہیں ، آپ رکھ لیے۔ نہوں نے تکھا کہ
جم کواس اعزاز اور نعمت کے شکرانے میں اپنی ہیو یول کا زیور بھی اس تمارت میں رکا ناچا ہے نہ یہ کہم اس کے بدلے پچھ لیس۔
اس برضلیفۃ المسمین نے تھم ویا کہ اس سو نے کو پاٹھوا کر س گنبہ پر طور کا ری کر دی جائے ، چن نچہ س گنبہ برس جو افائی چیک اور
خوبصورتی ہے اس میں مسمانوں کے خون پینے کی کمائی کے ملہ وہ ان دوجیس انقدر تا بعین کی محبت واخلاص کا نور بھی ہے۔ مسجد
اقصی کے قلیم ورث سے قارف کی طرح اسمامی قمری تقویم کو ذبنوں میں زندہ رکھنا بھی مسمہ نوں پرفرض کو نہ ہے۔

عبدات کوقمری مہینوں سے وابستہ کرنے میں بیدف ئدہ بھی ہے کہ احکام شرعیہ کی قبیل سال کے تم م موسموں میں ممکن ہوتی ہے کیونکہ قبری مہینے ہرسال گیارہ دن چیچے آ کر بدلتے رہتے ہیں۔ گر کوئی پندرہ سال کی عمر میں روزہ رکھ: شروع کرے اور 50 سال عمر پائے تو ہرموسم میں روزہ رکھنے کی سعادت پالیت ہے کیونکہ 33 سال میں موسموں کا ایک پھیرمکمل ہوجا تا ہے، پھر قمری تقویم میں ابہام ہوتا ہے۔ رمضان اورعیدالفطر کے موقع پر چاند کے دیکھے جانے اور ندد کھے جانے کے امکان سے جو طف انگیز کیفیت اورسننی فیزی پیدا ہوتی ہے وہ مسرت کا عجب سال پیدا کرتی ہے۔ اً سرعید وغیرہ کا دن مٹسی تقویم کے امتبارے پہلے ہے مقرر و متعین ہوتا تو اس سسپنس آ میزانتظاری خوشی سے لطف اندوز ہوناممکن نہ تھ ۔ مسلم ان بھری تقویم زندہ رکھنے کے ساتھ مشک تقویم استعمال کر کے بیں کہ سورج بھی ہمارے زب کا پیدا کردہ ہے لیکن مشمی مہینوں کے نام ایسے رکھنے چاہمیں جوشرک کی یادگاروں سے متم اہوں۔

# ایک صلیبی جنگجو کی یا د داشتیں

#### ایک مرتبه پھر:

ڑا وین وہل نویں صدی عیسوی میں ایک فرانسیسی ادیب اور وقائع نگارگز را ہے۔ اس نے اس وقت کے فرانس کے بادشاہ سینٹ لوئس کے ساتھ ایک صلیبی مہم میں مشرق وسطی کا سفر کیا تھا۔ یہ یورپ کے مجنونا نہ جنگی جوش کا زیانہ تھا اور بلغاریہ ہے فرانس تک ہر **پور بی فر**مانروا کواس وقت کے یا در یواں نے باور کرایا تھا کہ تمہاری تب ہت اسلام کومٹا دینے میں ہے۔اس کے ہے جوجتنی کوشش کرے گا، خدا کے ہاں اتنا ہی مقبول ہوگا۔ بادش وفر نس کے دیاغ کوبھی یبی بخار چڑھ گیا اوراس نے ان'مقدس جنگوں' میں کوئی قابل ذکر کروادادا کر کے اپنانام میسائیت کے خدام میں کھوانا حیا ہا، چنانجیدو دبھی قسمت آ زمائی کرنے بحیر ؤروم کے ساحل برآ پہنچا۔ ژاوین ویل صیببی لشکر کے ساتھ تھا۔ اس نے نہصرف جنگی و قائع نگاری کی بلکہ دوڑ ھائی سال کے بعد جب یہ شکست خور دہ کشکر فرانس بینچی تو اس نے اپنی یا دواشت کی مدو سے سفر نا مرتبھی تکھا۔ سسفرنا ہے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بورپ کےلوگوں کی جوپسماندہ حالت بھی وہ آئے کے مسلما ٹو سے ملتی جلتی ہےاوراس وقت کے مسلم علم ودانش اورا یجادوتر تی کی جس بلندی پر تھے آج کے پور پین نے ان کی خالی شدہ جگد سنجال بی ہے۔اس وقت صلیب و ہلا ں کا جومعر کہ بیا تھا اس میں مسلمانوں نے نبصرف پیرکدا ہے شعائر اور مقدس مقامات کا باوقار طریقے سے تحفظ کیا بمکہ سیاست کاری ہے لے کرمیدان جنگ تک ہرمعرکے میں ایس شاندار کارکروگی وکھائی جس نے صدیوں تک یورپ کے صنبیوں کو شکست خوزوگی کے احساس سے ووحیار رکھا۔ آج پھر مصلیبی نئے ارادوں کے ساتھ سرز مین اسلام جزیرۃ العرب میں آئیکے ہیں اور بدال وصیب کا معرک ایک مرتبه پھر ہریا ہونے اگاہے، گر دنخراش بات بیہ ہے کہ اس مرتبہ صورت حال یکسرانٹ چکی ہے۔ ترقی و کمال ان جومقام مسلمانوں کا تھ دہ پورپ نے حاصل کرایا ہے اور جو جگہ بور پور کی تھی وہ مسلم تو سے لی ہے اور غضب یہ ہے کہ اُس وقت سارے مسلمان ا بینے دین وملت کے تحفظ کے لیے متحدہ ہو گئے تھے ہگر آئے بعض عرب ریاشیں امریکا کا بداملا ن 'ن کربھی کہ' وہ مشرق وسطی کی نئی ا تظامی تشکیل چے ہتا ہے۔' تھلم کھلا اس کا ساتھ دے رہی ہیں بلکہ خدمات کی پیش کش میں ایک دوسرے ہے آ گے بڑھنے کی فکر میں گلی ہوئی ہیں گویا کہ وہ اتنی بے بس ولا جاریا کم عقل وکم نصیب ہو چکی ہیں کہ انہوں نے اسینے آپ کالی طور پر دشمن کے رحم وکرم پر چھوڑ رکھا ہے، وہ پہلے ان کے پڑوی کی گردن پرچھری پھیرے یاان کا قصہ پہلے نمٹ نے، انہی اب اس سے کوئی غرض نہیں رہی۔اندازہ لكاسية! كياس عن ياده حرب ناك وتت ملمانون رأ سكام:

ب بدل جھيار:

ژاوین ویل نے سلیبی جنگجوؤں کی جوکارگزاری کھی ہے اس میں ہمیں ان صلات کی جھلک نظر آتی ہے جو آج کل ہمیں درچیش ہیں۔ ژاوین کی تحریر فرانسیسی لشکر کی ہی نہیں ،اس عہد کی پوری سیحی دنیا کی نمایندگی کرتی ہے۔ سیحی دنیا تعصب اور مجنونا نہ

جوش ہے بھری ہوئی تھی، اسے عم و حکمت اور سائنس فئی ترتی ہے کوئی واسط نے تھے جبد مسلمان علم ووائش اور فئی مہر رت کے علمبر دار سے اور چین سیبی صرف خوش کن تمناؤل اور جوش و جذب کے سہد سے فئے چیتے سے جبد مسلمان ردھائی اور ہوئی و وفول تو والی کے ساتھ میدان میں اثر سے تھے ہا کے حکم کی معادیت میں ان کا کوئی ٹانی ندھا۔ تیر ہویں صدی میسوی تک انہوں نے ایک خبیقیں ایج دکری تھیں جو دشمن پر آتش گیر مادہ بھینک کرا ہے س کے مورچوں میں ہی جلا کر خاکسر کرد ہی تھیں جبکہ فرانسیں فوجوں کے پاس پرانے وہی ہتھیا رول کے موا پھینک کرا ہے س کے بوجھ میں اضافہ تو کر سکتے تھے کین اس 'جمد بیر ترین' منجنی کے سے بھی مشاران کے بوجھ میں اضافہ تو کر سکتے تھے کین اس 'جد بیر ترین' منجنی کے سے تاتھ جبکہ بور پی اس کے اس استعمال سے واقف ہی نہ سے یہ تیل کا میاستعمال سب سے پہلے مسلمی نول نے کیا۔ آذر ہو بیجان کے تیل کا میاستعمال سب سے پہلے مسلمی نول نے کیا۔ آذر ہو بیجان کے تیل کا میاستعمال سب سے پہلے مسلمی نول نے کیا۔ آذر ہو بیجان کے تیل کی جیشے سن زہ نے بیل بھی مشہور تھے۔ تھے میں شرم اور مصر لا بیجا تاتھ فی فید میں ان چشموں والی زمین پر موشر خراج کے ادکام کا تذکرہ کیا ہے۔ (دیکھیے ، کتاب افر کو قا، باب العشر ، شامیہ ، ہدایہ ، بدائع ، عامیم بید وغیرہ ) آج تیل کے ہتھیا رکو آذر ہو بیجان کے اس کے مشمول کے اس کے مسلمان ممالک کا تذکرہ کیا ہو بی بیا کی خرورت نہیں ہمسمان ممالک رکھوں کی بیات بور بی بیان توجہ نے ۔ ان کی ضرورت نہیں ہمسمان ممالک انگش ہو نے بافراط ہی کی جی ترب ہی ہو ہو ہی ہی کہ بیا کی کوئی اس بید نہتھیا رکھوں تو جو نے ۔

## طوفان کی دستک

رویئے تو کس کورویئے!

د نیا کھر کےعوام چیختے جایا ہے رہ گئے ، عالمی راہنم مذمتی ہونات حارک کرتے رہے ،شعرانے تیرہ ہزارتظمیں کہد ماریں، اقوام متحدہ اپنی کنگڑی بیبیا کھیول پر انھیل انھیل کر'' تشویش'' کا اظہار کرتی رہی تیکن صلیبی طاقتوں نے صهیو نی منصوبہ سرزوں کی تیح بیک پرستو چابغداد کے خاتے میں رنگ بھرنے کا آغاز کر دیا ہے۔مسلمانوں کے خون اوران کی مٹی کے تیل کے بھو کے صیبی، ہموں کی برسات ،میزائلوں کی بارش، آگ اور دھوئیں کے بادل اور ٹیکلوں اور تو پوں کی گرج دھک کے ساتھ مسلمانوں کی مقدس سرز مین پر بزور طاقت قبضہ کرنے کے لیے پیش قندمی کررہے ہیں۔ ہل کوخان کا جنگی جنون ان کے سامنے بیچ ہےاور چنگیز خان کی سفا کیت ان ہے شرمار ہی ہے۔ بغداد میں قیامت کا منظر ہے۔اس حسین شبر میں آج آ گاوررا کہ ہے،فضامیں بارودی دھو کے ہیں ،زمین یرموت اور تپاہی ہے،صیونیت کےاش رہے پرامریکاو برطانیہ ا بلیسی رقص کرر ہے ہیں، شیطانیت ہر ہندنا ج رہی ہے۔ کیا آپ کومعلوم ہے کہ بیرسب بچھ کس کے تعاون اور''لا جسٹک سپورٹ' سے ہور باہے؟ اس کویت کی مدد ہے جس کے عیاش شیخو خوے. یتی دوست امر یکا و یورپ میں اور امر یکا کے فوجی اپنی چھاؤنیوں میں رکھتے ہیں۔اس بحرین کے تعاون ہےجس کے عیش پیند حکمران اپنی راتیں یورپ کے کلبوں میں جاگ کراورون نیم اندهیرے میں سوکر گز ارتے ہیں۔اس قطر کی طرف ہےاڈے ٹراہم کرنے کی وجہ ہے جس کے نااہل حکمرانوں کی عیش برتی کے قصے سوئٹز رلینڈ کے ہوٹلوں ہے من کو کے ساحوں تک تھیلے ہوئے ہیں۔ عمان اورا مارات کا ذکر چیوڑ ہے، وہ کس شار قطار میں ہیں؟ سعودی عرب نے بھی اپنی فضائیں کھول دی ہیں تا کہ وہاں سے صیببی جنگجو اُژن کھٹولوں میں بیٹھ کر خدام حرمین کے سروں پر ہے گذرتے ہوئے بصرہ د کوفہ کوتا راج کریں اور پھران عیاش حکمرانوں کو یمبودیت کے آست نے پر جھکا کر رسوا کریں ہتر کی نے بھی اپنا فائدہ ای میں سمجھا ہے کہ وہ ان انتحادی افواج کوراستہ د ہے دے جنہوں نے اس کے سرے خدافیت عثمانیہ کا سامیکھنچ کراس کے دست و باز و کاٹ کراس سے بدترین دشمنی کی تھی۔ رویئے تو کس کورو یئے کہ چمن کے اُجڑ نے میں خزاں کا آنا ہا تھونہیں جتنا خود باغبانوں کی کرمفر مائی ہے۔عراق کے گردو پیش میں موجود تمام مسلمان مم لک نے بیہ بات اچھی طرح مجھے لینے کے باوجود کہ وہ امریکا کے خوفن ک اسلحے اور ناپاک ارادوں کے سامنے ایک دن کے بیے نہیں بک سکتے ، پھر بھی صلیبی حملہ آوروں کا بھر پورس تھو دیا ہے اور دنیا کو پیہ باور کرادیا ہے کہوہ آ کیں میں متحد نہ ہی ،ایے دشمنوں کے ساتھ ضرور شفق ومتحد ہیں۔ خون اورآ نسو:

مسلمان کا خون اور ہ نسود ونوں فیمتی ہیں اور جب بید دونوں مل جاتے ہیں تو ابتدر ب العزت کے دریار میں ان کی

قیت ضرب کھا کرکئی گن بڑھ جاتی ہے تب اس کی نیبی تو تیں حرکت میں آتی ہیں اور مسمہ نوب کی بگڑی بن جاتی ہے۔ سلطان صلاح ابدین ایو بی کے ایک دوست، ہم مجیس اور مشیر، قاضی این شداد گزرے میں ۔انہوں نے سلطان کی وفات کے بعدان کے ساتھ بیلتے ہوئے دنوں کی یا دواشتیں قلم بند کی میں۔ قاضی صاحب چونکہ بیک وقت را سخ تعلم عالم ،مجاملہ پاٹمل،صاحب طرز ادیب،اہم حکومتی عبد ہے ہر فائز ہوئے کے سبب سلطان کے قریبی اور بااعتاد ساتھیوں میں ہے شامر ہوتے تھے اورانہوں نے تم مصیبی معرکوں کا قریب سے مشہدہ کیا تھا اس واسطے مؤرخیان ان کی یا دد شنوں کو بہت اہمیت دیتے میں اوران کی تحریر کوایک ثقه راوی کی معتبر حکایت سمجھ جاتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سلطان کوان صیبہی افواخ ہے جو بیت المقدس کے اوج عنتھیں بخت خطرہ ارحق تھا، سلطان کو بیت المقدس فنح کرینے کے بعداس کی حفاظت کی سخت فكرتقى، ووہر قيمت پراس كا دفاع كرنا جا ہتے تھے ليكن ہيت المقدس كى فتح كى خبرىن كرروم سے انگلتا ان تك غيظ وغضب كى آ گ بھڑک اٹھی تھی) اور یورپ کا کوئی باوش ہ سیہ سالا راور جنگ آ زیاایہ شدر باتھا جوفلسطین کے چھوٹے ہے ملک برابل نہ پڑا ہو۔ان دنو ل سلطان بہت متفکر رہا کرتے تھے۔قاضی صاحب کہتے ہیں کہا یک مرتبہ سردیوں کا زہ نہ تھا، جاڑے کی تخ بية راتين تقين، مين تنها خدمت مين حاضر تفايهم دونوں نے تمام رات ذكرود عامين جا كر گذارى، مين نے اخير شب میں سطان سے درخواست کی کہ کچھ دیر آ رام کرلیں کیونکہ مسل جاگتے رہنے ہے ان کے مزاج پرخشکی کا نسبا ورطبیعت کے ناساز گار ہونے کا خطرہ تھا، مگرانہوں نے آ گھ تک نیجھیگی۔ ہم پھرنماز ودعا میں مشغول ہو گئے۔ مجھ سے سلطان کی فکرمندی دیکھی نہ جاتی تھی ، ہائآ خراللہ تعالی نے میر ہے دل میں ایک بات ڈالی اور میں نے سطان سے عرض کیا کہ آپ الله تعالی کی طرف رجوع کریں اورگریپوزاری کے ساتھ اپنی حاجت اورضرورت کوالقد تعالی کے سامنے بیان کر کے معاملہ ان برچھوڑ دیں۔انہوں نے بوچھا ''اس کی کیا ترکیب ہے؟''میں نے عرض کیا کہ آج جمعہ کا دن ہے، مجد جاتے ہوئے آ یے شسل فر ماکیں اور مسجد اقصلی میں اس مقدم پرنماز پڑھیں جب اسے حضور صلی ابتدعلیہ وسلم معراج میں تشریف لے سکتے اور پہلے کسی معتبر آ دمی کے ذریعے بالکل پوشیدہ طور پر کچھ صدقہ کریں، پھرا ذان وا قامت کے درمیان دورکعت نماز برهیں ۔ایک حدیث میں اس کی فضیلت اور اس وقت دعا کی قبولیت کی خبر دی گئی ہے اور سجدہ میں سرر کھ کرعرض کریں '' خدایا! مادی اسباب اور د نیاوی سبار برسب ٹوٹ بچکے ، اب تیرے دین کی مد داور فتح کے لیے صرف یہی سبارار ہ گیا ہے کہ تیرے آستانہ بیسرر کھ دیا جائے اور تیرے سہار نے ومضبوط بکڑلیا جائے ،اب صرف تیرا کھروسہ۔ ہےاورتو ہی میرا عامی و ناصر ہے۔' مجھے توی امید ہے کہ اللہ تعالی آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ ملطان نے ایسا بی کیا، میں نے اپنے معمول کے مطابق ان کے پہلومیں نماز پڑھی، میں نے ویکھا کہوہ تجدے میں پڑے ہیں، آنسوؤں سےان کی ڈاڑھی تر ہوگئی ہےاور جائے نماز پر آنسو دب دب پڑے گررہے ہیں، میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا دعا کی الیکن اسی دن ہے ان کی دع کی قبولیت کے آتار طاہر بمونے کگے، صیبی فوجوں میں انتشار و ضطراب پیدا ہوا، پے در پےاطمینان بخش اطلاعات آتی رہیں اور یباں تک کیدوشند کی صبح تک میدان بالکل صاف ہو گیا ۔'' دراصل سطان کے پاس دو چیزیں تھیں ۔'' خون اور آنسو'' خون اس نے خدا کی راہ میں پیش کردیا تھا اوراس میں سرنہ چھوڑی تھی نہذا جب اس نے آنسو بہائے تو رب العزت نے ان کی

لائے رکھ ں۔افسوس! کہ بہراخون حرام خوری کی وجہ سے کام کانہیں رہااور بھارے آ نسودل کی شقاوت اور تختی کی وجہ سے خٹک ہوگئے ہیں اہذا ندائند تعالیٰ کی مددائر تی ہے اور ندغیب سے کوئی کرشمہ ظاہر بوتا ہے۔ اسے اہل ایمان! کیا جب کفار تمہاری عزت یو اس کردیں گے اور تم آنسو بہانے کے قابل بھی ندر ہو گے تب امتد کی طرف متوجہ ہو گے؟ کیا اتن مہلت شہیں اس وقت و تمن و سے دیں گے؟ فوٹ کی اور تیلی خان بہا در:

مسلمانوں کے یاس خون اور آنسوؤں کے عداوہ ایک اور چیز بھی نہایت قیمتی تھی جو خالص خدا کی عطائقی اوراگر ا سے حکمت اور سیتے سے استعمال کیا جاتا تو آج بے بی ، بے جارگی اور مظلومیت کے بیدون نہ و کیلنے پڑتے۔ بیاب دولت انہیں بغیر کسی کوشش ومحنت کے مل گئی تھی اور انہیں و نیا کا ہے تاتے بادشاہ بنا سکتی تھی ، تگر اس کا کیا سیجیے کہ وہ اس کے ما لک ہوکر بھی ما کا نہ حقوق نبیس رکھتے اوراس طافت کے پیس ہوتے ہوئے بھی وہ کمزوراوریا حیار ہیں عرب اور خیبج عرب میں و نیا کے قیمتی اور عمدہ ترین تیل کے لامحدود ذخائر یائے جاتے ہیں۔ دوسروں کی دولت سے اپنا گھر روشن کرنے کے شوقین ڈ اکوصفت کثیرے انگریزوں نے اس چیز کو بہت پہیے تا ڑیا تھا، لہذا جنگ عظیم دوم کے اختیام ہرانہوں نے سرز مین عرب کوآ پس میں یا ئن اپل کے کیک کی طرح با نشخہ کا منصوبہ بنایا۔انہوں نے محسوں کیا کہ اگر ہم خود یہاں اینے سر ہے ہوئے وجود کے ساتھ رہیں گے تو اس کی بدیو ہے مسلمان مشتعل ہو کر آزادی کی تح بیسی شروع کریں گے اور پھیکی رنگت وانی مکارگوری چیز ر) کاشکاران کامحبوب مشغندین جائے گااور عالم اسمام بھی بھی اس تسلط کو برداشت ندکرے گالہذاانہوں نے نوآ بادیاتی نظام کے اصول کے تحت برصغیر کے ٹو ڈی نوابوں اور تیبیوں کی نسل کے خان بہا دروں کی طرح عرب ریاستوں میں ہے اپنی مرضی کے افراد کو چنا اور انہیں اس زر خیز زمین کے ٹکڑے یانٹ یانٹ کر دے دیئے۔ دریائے فرات اور د جسہ کی حسین اور سرسبز وا دیاں فیصل بن حسین کواور دریا ہے اُر دن کے زرخیز علاقے عبداللّٰہ بن حسین کو ملے۔ بیہ دونو پ شریف مکه حسین بن علی کے'' فرزندار جمند'' منے۔ جی بال ' وہی کم بخت شخص جوشریف حسین کے نام سے تاریخ میں مشہور ہےاور جس نے حصرت شیخ البند رحمہ امتد کو انگریزوں کے حوالے کر کے برصغیر کی خودمختار آزادی کی راہ مسدود کی تھی۔عبداللہ بن حسین 1920ء سے 9151ء تک اردن کا حکمران رہا۔ اس کے بعداس کا لڑکا طلال بن عبداللہ اس کا جانشین ہوا۔لیکن صرف ایک سال تک ہی انگریزوں کی وفاداری کوطوق گردن پراٹھا سکا۔اس کے بعد حسین بن طلال کی تحمرانی کا طویل دورشروع ہوا جو 1952ء سے گزشتہ صدی کے اختیام تک تقریباً 50 برس تک جاری رہا۔ ریٹسین بن طلال مغربی طاقتوں کا وہی بدنام زماندا بجنٹ تھا جوشاہ حسین کے نام ہے مشہورتھ اورجس نے فسطینی مجاہدین اور مہاجرین یرزندگی کی را ہیں تنگ کرنے اور میبود یوں کو ہمیشم سہولت اور تعاون فراہم کرنے میں کوئی کسر ندا تھارکھی تھی ۔اس کی موت پر دنیا بھر کے مسلم دشن حکمران اس کے جن زے پر مینچاوراس کے ٹر کے شاہ عبداللہ کی تاج پوشی کے بعدرخصت ہوئے۔ اس خاندان كو ہاشى يكارا جاتا ہے اوران كى مملكت "المملكة الأرونية الباهمية" كہل تى ہے، تحرشاه حسين كى ايك بيوى امريكي یہودی تھی اور دوسری بیوی برط نوی عیسائی۔شہ عبدالقداس امریکی یہودن کیطن ہےجتم پینے والا نجیب الطرفین اور

''خاندانی''ہاٹمی ہے۔ گردن گھسے مریعے:

بےنام ہی مُر دنی:

صیدبی بہت پہلے ہے اسلام کے قب پر حمدہ آور ہوتے رہے ہیں لیکن اس مرتبہ اسلام ویشنی کے ساتھ تیل کی چکن ہے ہے۔
چکن ہے ہی ان کو ورغلا رہی ہے۔ فرانس اور جرمنی پیچے ہے ہیں تو اسین اور آسٹر بدیا نے ان کی جگہ سنجال لی ہے۔
سلطان صلاح امدین ایو بی رحمہ اللہ کے ساتھ عرب بھر کے مجاہدین اپنی سعد دت بمجھ کر جمع ہو گئے تقے اور اس کی ذات الیک جو مع صفات تھی کہ سب اس کی اطاعت میں فخر محسوس کرتے تھے، لیکن اس مرتبہ اول تو عرب ریاستوں نے خوشی خوشی امریکی نیکوں کے راستے سے کنگر پھر ہنائے ہیں، دوسر ہے صدر صدام کی شخصیت ایک معمّا نما اور ان کی پچھ با تیں الیک بیشان کن ہیں کہ واق اور مظلوم عراقی مسلمانوں سے ہمدردی کا جذبہ صدر صدام کی پچھ نیں آنے والی باتوں کے بیب پچھ دب ساج تا ہے۔ ادھر تیسری طرف غضب سے ہمدردی کا جذبہ صدر صدام کی پچھ نیں آنے والی باتوں کے سبب پچھ دب ساج تا ہے۔ ادھر تیسری طرف غضب سے ہے کہ امریکا کے دروغ گو پرو پیگنڈ و بازوں نے جھوٹی خبروں سے ایس طوف ن مجایل ہے جسے کرائے کی میراثنیں جمع ہوکر گا بھی ڈر رہی ہوں، مگر اہل اسلام میں نہ کہیں دے والی کا اسمام میں نہ کہیں دے والی کا اسلام میں نہ کہیں دے والی کا اسمام میں نہ کیا کہوں سے تو بے اور ذکر و

استغفادی فضاہے، نہ ایمانی حرارت کے من ظر میں نہ اخوت اسل می کے جذبے گرم جوثی کا مظاہرہ ہے۔ عوام وخواص پر کھھا ایس کر دنی چھ ئی ہے کہ نہ اے کوئی نام دیا جا سکتا ہے نہ اس کا کوئی فوری علی جہھ میں آتا ہے۔ اب خداخبر کہ ہمارے مظلوم عواتی بھی سُول پر کیا گررتی ہے؟ طالب ن نے 35 دن لیعنی پورے پانچ ہفتوں تک امریکا کی قیامت خیز بمباری کو نسوار کی سوکھی پیکے بعثی اہمیت بھی نہ دی تھی۔ وہ اپنے ایمان ، توکل ، تقوی ، اطاعت گذاری اور اتفاق کی بدولت جتنا پھی نسوار کی سوکھی پیکے بعثی اہمیت بھی نہ دی تھی۔ وہ اپنے ایمان ، توکل ، تقوی کی اور باغیوں کی ذلالت کے سب وہ امریکا کا خاطر خواہ استقبال نہ کر سکے عواق نے پاس اسباب کا کائی حد تک ذخیرہ ہے لیکن ایمانی تو تو ت اور تعلق مع اللہ کی وہ کیفیت تا حال سامنے نہیں کر سکے عواق ابن میں تھی۔ اس ادھور سے بن نے امت کی شتی کو مین اس وقت مجدھار میں پھشار کھا ہے جب صلیبی طوفان تا کی جو دونوں صفات کی جامع ہواور فنح و عالم اسلام کی دہیئر پر دستک و سے دیا ہے۔ دیکھے کہ کوئی ایس بھی ترس گئی ہیں۔

## ابوجعفرمنصور يصصد رصدام تك

### جنت ہے جنت کی طرف:

مشہور ہزرک ابواسی قیروز آبادی نے ایک مرتبہ فرمایہ.''جو بغداد میں ایک مرتبہاس جات میں داخل ہوا کہ اس کے سرمیں سے مشہور ہزرک ابواسی قیروز آبادی نے ایک مرتبہ فرمایہ.'' جو بغداد میں مرکزی اس دنیا ہے جائے گایا اس کی حسرت میں مرے گا۔''
این مجاہد المقری کہتے ہیں '' میں نے ابو محمرو بن احل ء کوخواب میں دیکھا تو بو تھا کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معامد کیا؟ نہوں نے فرمایا۔'' اس بات کو رہنے دو، جو محص بغداد میں رہا اور اہل اسنة والجماعة کے عقیدے پر تا تم رہا تو وہ ایک جنت ہے دوسری جنت کی طرف منتقل ہوجا تا ہے۔''

یونس بن<sup>ع</sup> بداا بھی کہتے ہیں کہ بھے سے امام گھر بن ادریس شافعی رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ لوچھا ''تم بھی بغداد گئے ہو؟'' میں نے کہا:''منہیں ''فرمایا:''تم نے شدونیاد یکھی شدونیا کے لوگ و کیلھے۔''

ابن العمید الکاتب عربی کے شہرہ آف ق ادیب گزرے ہیں۔ ان کے پاس جب کوئی نوجوان فاضل امتحان کے لیے آتا تواس سے بغد دکے خوص می سن اور جدظ کی سربوں کے بارے میں پوچھتے۔ اگروہ اس بارے میں خاطر خواہ معموں سے رکھن تو وہ اسے کامیاب کردیتے ورند نہیں کیونکہ ان کے خیال میں انسان کے روشن خیال اور صاحب علم ہونے کے سیماس زہ نہ میں سے وو چیزیں ضروری تھیں۔

ایک مرتبداین العمید کے ایک ساتھی بغداد کے سفر سے وٹ کران سے سنے آئے تو انہوں نے بغداد کا حال ہو چھا۔ اس نے فی امید یہد کہا، 'سف داد فی البلاد کا لأستاد فی العباد'' یا بغداد دنیا کے شہروں میں ایس ہے جیسے غیر موں کے درمیون ان کا استاد کھڑا ہو۔''

## شهرون كاانسائيكلو پيڙيا:

ملامہ یا قوت جموی نے بیسارے اقوال اپی شہرہ آفاق کتاب '' مجمہ البلدان' (شہروں کا انسائیکلوپیڈیا) کی پہلی جلد میں لفظ ' بغداد' کے تحت نقل کیے ہیں اور اے ام الد نیا، سیدا بلدہ مدینة السل م اور جدة الماس م کے ش ندار الفاظ ہے یا دکیا ہے۔ مور شین کے مطابق ستاریخی شہر کوصی بی رسول حضرت عبدالقد بن عباس رضی القد تعالی عنب کے بڑیو تے منصور بالقد ایوجعفر عبدالقد بن محمد بن می بن عبد مقد بن عباس بن عبدالمطلب ، جودومرا عباسی خبیفہ تھی، نے قبیر کیا ۔ ابوجعفر منصور کودراصل ایک جگہ کی تلاش تھی بین محمد بن میں بن عبد لیوں ہے اس نے بی جگہ ول کا جائزہ لینے کے بعد دو جب وریاد کی شورش اور بدع بدیوں ہے اس نے کی جگہوں کا جائزہ لینے کے بعد دو دریاد کی کی درمیان اس زر فیز اور شاداب جگہ کا استی بری صدی ہجری کے وسط ( 145 ھے 149 ھے ) ہیں اس کی بہلی اینٹ بیکلمات بڑھ کررکھی ' بسسم اللہ والے صد دللہ ، والاد صدالہ بود ٹھا مین یہا اور والعاقبة

للمعتقی "اس جگدے انتخاب میں اس کے پیش نظر ہیا ہائے گئی کہ عامر عایا ورائشرہ ونوں کو تو را کہ و نذا وافر لے گی اور دشمن کے تقی کہ عامر عایا ورائشرہ ونوں کو تو را ندیثی کو دا دو بی ج ہے کیوند مرز مین کراتی جو کئی ترقی یا فقة اور متعدن تہذیبول کا مرکز رہی ہے ، اس میں جا بی بھھرے ہوئے قدیم قو موں کے آثار کے درمیان اس ہے بہتر کسی جگھرے ہوئے دیے بندوست ، چین ، سندھ ، بھرہ اور واسط کسی جگھرا تھا تھا بندل ہوسکتا تھا۔ بنداد کا گل وقوع ایس تھا کہ اس شبہ کو ، جد کر سے بندوست ، چین ، سندھ ، بھرہ اور واسط کے رسد آسمتی ہے ورفرات کے بہوں ہے شام باسشہ کو ، جد کر سے بندوست ، چین ، سندھ ، بھرہ اور واسط کے رسد آسمتی ہور ورفرات کے بہوں ہے شام باسشہ کو ، جد کر سے بندوست ، چین ، سندھ ، بھرہ اور اور اسط اور موسل و دیار برٹ کی طرف ہے آبدور فت کا راستہ بن جاتے ہیں اور اُثر دشن گھرا ڈواں لیقو د جلد وفرات کے بل اور اگر موسل و دیار برٹ کی طرف ہے آبدور فت کا راستہ بن جاتے ہیں اور اُثر دشن گھرا ڈواں لیقو د جلد وفرات کے بل اور اگر وروف کی وروف سے موسل میں مشہور موسل کی دولوں موسل کی دولوں میں مشہور ورم موسل کی دولوں میں مشہور موسل کی دولوں میں مشہور ورم موسل کی دولوں میں مشہور ورم موسل میں مشہور ہے میں دولوں میں مشہور کے اس کی معلوں میں مشہور ہے میں دولوں کی جگہ بانس استعال کے جا میں ۔ تمام کا نات کو برواء روشن کا دور ریا ہے جانے والی تیم جن خزا کے رخ پر بنیا گی اور ایوں ایک شندار ، پزشتوہ ، آب و بروااور صحت وصفائی کے کی ظ ہے مثالی شہر ورد ریا ہے جانے والی تیم جن خزا کے رخ پر بنیا گی اور ایوں ایک شندار ، پزشتوہ ، آب و بروااور صحت وصفائی کے کی ظ ہے مثالی شہر اللہ ما ۔

سياه يوش فدانى:

آئ کل جب اتن دیوں کے آسان کوچنوتے دعوے اور پھر وہاں سے بیٹ کران کے چبرے کوکا اگرتی جموفی تاویلیں سننے میں آرہی بین تو ابوجھ مفصوری اس شہر کے سے گی فی مفصوبہ بندی اور صدر صدام حسین کی مفصوبہ بندی میں ممی شت و کھے کر چبر تاہو تی ہے۔ صدر صدام حسین اوران کے جواں مرد جئے نے ٹل کرائے فون کو بذات خود تربیت و کے تربی رکیا ہے، جس نے بغداد کے گردا ہے جسوں سے دفی کی حصار تا نئم کر کے اس میں جذبول کی روح پیکونک رکھی ہے۔ اتنی دی انواج خوش فہی میں مبتلا ہوکر کھلے علاقے سے بغیر مزاحمت کے گذر کر اندر تک تھس گئیں، مگر جب بغداد کے فدائیوں کی پہنچ تک آسی میں تو اب ان سے نہوا کی جائے ہو ہو تا ہے۔ دو تی ہو اب ان سے نہوا گردا ہو ہو گردا ہو ہو گئیں گئیں ہو بات ہو اور آگے بڑھنے میں بمبر موت ان کی منتظر ہے۔ اور آگے بڑھنے میں بمبر موت ان کی منتظر ہے۔ گرد میں کو بکلہ بیتو اس نوع بحث کی جنگ کا تقط عمو وہ تہ ہوتا ہے کہ کہر وہ بر نگلے کے لیے جتنا پھڑے، جال کے تاراس کے بھڑ پھوت جم کے استظام راتھ دی ہو ان کی منتظر ہے۔ اب تک اتحاد می سور ماؤں کو قد یہ پھٹلے نہیں دیا اور اس کے بھڑ کوئون کے منتظر ہے۔ ان سیاہ چش جو تک کر ٹر رچکا ہے لیکن اس طوف ن کا کیسے سامنا کر ہیں جو سیار کی منتظر ہے۔ ان سیاہ چش جو شہر فدائیوں کی مختف جس عتوں کی تشکیل صدر اس میں خوب کے بین تاہم طوف ن کا کیسے سامنا کر ہیں جو صدام حسین نے جگ خیج کے بعد خود کی ہوا ان کے منتظر ہے۔ ان سیاہ چش جو شہر فدائیوں کی مختف جس عتوں کی تشکیل صدر اس کیا تھی جس منتوں کی تشکیل صدر اس کیا تھی جس منتوں کی تشکیل صدر اس کیا تھی ہوت کی دو تا ہوت کی جس نے جگ خیج کی بعد خود کی کیا میں ان کا انتظام صدر مدام حسین کے وفادار مخصوص قبائل ہے ہوتا ہورائی جنوب خوب کیا گئی کا دائیا جاتا ہو سیاں کا انتظام ہوت کے دورائیوں کی وفادار مخصوص قبائل ہوتا ہورائی ہوت کو فیل کی کورائی ہوتا ہورائی ہوت کو دورائی کی دورائی کیا کہ کیا ہوتا ہورائی ہوت کو دورائی کی کورون کی کورون کی کورون کی کورون کی کورون کیا گئی کی کورون کورون کورون کی کورون کی کورون کی کورون کی کورون کی کورون کی کورون کورون کی کورون کر کیا کے کورون کی کورون کی کی کورون کی کرون کورون کی کورون کی کور

405

انہوں نے موت پر حمف اٹھا کر بغداد کے ٹرود ووفاعی حصار قائم کرر کھے ہیں اور ہمدونت اتحاد یوں کے شکار کے نتظرر ہتے ہیں، چنانچے اب تک اتحادی کمانڈ رول کے سارے انداز ہے ندھ ٹابت ہوئے ہیں اور ن کواتی ذبانت اور جوال کی سے گھیرا گیا ہے کہ ان سے اگاڑی بچائی جاتی ہے نہ کچھاڑی چھپے کی جاتی ہے۔ موت کا اُڑے تے لفافے:

صدر صدام حسین کی حفاظتی منصوبہ بندی کی طرح ان کے محات کا قصہ بھی تجیب وغریب ہے۔ ابوجھ فرمنصور نے بغداد کے وسط ہیں جو محل بندیا تھا اس میں چار درواز ہے تھے۔ مشرق کی طرف سے باب بھر ہ کے ذریعے د خل ہوا جا سکتا کو فی مغرب کی طرف سے باب بھر ہ کے ذریعے د خل ہوا جا سکتا تھے۔ مشرکی فصینل کول تھی اوراس کے نیچوں بنتی یہ بلندویا ، اور مشخام و مضبوط مکل تھے جب ابوجع خطر ہے خفافتتی دستوں کے سرتھ ربا کے متحال میں کہ محال میں کہ محال میں کہ محال میں کہ محال میں مصوبہ بندی کر کر تھی ہے۔ ان کے مختلف ہم شکل ایک بی وقت میں کئی محالت میں وافل ہوتے اور نکلتے دکھائی دیتے ہیں۔ جب بغداد کے مشرق میں واقع ایک صدارتی محل میں وافل ہو ربی موقی ہے کہ موتے ہیں۔ امریکا کو انتہ کی محار محدام '' نکل رہے ہوتے ہیں تو ای وقت شہر کے مغرب میں واقع محل میں واقع ایک صدارتی محل میں وافل ہو ربی ہوتی ہی کہ درواز ہے پر کھڑ ہو نے دائی گوڑی اس حال میں وافل ہو ربی ہوتی ہی کہ نیاد پر تھی کہ منوع اسیو کی حال شکل ہو تیاں امریکا کو این کو تعامل ہو تو تو این کو تعامل ہو تو تو این کو تا ہو تو تو تا ہو تو تا ہو تا ہو تو تا ہو تو تا ہو تھی اور ان کے ذریعے موصولہ اطرب سے کہ بنا پر گھوٹل کو زیب میں اسم یک ہو ہو ہوں کی ٹیم صدر صدام کے صدارتی میں پر جو جو دان ایم ابدان کا تعین کر لیا گیا تھا ہے کہ بین گاروں کے مطاب کی کا تیش کر وال کو جیسیخ کا اصل میں برائے گوٹر کا امار کے جو نے خالہ بھی کے گھر سے ناز اس میں کہ تھین کر بی تھیا روں ' سے نش نہ بنا نے کے لیے ضروری ابدان کے درست متا م کا تعین کر ما تھا۔ خوالہ بھی کے گھر سے نا خالہ بھی کے گھر سے :

گزشتہ سے بیوستہ کالم میں عرض کیا تھا کہ صدر بش کی میز کی سب سے او پر کے خانے میں ایک فہرست رکھی ہوئی ہے جس کے بارے میں کہا جا تا ہے کہ بیان لوگوں کی فہرست ہے جو 11 ستمبر کے حملوں میں کسی طرح شریک تھے۔ جب بھی ان جا نباز وں میں سے کوئی گرفتار یا شہید ہوتا ہے تو صدر بش اس کے نام پرنشن گا دیتا ہے۔ آج کل صدر بش کواس دراز میں جھا تکنے کی فرصت نہیں کیونکہ ان کے کمرے میں سے جو کھڑ کی عراق کی طرف کھلی ہے اس سے آنے والی ہوا نمیں اور خبر ہی ان کے حواس کو'نہی ل' رکھنے سے لیے کافی میں ایک نوشہ دھر رکھا ہے اور وہ آج کل بری بے تا بی سے اس میں رنگ بھرنے میں مصروف ہے۔ شخص کون ہے اور امر کی سیست میں اس کی اہمیت کیا ہے؟ آج کل بری ہے تا بی سے اس میں رنگ بھرنے میں مصروف ہے۔ شخص کون ہے اور امر کی سیست میں اس کی اہمیت کیا ہے؟ اسے ہم بعد میں وکر کریں گے ، پہلے اس منصوبے پر ایک نظر ڈال کی جائے جواس کے شیطانی و ماغ نے تر تیب دیا ہے۔ واضح رہے کہ بھر نے بی خانہ بی خانہ بی خانہ بی گھر ( سی آئی اے جواس کے شیطانی و ماغ ہے تر تیب دیا ہے۔ واضح اسرائی خفید ایجنسی موساد کے جاسوت اسے اپنی خانہ بی گھر ( سی آئی اے کے ہیڈ کوارٹر) سے پُراکر نہ سے جاتے اور ان اسرائی خفید ایجنسی موساد کے جاسوت اسے اپنی خانہ بی کے گھر ( سی آئی اے کے ہیڈ کوارٹر) سے پُراکر نہ سے جاتے اور ان

ے ایک عرب صی فی نہ لے اُڑتا۔ اس دست ویز کے مطابق عراق ، سعودی عرب ، قطر ، کویت اور یمن تمام ملکوں کومز ید نکڑ ہے کر کے کوریا اور تیمور کی طرح مشرقی و مغربی یو فدہی و سیکولریا شیعہ وعرب ریاستوں میں تقسیم کردیا جائے گا۔ اس مکروہ منصوب کی جزئیت طے کرنے کے ساتھ اس میں کام آنے والے ننگ ملت غدار مُہر ول کا تعین بھی کرلیا گیا ہے ، چنا نچہ جوعرب ممالک آج جزئیت طے کرنے کے معاون و مشیر خاص' بنے ہوئے میں کال انہی کی ٹرون پر سب سے پہلے چھری پھر نے والی ہے لیکن وہ چا رونا چار انہی دیوں کے اس طرح چل رہے جی جیست بیل تھک ہار کرا پنے آپ کو بے رحم قصابوں کے حوالے کرویتا ہے۔
میروے کے چیچھے سے :

بیخض جو س منصوب کاموجداورصدربش کی یا پیسیوں کا تانا با نائینے کا ذیبددار ہے،اینے وسیع سیاسی تج بےاورصدر بیش ہرا اڑ انداز ہونے کی صلاحت کے بیش نظر تو کبھی تبھی ایہا گنتا ہے کہ امریکی صدر کی شخصیت ایک سابد ہے وراس کے پیچھے اصل مرّ مزی کر دارای پراسراشخص کا ہے۔ بیٹخص محض 34 برس کی عمر میں ایک سریقدامر کی صدر کے زیانہ صدارت کے دوران وانت ہاؤس کا سب سے معمر چیف آف اٹ ف تھا۔ 1991ء کی خیبجی جنگ میں پریکرٹری آف ڈیفنس کے عبدے پر فائز تھا اوراس ہے قبل پرائیوٹ سیکٹر میں ایک بڑے امریکی انر جی گروپ کا چیف ایگیزیٹوبھی رہ چکا ہے۔ اُمّ قصر کی بندرگاہ کی تغییر نو کا نھیکہ '' کیلوگ براؤن اینڈ روٹ' نامی جس کمپنی کوملا ہے بیاس کا سربراہ رہ چکا ہے۔ای کمپنی کوتیل کے کنوؤں میں تگی آگ ججہ نے اورتیل کی تنصیبات کی تعمیر کا ٹھیکہ بھی ویا گیا ہے۔ بھنے اسریا کے تکلیدی منصب پر فائز ہونے کے باوجود عام طور پر دکھا کی نہیں ویتا، نہ منظرعام برآئے ہےا ہے کوئی ولچیں ہے۔ یہ بمیشہ بروے کے پیچھے رہ کرکام کرنا پیند کرتا ہےاورصدرامریکا کی پالیسیوں کی تصوراتی تشکیل اوران کے مملی احلہ ق کے حوالے ہے اتنی صفائی اور عمد گی ہے ہاتھ دکھا تا ہے کہ سی پر ظام نہیں ہونے پا تا کہ وہ کا بینہ کے دوسرے ارکان کی سرکاری ذیمہ داریوں میں مداخت کا مرتکب ہور ہاہے۔صدراس کے ساتھ بفتے میں ایک مرتبہ پنج كرتا بے كيكن يہ جب وہاں ہے اٹھ كروا جن اپنے وفتر آتا ہے قاس كے پرائيوٹ سيكرٹري تك كوفيرنييں ہو تى كه كن موضوع مة پر گفت وشنید ہوئی ہے۔اس کی طرف سے صدر بش کو دیے جانے وائے تم ممشورے اور تجاویز بمیشہ صیغہ راز میں رہتی ہیں۔ جب 11 ستمبر کے حموں کا واقعہ پیش آیا تھ تو دنیا نے سنا کہ صدرام ریکا اور پیشخص دوالگ الگ جگہوں پر منتقل ہو گئے ہیں تا کہ امریکی قیادت ہے کسی ایک کے ہلاک ہونے کی صورت میں کوئی مئند پیدا نہ ہو۔ جی ہاں ا آپ بجھ گئے ہول گے کہ پیخف امریکا کاموجودہ نائب صدرر چرڈ بروس ڈک چینی ہے جواس وقت امریکی سیست میں نہایت اہم اور طاقتور پوزیشن کا ما مک سمجھا ج تا ہے۔اقوام متی ہ سے لے کراقوام عالم تک اس کی رائے کواہمیت اور فوقیت دی جاتی ہے۔صدر بش نے واضح طور پر س کو بعض ایسی ذرمدداریاں اور فرائض تفویض کرر کھے ہیں جو آج تک کسی نائب صدر کونبیں دینے گئے اور نہ بی ایسے عہد بدار کو دیئے جاتے میں لیکن اس شخص نے اپنے مخصوص حربول ہے امریکی صدر براپنا تسلط قائم کر رکھا ہے۔صدر بش کی دیگر سربراہانِ مملکت کے ساتھ ملاقات میں بیہ یا کل خاموش رہتا ہے،ایک لفظ نہیں بولتا لیکن وہائٹ باؤس میں مشہور ہے کہ اس کی خاموشی اس کی گفتگو ہے زیادہ معنی خیز ہوتی ہے۔اس نے صدر کو ہاور کرار کھا ہے کہ وہ اس کے ابدی وفاداروں میں سے ہے،اسے نہا فقد ارکی کوئی خواہش ہےنہ وہ آپندہ صدارتی عہدے کے لیےامیدوارہے،اس لیےصدربش اس پراندھااع وکرتے ہیں۔

## انجنى نبيس تو تبھى نبيس:

یہود ہوں نے ہے جو نام بیا' نے نشس' افتحف کرریا ہے اُ بریش کا تریف اللور کامیاب ہوجا تا تو کٹر بہود کی ہونے کے یا، جوراتنا چھوٹ کرسکتا تھا۔ کا ہل، قند ہار میں امارت اسلامیہ کے سقوط سے لے کر بغداد وبھر ویرچ ھائی تک ہر جنداس صبیع فی ایجنٹ کا ایسن کارفر ماریا ہے ۔ جنب نظیم وصر کے بعد عمر کی صدر روز ویلٹ اور برطانوی وزیراعظم نوسٹن چرچل نے ریت میر ئىيە بىرىنىنى ئىرىزىپ ق مامدار ياستۇر ئى ھەرىندى كىتقى ،اپ جارق بىش اورنونى بلىران ئىيرۇ بەكومىن ئىرجونى ھەرىندى كرن ی ہے ہیں اس کا نیا کہ ای شخص کا تیار کردہ ہے۔عربتان کی تقسیم ، تقسیم کا پیمروہ خیال صهیونی منصوبہ سازوں نے اپنے خفید مقاصد کی بھیں ہے ہے بنا کر س کے حوا ہے کیا ہے اورامر یکا کے نا نب صدر سے صدراورامر کیلی صدر سے شروع ہو کر برطانوی ەزىر عظم ئىك جَدر قائد ان يەنچى درىچى سازش اسرچەنبايت خونى كے بىكىن اللەكاشىر بے كەعراق كى سرز مين ميل فدائى مجام موجود میں یہ اُ کے چین اپنی میر کی دراز میں رکھے شرق وسطی کے سے نقشے میں جوج ہے رنگ جر لے لیکن عراق کے فعدائی مجابدا پنا خون و برا ملام ی تاری میں جو پیندار بنگ جر رہے ہیں ووان شاءاللہ ایس آب وتاب والا ہوگا کہاہے و کھ کراٹل ایمان ے ال مُنذ ہے اور الکہمیں روش ہوجا من کی ہے اہل غیر کے سور ما خاک وخون میں اور ان کے ساست ماز ، ذلت وخوار کی میں وٹ یوٹ نظر آیں کے معر تی مجندین کے مختف وسے اپنا لینافرض'' ابھی نہیں تو کبھی نہیں'' کاعزم لے کر پورا کرنے کے ليه ميد ن مين اتر يجي مين به ونيان شاءاننديك نيامنظرد يكيه گيه بچه يكه كفار كي ماويت زوه عقلين تبهي تشليم ندكرتين ووان كي و پھتی تہ تکھیں اور بنتے کا نوں کے سامنے ہریا ہوگا ،گٹر کاش ایک دنیا کا ایک مسممان حکمران تو ابمرنی غیرت کا تقاضا نبھا ہے۔ کاش!ان میں ہے کونی ایک تو اپنے پزینا ور شرم کاہ کے چکر ہے با ہرنگل کرمسممانوں کی شاطر کچھ سوچے محق و باطل کا میرمعرکہ ان شاءاللّه كُفْرْشْ عْلِيت موگار ، كين مير به كرون كون كي معيد روهين صليميول كي ذلت آميز شكست مين حصد ذالنے كي سعادت عاصل كرتى بن؟؟؟

# خشکی کے سمندر میں

## ايل بي يوۋى:

سندھ میں بدین کے ملاتے میں زوہ ہوتی کیوں ہوئی ؟ اس چیز کا تجسس ہمیں چین نہ لینے دیا تھ ، و پہے بھی سن رکھا تھ

کہ سندھ کے دیہاتی علاقوں میں جہالت خوفا کے عفریت کی طرح مسلط ہے ، اس کا آتھوں دیکھ حال جانے کا بھی شوق تھ
شید کوئی صورت بہتری کی مجھ میں آ جانے ہیڈ تین روزے وقفے کے بعد ہم پھر بدین میں تھے۔قطر مجد کے امام موال نا نامام مجمد
صاحب پر نے وضعدار وگوں کی یادگار جیں۔ سنجیدہ اور پر وقار ، متین اور پر دبار ۔ شہر کی مرزی مسجد کے امام و خطیب ہونے کے
علاوہ علاقے کی معزز اور صاحب حیثیت شخصیت ہیں۔ ان کے ساتھ کچبری (مقامی زبان میں مجس آ رائی کے لیے سکہ بندلفظ)
کروتو معلوم ہوتا ہے کہ معلومات کے دریا کے پاس پہنچ گئے ہیں ، جو چاہو پوچھو۔ جیسا برتن چاہے بحرلو۔ ارشا وفر مایا کہ سیم کے
کرزیرو پوائٹ کے بے چائد کے تعاون سے بنایا گیا۔ ایک بہت بڑا سیم نا یہ جوائل فی یوڈی کہلاتا ہے بدین کے مضرف اسے سنٹی کرزیرو پوائٹ کے پاس سمندر میں گرتا ہے۔ بہت وسنٹی وعریض نا یہ ہے جود فائی اہمیت بھی رکھتا ہے۔

"سیم ناله کیا ہوتا ہے؟ شہر کا ایک بای کو یا ہوا۔"

''جس طرح انسان کے جسم میں فاضل مواد کے اخراج کا نظام ہے، ای طرح زمین میں موجود کھاری پانی ہے بھا کے سے سیم نالے کھود ہے جستے ہیں جو فاتو اور مفتر پانی لے جہ کر سمندر میں گراویتے ہیں۔''موا، ناصا حب نے تفتیو جری کری ۔''بارشوں کہ دن میں سمندر میں طغیا نی آئی ہوئی تھی جس کی وجہ ہے وہ نا ہے کا پانی قبول نہیں کر رہ تھا۔ جب نا ہے پی نی کا دباؤ بڑھا اور نکاک کو کی صورت ندنی تو کھوگی ہے قریب شادی ارت ہے مقدم پر نالے کے مضبوط بند میں شکاف پڑگیا۔ یہ اصلی پانی پانی کا ریاا اوالے تھیں پہلے ہے موجود بانی کے ساتھ اس کرو گرکی نا وں اور نبروں کے چھوٹے بندوں کو تو ٹا چلاگیا اور اس وقت بدین کے جنوب میں کوئی نہریا نالہ ایس نہیں جس کا بندؤ ہٹ نہ چکا ہو۔ نیجینا سارا علاقہ شنگی میں سمندر کا نموز پیش کر رہ ہو اور بعض جگہوں میں اور کھی سے اور بعض جگہوں میں ایس اور پی کی خواد کی بیانی جو پانی جو بانی جو پائی جو بی کے در ہے میں اس کو جہاں بیانی پہنچ گیا ہے اس کی سمندر کی طرف واپس سمندر کی طرف نہیں آ سکت کویا کہ پائی کو آئے ہے روکنے والی رکاو میں اس کو جہاں بیانی جنوبی میں بہت و رکھی والی سمندر میں تا ہے گا ، وہیں کھڑے کھڑے سے وکھی گا، جس میں بہت و رکھیں اس کو واپس بیانی کو خوفنا کی :

برطرف پانی کھڑا ہوئے سے منووں میں بھی وہی پانی چوں گیا ہے جس میں جانو راورانسان مرے تھے۔ نہروں کے پاتی

کو حکومت نے جیجے سے بند کردیا ہے۔ لہٰ ذااب چنے کا صاف پانی علاقے میں میسر نہیں اور ہارش کے اس بہ طرف تھیے گندے تالا ب کا پانی پینے سے قتم قتم کی بیاریاں تھیل رہی ہیں۔

پانی سے ہزا مسکہ خوراک کا ہے۔ جب نصل اترتی ہے تو علاقے کے وگ گھر کی ضرورت کے مطابق سال ، چھ مہینے کا گندم یا چاول ذخیرہ کرچھوڑتے ہیں۔ باقی نے دیے ہیں، گھر کے چو لئے کے لیے بازار سے راشن خرید نے کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اب میس راؤ خیرہ سموسم تھ وہ ساری جل تی ہیں چنا چنا ہے ہے۔ اب میس راؤ خیرہ سموسم تھ وہ ساری جل تی ہیں چنا نچہ اب آب بیانی ہیں ہو تا ہے ، گئے کا ذخیرہ اور اب آب پانی آتر بھی گیا تو س جزیر ہے میں خوراک کا خونناک مسئد پیدا ہوگا۔ شوًر ملوں میں بھی پانی کھڑا ہے، گئے کا ذخیرہ اور فصل تاہ ہے جس سے مزدوری تایاب ہوجائے گی۔ اللہ اللہ خیر سَلاً۔

نالے میں گھر:

''سا کمیں! ابتم بدین کاعادی ہوج نے گا،گلآ ہے کہواپس شاجاؤ گے۔''خیمربستی کا دورہ کرتے ہوئے مو! نا غلام محمد صاحب ایک دیباتی ہے گیے شیے کرتے میں۔

'' ناسا میں نا! گھر کون چیوڑ سکتا ہے؟ لیکن مند یہ ہے کہ سارے مدیقے کا فاقو پوئی جورے گوٹھ سے گز رکز سیم نالول اور سمندر کی طرف جار ہا ہے۔ ہم یبال پڑے ہیں وہاں جانبیں سکتے تو گوٹھ کا پوئی سو کھے گا کیسے؟ وہ تو پوٹی کی گزرگاہ بنا ہوا ہے۔''

ېندوكوسلر:

بدین کی قطرمبحدے جب اعلان ہوا کہ صرف کڈھن ، شمر انی اور مٹھی وغیرہ کے ملاقے کے لوگ شناختی کارڈ کے ساتھ دخوراک کا ٹوکن بنوانے آج کیل تو ہاہر کھڑا ہوا ایک شخص ہے اختیار بول اٹھ۔'' یار! مولوی لوگول نے صحیح طریقہ بنایا ہے۔ اصل متاثرین ای ملاقے کے ہاشندے ہیں ، ہاتی سب توشول شول میں امداد لینے آجاتے ہیں۔''

بندوكوسى في بتايا كريه بندو باوراك ملاقع كانام ليا كداس جكدكا وسلرب

عوام کی دوژمسجد تک:

علاقے میں مولو یوں کی خدمات اور مساجد ہے تو گول کوامدا دہشتیم ہوتے و کیے کروہ محاورہ غدط ہو گیا ہے''مولو یوں کی وژ مسجد تک۔''اب توعوام کی مسجد کی طرف دوڑ کا منظر دکھائی دے رہاہے۔

جمعیت عمائے اسلام کے عہد بداروں اور کارکنوں نے علاقے کے عوام کی خدمت کے لیے مخلص ندجذ ہے کے تحت کام کیا ہے۔الرشیدٹرسٹ کے کارکن بھی ڈاڑھی ٹو پی والے ہیں۔

يهلے اور اب:

جولوگ اپنے علاقے جھوڑ کر دوسری جگہوں میں نہیں گئے ان کی واحد پناہ گا ہیں قریبی سڑ کیس میں جو زمین سے ااپنی بنائی جاتی ہیں۔وہ ان پر ڈیرہ ڈال کر کھلے آ سان تلے کھا پکا کرسور ہتے تیں۔ جا بجا ایسے خاندان ملے جو پہلے گھر سے روڈ کی ٹریفک تکا کرتے ہتے ،اب روڈ پر ہیڑے کر گھروں کوڈ وہا ہواد کیھتے رہتے تیں۔

يجھوا، نيولا اور کيکڙ ا:

ایک جگدرائے کے چی میں ایک چینتی چیز حرکت کرتی نظر آئی۔ ہم سمجھ سانپ ہے۔ قریب پینچے تو کچھوا تھا۔ درمیان سائز کا سُنبر اکچھوا۔ اس کے پاؤں کے ساتھ ایت پر دے سے نئل تتے جیسے گاڑی کے ٹائر پر پاسٹک کے کور نظے ہوتے ہیں۔ موصوف کو گاڑی کے ہارن یا مسافروں کی آوازوں کی قطعی کوئی پرواہ نہتھی۔

''منتی صاحب'ا سے پکڑ کر ساتھ لے چیس؟''اشرف مدنی یو چھتا ہے جو یباں آ کرا' مدنی سائیں'' ہو گیا ہےاور علاقے کے دیماتیوں میں بڑامقبول ہے۔

''نے یارا فرنبیس بید کیا گھ تا ہے۔ وہاں اسے کون خوراک دےگا۔ ناحق دیباتی مہمان کی حق تلفی ہوگ۔''
کچھوا حرکت کرتا ہے اور خراماں خریاں چاتی ہواس کی دوسری طرف ٹر رج تا ہے۔ واپسی میں اس جگدے قریب ایک
ہوا اور کافی مونا نیوا اس کے کنارے محوفوا ہے۔ گاڑی چھررک جوتی ہے اور مسافر اس سے چھیڑ خونی کرتے ہیں۔ قریب
ہے تھر کے صحرامیں چینے وا انخصوص ہیئت کا ٹرک گزرتا ہے جے مقامی وگ'' کیکڑا'' کہتے ہیں۔ جب کے کے معلاقے میں دیت
پر چلتا ہے تو اس کے ہائروں کی ہوا نکال دیتے ہیں۔ پھر ریت کے سمندار میں اس کی روانی دیکھنے سے قابل ہوتی ہے۔ اس میں
ان نوں اور جونوروں کی مساوات پر تعمل طور پڑھل کیا جو تا ہے۔ چن نچہ بندے اور بھری کوس تھ سے ملتی ہے۔ سنا ہے ہیں
راجہ تھان میں ایک جفتے کا فور گا تا ہے۔ تین وی جانے میں ، تین دن آئے میں ، ایک دن وہیں کے کھکانے میں۔

پہلے پچھوا، پھر نیو ااوراب د نیو بیکل آئنی کیگڑا یا خدا یہ کیا، جراہے؟ تیری ساری مخلوق گھریا رچھوڑ کر مڑ کو ب آئی ہے۔ بیسڑ کیس تیں یا چڑیا گھر کی گشت گا ہیں؟ رات کو یہاں شاید شیراور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے ہوں گے۔ مچھلیوں کا فرار:

علاقے میں کاشت کاری تو ہے نہیں۔ دیہاتی لوگ جال یا کا نے ڈال کرجگہ جگہ بیٹھے ہیں اور مچھلی پکڑ کر گزارہ کرر ہے ہیں۔ روٹی تو کسی طرح کما کھائے ہے مجھندر شہری مسافر ہمراہیوں سے پوچھتے ہیں

'' بھائی، دوستو، بزرگو! اس علاقے میں عارضی پانی کے اندر مجھلیاں کہاں ہے آگئیں؟ خود بخو د پیدا ہوئی میں تو آئی جلدی بوی کیسے ہوگئیں؟''

'' قریب مجھیوں کے تا اب تھے۔ پانی زیادہ ہوا تو وہاں کی مجھیاں اس میں گھل مل گئیں۔'' مقامی ساتھی جواب دیتا

وو کو یہ مجھیوں کا فرار ہے لیکن تال ب سے بھا گیس تو کانے کی نوک میں آئینسی ہیں۔ ' گاڑی میں جملہ ہازی ہوتی

ديباتيون كى چھٹى ھس:

اب ہم کھو کی شہر بینج کی جیں۔ ایک آ دمی گاڑی روک کربتا تا ہے آپ تو گوں کا بیمپ وہ س منے مگا ہے سیدھے چلے

جائے۔

" بھا كى!اس نے جميل كيے پيچان ليا؟"

کیمپ کے قریب تینچتے میں تو سڑک کے تنار کے 'الرشید موبائل کلینک' کی ایمبونٹس کھڑی ہے، گاڑی کے اندر دواغانہ ہے۔ بہر ڈاکٹر صاحب کری میز گائے بینچے میں، مریضوں میں گھر ہے ہوئے ہیں اور مزے ہے 'کلینک' کررہے میں۔ ایمبولٹس کے اوڈ انتیکیز سے لوگوں کو وعظ ونصیحت ہور ہی ہے۔ دنیا و آخرت کی "فتول سے نیچنے کے لیے گن ہوں سے بیچنے کی شرف سے۔ دنیا و آخرت کی "فتول سے نیچنے کے لیے گن ہوں ہے نیچنے کی شرف دی جارہ ہی ہے۔

'' ڈاکٹر صاحب! آپ کتنے مریض روز چیک کرتے ہول گے؟''

'' دوڈ ھائی سوئے قریب ہوجاتے ہیں نیکن گوٹھ مٹھن میں ڈاکٹر نعیم صاحب نے ریکارڈ قائم کیا ہے۔ وہ دن بھر میں ساڑ ھے تین سوئے قریب مریضوں کود کھیدہے ہیں۔''

> ڈاکٹرنعیم صاحب کا کچھتذ کرہ قارئین نے پہلے پڑھا ہے۔ آگ ایک دلچسپ قصہ اور پڑھیے گا۔ ایک خوراک ، دوخوراک .

اوراب ہمارے سامنے ایک بجیب وغریب منظر ہے۔ ایک کچے مکان کے سامنے دورتک ا، ان تکی ہوئی ہے۔ پانچ پانچ اوری سے ساتھ ہیں اوری ورجھ کر سامان لے کرآتے ہیں۔ ایک ضعیف شخص کواتنا سامان ملا ہے کہ وہ اسے اٹھا نہیں سکتا۔ دوسرا ہوڑھا اس کے ساتھ ہاتھ لگارہا ہے۔ پولیس کا ' دی بھی دروازے پر کھڑ ہے۔ مکان کی پیش ٹی ارشیدٹرسٹ کا بینر بندھا ہے۔ مویل کہی قطار کے علاوہ بھی آس پاس دیباتی لوگوں کی ٹوبیں جمع ہیں جوامداڈ مسنے کی خواہش مند ہیں سکن کارکن صرف اسے اندرجانے دیے ہیں جوامداڈ مسنے کی خواہش مند ہیں سکن کارکن صرف اسے اندرجانے دیے ہیں جواب سے کارڈ بینے بیل جوابی ہو۔ فارم بردار دیباتی ایک میز کے روجمع ہیں وہاں سے کارڈ بنواتے ہیں اور پھر پانچ کر کے اندرج تے ہیں۔ اندرا کی طرف فارم کوشناختی کارڈ سے ساکر چیک کیا جا تا ہے۔ پھر فی رم رکھ کی ڈوائش لگوایہ جا تا ہے۔ پھر فی رم رکھ کی ڈوائش لگوایہ جاتا ہے اورس منے کی طرف شارہ کر دیا جاتا ہے۔ سے منے کرے کے دروازے پر ایک ہوریش کارٹ سے کی ڈوائش آئے ہے۔ سفید ہو جب کل ہوریش کارڈ رکن جس کی ڈوائش آئے ہے۔ سفید ہو جب کی کر کے اندر مدے کی آواز لگا تا ہے۔

"ایک خوراک"،" دوخوراک"

۔ ایک خوراک کا مطلب ہے دس کلوآٹ ٹین کلوداں،ایک کلوگلی۔اس کا مطلب ہے اس کا دگنا۔ جب اندر سے میہ چیزیں رو، لیا چادر میں ڈیلی جاتی ہیں تو ہبر کھڑ ہو ایک کارکن اس کے ساتھ کپڑول کا ایک جوڑا بھی ڈال ویتا ہے۔ کمرے کے اندر موجود گارکٹوں کا چیر داورڈ اڑھی آئے ہے بھر چکل ہے۔

" پيد کان کس کا ہے؟" بنده يو چھتا ہے۔

" بیچوبدری شهباز کی بینهک ہے۔ ہمارے بیال جب مہمان آتے ہیں تو ہم انہیں اسی بینهک میں تشہراتے ہیں۔"

علاقے کے امام معجد مور ناعبد اللہ سندھی بتاتے ہیں۔ جوتقسیم کے اس عمل کے گر ان میں۔ آج کل ہم نے اس کوتقسیم امداد کا مرکز بنار کھا ہے۔'' سب سندہ

كيثو ولدمثفو:

"" پ کہاں ہے آئے ہیں؟" قطار میں کھڑے ایک مخص سے بندہ پوچھتا ہے۔

در گوگھ ہے۔

" گوٹھ يہال سے كتى دور بى؟"

"آخھ کلومبٹر"<sup>"</sup>

لیکن میشخص نظریں چرا رہا تھا۔ بندہ نے کارڈ لے کرنام دیکھ تو نکھ تھا'' کیٹو ولدمٹھو ۔گوٹھ ناتھا خان جایڈ یو۔قوم بھیل۔''معلوم ہوا کہ ہندو ہے۔طالبان کود کھے کر گھبرا گیا ہے۔

ما ہروصول کنندگان:

ایک رضا کار قریب سے گزرر ہاتھ روک کر یو چھا'' آج کتنے ہوگوں میں امداز تقسیم کی جائے گی؟''

''لوگول كى تعدا د كاتوپية نېيىن، خاندان 1200 بيں۔''

''اورجن کے پاس فارم نہیں ان کو''

'' ہم گھر گھر جہ کرامام مسجد اور نمبر دار کے تعاون سے فی رم ہنواتے ہیں تا کہ اصل متاثرین کوامداد پہنچ سکے۔ورنہ تو لوگ ٹرکول پر کھڑے ہو کرتھیلیال پھینکتے ہیں جواکثر'' ماہر وصول کنندگان' کے ہاتھ میں گرتی ہیں۔جن کا فارم نہیں ان سے کہا گیا ہے کدا پنے عداقے میں جا کئیں۔سروے ٹیم وہاں آ کرسروے کرے گی۔ فی رم بنا کردے گی پھران کو بھی حصہ مطے گا۔'' مذہبی این جی اوڑ:

با ہر نکے تو ایک صاحب جن کے متعلق بعد میں معدوم ہوا کہ شنف اخباروں کے نامدنگار میں تبصرہ کرتے ہیں:

''اس مرتبہ ذہبی این جی اوز بازی لے تکئیں۔انہوں نے بڑے منظم انداز میں پیشہ ورستحقین کے بجائے اصل متاثرین تک امداد پہنچ نے کی کوشش کی ہے۔ کرا چی سے ایک گلوکار کی تنظیم آئی تھی۔راستہ میں کیمپ لگا کر جوس کے پیکٹ اور نمائونسیم کیا۔
بھو کے آدمی کواس عیاثی سے کیا ہوگا؟ اسے پیپ بھر دال روٹی ملنی چاہیے۔ش م کو گلوکارصا حب بمیلی کا پیٹر میں آئے ۔ تصویریں کھینچی گئیں۔مووی بنائی گئی اور بقیہ امداد ڈائس میں ڈال کر مقامی عہد بدارے ڈیرے پر پہنچی گئی۔ویہاتوں میں تو کوئی جاتا می شہیں۔مولوی بڑے سیانے اور جفاکش نیکے۔ یہ خود گاؤں گاؤں پھرتے ہیں ، ان کا میکمپ شہر میں ہے لیکن امداد لینے کے لیے قصار میں کھڑے سب لوگ دیہاتی ہیں۔شہری پیشہ در اور عادی مستحقین وہ ساسنے ٹولیاں لگائے بیٹھے ہیں۔ ان کو پچھ نہیں میں

تىرتى جاريائى:

کیپ کے اندراور باہررش ہے اور بڑی تعداد میں امدادی سامان کی تھیدیاں تقسیم ہور ہی ہیں۔ یقین نہیں آتا کہ اتنی مقدار

کوئی ٹ سکت ہے۔ ہم جیرت آمیز تاثرات کے ساتھ کیمپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ آبادی سے باہر سڑک پر آکر آگے چنے والی گاڑی ایک جگدرک جوتی ہے۔ ہم بھی تشہر جاتے ہیں اوراس کے رکنے کا سبب جاننے کے سے اس طرف نگاہ دوڑاتے ہیں جدھر کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ ان کی خطروں کا مرکز ایک چار پائی ہے جو پائی پر تیرتی سڑک کی طرف چلی آر بی ہے۔

" بھائی، ہزرگوابیے دیائی کیے ایک سیدھیں بانی پر تیردی ہے؟"

'' جنابغورہے دیکھیے! چاریائی کے پنچ توجہ سیجیے۔''

ے رپائی کے نیچانگاہ جمائی توایک انسانی سرنظر آیا۔ معلوم ہوا کدایک دیہاتی گردن تک پانی میں ڈوہ ہوا ہے اورسریر چار پائی اٹھ کر دھیرے دھیرے سنجل سنجل کرفتہ مرکھتا ہوا سڑک کی طرف آر ہاہے۔

اوہ خدایا! ہمیں تو اندازہ بھی نہ تھ کہ یہ پانی اتنا گہرا ہوسکتا ہے۔ ویہاتی پانی سے نکل کرسڑک پر آیا تو اس نے اپنی پہتا سنائی کہ گھر میں صرف دوجے رپائی س رہ گئی تھیں۔ ہفتہ بعد اس کو پانی میں گھس کر اٹھا کر لے آیا ہوں تا کہ سڑک پر بچھا کر بیٹھ سکوں۔

'' دوسری حیار یائی کہاں ہے؟''

'' وه ميري نيوي اللهائے گئے ہے۔ پيچھے آربی ہے۔''

''آپ ہمارےساتھ بدین شہر چیو۔ وہاں آپ کو خیمے میں رہائش دیں گے، کھانا پیش کریں گے، ڈاکٹر صاحب سے دوائی دلوا کیں گے۔''

‹ دنهیں صاحب، میں اپنا گاؤں جیموڑ کرنہیں جاسکتا۔''

''چوخوراك كانتي كرآجانا''

" الجيماصاحب! آپ جائيں ميں مامول كے ساتھ آجاؤں گا۔"

" و پیکج کیا ہوتا ہے؟"

''وہیں بتا کیں گئے''

''احپھامیہ بناؤاس دوسری طرف کتنا پی نے ہے''

" چھتوں سے بھی اونچا صاحب! کشتی کے بغیر آپ لوگ نہیں جا سکتے۔"

اس علاقے میں کشتی کا تصورایسا ہی تھ جیسے حضرت نوح عدیدالسلام کی قوم ان کے کشتی بنانے پر تعجب کرتی تھی۔

ہم نے خشکی پر کھڑے مندرکود یکھ۔ گئے کی فصل کہیں کہیں سے پانی سے سرنکال کر گہرائی کی پیم کش بتارہی تھی۔واپسی

کے علاوہ حیارہ نہ تھا۔ پانی کی کثرت برجیران رہ گئے۔

ایک مندواندرسم کی اصلاح:

اوراب ہم گوٹھ مٹھن میں پہنچ چکے ہیں جہاں کے دیب تیوں سے دعدہ کرکے گئے تھے کہ ان کے ہال ڈاکٹر صاحب کو دوبارہ جمیبیں گے اور کھمل طبی کیمپ اٹکا کیں گے۔ یہال دوطرح کے مستحقین میں۔ایک تو گوٹھ کے لوگ جو ہمارے اور دوسرے

علاقے کے متاثرین کے میزبان میں۔ ان کے گھر بھی رگر چکے میں اور دوسرے گوٹھ کی پشت پر واقع بودی رقیبے شینے پر خیمہ بستیول میں پناہ لینے والے غیر مقامی دیباتی جوشیم علاقوں نے قال مکانی کرکے پناہ کی تلاش میں یہاں آئے میں اور''الرشید' کے فراہم کر دہ خیموں میں رہتے ہیں۔ ان کو ہفتے بھر کا راشن اکٹھا دے دیا جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس کھانے پکانے کا سامان موجود ہے۔

'' ڈاکٹر صاحب! کیا حال ہے؟''ہم ڈاکٹر نعیم جوعلاقے کی مقبول شخصیت بن چکے ہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔'' ''امقد کا کرم ہے۔''

"ادرآپ کے مریضوں کا؟"

" ده مجمی تھیک ہیں۔"

''سن ہے جھروں نے آپ کاخون نہایت لذیذ ہونے کی خبرس ری مچھر براوری میں پھیلا دی ہے۔'' '' ہاں!سیلن کی وجہ سے در یوں میں پتو اور پانی کے جو ہڑوں کی وجہ سے فضامیں مچھر بہت ہیں۔'' ''آپ کے یاس زیادہ مریض کم فتم کے آتے ہیں؟''

'' بخار، ملیر یا، پیچش، آنکھول کی تکلیف، اس کے علاوہ بچول میں خسرہ ، خناق ، کالی کھانسی بہت ہے۔ حفاظتی ٹیکول کی سخت ضرورت ہے۔ چھوٹے بچول کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں اور پکھدن بعدوہ اللہ کو پیارے ہوجاتے ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ ایک چیز کی ضرورت ہے؟''

"( 60 713 )

اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر صاحب نے جوتفصیل سنائی اس کا بندہ پرا تنااثر ہوا کہ جب تک کراچی ہے ڈاکٹروں کی خصوصی ٹیم اس کے لیے ملاقے میں پہنچ نہیں گئی ، ہوری ہے سکونی کم نہ ہوئی۔

''میرے پاس گردو پیش کے ہیں تمیں گوٹھول کے مریض آئے ہیں۔اب تک سات آٹھ بچوں کو لاچکے ہیں کہ ان کا ختنہ کرویں۔ بڑے بڑے بھے بھدار بچوں میں کیٹر تعدادا لیے بچوں کی ہے جن کا ختنہ نہیں ہوا۔''

'' کیوں؟ ختنہ کیوں نہیں ہوا؟ کیا ہندوؤں کے ساتھ رہن سہن کا اثر ہے؟''

'' کچھ وہ بھی ہے۔ یہ لوگ سے بھی کہتے ہیں کہ ختنے والا ڈاکٹر بدین سے بلانا پڑتا ہے جو 500 روپے لیتا ہے۔غریب ویہاتی توسال چھ مہینے کے بعد کہیں پانچ سوکا نوٹ دکھھ یاتے ہیں۔''

" " پ \_ في تعداد بتائى ؟ " جميس كيد مبالذ محسوس جور باتفا-

''سات آنمیصو''ڈاکٹرصاحب''سؤ'کےلفظ پرزوردے کر بولے۔

''مفتی صاحب! آ پاس پرتعجب ندکریں۔'' شعبہ صحت وفراہمیٰ خوراک کے گراں سیدروید حسین شاہ صاحب بندہ کی حیرت دورکرتے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں۔ حیرت دورکرتے ہوئے بوٹ کے ایک بات کے کہ کراچی کے یک بڑے ڈاکٹر صاحب سندھ میں خدند کا کیمپ نگاتے ہیں۔ ہمیں اس پرتعجب ہوتا تھا مگر آج اس کی تقدیق ہوگئ کہ سندھ کے دیہاتی علاقے میں غربت اور جہالت کے سبب کا فی عمر کے

بچوں کا ختنہیں ہونے یا تا۔''

بندہ نے بدین پہنچ کر سب سے پہلے کراچی فون کیا اور الحمدلقد کہ وہاں سے بعجلت ممکنہ ڈاکٹرول کی ٹیم ضروری ساز وسامان کے ساتھ عداقد کی طرف روانہ کردگ گئی ہے۔ ممکن ہے آ بندہ اس اہم چیز کی خاطر علی قے میں وقفے وقفے ہے ستقل کیمپ لگنے کی تجویز طے یا جائے۔ قارئین دعا کریں کہاں کیمپول سے دین کی اشاعت بھی ہومخض ہؤی خدمات مسممان سے خیرخواجی اور بھدردی کے لیے کافی نہیں۔

انہیں ڈائٹروں کے متعبق معلوم ہوا کہ علاقہ میں اشد ضرورت پڑنے پر ڈلیوری کے دوکیس بھی کر چکے ہیں۔ایک پکی کے والدین نے اس کا نام ڈاکٹر صاحب کے نام پر نعیمہ رکھا ہے۔ سچی ہمدر دی:

اب ہم رقبیے نید پر چڑھے ہیں۔ دور دورتک''الرشد' کے خیمے گئے ہیں۔ گویا جنگل میں منگل ہے۔ دیباتوں کے رہے فاص انداز ہے۔ مناسب فاصلے سے خیمے لگاتے ہیں۔ پچھل باریبال آئے تھے قو پچھلوگوں کو خیمے نہیں ملے تھے۔ اب سب کومل بچھے ہیں۔ پچھ خیموں کے باہر بانڈی چڑھی ہے، پچھے کے باہر بچیال بیٹھی '' پیج گئی'' کھیل رہی ہیں۔ دیباتی دوڑے دوڑے آتے ہیں۔ اسے عقیدت مند ہیں کہ جو کہومان لیس گے۔ ٹرسٹ کے ذمہ داران نے پچھلی رپورٹ کے بعد میستحن فیصلہ کیا ہے کہ ہر کیمپ میں ایک' دوا کی اور معلم'' کی مستقل تفکیل کی جے جو ہر نماز کے بعد تعلیم کرے۔ صبح ، شام ایک ایک گھنٹ لوگوں کو جمع کر کے پہنے دو کھے ، نماز کا مبتق ، کم از کم چار مورتیں ، وضواور شس کے فرائف سکھ نے مسلم ن کو مادی غذا سے زیادہ روحانی غذا کی اور جسم نی بیاریوں سے بچی بحد ردی ہے ہو کہا ہے اس سے بچی بحد ردی ہے ہو کہا ہے اس الداد دی جاتے ہو کہا ہے اس سے بھی ہم ردی ہے کہا ہے اس الداد دی جاتے ہو کہا ہی فیم انہوں کو کہ جو کہا تھے رہے اور اس گھڑی کا م آئے جبد دومری کوئی چیز کام ندآ کے گئے۔'

بنده ایک دیباتی ہے توہ بیتا ہے۔ آرھی سندھی ادر آرھی اردومیں ''میے خیمے کہاں ہے ہاتھ لگے؟'' ''مُلَّا ل والی تنظیم نے دیئے جیں ،النّدان کوائیان دے۔''

و مران سجده گامین:

اوراب ہم مُعکو گوڑھ کے اوطاق کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہاں آئے کی وجہ یہ بنتی ہے کہ گاؤں کی مسجد کمل طور سے تباہ ہو چکی ہے۔" ہر کہ بستی آ ب آل جارد و' کا جملہ سناتو تھ، دیکھ بھی تھ، لیکن اس کا جومنظر یہاں دیکھ وہ شاید پھر دیکھنے کو نہ ملے مسجد اور قریب کے گھریا لکل تباہ ہوگئے تتھے مسجد کا صرف محراب باتی تھا۔ ایک بیچ نے بیلو کے درخت سے تازہ تازہ مسواکیں توڑا اسمیں تاکہ مہمان مولو یوں کی خرم و سکے۔ بہت درخوش ہوا۔ دل سے دعا نین لکلی ۔ پچھ خدمت کرنی چاہی ۔ اصرار کے باوجود قبول نہ کی مسجد کی تقمیر دیہا تیوں کے بس کی بات نہیں۔ ٹرسٹ والوں کو تعاون کرنا چاہیے۔ ورندا مقد کا گھر نب نے کب تک غیر آبادر ہے۔ یانی بیل آگ

یانی کے متع ال سنا تھ کہ جلاتا ہے۔ بیمعلوم نہ تھ کہ جلاتا بھی ہے۔ گاؤں کی فسلوں کو دیکھ تو معلوم ہوا کہ یارش کا بید

پانی'' آتش آب' کامصداق تھ۔مرچیں جل چکی ہیں۔ (سیون انتدا''مرچوں کا پانی ہے جن''ایک معنی میں محاور و بنایا جاسکتا ہے ) گن کا ناہوچکا ہے۔

" منا بھی کا ناہوتا ہے؟"

بال جب يغراب موتو كتيم بين: "كانا موكيا ب-"

گر،گر ہوتاہے:

بدین وائن پر چھود یبناتی مع جوزست کے فرمدوار الدارش وص حب سے فیمرہتی ہے گھر واپس جانے کی اجازت مانگ رہے تھے۔شاہ صاحب یور پڑے ہیں جب فون آتا ہے یو سروے ٹیم واپس آتی ہے تو اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کام پھر وہیں سے شروع ہو بیاتا ہے جہال سے ختم ہوا تھے۔ نرست کے اکثر کارس یور رہو بچکے شیھ صرف شاہ صاحب رہتے تھے۔ آتی وہ مجھی بیار ہیں اور اب ان کے لیے ممکن نہیں رہا کہ وسر سے ستھیول کی بیورٹ پر تجب ویڈاتی کرسکیں۔

'' بھتی! آئی جلدی کیا ہے؟ پچھون اور رہ لو، پھر چلے جانا۔ ابھی قود باسکھٹوں کھٹنوں پانی کھڑا ہے۔''

'' ما کیں! گھر، گھر ہوتا ہے۔اب ہمیں اجازت دیجے۔''

شاہ صاحب ان کے لیے ٹرک کا انظام کر ، ہے ہیں۔ اللہ تقالی ان تمام متاثرین کو خیریت سے گھروں کو لے جائے۔
ان کے دین اور دیناوی تمام مسائل حل کرو ہے۔ المشید ٹرسٹ والوں کوان لوگوں کے گاؤں میں مکا تب کھولئے چاہمیں تا کسان
کی وینی ضرورت بطریق احس پوری موسکے رائے ویڈ والے حضرات قربانی والے ساتھیوں کو علاقے میں زیادہ سے زیادہ
جیجیں تو بہت فائد د ہونے کی میدے ۔ واسام

## دسنہیں گیارہ

گناه برباد،عذار بالازم:

ایک زہ نہتھاعید آنے ہے پہلے بچوں کے مطالبات شروع ہوجایا کرتے تھے کہ اس مرتبہ ہم دس رویے عیدی کیس گے۔ان ہے کہاجاتا تھا بیٹا! ہم آپ کوگیارہ رویے عیدی دیں گے۔ بین کر بیچ پھو لے ندیاتے تھے کہان کا مطالبدان ک توقع سے بڑھ کر پورا ہوا ہے اور وہ اس مرتبدر ج کرموج کریں گے۔ ادھر ہوتا یوں تھا کے گیارہ میں سے ایک روپیاتو بچوں کوعید منانے کے لیے ال جاتا تھا، بقیدرس رویے دادی جان کے پاس بطور امانت جمع ہوجاتے تھے اور بیج عیدی کا رو پریزرج کرنے تک اپنی بیامانت بھول بھال جائے تھے۔اللہ اللہ خیرسلآ پیچھلے شورے میں اس بات کا تھوڑ اسا ذکر چھیڑا گیا تھا کہ سودی نظام کے تحت چینے والے بینک عوام کو جو کلیل اور حقیر نفع دیتے ہیں وہ ان سے ایک حیلے کے ذریعے واپس ا پنچہ لیتے میں اور منیج میں عوام کے ہاتھوں میں وہ میل بھی نہیں رہتا جوحرام کے ان نوٹوں کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ گویا'' نیکی برباد گناه لا زم' کے وزن بر' گناه بر بادعذاب لا زم' یا' لذیته گناه بر بادنخوستِ گناه لا زم' کا جمله (محاوره) صادق آتا ہے۔موجودہ سودی نظام ظلم درظلم کا ایب ہار کت خیز سلسلہ ہے جس میں حیت بھی مر مابیددار کی ہوتی ہے اور پت بھی اس کی۔ اگر سود پر لیے گئے قرضوں سے سر مارید ارکونفع ہو جائے تو وہ اس میں سے بہت تھوڑ اسا حصہ سود کی شکل میں بینک کواور بینک کے واسطے سے امانت دارعوام کونتقل کرتے میں اور پھر مید تقیری مقدار بھی اشیا کی اگت میں شامل کرکے دوبارہ عام صارفین ہے وصول کر لیتے ہیں اوراگراس کو کاروبار میں نقصان ہوجائے یاکسی حادثے سے دیوالیہ بن کی نوبت آ جائے تو اس سر ما بیدار کی اپنی بہت کم رقم ڈوبتی ہے، زید دہ نقصان ان عوام کا ہوتا ہے جن کی بچتوں سے اس نے اسپنے لیم چوڑے کاروبار کی بنیا در کھی تھی۔ سر ماید دارتو اس نقصان کی طافی انشورنس کمپنی ہے کر دالیتا ہے اور انشورنس کمپنی اسے ہزار ہاعوام سے نچوڑی ہوئی رقم سے دوبارہ اس قدبل بنادیت ہے کہ وہ''عوام کی بچتو لکوعوام کے فائدے کے لیےعوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں میں' لگا سکے۔اس طرح بینکنگ کے موجودہ نظام میں پوری قوم کا سرمایہ چندسر مایہ دارول کی تجوریول کے ورمین گردش کرتار ہتا ہے۔ وہ اسے بینکوں کی وساطت سے اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے رہتے ہیں اورعوام کے ہاتھ اس دھول کے علاوہ کچھنبیں آتا جوسامراج کے ہاتھوں کھلونا پننے کے بعدان پر بدحانی کی تہہ جماتی جاتی ہے۔ فرضى زرء فيقى سود:

جس طرح بینکوں کے ذریعے سے چند سر ، بیدار دادعیش دیتے بین مگر ڈ ھنڈ وراعوام کی فلاح و بہوداور بے لوٹ خدمت کا پیٹا جاتا ہے اس طرح خود بینکول کی پانچوں اٹھایاں بمیشہ تھی میں رہتی ہیں مگروہ بمیشہ سو کھے کا رونا روتے اورا پ ان بھاری بھر کم مفادات پر پردہ ڈ النے رہتے ہیں جوانہیں عوام کی خون پسینہ کی کمائی سے حاصل ہوتے ہیں۔ بظاہر یہ بات نا قابلی یقین معلوم ہوتی ہے کین حقیقت یہی ہے کہ بینک کے پاس جورقو مات جمع ہوتی ہیں ان ہیں ہے بہت کی اسی رقوم ہوتی ہیں جوں پر وہ کسی کو کئی سوڈیس و بتا اور بیرتو م آ مے ہم ما بیکا رول کو دینے ہے جو کھیوہ کما تا ہے سب اپ خشد ہے تور ہیں ڈال لیتا ہے۔ بینکی ہے: 'جنگوں کے اس کر دار کو دو تین ہج ول سے سجھا جاسکتا ہے۔ ان ہیں ہے بہلی ہجن 'جنگوں کے اس کر دار کو دو تین ہج ول سے سجھا جاسکتا ہے۔ ان ہیں ہے بہلی ہجن 'جنگوں کے اس کر دار کو دو تین ہج ول اسے سمھائے ہوں رکھتے ہیں اور زیادہ بینک میں رکھوا دیتے ہیں۔ بینک کو جب اسے آ مے قرض دیتا ہے تو قرض لینے والے مرما ہے کا درقرض کے بلی در منظور شدہ سازی رقم کی کہ مشت ساتھ تو ہیں ۔ بینک جو اور کا کا کا دن کھول کر اسے چیک بک دے ویتا ہے کہ حب ضرورت اس ہے رقم نکلوا تا ہو گئی گرفر کی تھا ہے کہ دینک قرض لینے والے کا اکا وُنٹ کھول کر اسے چیک بک دے ویتا ہے کہ حب ضرورت اس ہے رقم نکلوا تا بینک کے ڈیاز ن میں اتنا اضافی ہوا حالانکہ ٹوٹ استے ہی ہیں جو پہلا (حقیقی) اکا وُنٹ کھولئے والے نے رکھے تھے۔ مشدار کا اکا وُنٹ کھولئے ہے بینک کے ڈیاز ن میں اتنا اضافی ہوا حالانکہ ٹوٹ استے ہی ہیں جو پہلا (حقیقی) اکا وُنٹ کھولئے والے نے رکھے تھے۔ قرضدار کا اکا وُنٹ کھولئے کی باس جو نیا (مصنوعی) ڈیاز ن آیا ہے، بینک اس کو حقیقی آم کی طرح آگے کی مین میں اتنا اضافی رقم کی مطالبہ کریں گے جو وہ ادا نہ کر سے گا اور اگر بالفرض ایسا ہو بھی تو رہے رو میں رکھی گئی رقم یا ہو تھی تو رہے رہ میں رکھی گئی رقم یا ہو تھا اس کر دو رقم اس کے مطالبہ کریں گے وہ وہ ادا نہ کر سے گا اور اگر بالفرض ایسا ہو بھی تھی اس کو قرض ہو آگے دیتا اور لاگت سے محفوظ ہو در کی گئی ذیا ہیں ہو ایمی نہیں گئی دیتا کہ اس نے ان کی رقم کے ذریاج کے اس مود دیتا ہے اور انہیں اس کی ہوا بھی نہیں دیا ۔ اس طرح کی تا ہے کین موام کو فیتا اس نے ان کی رقم کے ذریاج کی اس مود دیتا ہے اور انہیں اس کی ہوا بھی نہیں دیا کہ اس نے ان کی رقم کے ذریاج کے اس طرح کی گئی گئی گھولئے اس طرح کی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی کر کے دیا ہو رہ کی نہیں دیا ۔

### بينك كاقلوث:

عوام کو پچھاوا کے بغیران کی رقوم ہے بھاری منافع کمانے کی دوسری صورت کو بینکاری کی اصطلاح میں بینک کا فلوٹ (Float) کہتے ہیں۔ بیدوہ رقومات ہیں جو پچھ مدت کے لیے رہتی بینک کے پاس ہیں اور بینک ان ہے خطیر منافع حاصل کرتا ہے لیکن اس رقم کے اصل مالکوں کو پچھ بھی سودادا تہیں کرنا پڑتا۔ ایس کی صورتوں ہیں ہوتا ہے۔ مثلاً: بینک کی طرف ہے دوسرے بینک کو چیک جاری کیا گیا یا بینک نے کسی کو ڈرافٹ دے دیا تو رقم منتقل ہونے اور کیش کرانے تک جتنی مدت گئی ہے، اس دوران بیرقم بینک کا ''فلوٹ' ہے۔ بیرونِ ملک ہے کوئی چیز منگوانے والا جب ایل می کھلوا تا ہے اور کمل یا جزوی ادائی گی ای وقت کردیا ہے تو بینک چیز ہینے والے کوادا کی کا غذات آنے پربی کرے گا، تب تک بیدقم بغیر اور کمل یا جزوی ادائی گی ای فدات آنے پربی کر کا ، تب تک بیدقم بغیر میں ہو ہو بینک کی ان رقومات ہیں اضافہ کرتی ہے جو بغیر پچھاوا کیے کہانے کا ذریعہ ہیں۔ وار کو استوں کا محاصد بھی ایسا ہی ہے، جن عد زمین کے کانام نہ نکے، رقم تو انہوں نے بھی جھے کروائی ہے اور جو این ہے، جن عد زمین کے کانام نہ نکے، رقم تو انہوں نے بھی جھے کروائی ہے اور جو این کے دور خواستوں کا محاصد بھی ایسا ہی ہے، جن عد زمین کے کانام نہ نکے، رقم تو انہوں نے بھی پہلے ہے بی دینی ہوتی ہے۔ یہ دور وزار ہوتی کے درخواستوں تک موابق کی دور تیا ہیں جا کہ ہیں جا کہ خور تی ہوتی ہوتی کروڑ ہوتی کے در خواستوں تک میں جا کھی گیا ہوتی کی دور کی ایک کروڑ ہارو ہے کئی مہنوں تک بینک کا فلوث ہیں جن کی خاطرتمام بینک ایک دوسرے سے بڑھ چڑھی کہا ہیں کروڈ ہارو ہے کئی مہنوں تک بینک کا فلوث ہیں جن کی خاطرتمام بینک ایک دوسرے سے بڑھ چڑھی کو کھی کروائی کو درم

ک'' سعادت'' حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔اس کی ایک اورصورت یوٹینٹی بلز ہیں۔ بجلی ،گیس ہنون وغیرہ کے ہل کی رقوعات جمع کرنے پر بینک جو سروس چار ہز وصول کرتے ہیں وہ ان کا ہے جا تکلف ہے۔ وہ اس فیس سے سوگنا زیادہ سووتو ان رقوم سے کمائے ہیں۔گر سروس چار جز وصول کرنا س اندیشے نے نہیں چھوڑتے کہ عوام کی عادت کمہیں خراب نہ ہوج نے ان رقوم سے کمائے ہیں۔گزاہوں کی ادائی بینکوں کے اس زر کے ادراب تو مل زمین کرتنی ابھوں کی ادائیگی بینکوں کے ذریعے ہورہی ہے۔ یہ بھی ری بھر کم رقوع ت ہر ماہ بینکوں کے اس زر کے جم میں بے تاشا اضافہ کرتی ہیں جوان کو بغیر لاگت کے سود کما کرویتا ہے۔

مفتامفت ذريعهز

فلوٹ کے بعد تیسری قم کرنٹ اکاونٹ کی ہے جو بغیر کسی اگت کے سود کمانی تی ہے۔ موجودہ نظام کے تحت دیندار مسلمان بھی مجبور ہیں کہ اگر سوونہیں لیتے تو نہ میں لیکن قم بہر حال بینک میں رکھوا کیں۔ یہ قم بینک کے مادکان اور بینک سے قرض لے کر ہڑے ہڑے کاروبار کرنے والے سرمایہ داروں کے درمیان سود لینے وینے کا'د کم خرچ با انشین' بلکہ بغیر خرچ با انشین کا مفت مفت فر جدہ۔ بینک ہی ترام کی رقوم کونیس بخشتے تو سام ویند روں یا وینی اداروں کی رقوم سے کیسے صرف نظر کریں گے؟ لہٰذا اس بہتی گئا میں ش کر ہا تھ دھوے جستے دہتے تیں اور کہا ہے جا تا ہے کہا گر بینکاری کا موجودہ نظام ختم کر دیا گیا تو ملک میں انار کی بھیل جائے گی۔

استفصیل ہے معدوم ہوا کہ بظاہر جو بیسمجھ جاتا ہے کہ بینک اپنی ، ست وروا جبی بفغ رکھ کر بقیہ سررا نفع عوام کوا ہے دیت ہے بید شیقت کے بالکل برضاف ہے۔ و قعہ بیہ کہ بینک کو جو کھٹے عوم کی رقوم ہے حاصل ہوتا ہے اس کا بہت م حصہ عوام کو ماتا ہے، اس نفع کا زیادہ تر رخ سرہ بیدار اس کی جبور یوں کی طرف سوتا ہے۔ (بینک خوابھی کی سرما بیدوار ہی کا ہوتا ہے) چنا نجیہ بوری قوم کے سرمائے پر چند خاندان پل کر''امیر ہے امیر تر''ہوت جارہے تیں اورعوام' خریب سے غریب تر''ہوتے جانے کو قسمت کا مکھا سمجھ کر میر کیے بیٹھے میں۔

طاغوت كاكھيل<sup>،</sup>

روپ والی مثل پر تیاس کرلیس تو بات کافی حد تک واضح ہوجائے گی۔ بچپن میں کے بچھ آتا تھا کہ دس روپ لینے میں زیادہ فائدہ ہے یا گیارہ روپ میں ؟ سودی اور غیر سودی نظام میں وہی فرق ہے جو بچوں کے مطالبے اور دادا جان کی سخاوت میں ہے۔ بیشر کی نظام ہی ہے جس کے تحت دولت کی گردش میں سے عوام اپنے جھے کا ڈول بھی انصاف کے ساتھ بھر کتے ہیں اور اس من فع میں زیادہ بہتر شرح سے حصد دار ہوتے ہیں جوان کی بچوں کے ذریعے کہ یہ جاتا ہے۔ کاش اس قوم سے اسلام کا حقیقی چہرہ چھپایا نہ جائے تو وہ برضا ورغبت ، دل و جان سے شرعی نظام کو اپنان بیت د ہندہ مانے گی میں اس اورغیروں نے میں کراس لیے چھپایا ہوا ہے کہ کہیں طاغوتی نظام کے خلاف بعذوت نہ بھیل جائے۔

# رازكاسراغ

#### ىرى بىلى بات:

آج کل عالمی استعار ہم پر ہمارے جیسے لوگوں کی وساطت سے حکومت کرتا ہے کیکن ایک زمانداییا تھا جب اے اس طاہر داری کی ضرورت نیتنی اوراس استعار کے کارندے کھلے ڈھلے ہم پر حکمرانی کرتے تھے۔انہی میں سے ایک لارڈ میکا لے تھا جوملہ برطانیہ کی طرف ہے متحدہ ہندوستان کا وائسرائے تھا۔اس نے دوران حکومت جو پچھے کیا سو کیالیکن بیریمبودی دانشورایک کام ایسا كرگي جس كے نتائج ہم آج تك نسل ورنسل سبدر ہے ہيں اور پھھ پينييس كدكب تك ناكرده كن ہوں كى بيكيتى كاشتے رہيں گے۔ اس حوالے ہے اس کا بیقول بہت مشہور ہے '' میں ایسا نظام تعلیم وضع کر جاؤل گا جوا سے ہندوستانی پیدا کرے گا جن کاجسم کالا ہوگا کیکن دہاغ گورے انگریز کی طرح سوجے گا۔'اس ہے ملتے جلتے مختف پیرایوں میں نقل کیے جانے والے اس قول کی اس کی طرف نسبت خداجانے کہاں تک درست ہے گرواقعہ یہ ہے کہ نتائج کی حد تک یہ بات آج تک جیرت انگیز طور پرسوفیصد درست چلی آربی ہے۔ بالکل ایسے جیسے دانشوران بہود کے ترتیب دیے ہوئے بہودی پر دٹو کوٹر میں درج منصوبہ نما پیش کو کیاں کہ آپ ان کی لا کھتر دید کریں من گھڑت اوراف نہ کہدییں لیکن اس ہے انکارنہیں کر سکتے کہ آج دنیا میں ہوو ہی کچھ رہا ہے جوڈیڑھ سوسال قبل یبودی داناؤں کے اجلاس میں سوچیا اور تر تبیب دیا گیا تھا۔ راقم کا فی عرصہ تک اس میں البجھ رہا کہ آخرعصری نظام تعلیم میں البی کون ی بات ہے جومرز مین مشرق کے فرزندوں کا و ماغ مغربی تہذیب کے لیے مطلوب حد تک ایسا ہموار کرویتی ہے کہ کالے ہندوستانی گورے انگریزوں جیسی طبیعت کے ہوجاتے ہیں اورمغرب کی لاوین تنہذیب کے اثرات بلاجھ کے قبول کیے طلے جاتے ہیں۔ بظ ہردیکھ جائے تو ہمارے ہاں ٹانوی در ہے تک اسل میات لازی مضمون کے طور پرشامل ہے اورا ختنیاری مضمون کے طور پرتواس میں'' اسٹ''اورنجانے کیا گیچھ کرسکتے ہیں۔ تو آخروہ کون سی چیز ہے جو بیوٹٹن ملت بوگیا تھا؟ اورجس نے علی گڑھ کے نظام تعلیم میں وہ عضر داخل کر دیا جس کے بعد ' علی گڑھ اولڈ بوائز'' ہوں یا'' ینگ مین' سب کی نظریاتی حالت قابل رحم ہوگئی ہے۔ راز کیاہے؟

بندہ نے اس غرض سے کی ہو مختف جماعتوں کے نصاب اسلامیات کو ٹولا کدان کول زمی طور پر پڑھنے والا بھی آخر کیوکر
''ولا یق مُسلا''بن جاتا ہے اور اسلامیات پڑھنے کے باوجود کیوں اس میں اسلامیت پیدائیں ہوتی ؟ ویسے قیہ موضوع ہو مع تحقیق
کا متقاضی ہے لیکن بادی النظر میں جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ہمارے اسکول کالج میں رائج اسلامیات کے نصاب کو بڑی
ہوشیاری اور چا بکدتی ہے عبادات اور اخلاقیات تک محدود رکھا گیا ہے۔ چندایک سورتی یاد کرانے ،عبادات کی گھڑی گھڑائی
صحتیں اور فواکدر ٹانے اور وہ چنداخلاقیات سکھانے جومعنوی فل ہرواری پیدا کریں ، سے زیادہ کوئی خاص تکلف نہیں کیا گیا۔ اس
نصاب میں چونکہ معاملات ہے متعلق احکام مرے ہے شامل ہی نہیں اس لیے اس تکلف کوسو فیصد نبھانے کے بعد بھی آدمی

اسلامیت سے اتنائی دوررہتا ہے جتنااتو ارکوچرج جانے والے عیسائی اپنے مذہب ہے۔ دوسر لفظوں میں بول کہ لیس کددین اسلام کے احکام دوطرے کے ہیں. ایک کاتعلق انتداور بندے کے درمیان تعلق کی درشگی اوراستواری سے ہے۔احکام کے اس مجموعہ کو'' عبادات'' کہاجاتا ہے۔ووسرے کاتعلق بندول کے باہمی تعلقات، ساج اورمعاشرے کی اصلاح اور فلاحی ریاست کے قیام ے ہے۔اس مجموعہ احکام کو' معاملات' کہتے ہیں اوران کواپنانے سے سیاست وحکومت ،معیشت ومعاشرت اس دین الٰہی کے تابع ہوجاتے ہیں جس کا روئے زمین پر ملی وهیتی نفاذ وقیام امت مسلمہ کی اولین ذمدداری ہے اور یہی وہ فرض مضبی ہے جس کی خاطراس امت کو نتخب اور چنی ہوئی امت کہا گیا ہے۔ یہودی مفکرین کے ہاتھوں روندی ہوئی سیحی دنیا نے عیسائی ندہب کےاس حصے کو (جو پہلے ہی اقل قلیل اور غیر جامع تھا) اینے اپنے ملکوں ہے دلیس ٹکالا دے دیا ہے اور وہاں طے کرلیا گیا ہے کہ فدم ہب کاعمل وخل صرف چرچ کی حد تک ہوگا۔ چرچ کے باہر رکھے پائیدان ہے آ کے کی مغربی و نیاا پی مرضی کی زندگی گزارے گی۔اورمملکت کے نین ستون (مقدّنه،عدلیداورا تنظامیہ) ہائبل کی تعلیمات یا پوپ کی راہنمائی کے ندصرف بیرکہ پابند نہ ہوں گے بلکہ کمل طور پر آ زاد مول کے اور ان سے زہبی پابند ہوں کا مطالبہ بھی نہ کیا جاسکے گا۔ بدوہ معاہدہ ہے جو چرچ اور اسٹیٹ کے درمیان طے پاچکا ہے اوراس کے منتیج میں مغربی و نیا میں عقل وخواہش پرتی پربنی وہ ابلیسی نظام حکومت رائج ہوا جو وی کی را ہنمائی اوراطاعت پربنی البی نظام حکومت کے مقابلے میں تر تبیب دیا گیا ہے اور اب مہی طرز زندگی مسلم مما لک میں پھیلانے کی کوشش کی جار ہی ہے جس میں فد ہب انسان کا نجی معاملہ ہوا ہر فد ہبی احکامات عملی زندگی میں تھران نہ ہوں۔ ہورے ہاں کی عیسائی مشنریاں ،ان کے ماتحت طنے والے اسکول اور ان کے فنڈ سے چینے والی این جی اوز جو خاموش طوفان بر پاکیے ہوئے ہیں ،اس کامقصد عیسا سبت مجھیلا نائبیں ، عیسائیت توچرج سے با ہر پھیل ہی نبیس کتی کہ چند نہ ہی رسومات کے علاوہ اس میں مہریانوں نے چھوڑا ہی کیا ہے؟ کٹرعیسائی ملکوں میں بھی سیاست ومعیشت، ساجیات واقتصادیات میں عیسائی تعلیمات کو بالاترا تقدر ٹی بلکے کسی اعتبار سے اتصار ٹی تشلیم ہی نہیں کیا یت تظمیں اورادار بے درحقیقت ہمارے ہاں وہ سیکولرذ ہن پھیلانا جا ہتی ہیں جوخودان کے ہاں میہود بول نے بنایا اور جس کے بعدانسان اللہ کی حاکمیت ( جا ہے وہ کسی ندہب یا نظریے کی شکل میں ہو ) قبول کرنے کے بجائے ابلیسی نظام کا چلٹا پرزہ بن جاتا ہےاور' احسن تقویم'' سے' اسفل سافلین' میں جاگرتا ہے۔

## مغرب کوہم سے چڑ کیوں؟

لارڈ میکالے نے درحقیقت ہم ہے وہ ہاتھ کیا ہے جواس کے ہڑوں نے پوری عیمائی دنیا کے ساتھ کیا اوراس کوالی قائل رحم حالت تک پہنچادیا ہے کہ فی الواقع انسان کو جناب سید نامیج علی نبینا وعلیہ الصلوٰ قو والسلام کے گلے سے پچھڑی ہوئی ان بھیڑوں پر ترس آتا ہے۔ وہ تو خیر ہوئی کہ امت محمد بیعلی صاحبہا الصلوٰ قو والسلام میں بید چیرت انگیز صفت پائی جاتی ہو وہ دنیا داری میں لیت پت ہونے کے باوجودا ہے اصل کی طرف لوٹ آنے اور اس سے چسٹ جانے کی فطری صلاحیت رکھتی ہے۔ داری میں لیت پت ہونے کی فطری صلاحیت رکھتی ہے۔ علیا کے حق اور را تخیین فی العلم کی را جنمائی اسے کسی فریخ الفری حاکم شاکر ہونے سے بچائے رکھتی ہے اور جذبہ جہاداور شوق شہادت کی برکت سے وہ حزب الشیطان (شیطانی لفکر جوغیر اللہ کی حاکمیت کو تبول کر کے لا دینیت کو دنیا پر مسلط کرنے کے لیے کوشال کی برکت سے وہ حزب الشیطان ( شیطانی لفکر جوغیر اللہ کی حاکمیت کو تبول کر کے لا دینیت کو دنیا پر مسلط کرنے کے لیے کوشال کی برکت سے وہ حزب الشیطان و کرم شہوتا اور اس

میں کتاب وسنت کا رائٹے علم رکھنے والے معا ءومث نئے نہ ہوتے جواسلام کی کیا رکی میں اگنے والے جھاڑ جھنکار کا ہروتت تصفیہ کرتے ریتے ہیں تواسکا حشربھی دوسری حامل کتا باقوام ہے مختلف نہ ہوتا ۔مغرب کواس وقت چڑ اس مات ہے نہیں کہ ان کی اتنی کوشش ومحنت اور ثقافتی ونظر ہاتی بلغار کے باوجودمسلمان مسحد ہےتعلق کیوں قائم رکھے ہوئے ہیں؟مسحد س بنانے اوران میں وقٹا فو قتا جانے کی اجازت تو خودان کے ہاں بھی ہےاوروواس اجازت کا ڈھنڈورا بھی پیٹنے رہتے ہیں، انہیں زیادہ غصہاس بات برہے کہ اسل می معاشروں میں مسجد کے باہر بھی ابتد کا نام لینے والے اور اس کی حاکمیت قائم کرنے کی شدید خواہش رکھنے والے اور مغرلی تبذیب (جے اہلیسی تبذیب کبن جا ہے اورجس کومغرب کے دانش وروں نے یہود کی کوششوں سے دنیا بھر کے مہذب اور غیرمہذب انسانول کے درمیان فرق اورمعیار بنایا ہواہے ) کوایتانے ہے اٹکارکرنے والے اب تک نیصرف موجود میں بلکہ اس اعلی وار فع مقصد کے لیے اپنی جانیں دینے کے ہے بھی نہصرف تیار ہیں عکداس کو حاصل حیات سجھتے ہیں ۔مغرب کو' وہشت گردوں'' ہےاً برکوئی خطرہ ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں مست بید بوانے اس دور میں بھی انس نیت کواہلیس اور اس کے کارندوں کی نعامی کی ذلت ہے چھڑا کر اللہ کی بندگی کے بلنداور قابل رشک مقام تک پہنچانے کے لیے اس طرح تن من دھن قریان کرنے پرآ مادہ ہیں جس طرح ان کے آباوا جداد نے اپنے وقت کے سب سے بڑے طاغوت کے دربار ٹیل اپنی آ مرکا مقصد بَّا تِهُ وَ عَلَى اللَّهِ ابتعثنا لبحر ح العباد من عبادة العباد إلى عبادة اللَّه، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديبان إلى عدل الإسلام." الدّيق ن جميس اسمقصدك ليمبعوث كياس كيهم الله كے بندوں واسين جيسے انسانوں كي غلامی ہے نکار کرائتھم الی کمین کی بندگ کے طور طریقے سکھا کمیں ،لوگوں کو دنیا پرتی کی تنگیوں ہے نکال کرخدا پرتی کی وسعتول کی راہ وکھا تھی اورانسانیت کو ماطل نظ موں کے ظلم وستم ہے جات دا کرا سرم کے عادلانہ نظام ہے روشناس کرائیں۔'' (البدابدوالنہایة : دارافكر أي 5 م 107 متم كدر باريل حفزت رجى بن مامرضى متدعنه كالفتكوية اقتبس) 1923ء کے لعنہ:

مغرب کو رف اس چیز نے خطرہ ہے کدار ڈ میکا لے کے نظام تعیم سے لے کرزیب جلالی طرز تعلیم تک طویل طاغوتی منصوبوں کے باوجو مسلمان معاشروں میں لوگ المد کے نام کی وال جہرے میں اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے بالوث قربانیاں دے رہے ہیں اور اپنے اس عاشقا ندا ظب رمجت سے باز نہیں آتے ،اس کی وجہوہ مولوی ، ملا ہیں جوز مانے بھر کے طعنے سنے اور معاشر سے عملاً کاٹ دیے اور مستر دکر دیے جانے کے باوجود اپنا فرض نبھانے چلے جارہے ہیں۔ ان کے سر سے اسلامیت کوغالب دیکھنے کا سودانہیں نکلتا اور وہ اپناس مشن کوآگر بڑھائے کے لیے ایے جمنونا نہ جوش ہیں کہ اس کہ اسلامیت کوغالب دیکھنے کا سودانہیں نکلتا اور وہ اپناس مشن کوآگر مرح ہے مسجدیں آباد ،اصلاح وارشاد کے صفحہ قائم اور میدان کی نظیر روے زمین پر بسے والا کوئی طبقہ پیش نہیں کرسکتا۔ ای مُلا کے دم ہے مسجدیں آباد ،اصلاح وارشاد کے صفحہ قائم اور میدان جبادگرم ہیں۔ بیای کی کارستانیاں ہیں کہ جمہوریت جیسی چیز یہود کی ایج د کے ذریعے تو تم اسمبیوں میں بھی کلمہ حق کہ جارہ ہا ہے اور شرعان سے کیوبا تک کرزہ فیز مظالم کے باوجود 'لا الا' کی گوائی بسط مجرا کیائی طافت کے ساتھ دی جارہ کی ہے۔ ان مولو کی علی نظام کے طاحہ کو پاش پاش کرنے کے لیے موام علی نظام کے طاحہ کو پاش پاش کرنے کے لیے مورث سے جو طاغوتی خطام کو پاش پاش کرنے کے لیے مورث سے جو ان کو ندی ورت اس بات کی ہے کہ میدواجب

الاحترام اور عظیم المرتبت مُلّا اور مولوی عوام کے ایمان کو مغربیت کے ابلیسی جھڑوں ہے بچانے کے لیے ان میں وین سے تعلق اور جہاد کے جذبے کو ہر قیمت پر زندہ رکھیں تا کہ مسلمان خلافت کے ادار ہے کو دوبارہ قائم کرسکیں جو 1923ء میں حزب الشیطان نے متبدم کردیا تھا اور جس کے بعد مسلمان کی پینگ کی طرح ہوا میں غوطے کھار ہے ہیں۔ آخری بات:

## قیدی جزیرے میں کیا بیتی ؟

## شدت پهندکون؟

اسلام نے دیگرآ سانی دینوں کے متعبق جواعلی اخلاقی تعلیمات دی ہیں ان کا اثر ہے کہ مسلمان کہی بھی دوسر ہے او یان
کی کتب یا انہیائے کرام عیہم السلام کی ہے او بی نہیں کرتے ۔ مغرب کے متفقین کے سامنے ہم یہ دعویٰ پورے اعتاد سے کرسکتے
ہیں کہ دو ایک بھی الی مثال نہیں دکھا سکتے ۔ وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے زو کی تمام انہیا اور تمام آسانی کتب پر ایمان لا نافرض اور
کسی ایک کا اٹکار کرنا کفر ہے ، گویا مسلمان اس وقت تک مسلمان ہوتا ہی نہیں جب تک دوسری آسانی کتا بوں اور انہیا کو بھی مقدس نہیں مانے گالیکن افسوس کی بات ہے کہ دوسر سے فدا ہب کی طرف سے مستقل میشکایت آتی رہتی ہے کہ دو مسلمانوں کے مقدس نہیں مانے گالیکن افسوس کی بات ہے کہ دوسر سے فدا ہب کی طرف سے مستقل میشکایت آتی رہتی ہے کہ دو مسلمانوں کے مقدس سلمانوں پر زور ڈالتے رہتے ہیں کہ وہ تو ہیں رسالت کا قانون ختم کردیں ۔ صرف اس ایک فرق کے مواز نے سے معلوم کیا مسلمانوں پر زور ڈالتے رہتے ہیں کہ وہ تو ہیں رسالت کا قانون ختم کردیں ۔ صرف اس ایک فرق کے مواز نے سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ شدت پند کون ہے اور اعتدال پند کون؟ معذل مرائے کون ہے اور متعصب الفطرت کون؟ حال ہی ہیں گوائی نامو بے ہیں امر کی فوجیوں کی طرف سے بہل قیدیوں کو فقیات سے بہل میں ہوتا کے وار روحانی افیت و سے بے اس قیدیوں کو فقیات سے بے اس قیات سے ہوتا کے ہیں ۔ رہا ہونے والے چند قیدیوں نے ان افسوس ناک کے دوسر کی کو بے حرمتی کو معمول بنانے کے افسوس ناک دو تعات سے میں اسمانوں کی کو بے حرمتی کو معمول بنانے کے افسوس ناک کو افتات سے میات کی ہوتا کے ہوتہ تو دالے چند قیدیوں نے ان افسوس ناک کی دورکو کا کم اسلام کی عبرت کے لیے دل پر ضبط کا پھر کرکھ کرنقل کیا ہے۔

کاش! ہم اپنے ول پر دھری خفلت کی سلیں ہٹا کران واقعات کے پس منظر میں جھانگیں اور قرآن کریم کے ان حقوق کو پہچا نیں جن کی ادا 'نگی نہ کرنے کے سبب آج ہمیں بیدون و یکھنا پڑر ہا ہے کہ کتاب مقدس کی تو ہین اپنی آنکھوں سے دیکھنے او رکا نول سے سننے کے باوجو وہم اسے رکوانہیں سکتے مغرب کے انصاف پیندوں کو بھی ہماری دعوت ہے کہ وہ اپنے رو بے پرغور کریں اور بیات نہ بھولیں کہ خالق کا کنات نے آج تک کسی کو ایک صدہ نے یا دہ مہلت نہیں دی اور جب وہ صد پوری ہوجاتی ہے تو طاقتور کی ساری طاقت دھری رہ جاتی ہے اور قدرت مظلوم کی جمایت میں وہ پچھکرتی ہے جس کا نظارہ قلزم کی موجوں سے عادو شمود کے ٹیلوں تک کیا جاسکتا ہے۔

#### قیدی جزیرے میں:

، تو آئے! ذرادرے لیےاپے مظلوم بھائیول کے پاس بحراوتیانوس کے ایک قیدی جزیرے پرچلتے ہیں.

سگوانتا نامو ہے کا نام سنتے ہی ظلم ووحشت میں ڈو ہے ایک محصور جزیرے اور انسانی اقدار اور حقوق کی پامالی کے ایک مرکز کا خاکہ ذہمن میں آتا ہے، جہان شبح وشام تشد داور ڈبنی اذیوں کی نت نئی تراکیب آز مائی جاتی ہیں۔ پچھسال پہلے تک اس جگہ کی کوئی خاص وجہ شہرت نہ تھی کیکن 1 9/1 کے بعداس کو بدنا می کے لباس میں کپٹی لاز وال شہرت نصیب ہوئی۔ جب یہاں کے قید ہوں کودی جانے والی جسمانی وروحانی افریتوں کی خبریں چھپتے چھپاتے بھی عالمی میڈیا تک بہنچے لیس اور غیر جانبدار و نیاان پر ہونے والے بہوشر باطلم ہے واقف ہوئی تو اچر یکا کے خلاف ایک نہ ختم ہونے والے احتجاج کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ ر ہونت و تکبر کی تصویہ بناامر یکا شاید ہیرو نی احتجاج ہو تا تاکین آفرین ہے اس مرکز کے ست کے ہوئے قید یوں پرجن کی ' بے تنج تھسے ممکی' اور بھوک بڑتال نے انتظام یہ کو بہت سے فیصلے والی لینے پر مجبور کردیا۔ خصوصاً قر ہن کریم کے معاطم میں انہوں نے کمال اور بھوک ہڑتال نے انتظام یہ کو بہت سے فیصلے والی لینے پر مجبور کردیا۔ خصوصاً قر ہن کریم کے معاطم میں انہوں نے کمال ایمان کا مظاہرہ کیا اور انتظام یہ کو بہت ہے فیصلے میں اس کرنے پر مجبور کردیا۔ خصوصاً قر ہن کریم کو کوئی غیر سلم نہ چھوے گا۔ بلاشبہ بیان کی بڑی کا ممایا نہتی لیکن امر کی فوجیوں کی جانب ہے اس قانون کا بالکل احترام نہ کیا گیا اور قید یوں کو موقع ہوقع قر آن مقدس کی تو ہیں کر کے روحائی افریت میں جانب کے ان وی رکا میا اس کہ بیاد یا گیا۔ آج بوری اسلا گی و نیا مرا پا احتجاج بی بین اس کی انتخاب کی ہوئی کا روائی نہیں بلکہ یہ سلم انوں کو مادی طور پر چھڑا نے کے در ہے ہے۔ آنے میں ہم گوانتا نا مو بے سے آزاد ہونے والے بعض قید یوں کے آن دی ریکارڈ انٹرویوز کے تو ایک نہیں بلکہ یہ سلمانوں کو مادی طور پر تاھے والے موان بیا ہی ہوئی کا روائی نہیں بلکہ یہ سلمانوں کو مادی طور پر تو ایسے میں جو ایک کی میاں مرکز کے بعدا ب روحائی جانبی سے دو حوار کرنے کی ایک منظم سازش ہے۔

استبيار سے جُون اوراق:

معظم بیک نامی ایک قیدی اپنی یا دوں کو گریدتے ہیں: ان جیلوں میں قید یوں کی مشتر کد متاع : یمان کو ہدف بنایا جاتا ہے۔ میں نے جو ہا تیں توٹ کیس وہ یہ تھیں: (1) اذان کا غداق (2) زبردتی ڈاڑھی کا ٹنا(3) دورانِ تفتیش جنسی حربوں کا استعال (4) نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بین (5) رمضان میں کھا تا نہ دینا (6) تلاوت قرآن پاک پر پابندی (7) اذان اور ہا جماعت نماز نہ پڑھنے کا یا بندر کھنا (8) ہا جماعت ٹماز کے دوران قید یوں کو دوسری جیل نتیق کرنا۔

ان تمام وا تعات کے رہائی پانے والے تیدی خود شاہدیں۔قرآن کی ہے حرقی تو بالکل ابتدائی سے شروع ہوگی تھی۔
ان دنول قندھاریس بیدوا تعدکافی مشہور ہوا کہ ایک امریکی فوجی نے قرآن پھاڑ کراس کے اوراق گندگی کے ڈبیس ڈال دیے۔
اس مال بگرام میں میں نے ایک ایسا وا تعدویکھا جس نے ہم میں اشتعال پیدا کردیا کہ قرآن مجید کے بہت سے ننے ایک جگہ رکھے گئے جولئرین کے لیے استعال ہوتی تھی۔ جب وہ ہمارے عقوبت خانوں میں واغل ہوئے اور ہماری تلاثی لی تو میں نے خود دیکھا کہ ایک قبیل نے تو ایس مال کہ جب ہمارے تید خانوں میں قرآن دیے جارہ ہم تھے تو ایک امریکی اسے قرآن چھین کر زمین پر خو کہ دیا گیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب ہمارے تید خانوں میں قرآن دیے جارہ ہم تھے تو ایک امریکی اسے تھے امریکیوں کو مارنا ہے۔ "کوانتانا موب میں میرے آخری ماہ کے دوران میں ایک ایسے تیدی کے ساتھ تھا جے ایس قرآن دیا گیا تھا جس کے اوراق سے نہوں ہوئی تھیں۔ دوران حراست کی فوجیوں اور تفیش کا روں نے عیسائیت کی تبلیغ کرنے کی کوشش کی۔ باوجود سے کہ اوران سے میں میری اسلامی کتب کی ایک دکان تھی اور میں بائیل کا تقیدی مطالعہ کرچکا تھا، میں نے ان کی بات بوٹے ورسے نی اوران سے میں میری اسلامی کتب کی ایک دکان تھی اور میں بائیل کا تقیدی مطالعہ کرچکا تھا، میں نے ان کی بات بوٹ نے ورسے نی اوران سے میں میں میں اسلامی کتب کی ایک بات بوٹے نور سے نی اوران سے میں میں میری اسلامی کتب کی ایک بات بوٹے نور سے نی اوران سے میں میان کی بات بوٹے نور سے نی اوران سے میں میں میں دوران میں بائیل کا تقیدی مطالعہ کر چکا تھا، میں نے ان کی بات بوٹے نور سے نی اوران سے میں میں میں میں کتب کی ایک کو نور سے نور اور سے نور اور سے نور اور سے نور سے نور سے نور اور سے نور اور سے نور اور سے نور سے نور

ہائبل کی ایک کا لی بھی ہی۔میرے ہاتھ میں بائبل کوتھ ہےجس قیدی نے بھی دیکھا تو بحیثیت مسمان اس کے دل میں اس کی تعظیم کا خیال آیا کیونکہاس میں خدا کے کہے ہوئے الفاظ ہیں۔ یا وجود پکہوہ ساری کی ساری مصدقہ نہیں لیکن پھر بھی ہم اس کی عزت کرتے تھے۔ہم یہ بات صافمحسوں کرتے تھے کہ ہم ان عیسائیوں کی نسبت پائبل کا زیادہ عزت واحتر ام کرتے ہیں۔ یہاں میں میرکہنا جو ہول گا کدایک امریکی عہد بدارر چرڈ باؤچر نے بیان دیا ہے کہ ہم نے گوا نتا موبے والے عملے کو خدص تربیت سے گزارا ہے تا کہ قیدیوں کے بارے میں وہ ان کے بنیا دی حقوق کا خیال رکھیں اوران کے مذہبی جذبات کومحوظ رکھتے ہوئے ان سے من سب سلوک کریں۔اس تمام ترنام نہا د تربیت کے بعدالی رپورٹیں عام میں کہ وہ بغیر کسی قصور وگن ہ کے قیدیوں کے ساتھ بالکل توہین آنیزمعاملہ کرتے ہیں۔

واحد مونس عُم خوار:

فیروزعباسی بھی ان افراد میں شامل ہیں جنہیں طویل عرصے تک برجرم قید کا شنے کے بعدر ہائی میں ، وہ کہتے ہیں کیمپ ا میسرے میں 11 جنور کی 2004ء ہے 28 مارچ 2004ء تک ہمیں کوئی قرآن مجیدنہیں دیا گیا۔ پچھ بھا ئیول نے پنجروں میں لیے وقت کا شخے کے لیے قرآن کریم حاصل کرنے کی کوشش کی اس لیے کہ یہ ہمارا واحد مونس وغم خوار ہے۔اس وقت ہم تمام وقت سوائے تفریح کے چندمنٹوں کے ، پنجروں میں گزار دیتے اور تفریح بھی کیاتھی ، وہ بھی صرف 1 منٹ نکریٹ کی دیوار کے اندر کنگریوں پر چہل قدمی ، 5 منٹ نب نا اور وہ بھی بیڑیوں میں ،لہذا کچھ سنتھیوں نے مطاب کی تو انتظامیہ نے ان لوگوں کو یا کٹ قر آن واپس کرد ہے جواُن سے ضبط کیے تھے۔ایک بھائی جو کہ میرے ہی سیکشن میں تھا جہ ں مجھے بریو (Bravo) کہا جا تا تھا۔ اس کا فاصلہ مجھے ہے 10 میٹر سے زیادہ ندتھ وہ بہ جا ہتا تھا کہاہتے قر آن کی کا بی دوسرے بھائی کودے جس کا فاصلہ اس ہے 5 میٹر تضااوراس کے پاس اس کے سوااور کوئی جارہ نہ تھا کہ MP کے نز دیک کھڑے گارڈ سے مدد لے ،اس نے قرآن کی کائی اس کے حوالے کردی۔اس محف نے قیدی سے یا کٹ سائز قر آن لیا اوراینے اُلئے ہاتھ کی تھیلی پر رکھ کرسید ھے ہاتھ سے چما ٹیس مارنی شروع کردیں۔''تم کیوں اس گند کو پھیلانا جا ہے ہو؟'' دوسری دفعہ کہا:''تم کیول اس گند کو پھیلانا چاہیے ہو؟'' (نعوذ بالله)اس نے وو دفعہ کہا کیمپ ایکسرے گوانیا نامو بے میں ہماری پہلی جموک بڑتال کی وجدا کیک فوجی کا قرآن مجید پر کھڑا ہونا بنی۔ بیرواقعہ دو سرے سیکشن میں ہوا اور مجھے پچھوا لیے اشارے ملے جس سے یقین ہو چلا کہ واقعی اس قتم کا واقعہ ہوا ہے۔ ہماری بھوک بڑتال کی وجدہے گوانتا ناموبے میں بیقانون یاس ہوا کہ قرآن مجیدیااس کے ترجے کوکوئی غیرمسلم ہاتھ نہیں لگائے گا۔صرف مسلمان ہی اس کو ہاتھ دگا سکتے ہیں لیکن اس قانون کی بڑی ہی منظم انداز میں دھجیاں اُڑ ائی گئیں ۔قر آن مجید کو ہیت الخلا کے ذبوں میں ڈالنے پر ہماری ایک اور بھوک ہڑتال ہوئی۔ مجھے ایک عرب ساتھی نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ قندھار کے جس قيد خانے ميں مارے ساتھي قيد تھ (جہاں پر مجھے بھي رکھا گياتھ) انہيں کہا گيا: ' (نعوذ باللہ ) ليٹرين كے ذب ميں خالي کریں۔''وہ خبیث قرآنِ کریم کے ڈبوں کے لیے ای طرح گٹیا لفظ استعال کرتے تھے۔انہوں نے عثانی قرآن مجید (غالبًا تفسيرعثاني مراد ہے: راقم) كاليك نسخه غلاظت ميں پرا مواد يكھا۔ يقيناً بير كت كسى امريكي فوجى نے كى تھى بس بھائى نے بميں بتایاس نے انتہائی لا چارگ کا ظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم بہت ہے اختیار اور کمزور ہونے کی وجہ سے پھی بھی نہیں کر سکتے تنے۔

مزا كاحصيه:

سال کے شروع میں ایک تبدیلی رونم ہوئی جب بیری قید کا کیک سال کھل ہوا۔ اس وقت تفیق کا روں کوہم ہے ہم طرح کی تعیق کرنے کے اختیارات ال گئے اور اس وقت ہول سٹم متعارف کیا گیا۔ جن قید یوں کوامر کی بہت زیادہ پہند کرتے تھے انہیں فاصی سہولیات وی گئیں ، جن میں امر کی قیدی ہی شال شے اور انہیں یول اقیدی کہا جاتا تھا اور ای طرح ایول 4 کک درجہ ہوں ت م کرتے چلے جاتے تھے اور ایوں 4 والوں کے پاس صرف ایک کمبل اور ایک بدکاس بچھونا تھا اور ہیں گھوا بچھی المحلی کو درجہ ہوں ت م کرتے چلے جاتے تھے اور ایوں 4 والوں کے پاس صرف ایک کمبل اور ایک بدکاس بچھونا تھا اور ہیں گھوا بچھی اس کو النوں گئی ہوت تھے۔ جو ب کہ بیٹی کو بیٹ ہے ۔ امریکیوں کا خیال تھا کہ قرآن نے ذریعہ قید یوں کو وائن سکون ملتا کو جو تھے تھے۔ جو ب بعد تین جب جائن ہوت تھے۔ والی بوتل کی ما نند لے لیتے تھے۔ حرب بعد تین کہ وہ خوش ہوت تھے تو ایک بوتل کی ما نند لے لیتے تھے۔ حرب بعد تین کی کو دو خوش ہوت تھے تو ایک بوتل کی ما نند لے لیتے تھے۔ حرب بعد تین کی کو دو خوش ہوت تھے تو ایک کرنے کی کوشش کرتی تھی گئی گئی ایک کا میر قرآن مجید کو ایک کرنے کی کوشش کرتی تھی کہ وہ نہی تھی کہ دینے کے سے انتظ میہ کے دوا ہے کرنے کی کوشش کرتی تھی کہ ہم قبہ کہ کہ کہ تین میں ہونے تھی کہ ہم مان قید یول کے مذبی حقوق کا خیاب اور احرام کررہ جیں۔ اگر ہمارے پاس قرآن مجید کو بھی خور میں گئی ہوگ ہوں کہ تین کی باسداری کررہ جیس کے در اس میں کوئی اسلی میں کہ تا کہ اس کی مذبی حقوق کا خیاب اور احرام کررہ جیلے بیات شعبے ہو بات شعبے ہو کہ تین کرتے کہ ہم ان قید یول کے ذبی حقوق کا خیاب اور احرام کررہ جیس کے در اس میں کوئی اسلی میں کوئی اسلی میں کوئی اسلی میں کوئی اسلی کوئی اسلی کوئی اسلی میں کوئی اسلی در چھی یہ جیا تال کے بعد قرآن مجید کی جو تی کے بغیر طاقی کے دوران ضروف نے کوف کوف کوف کوف کوف

اس کے بعد انتظامیہ نے ایک شرط عائد کی کہ جوقیدی قرتن کی تلاشی نہیں دے گا (جو کہ اس وقت لی جاتی تھی جب قیدی اپنے پنجر سے چھوڑ کر پندرہ منٹ کی چہل قدمی کے سے جتے تھے) تو اس سے تفریح کی سہولت واپس لے لی جائے گی۔ وہ قیدی جو اس' نافر مانی' کے مرتکب تھے (جو کہ بھینا ملتد تعالی کی فرہ نبر داری تھی) انہوں نے بیسوچا کہ پندرہ منٹ تک دائر سے میں چہل قدمی اور نہانے سے قرآن کی اہمیت قیمینا زیادہ ہے تو انہوں نے قرآن کی اہمیت کی خاطر پنجروں میں بندر سے کوتر جح دی۔

میں نے ایک ہے زیادہ فوجی اہکاروں ہے ساکہ ایک فون فوجی اپنی تعین تی کے آخری وقت میں قرآن مجید کو دومر تبہ فرش پر پیٹنے کی مرتکب ہوئی۔ س کی ہے کہ تقید یوں کے ہاک میں ہنگا ہے کا ہا عث بنی۔ اس خاتون کا ایک عدمتی نام تھا۔ جیل میں تمام فوجیوں کے نام عدامتی ہنام فوجیوں کے نام عدامتی ہنام فوجیوں کے نام عدامتی ہنام فوجیوں کو کئی خصان نہ پہنچ سکیں۔ اس بدذات فوجن نے اپناما، متی نام فعوہ باللہ 'اللہ 'اللہ 'اللہ کا مقا۔ جب بدفوجی خاتون قیدیوں کے بدک میں چوبی کی موجوز کا تھا۔ بہت باوثوق شخص (ایک سار جنٹ) سے ملیں جو بھارا احترام کرتا تھا۔

مرچوں کا اسپرے:

آ ایک اور قیدی طارق ورغول کہتے ہیں. قرمن مجیر، للد تعالیٰ اور رسول الله صلی الله عدیة وسلم کے خلاف تفتیش کے دوران غدط زبان استعال کرناتفتیش کاروں کامعیاری طریقة تفتیش تمجها جو تا تھا۔ بیلو مین صرف زبانی حد تک قبیس تھی۔ قندھاراور گوانیا نامو بے میں قرآن کو پھاڑا گیا بٹو انکٹ میں پھینکا گیا اورفرش پر پنی گیا۔قرآن مجیدکوا مریکی نوجیوں کی بے حرمتی سے بچانے کے لیے تین سوقیدیوں نے احتجاجا سینے اسینے قرم ن مجیدوالی کردیے ۔قید ہول کے ندہبی جذبات اوران کی عبادات کی تذکیل کرنا منری نویس کا ایک حرب تھا۔ا بک افسر سے جب یو تیما گر کتم قرآن کریم کے ساتھ ایس کیوں کرتے ہو؟ اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تواس نے جواب وہا کہ تمہاری تو تفتیش ہور بی ہے لیکن قرمن کے ساتھ ہم وہ کریں گے جوہم جا ہیں گے۔ تین سوقیدیوں نے بھوک بڑتال اس وجہ ہے گ۔ ا کی تفتیش افسرسوال کرتے ہوئے قر آن کریم کے ایک نسخ پر کھڑا ہوگیا تھا۔ ہم نے کی دنوں تک نہ پکھ کھایانہ پیا۔معاملہ اس حد تک پہنچ کی کداکٹر قیدی نقابت سے گرنے لگے۔ یہ پہلی دفعتری کدانہیں انتہ میدکی جانب سے غذائی انجکشن رکائے گئے ۔صورت حال اس وقت مزید بدتر ہوگئ حب چندامریکیوں نے پہتے ہوئے کئی قرآن مجید میں نا قابلِ بیان فخش کلمات لکھ دیے۔اس واقعہ کے بعد مزید قیدی بھوک مڑتال میں شریک ہو گئے۔ جب اس پر بھی انتظامیہ نے کوئی توجہ نہ دی تو قیدیوں نے تعاون نہ کرنے کی حکمت عملی اختیار کرلی۔ بیڑیالگوانے ہے انکار کیا اور کی بھی صورت میں اپنے پنجروں ہے باہر آئے ہے انکار کرویا۔ ان کا بیا نکار انتظامیہ کو نا گوارگز را۔اس نے ایکسٹریم ری ایکشن فورس شکیل دی۔ایک از بک قیدی تھ جس کی عمر 18 سال تھی۔ بیقیدی مارشل آرٹس کا ماہرتھا۔ گروپ جباس کے پنجرے کی طرف بڑھا تو از بک قیدی نے اسکیلے ہونے کے باوجوداس گروپ کے یانچوں اہلکاروں کی شدید ٹھکائی گائی۔ بیگروپ دوبارہ اس کے پاس "یا۔اس باربھی ان کےساتھ یہی حشر ہوا۔ تیسری مرتبہانہوں نے مرچوں کی تین چار بوتکوں كالسير كياجس سوده ازبك قيدى يرة بوياني مل كامياب موكاء

يانچ وقت كاكھيل:

امریکیوں کوقر آن مجید کے ساتھ قید یوں کے تعتق اور لگاؤ کی کیفیت معلوم ہونے کی وجہ سے اس کی تو بین کوقید یوں کے لیے بطور مزااستعال کرتے تھے۔قرآن مجید کے صفحات کم ہوتے یا غلط چھے ہوتے تھے۔قید یوں کوان سیلوں بیں منتقل کرتے جہاں قرآن مجید کے نیخ نہیں ہوتے تھے۔ جب ہم نے بوچھ: ہم اپنے قرآن کیوں نہیں لے جاسکتے جبکہ یہ ہوئت ہمیں شروع بیں دی گئے تھی؟ اس نے بات کا جواب و یہ سے لا پروائی سے انکار کیا ور کہا کہ ہمیں او پر سے تھم ہے۔ ایک گارڈ نے مسلمانوں کی تو بین کی اور اللہ اور اس نے بات کا جواب و یہ سے لا پروائی سے انکار کیا ور کہا کہ ہمیں او پر سے تھم ہے۔ ایک گارڈ نے مسلمانوں کی تو بین کی اور اللہ اور اس کے در سول کو نعوذ باللہ لمامت کیا۔ ایسے گئ واقعات و کیھنے کی وجہ سے بیں نے بھی احتجاجاً جا قرآن مجید کے ساتھ اس سلوک کے خلاف بھوک ہڑتال بیں شمولیت انتہار کی حالانکہ یا وُڈ ان کا بھی بھوک ہڑتال بیں شمولیت تھے۔ راجیل نامی ایک قید کی ہمیں ایک قید کی سے بیاں بی کہتے ہیں کہ ایک اور اسے فرش پر پوٹے تھے وہ اس طرح کا کھیل خصوصیت سے نماز کے اوقات میں کھیلتے تھے۔ راجیل نامی ایک قید کی سیل بھی چاتا ہوں آیا اور اسے فرش پر پوٹے قرآن کو کھیل تھیں کہ کہ اسے اُٹھ و اور اسے اس کے جزوان میں رکھو۔ مجھے اچھی طرح یا دے کہ کہ اسے اُٹھ و اور اسے ان کی رہونے بھی کھیل تھے۔ نے جالاتا کے خوا ان ہمیں رکھو۔ مجھے ان کے فران میں رکھو۔ مجھے انھی کہ دیا۔ ایک جدد کے اس کی جزوان میں رکھو۔ مجھے انھی طرح یا دے کہ اس گارڈ نے فرش پر پڑتے تر آن کود کی ما اور اسے فرش پر پڑتے تر آن کود کی ما اور اسے فرش پر پڑتے تر آن کود کی ما اور اسے اُن کود کی اور اسے ان کی دور باللہ اس کے خزوان میں رکھو۔ مجھے ان کے طرح یا دے کہ اس گارڈ نے فرش پر پڑتے تر آن کود کی ما اور اسے اُن کی دور باللہ اس کے خزوان میں رکھو۔ مجھے ان کے خوال کے دور اسے فرش پر پڑتے تر آن کود کی ما اور اسے ان کی دور باللہ اس کے خزوان میں رکھو۔ مجھے ان کے دور ان میں رکھو کے کھوا کو کی میں میں میں کو نے باللہ کی دور باللہ اس کی خزوان میں رکھوں کے بھول کے دور کیا دور کے اس کی دور باللہ کی دور

اوردروازہ بجانا شروع کردیا۔گارڈوہاں سے بھاگ گیا۔ آدھےدن تک تماراکیپ لاکرہا۔ حدسے آگے:

محر مظعون ایک معذور قیدی ہیں، انہوں نے واستان کرب سناتے ہوئے کہا: میں چاہوں گا کہ ونیا کوامر یکا کی جانب ے جارے بنارے بنیادی اُصولوں کا استحصال اور انہیں پامال کے جانے ہے آگاہ کروں۔ یقعلق رکھتا ہے قرآن مجید کی بے حرمتی ہے، امر یکیوں کی طرف ہے اس کے ساتھ وہ کچھ کیا گیا جس کی کوئی صد نہیں۔ انہوں نے ہمارے سامنے تینجیوں سے کاٹا، اس پر (غلاظت) لطرین کی اور پھراسے ہمارے چرول پر ملاگیا۔

قی ہاں! بیسب پھے سلم امدے کہنا چاہے کہ امریکیوں میں اس کی نفرت کس درجہ کی ہے اور کس حد تک ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس کی بینفرت اس حد تک کیے پنجی ؟ ایک دفعہ ہمارے سامنے ریڈ کر اس کی موجود گی میں قید خانے کے تمام قرآن مجید کے نشوں کو چھاڑ دیا۔ انہوں نے اس کتاب کے ساتھ اس طرح سے سلوک کیا گویا کہ میدگندی چیز ہے۔ جب ہم لوگوں نے احتجاج کیا اور اس کے احتجاج کیا اور اس کے احتجاج کیا اور اس کے جواب میں بہت تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ جب بھی قرآن مجید کے ستھ اس طرح کا عمل کیا ہم نے احتجاج کیا اور اس کے جواب میں ہمیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور با یک ظالمانہ عمل تھا۔

ایک اور قیدی عبدالرحمٰن احمد کہتے ہیں : کوئی بھی منظراس سے زیادہ غمناک نہیں ہے کہ قرآن مجید کر غلاظت ہیں است پت ویکھ جائے ۔ انہوں نے کہ کہ ہیں اپنے ساتھ ہرطرح کا تشدو ہرواشت کرسکتا تھالیکن یہ منظر میر سے لیے ٹا قابلی ہرواشت تھا کہ امریکی فوجی قرآن مجید پر کھڑ ہے ہوکر رقص کرتے تھے۔ احمد بگرام ہیں کے ایک واقعہ کو یاد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک امریکی فوجی عورت ہمار \_ سیل میں تلاثی کے لیے واضل ہوئی ۔ اس کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ تلاثی کے دوران اس نے کتے کوقرآن مجید سنگھایا۔ احمد کہتا ہے کہ جمعہ سیت 70 دوسرے قید یوں کو بخگا نہ تماز اور تلاوت سے کافی عرصہ تک روکا گبا۔ انجام کاسفر:

برادران اسلام! یہ ہیں وہ حالات جن کی وجہ سے بیز مین دہکتا تنور بن گئی ہے اور کوئی وقت جاتا ہے کہ بیتنوراً بلنے گگا
اور اس سے بننے والاطوفان، طوفان، طوفان نوح کی طرح ظالموں کو کہیں پناہ ندو ہے گا۔ امر یکا اس وقت برا ور است اللہ پاک سے مگر
لے رہا ہے اور بیروہ آخری فلطی ہے جس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ مزید فلطیوں کی گئج کشن بیس رہتی۔ بس بات لجمی اس لیے بھور ہی
ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کو سینے سے لگایا ہے انہوں نے اسے اپنے کردار ہیں بسایانہیں ہے۔ اگر ویشن جس طرح اس مجی
کتاب کی قول وفعل سے تو بین کر رہا ہے ، قرآن کے فل م اور خادم اپنے زبان وعمل سے اسی در جے کا اکرام شروع کر دیں تو انجام
کاسفر تیزی سے سے سکتا ہے۔

## ''بھاگ''کےنصیب

### گرم جمام ، پُرفضاچين :

جم جب کمرے میں داخل ہوئے وہ قرم تنور کی طرح دبک رہا تھا۔ بیدات ایک بیج کا وقت تھ ہم وادی بولان کے سنگل ٹی پر ژوں میں تھا دینے وا اسفر کرے رہاست قلات کے سابقہ مرہ نی دارانکومت' بھی گ' پہنچے تھے۔ راستے میں کوئشاور س کے مضرف میں کی تھنڈی بواؤں سے طف بیتے ہوئے اندازہ شدتھ کہ یو ، ان کے سب ڈویژن بھی گ میں انگارے سلگ رہ بہوں ہے۔ ہی ۔ میں انگارے سلگ رہ بہوں ہے۔ ہی ۔ میں میں انگارے سلگ رہ بہوں ہے۔ ہی ۔ ہی انگارے سلگ رہ بہوں ہے ۔ ہی رہ بول نے کمرے میں فرشی شست کو اہمیں م سے سجایا ہواتھ لیکن جس کا بیما لم تھی کہ دم گھٹا جارہا تھی، دیواروں ہے جس درجی میں انگارے و سے رہی تھی اور یو معلوم ہور ہاتھ جیسے لو ہا تجھوانے وائی آگ کی بھٹی کے دہ کہا رہی بولورہ میں ہاتھ اور چرہ سینگئے کے لیے اس کے قریب پہنچ دیا گیا ہو۔ اس سے قبل کہ میز بان اندرآ کر دوایتی انداز میں حال احوال یو چھتے ، ساتھیوں کی قوت مدافعت جواب دے گئی اور وہ ب تا ب بوکر کمرے سے با جرصی میں نگل آگ۔

یہ' دارالعدوم بھاگ' ٹا می مدرے کا صحن تھا اور قطار میں بچھی چار پائیوں پر طلبہ مزے سے سور ہے تھے۔ ہم نے خواہش ظاہر کی کہ ہمیں بھی صحن میں کہیں جگہ ہنا دی جائے۔ ہمیں علم ندتھ کے میز بان حضرات نے تھائے کا انتظام کرے میں اور سونے کا صحن میں کہیں جگے ہوئے وہ بینے کر یوں محسوس ہوا جیسے گرم حمام سے نکل کر پُر فضہ چمن میں آگئے ہوں۔ جس مداقے میں فصف شب کوجس اور پیش کا ایدہ م ہوو ہاں دن کے وقت کیا گزر تی ہوگی؟ اور جہاں بیٹھ کرآ دمی کھانا نہ کھا تھے وہاں سبق کیسے یو ھتا پڑھا تا ہوگا؟

یہ بات بھ ری سمجھ میں نہ آئی جیسا کہ ہمیں ہیں بھی نہ آتا تھا کہ انسان اور جانورا لیک بی جو ہڑ ہے کیے پانی پیٹے اور آئی ضرور بات پوری کرتے ہیں؟ لیکن ' بھاگ' آگر معلوم ہوا کہ اس سے زیادہ بھی تبجب کی باتیں بھر سے ملک کے دور دراز خطوں میں روز مرہ فامعمول ہیں۔ انسان اور حیوان ایک بی تالاب سے اس وقت تک استفادہ کرتے ہیں جب تک وہ سوکھتا خمیں ، جب چھو سے بعد بارش کے پانی ہے بھرنے والے بیتالاب بھی سوکھ جاتے ہیں تب کیا ہوتا ہے؟ اس کا تصور بی دل وہلا دینے والا ہے۔

### چند گزز مین:

''بھا گ''نام کا سلاقہ بلوچت ن نے ضعع بول ن میں واقع ہے۔ یہ ریاست قلات کے زونے میں خوانین قلات کا سرمالی وارائکومت تھا۔ نام کا سلاقہ بلوچت ن نے ضعع بول ن میں اور سرویاں بھا گ میں سرارتے ہے۔ ہورے محترم دوست قاضی محمد انور صاحب کی مشہور دیٹی درسگاہ جامعہ دارالعلوم کراچی کے فارغ مصاحب کی مشہور دیٹی درسگاہ جامعہ دارالعلوم کراچی کے فارغ وقصیل اور بلوچتان کی مشہور میں محتویت اور ناموری لم دین قاضی حبیب اللہ صاحب رحمہ اللہ کے فرزند ہیں۔ بھاگ ان کا آبائی

علاقہ ہے جہاں دار العلوم بھاگ کے نام سے ان کا قائم کردہ دینی ادارہ ملاقے میں معیاری علمی واصلاحی خدمات کا واحد ذریعہ ہے۔ دارالعلوم کی مسیدڈ ھائی سوسالدقد میم ہے اور بیوہ تاریخی مسجد ہے جہاں قاضی صاحب موصوف کے آبا واجدا دسالہا سال ہے کمس قضا قائم کرتے اورلوگوں کے درمیان شریعت کے مطابق فیصلے کرتے چلے آئے ہیں۔

ہمارا قاضی صاحب سے بیرانہ گزشتہ سال سے قائم ہوا جب جامعۃ الرشید میں دور ہ تضا کے سلسلے میں ہم کسی ایسے خفس کی سال میں میں اسے خفس کی سال میں نظیے جو علوم شرعیہ میں رسوخ رکھنے کے ساتھ تضا کا عملی تجربہ بھی رکھتا ہوا ور جامعہ کے اساتذہ کرام اور تخصصین کونظام تضا کے حوالے سے لیکچرز وے سن رکھا تھا کہ ہوچت ن میں اب بھی شرقی تضا کا نظام نافذ ہے اور وہاں ایسے علائے کرام ہوجود ہیں جو قدیم فقتہی و خیرہ سے واقفیت رکھنے کے ساتھ جدید طریقہ کا رہے بھی واقف ہیں۔ گزشتہ دو تین سال سے کسی ایسی شخصیت کی تارش جاری تھی جن کے ذریعے سے میں میں ہوئے فریدہ کرنے کی مہم آگے بڑھائی جا سکے۔

اس وقت صورت حال یہ ہے کہ خلافت عنائیے کے خاتم کے بعد سے لے کرآئی تک روے زمین پر چندگر زمین بھی ایک نہیں رہی جہاں اس کا نتات کے خالق و ما لک کا تھم جاری ہو۔ مسمان خلافت اسلامیہ کے قیام کی جدو جہد سے قو عافل میں ہی انظام تضا کے جاری رکھنے میں بھی ۔ القد معاف کرے اور ہے او لی جبچائے ۔ ناکام ثابت ہوئے ہیں۔ تعجب کی بات ہے کہ سلطنت عثانیہ کے سقو طے بعد دوسرے تمام شعب اللہ تع لی کے فض وکرم ہے عالائے کرام نے سنجال لیے اور دین اسلام کے گشن کا کوئی بودا ایسانہیں جس کی آبیاری ان اوبوالعزم ہستیول نے ندکی ہو۔ بس صرف 'قضاء شری کا شعبہ ایس ہے کہ جو تا حال میں جن تی توجہ ہے۔۔

#### لكھا ہوا نصيب·

بھارت کے علائے کرام نے بعض علاقوں میں نظ مقضا کو منقم کیا ہاوران کی کوششیں لیک تحسین ہیں کیکن وطن عزیز میں اس عظیم فن کی تعلیم و تربیت کی کوئی شکل اب تک سامنے نہیں ہے۔ مدارس میں دارالنفیر، دارالحدیث اور دارالا فمآ موجود ہیں کیکن'' دارالقصنا'' کسی مدرسے میں بھی آپ کوئیس طے گا۔ سالا نہ چھٹیوں میں دورہ تقسیر، دورہ صرف، دورہ تحو، دورہ میراث وغیرہ ہرجگہ ہوتے ہیں لیکن دورہ قضا کا کہیں نام ونشان و یکھ نہ سنا، جبکہ سے ہمارے اللہ کی شریعت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا وہ اہم ترین حصہ ہے جس کے ذریعہ پورے دین کاعملی لفاذ اور قیام ہوتا ہے۔

اس فکراورکڑھن میں گزشتہ کی سالوں ہے اندھوں بہروں کی طرح ہاتھ پاؤل مارتے ہوئے کوشش اور تلاش جاری تھی۔خود ہمارے حصرت والا ( شخخ المشائخ مفتی رشیداحمد صاحب ) رحمداللہ تعالیٰ کے شاگر دوں میں سے کی حصرات محکد قضا بلوچتان میں او نچے عہدوں پر فائز میں اور ان کا اس شعبے میں بڑا تام ہے جیسے قاضی ہارون صاحب اور قاضی عبدالخالق صاحب مفتلہم اللہ تعالیٰ لیکن بوجوہ ان کے لیے وقت دیناممکن نہ تھ۔ کرتے کرتے ایک دن قاضی انور صاحب تک رسائی موسوف ہے بات ہوگئی۔اب محسوس ہوا جیسے قدرت نے ہمارا نصیب ان کے ساتھ لکھ دیا تھ، چنانچ بغیر کی سابقہ شناسائی کے موسوف ہے بات آگے بڑھتی گئی۔

ان کے ملم، درتقوی، اخلاص اور کام ہے مگن کے متیجے میں گزشتہ سال جامعۃ الرشید میں ششاہی امتحان کے دورا میے میں

پندرہ روزہ '' تربیت قضا کور'' منعقد ہوا۔ اس سال اس کومزید منظم انداز ہیں منعقد کرنے کے سے قاضی صاحب موصوف کے ساتھ قاضی عبدالو ہاب صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں۔ امتد کرے کہاں دورہ کا نصاب ونظام کسی منظم شکل ہیں ساھنے آجائے تو دوسر علمی کورسز کی طرح اے بھی مدارس کی سالان تعطیلات میں بڑے پیانے پر منعقد کیا جاسکتا ہے، نیز تخصص فی الاقا کی طرح ' و تخصص فی القصا'' نامی شعبے کی بنیا و بھی ڈالی جاسکتی ہے۔

طرح ' و تخصص فی القصا'' نامی شعبے کی بنیا و بھی ڈالی جاسکتی ہے۔

ایک گھونٹ کے لیے:

قاضی انورصاحب نے ایک مرتبہ باتوں باتوں میں تذکرہ کیا کہ بھی آپ ہورے ہاں تشریف لا کیں تو پاکستان میں دیہاتی زندگی کا وہ رنگ دیکھیں جس کا تصورشہ میں رہ کرنہیں کیا جا سکتا۔ بلوچت ن کے دوسرے علاقوں کی طرح قاضی صاحب کے علاقے ''بھاگ ، زی' میں فراہمی آب کی صورت حال انہائی کا گفتہ ہے۔ واٹرسپلائی کا پانی آٹھویں دن آتا ہے اور آدھ کھنے کے لیے باری گئی ہے۔ زمین کے بنچے پایا جانے والا پانی سمندر کے پانی سے کئی گنا زیادہ کھاری اور کر وائے۔ قاضی صاحب نے ذاتی زمین میں ایک بورنگ کروار کھی ہے جس سے ملاقے کے لوگوں اور مدرسے کے طلبہ کونہانے دھونے کے لیے صاحب نے ذاتی زمین میں ایک بورنگ کروار کھی ہے جس سے ملاقے کے لوگوں اور مدرسے کے طلبہ کونہانے دھونے کے لیے کسی قدر تری میں آج تی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے دیے ہوئے اور ایک بڑا تالا ہے۔

علاقے میں اگر ہارش ہوجائے تو گردو پیش کے پہاڑوں ہے آنے والا پونی ان میں ذخیرہ کرلیا جاتا ہے اور میہ بد بودار، گدلا اور جراثیم ہے آلودہ پانی کچھ عرصہ انسانوں اور حیوانات کی مشتر کہ ضرورت پوری کرتا ہے اور جب یہ بھی ختم ہوجاتا ہے تو پھر ایک ایک گلاس اور ایک ایک گھونٹ کے سے کیا کچھ پاپڑ بہلنے پڑتے ہیں؟ اس کو یباں بیان کیا جو نام بدخصوس ہوتا ہے اور لگتا نہیں کہ ہمارے ملک میں ہم وطنوں کو پانی جیسی بنیادی چیز کے لیے اس قدر دوڑ وھوپ کرنی پڑتی ہے اور شد بیر گرمیوں میں جب شہری علاقوں کے لوگ ٹھنڈے ٹھار مشرو بات سے لطف اندوز ہور ہے ہوتے ہیں ، ہمارے باقی ہم وطن کس طرح گھونٹ گھونٹ یانی کو ترسے ہیں۔

کی مرتبہ ایہ ہوتا ہے کہ مردہ بغیر کفن وفن کے چوہیں چوہیں گھنٹے تک یونہی پڑا رہتا ہے اور بالٹی مجر پانی دستیاب نہیں موتا کہ پانی کے لیے تر ہے ہوئے اس و جو دکو گیلا کر کے سفر آخرت پر روانہ کیا جائے۔ افغانی تنور میں :

پہلے دن جب ہم نصف شب کے قریب طویل سفر کر کے اپنے میز یا نوں کے پاس پہنچ تو جس اور پیش کے بیالم تھا گویا افغانی تنور میں سروے دیا ہے۔ رات تو جسے تیسے گزری سوگزری ، دن کوشد بدگری میں ہونٹ خشک ہو کرھاتی میں کا نئے سے چھتے تھے کیکن پانی اس لیے نہ ما نگلتے تھے کہ اس پانی کا تصور کر کے ہول آتا تھ جو و بال پیا پایا جاتا ہے۔ جو پانی کئی ہفتوں سے پچی مٹی کے کھلے تالا ب میں کھڑا ہواور جس کارنگ گدا ہونے کے ساتھ ذائع میں بھی ایسی ہیک ہوکہ گھونٹ بھرنے کے بعد ایکائی آنے گئے ہمچھ میں نہ آتا تھا اسے طبق سے کسے اُتا راجائے؟

ا گلے دن علاقے کا بڑا تالاب و مکھنے گئے۔ وسیع وعریض تالاب کے کنارے ٹوٹے ہوئے تھے۔ پیج میں جابجا

جھاڑیاں اُ گی ہوئی تیں۔ چاروں طرف مختلف جگہوں ہے گدھا گاڑیوں کے پیچھے نگے ڈرم بھرے جارہے تھے جن سے گرنے والا یائی واپس تالاب میں بدر ہاتھا۔

گدھاتو ہمخرگدھاہے،ای حاست میں پیشاب بھی کردیتا تھااور بیپیشب پانی کا حصد بننے کے بعددوبارہ ڈرم میں کنے جاتا تھااور بلاتکلف نیش جان کیا جاتا تھا۔

''جذب من آپ د کینیس رہے بیگندا پانی اور پیثاب جو ہڑ میں جارہاہے؟''

'' قبلہ حضور ! بیرتو گدھے کا پیش ب ہے ، اگر گدھا خود اس میں مرج نے تو بھی ہم یہی پانی پئیں گے کہ اس پہے علاوہ ہمارے پاس جسم وجان کارشتہ برقر ارر کھنے کا کوئی ذریعیہ ہیں۔''

كائے كة نسو:

قاضی انورص حب نے فرمایا کہ جب میں کراچی ہے نیا پڑھ کرآیا تو اس پہنی ہے وضوو خسل میں مجھے اشکال ہوا کہ رنگ ہو مرہ سب کچھ ہدیا ہوا ہے۔ والدصاحب نے فرمایا کہ وکئی فیصد کرنے یا مسئدہ تنانے میں جلد کی نہ کرنا۔ ہم نے ایک مرتبہ فتوی و یا کہ اس پانی ہے وضو جا زنہیں ہے پھر وہ وقت آیا کہ میں پینا پڑے گر شتہ سالوں میں خشک سالی ہے بیتا لا بسو کھ چکا تھا۔ گائے بیل آسان کی طرف و کھے کر آواز گاتے تھے ہے برہمیل تذکرہ بھ گ ناڑی کے بیل کی نسل پورے پاکستان میں مشہور ہے۔ گئیشتہ سال یہاں کا ایک میں کراچی کی بقر عید منڈی میں سرڑھے چار لاکھ کا باتھ جو ایک خاتون نے خرایدا تھا۔ بیس آواز نہیں لگاتی البیتہ فریز ن نسل کی گائے بیاس کی شدت سے جیخی تھی۔ کے وقت بانیتا ہوا آیا لیکن پانی کے گئی کو سری کے شدو سیتے صاف و کھے جو تے تھے لیکن کوئی پچھے نہ کرسکتا تھا۔ ایک پیاسا محتا دو پہر کے وقت بانیتا ہوا آیا لیکن پانی کے گئی کے گئی کوئی بیا کھی جانے ہو گئی کے دوقت بانیتا ہوا آیا لیکن پانی کے گئی کے گئی گئی گئی گئی کوئی کے مینا چ جے تھے۔ ایک جو بانی کے گئی کوئی کے کہ کوئی کے گئی کوئی کے کہ وہ کے گئی گئی کے گئی کوئی کے گئی کوئی کے گئی کوئی کے گئی کے گئی کوئی کے گئی کوئی کے کہ دو میں جو بڑے تھے کہ وہ کی جینا چ جے تھے۔ ایک مواد کے گئی کوئی کے گئی کھی کی کوئی کے کہ کوئی کے گئی کھی کی کی کی کھی جینا چ جے تھے۔ ایک مواد کی کھی جینا کی جان کی کھی جینا چ جے تھے۔ ایک کھی جینا چ جے تھے۔ ایک کھی جینا چ جے تھے۔ کھی جینا چ جے تھے۔

گزشتہ سال قاضی صاحب کے مدرے کے طلبہ نے عصر کے وقت ناظم صاحب کو بنایا کہ ایک غیر مقامی طالب علم جو علاقے میں نووارد تھ)، کی حالت غیر ہو چکی ہے۔ ہونٹ سفید ہو چکے میں اور، گراہے فور ' پانی ندمان تو پچھ بھی ہوسکتا ہے۔ ناظم صاحب نے پوچھا:'' آخری مرتبہ پانی کب پیاتھا؟''

" دوپیرباره بیجے"

° كب تك صبر كريكتے ہو؟''

"مغرب تك."

ناظم صاحب رین کر گھبرا گئے اور مقامی طاب علم کو لے کرایک ، وھ جگ پانی کی تلاش میں نکلے۔ محصے کے لوگول کو پہتہ چلااتو سچھ نے جگ المایا سچھ نے آوھا جگ اور طاب علم کی جان مشکل سے بچائی گئی۔

ہندوکا تالا ب:

ق رئین کرام ایدہ حالت میں جوقصہ کہ نی محسوس ہوتے میں لیکن ہم نے خودا پی سنکھوں سے علاقے کا مشاہدہ نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی یقین ندآ تا۔''بھاگ' 'کسی زمانے میں ملاقے کاعلمی و ثقافتی مرکز تھا۔ابن بطوطہ نے اسپیے سفرنا ہے میں اس کا تذکرہ کیا ہےاور کہا ہے کہ میں نے وہاں کا انار کھا یا جونہایت میٹھا تھ۔ آج بھی بیعلاقہ نہایت زرخیز ہے۔ ٹی نہایت جاندار ہے لیکن اس کونم کرنا ہز امسئلہ ہے۔ یہاں جو یانی آتا تھ وہ س کی طرف موڑ دیا گیا ہےاوراب یہاں فقط دھول اڑتی ہے۔

سیداحمد شہیدر ممالتہ نے احیاے خلافت بذریعہ جہاد کے مشن کے دوران سندھ و بلوچتان کے تخف علاقوں کا جوسفر کیا تھا، اس میں وہ بھا گ بھی تشریف اے تھے۔ ان کے سفر نامہ میں مکھا ہے '' یہاں کے قاضی صاحب نے سیدصا حب اور ان کے جارصد ہمراہیوں کی دعوت کی ''

یہ قضی صاحب ہمارے مدوح قضی انورصاحب کے آباواجدادیں سے تھے۔افسوس ہے کہ جہاں ابن بطوط نے اٹار
کھایا تھا اور جہاں سیدصاحب رحمہ اللہ کے چرس ہمراہ یوں کی ایک وقت میں دعوت کی گئی تھی وہاں آج پانی کا ایک ہی ہوا تالاب
ہے جے لوگ '' ہندو کا تالاب ' کہتے ہیں ،اس سے کہ ایک زمانے ہیں یہاں ایک ہندو نے تالاب کے کن رہے پختہ کروادیے
تھے۔ چروں طرف جنگلہ مگوایا تھا اور مختلف جگہوں پر سیڑھیں بنوا کر پانی مجرنے کا بہترین انتظام کیا تھا۔ جب پہاڑوں سے پانی
ہمہر کرسیل کی ندیوں میں اور وہاں سے تالاب ہی آتا تو پہلے تالاب کی گندگی بہا کرلے جاتا، پھر پانی روک لیا جاتا۔ تی جنگلہ
عائب ہے، پشتہ نتم ہو چکا ہے،صفائی کا نام ونٹ نہیں ،و کھے بھی ل کا کوئی انتظام نہیں ،سالہا سال سے تالاب کی مرمت شہونے
کی وجہ سے یانی ذخیج و کرنے گئجائش کم ہوچکی ہے لیکن کی اس ہندو کے بعد کوئی مسلمان ایسانہیں جو بیکام کروا سکے؟

اس بڑے تاا ب کی صفائی اور مرمت کا خرج ہے ہی کیا؟ دوسے تین لاکھ کے درمیان کیکن اسے تقریباً بچاس بزار افرادا ستف دہ کریں گئے۔ ایک جگر کو ترکرنا القد تعالیٰ کے ہاں مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے تو گرمی اور پیاس کے مارے ہوئے بزاروں افراد کو اتنا یونی پیادین کہ وہ دل کی گہرائیوں سے القد تعالی کا شکر ادا اور پلانے والے کے لیے دُعا کرسکیں کس قدر اجر کا باعث ہوگا؟ اس کا اندازہ اس جملے ہے کریں جو آخر میں رخصت ہوتے ہوئے ہم ہے کہا گیا:

''مفتی صاحب!اگریتالاب بن جائوارشید ٹرسٹ کایادگار کارنامہ ہوگا، یہ ہماری نسلوں پراحہان ہوگا۔'' ''صاحب!اس میں احسان کی کیا بات ہے۔ یہ آپ پراحہان نہیں ،خودا پنے ساتھ بھلائی ہے۔ ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے کہ کسرنہ چھوڑیں ، آگے اللہ ، مک ہے۔ آز ، کشیں اور مشکلات بھی ای کی طرف سے آتی ہیں اور مشکلات کے بعد آسانیاں اور آسانش دینے والا بھی وہی ہے۔''

اس فرض کے لیے اس سے قبل جواشتہار دیا گی تھا، اس کے ذریع آمدہ عطیات سے کام شروع کروایا جرچا ہے لیکن اس کی سکمیل اصحاب خیر کی توجہ جاہتی ہے۔ آسان اور زمین کے خزانوں کا مالک القدرب العزت ہی ہے اور وہی اپنے بندوں کی جملہ ضروریات کا فیل ہے۔ اس کے ہاں دیرہ اندھیر نہیں۔ دیکھیے ''بھی گ' کے نھیب ہوا گتے میں ۲۶؟

#### ۵....۵...۵ چٹائی کا تکا

۔ مدرسہ کے ساتھ ایک قدیم عمارت تھی۔معلوم ہوا کہ خان آف قلات کے زمانہ کی جیل ہے۔ یہاں جو مجرم بند ہوتے تھے وہ ڈنٹی صاحب سے اج زت لے کرشہر میں چائے وغیرہ پینے بلاتکلف چلے جایا کرتے تھے کیکن قاضی صاحب کا ان پر ایسا زعب تھ کہ کہال نبھی فرار ہو تکیس معلوم تھ ریاست بھر میں کہیں پناہ نہ سے گی۔ یہ تو مجرموں کا حال تھا۔ معزموں پراس قدر دید بد بھا ۔ اور بدرعب وٰدید بدیا تھا ۔ اور بدرعب وٰدید بدیا تھی صاحبان کے علم و دیانت وانصاف پیندی کی بن پر ہوتا تھ ۔ کہ جب مدگی بیش ہوکر دعوی کرتا تو مدگی علیہ کو حاضر کرنے کے لیے نہ بمن جھیجنے پڑتے نہ سرکاری ہرکار ہے دوڑائے جاتے ۔ قاضی صاحب جس چنائی پر ہیٹھتے تھے اس کا ایک تڑکا تو ڈکر مدی کو دے دیے کہ مدعی علیہ کو عالمہ کہ کہ دوفلاں دن حاضر ہوجائے ۔ قاضی صاحب کی چنائی کا ایہ تڑکا اپنے اندراس قدروز ٹی بیعام رکھتا تھا کہ مدعی علیہ کو حاضری کے سواجا رہ نہ تھا۔

☆ ...☆ ...☆

#### صرفصاف

علاقے کے ایک شخص ہے ہم نے کہا ''اگریہ تالاب صاف بھی کردادیے جا کیں تو بھی ان میں کھڑا ہونے والا پائی تو گرلا اور گندا ہوتا ہاں ہے آپ کا کیا ہے گا؟''

كيخ لكا: "جناب إيهال كندا يانى نبيس موتاء يهال صرف صاف يانى موتاب-"

اس کے خیال میں گندا پانی صرف وہ ہے جوشہر کے گٹرول اور دیبات کی گندی نالیوں میں بہتا ہے۔ باقی سب صرف اورصرف''صاف'' ہوتا ہے۔

# نظام میں تبدیلی کیسے؟

'' میں بہت دور سے صرف آپ کی ملاقات اور چند سوالوں کی نیت سے حاضر ہوا ہوں۔''نو جوان نے اپٹی گفتگو کا آغاز کیا۔ چیرے بشرے سے وہ کسی اچھے خاندان کا سبھھا ہوا ہم بھوداراور یاوقار فر دو کھوئی ویت تھا۔

''میں آپ کا زیادہ وفت نہیں لول گا، نہتمہید ہاندھتے آپ کو پریشن کروں گا۔ میں حانتا چے ہتا ہوں کہ نظام میں تبدیلی کیسے آسکتی ہے؟''

نوجوان کی آئیسیں جتنی فرہانت چھاکاری تھیں اس کی گفتگواس سے کہیں زیادہ بنجیدگی ومتانت کی نمازی کررہی تھی۔
'' اتنی اہم بحثوں میں حصہ لینے کا ہندہ اہل نہیں ، البتہ آپ اتنی دور ہے محض اس خاطر شریف لائے ہیں تو کچھ نہ کچھ میں عرض کیے ویتا ہوں۔ اس سوال کے جواب میں بہت ساری فسفیانیا خاصی کی جاستی ہے اور طویل میں گچر جھاڑا جاسکتا ہے لیکن میں صرف و و بات کروں گا جو ہم عملاً کر سکتے ہیں۔ آج سے بلکہ ابھی سے اس کا آغاز کر سکتے ہیں۔ وہ بید کہ ہم میں سے تمام مسلمانوں میں سے ہرا یک فرد اپنے اپنے جھے کا کام دیانت داری اور فرض شنای سے انبی م دینا شروع کرد ہے۔' بندہ نے اس سوال کے جم سے مصابی جواب کو سمینے ہوئے جو پچھ پوئی میں تھا، ماحضر کے طور پر چش کر دیا۔ بہ ان مطلب ؟ کیا انفرادی کوششوں سے سامرا جی نظام بدل سکتا ہے؟ ابتہ کی طور پر جدو جہد کے بغیر بھی تبدیلی آئی سی اس سوال کے جواب میں اس سوال کے جواب میں زیروں سے شام اور طویل ہوائی میکچر سفنے کو ملنا جا ہے تھا۔

'' بیا غرادی کوشش کیسے ہوئی ؟ فر دمعاشرے کی اکائی ہے اور جب ہم میں سے ہر فر داپنی ذمہ داری ٹھیک ٹھیک انجام دینے کی کوشش کرے گا تواجتماعی طور پرسد ھاراور ترتی کی شکل خود بخو دوجود میں آنے لگے گی۔''

'' کیا آ باس جملے کی پچھٹشری کر سکتے ہیں؟''نوجوان کے لیجے ہےاشتیاق اور دلچیبی عیال تھی۔

''ہاں کیوں نہیں! دراصل خل فت عثانیہ کے سقوط اور اسلامی مما لک پر استعباری حاقتوں کے تسلط کے بعد ہماراوجودا سے زخمی کی مانند ہو چکا ہے جس کو بلندی ہے بستی تک تیزی ہے لا حکنے اور بغیر رکڑ حکتے چلے جانے کی وجہ ہے جگہ جگہ اندرونی و بیرونی چوٹیں آچکی ہوں۔ اب و ماغ کا ڈاکٹر کہت ہے کہ اس کے سرکی چوٹوں کا علاج کیا جائے ورنداس کے دماغ بیل فتورآئے کا خطرہ ہے دل کا تعبیب بتاتا ہے کہ مریض خطر ہے ہیں ہے، اس کے سینے کوفوراً کھولا جانا ضروری ہے نظام بنفس کا ماہر مجمعیروں کو شدید متناثر ہونے کی اطلاع دے کرتشویش کا اظہر رکر رہا ہے اور نظام بنفس کو تشخیص کرنے والا اس کی اصلاح کی اہمیت جن تا ہے۔ اب ان بیل سے ہرایک ورست کہ رہا ہے کہ مرتب کین مشکل بیر ہے کہ ایک عضو کی صحت کے انتظار میں دوسرے کو معطل نہیں چھوڑا و اسکنا، اس لیے بہت احتیاط اور صبر کے ساتھ ہر عضو پر توجہ دیے اور اس کے فعال ہونے کا انتظار کرنے کی معطل نہیں چھوڑا و اسکنا، اس لیے بہت احتیاط اور صبر کے ساتھ ہر عضو پر توجہ دیے اور اس کے فعال ہونے کا انتظار کرنے کی

ضرورت ہے۔ای طرح اصلاحِ احوال اور فلاح امت کی جتنی تجاویز دی جائیں وہ اپنی جگہ یکھے نہ یکھے وزن ضرور کھتی ہیں، گرسب
کا حاصل یہی ہے کہ ہرشخص اپنے فرائض کو یہجانے ، انہیں اچھی طرح اوا کرے اور اپنے نفس اور اہل وعیال کے حقوق کی ادائیگی کی
فکر کے ساتھ اللہ ،اس کے دین اور اس کے ہندوں (استِ مسلمہ) کا حق اوا کرنے کی صحیح سمجے اور بساط بھرکوشش کرے۔''
د'اس طریقے سے کا میا بی حاصل کرنے کی کوئی مثال ؟''

" آپ يبود کو لے ليجے و دن کی بردل ترین، بخيل ترین اور مجمع دار ذائل قتم کی قوم ہے گر آج وہ اس ليے ترقی پر جیل کہ ان جل کہ ان جل کے عہد بدار ہو یا عام قتم کا چریا چند اللہ ان جل کہ ان جل کے عہد بدار ہو یا عام قتم کا چریا چند اللہ سيکس ببرحال وہ جہاں کہيں بھی ہے يہوديت کے ليے حسب استطاعت وحسب حيثيت کام کر دہا ہے تی کہ امرائیل کی پہلی اینٹ رکھنے والاصبیونی منصوبہ ساز ڈائٹر تھیوڈ ور ہر ٹزل جب بیت المقدل پر سلط کے بعدد بوار براق کے پاس پہنچا تو وہ صی فیول کے سامنے اللہ آئے۔ اس کے بیان کرتے ہوئے نیز رکے گوشت کے سموے کھا دہا تھا۔ اب آپ سوچھے کہ اس شخص کی محنت سے چار ہزار سال بعد يہود کود يوار براق کے پاس جمع ہوکر رونے وھونے اور شوے بہانے کام وقع مل ليکن کہ اس کی يبود کی ذہب ہے " والی چیز چبار ہا تھا۔ اس کی يبود کی ذہب ہے " والی چیز چبار ہا تھا۔ اس کی يبود کی ذہب ہے " والی چیز چبار ہا تھا۔ اس کی يبود کی ذہب ہے "والی خور کی گرفتی بالکل بھی ہا تی خور اور سیڈر و نے جی دورہ خود کو یبود یوں کا خادم اور یبود کی اس خور ہی گرفتہ بیاں کی جی کہ کہاں کی جیسی حرام کاری تو ہرگرفیس کرنی اس کے باوجود وہ خود کو یبود یوں کا خادم اور یبود کی اس خور کی گرفتہ بن الکل بھی ہاتی نہيں رہی۔ "

''لیکن اس طرح تو سدهار کی رفتار بہت ست ہوگی۔ نجانے کب اجھے دن دیکن نصیب ہول گے؟'' نوجوان مسلمانوں کے اچھے سنقبل کے بیے فکر مند تھالیکن آج کل کے نوجوانوں کی طرح کسی قدر تجبت پیندی کا شکار تھا۔ بندہ اس کی بقراری اور بے تابی کو لمحوظ نظر رکھتے ہوئے گویا ہوا:

''الندتوالی نے یکھ چیزوں کو' تدریخ' کے تکوینی قانون میں جگر رکھا ہوہ یکدم ظہور پذیر نییں ہوسکتیں۔ان کے لیے دھرے دھیرے کام کرتے رہنے اور صبر وجو صلے کے ساتھ شائع کا انتظار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔مشکل ہے ہے کہ ہم سالوں کا فاصلہ منٹوں میں طے کرنا چاہتے ہیں اور وہ بھی ہاضی کی غلطیوں کا کفارہ دینے بغیر ، حال تکہ بیالقد تحالی کی' سنت غیر مقبدلائ کے خال ف ہے اور اس قانون سے متصادم ہے جواللہ تعالیٰ نے اس کا تنات میں جاری فر مارکھا ہے۔ جس طرح زر خیز زمین میں عمدہ شخو اور نے ، اکل فتم کر کھا وڈالنے، وافر مقدار میں میٹھا پائی دینے اور خوب دیکھ بھاں کرنے کے بوجود بود ہے گاگئے، اس میں شکوفہ بھو شخ اور قابل استعمال چیز کے ہاتھ آنے میں وقت لگت ہے،ای طرح کی قوم کواپنی حالت درست کیے بغیر حالات کے موافق ہونے کی امید نہ رکھنی چاہر ہوتی ہے،ای طرح کی قوم کواپنی حالت درست کے بغیر حالات کی اس موافق ہونے کی امید نہ رکھنی چاہر ہوتی ہے،ای طرح ہوتی ہے،ای خود جو بیالی موجود ہوتی ہے،ای خود جو بیالی ہونے کی امید نہ رکھنی کو سرح ہوتی ہے،ای خود جو بیدا کیا جائے گا کہ استقام ہو شعبے کو سر حال نے گی تیم جدو جبد کرنی پڑتی ہے اور وہ تب میکن ہے جب ہر فرو میں یہ شعور بیدا کیا جائے کہ استان کا مصبح صبح کی کرنا چاہیے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ اور میں ہوتے ہی اگل اور بھی ڈامیل کو بیش ہوتا ہوتے ہوتی ہوتے ہو گا کہ میاب پیش رفت تھی ممکن ہوتی ہے جب کی مر طلے پر کوئی جھول نہ چھوڑ اجائے ''

''اس عالم ناسوت کا ضابطہ ہے کہ یہاں بہتر کا نتیجہ بہتر اور بہترین کا نتیجہ بہترین ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کو بہتری نہیں،
بہترین کی تعاش میں بُٹ جو نا چاہیے۔ اس وقت مسمانوں کی حالت سے ہے کہ وہ ایک معیاری مشروب، ایک عمدہ صابن یا اچھا
بہترین کی تعاش میں بُٹ سے ۔ اعلی سائنسی ایجا دات کوچھوڑ ہے، باور چی خانہ یہ بیت الخلاعی کام آنے والی اشیا بھی وہ غیروں سے خریدنے پر
مجبور ہیں۔ ان حالہ ت میں نظام کی تبدیلی اور نشا ہ تا نہ یک یا تیمی کرنا ایسا ہی ہے جسے کہ' سو کھے'' کے مریض ہا وہ لیک دوڑ میں
کامیا بی کی توقع باندھی جائے۔ ہم لوگوں کو زبان بند کر کے ہاتھوں کو حرکت میں لانا چاہیے۔ تمناؤی ، آزوؤں سے کنارہ کش ہوکر، شکوہ اور شکایت کو ایک طرف رکھ کر ،حسر توں اور ار مانوں سے قطع نظر کر کے کام شروع کردینا چاہیے۔'

'' کون سا کا م؟ تحریکی ، انقلابی؟'' نو جوانول کا ذہبی مخصوص رخے پرسو چنے کا عاد می تھا۔

''بروہ کام جوانسان کواس عالم اسباب میں کرتا پڑتا ہے، اے اچھے ہے اچھا اور شاندار ہے شاندار کرنا چاہے۔ بی رحت مسلی القد عدیہ وسم کا فر مان مبررک ہے ''القد تعلیہ وسم کا فر مان مبررک ہے ''القد تعلی القد عدیہ وسم کا فر مان مبررک ہے ''القد تعالی کو یہ بہت پہند ہے کہ جبتم میں ہے کوئی پھھ کام کرے تو اسے خوب اچھی طرح کرے۔'' جمیں جرکام میں ظاہری خوبصورتی اور معنوی پائیداری دونوں کو مدنظر رکھنا چاہے۔ اس دنیا میں قد رصرف کمال کی ہے۔ اگر کوئی شخص درزی یا موچی ہے تو اسے اس خوب ہے کہ کام میں بیا اسے اس خوبی ہے تو اس خوبی ہے کہ کہ اٹھی کہ کہ اٹھی کہ کہ اٹھی کا لگا یا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ نیچ سے لے کر اس اس خوبی ہے تو کی جوئوں کا مارا ہوا ہے۔ جم صحت وط قت کی طرف گا مزن ہوگا۔''

اس نو جوان کے ساتھ گرمیوں کی ایک شام کو جینے والی میجلس خالص نجی نوعیت کی تھی گر جو پچھاس کے ذہبن میں خلجان پیدا کررہا تھاوہ بہت ہے لوگ پوچھتے رہتے ہیں اس لیے اس گفتگو کو ان چند سطروں میں سمو کر ان صاحب ول حضرات کی نذر کیا جاتا ہے جواس موضوع پر پچھنہ پچھ سوچتے رہتے ہیں۔

## لبيك يا بنتي!

وقت وقت کی بات ہے اور وقت کی باتیں فی الواقع بڑی مجیب ہوتی ہیں۔ آج کی مجلس کوایی بی ایک بات اور اس بات کوئ کر ہے اس کوئ کرتے ہیں۔

بيآج ت تقريباً 1300 سال قبل كاذكر ہے، بحر ہند ميں جزائر سرانديپ (سيلون، سرى لنكا) كے قريب "جزيرة الياقوت'' تا مي ايك ، جزيره تھا۔ يہاں مسلمان تاجروں كي آ مدورفت رہا كرتی تھی۔ بيتجارت پيشه مسلمان اپني ويانت و ا مانت ،اعلیٰ اخلاق وکرداراورلین دین کے کھرے بین کی وجہ ہے مقامی باشندوں میں نہایت مقبول اور ہر دلعزیز تھے۔ مقا می لوگوں کے لیےان کالب س وحلیہ،ان کی نشست و برخاست،ان کی سخاوت ومہمان نوازی ہے زیادہ ان کی مخصوص عبادات اور ول میں اثر جانے والی باتیں ولچیں اور دکشی کا باعث تھیں۔ بحر ہند کے یار اتع جزائر، ملا پھیا، انڈ ونیشیا، برونائی، فلیائن اور بحرِ ہند کے وسط میں واقع جزائر مالدیپ وغیرہ میں مسلمانوں کی عسکری بحری مہمات نہیں کینچیں ، یہال مسلمان تا جرول کی سچائی اور دیانت داری کے سبب اسلام کا بول بالا ہوا ہے۔قر آن شریف میں بتایا حمیا ہے كەسمندرى نقل دھمل بين الاقوامى تتجارت كالبهترين نفع بخش اورآ سان ترين ذرىيد ہے۔ جوقو ماپنى معيشت واقتصاد كوتر قى دینا جاہتی ہے اے آئی شاہراہوں بر کنٹرول اوران کے استعال کا بہتر ہے بہتر طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔مسلمان اس راز ے واقف تھے کے سکری قوت بنے کے لیے اقتصادی حیثیت کامتحکم ہونا ضروری ہے اور اقتصادی حیثیت کے استحکام کے ليے قومی اور بین الاقوامی صنعت و تنجارت میں اہم حصہ حاصل کیے بغیر چارہ نہیں اور بین الاقوامی تنجارت کا سستا اور آسان ترین ذراید سمندری گزرگا ہیں ہیں، چنا نجداس دور کے مسلمانوں ہیں جہاز رانی کے بڑے بڑے تام ملتے ہیں اور مسلمان اس صنعت میں بھی و نیا کے امام مانے جاتے تھے، وہ اس فن میں مہارت کے باعث تجارت کے فروغ کے ساتھ ساتھ اسلام کی تبلیغ کی شکل میں دین و دنیا دونوں کے فوائد سیٹتے تھے۔ جزیرۃ الیاقوت بھی انہی جزائر میں سے تھا جہال مسلمان تاجرآتے جاتے بتھے۔اس جزریے کے قدرتی حسن قسمانتم کی نباتات، تھلوں کی بہتات اور فطری مناظر کی وجہ سے عرب کے پچھ صحرانشینوں نے اسے اپنامسکن بنالیا تھا اور مقامی آبادی کی محبت واحتر ام کی وجہ سے یہاں خوشی خوشی رہتے اور سمندری راستوں ہے تجارت کرتے تھے۔اتفہ قاان میں ہے چند خاندانوں کے سربراہ ایک سمندری حادیثے میں انقال کر گئے اوران کے اہل خانہ دیا بے غیر میں تنہارہ گئے ۔اس جزیر ے کے سردار کوایے مہمانوں کے ساتھ پیش آنے والے اس حادثے کا نہایت رنج تھا، وہ دل طور بران کی خوبیوں کامعتر ف تھااورانہیں اپنے جزیرے کے لیے باعث خیرو برکت مجھتا تھا،اس نے ان کے اہل خانہ ہے ہمدر دی اور ان کے اصل وطن عراق کے حاکم کی خوشنو دی حاصل کرنے کے لیے (جی ہاں! ایک زمانہ تھا کہ غیرمسلم ہمارے عام مسلمانوں کی عزت کرتے اور ہمارے حکمرانوں کی خوشنو دی اور توجہ حاصل کرنے

کے متمنی ہوا کرتے تھے) فوت شدگان کے ورٹا کوان کے آبائی وطن بھیجنے کے لیے ایک جہاز حاصل کیا اور اس میں ان کو عزت وا کرام کے ساتھ دخصت کردیا۔ اس جہاز کی منزل عراق کی بندرگاہ بھر وتھی ۔ سمندری رخ بحے مطابق یہ جنوبی ہند کے ساحل ہے گزر کرسندھاور بلوچتان (کراچی، گڈانی، سونمیانی، اور ماڑہ، پسنی، گوادر، جیوانی، چا؛ ہار، بندرعبس) کے ساحل ہے گزرتا ہوا درؤ ہر مز کے راستے فلیج عرب میں داخل ہوکر موجودہ امارات اور پھر بحرین وقطر و کویت کے ساحلوں ہے ہوتا ہوابھرہ جا بھی ۔ جا جا مارات اور پھر بحرین وقطر و کویت کے ساحلوں ہوتا ہوابھرہ جا بھی ۔ ا

راستے میں سندھ کے متعصب ہندوؤں کا ایک افیراگروہ مرگرم تھا جس کواس وقت کے متعصب برہمن حکران کی سرپری حاصل تھی۔ یہ بحری و اکونصوصیت سے مسمانوں کی سنتیوں کولوٹا کرتے ہے اور مسلمانوں کو مجبور کرتے ہے کہ وہ ان سرکشوں کی طرف متوجہ ہوکراس خطے کو بدائمنی سے پاک کر دیں۔ ان افیروں کی بدشمتی اوراس علاقے کی خوشتمتی کہ انہوں نے توروں اور بچوں کو لیے جانے والی اس کشتی پر بھی بلہ بول دیا اور سوگوار خاندانوں کو جو اپنے سرپرستوں کی دیا بیٹر میں وفات کی وجہ سے پہلے بھی جن نو طال کا شکار تھے، قید کر لیا۔ جب یہ بے رحم ڈاکوان کو گرفآر کررہ ہے تھے اس وقت ان میں سے ایک مورت اپنے آبائی وطن کے حاکم کو جے وہ اپنا محافظ اور سرپرست مجھی تھی ، یا دکر کے چلائی: ' بچاج! آپ تھا کہ ہاں ہو؟ تیرے ہوئے تیری ایک بیٹری پر ہاتھ ڈالا جر ہا ہے۔' خبر پہنچانے والوں نے انہی الفاظ پر مسممانوں کے اس حاکم کو جو سلمانوں میں پچھا تنا تیری ایک بیٹی پر ہاتھ ڈالا جر ہا ہے۔' خبر پہنچانے والوں نے انہی الفاظ پر شمتی تھیں۔ یہ محمران جو مسلمانوں کی تاریخ میں بدنا می مقبول نہ تھا، یہ بچر پہنچا دی کہ اس مظام ہور ہے، جو اپنے مقام او کروار کے لئاظ ہے اتنا بھی نہیں سمجھ جاتا کہ کوئی اس کے نام پر اپنے کی کانام رکھے، تی مقبول نہ تھا کہ کوئی اس کے نام پر اپنے کی کانام رکھے، تی خصکی شدت اور کی معدات مقبول بہ تھا کہ کوئی اس کے نام برائے جو اب میں بھی خبرت کی انتہا ہے مغلوب ہو کر اپنے کی طور بیل ہوں بھی جو اب میں بے خواب میں بھی کے کہ بیاس بات کی اطلاع سات ہی خواب میں بھی خبرت کی انتہا ہے مغلوب ہوں بور کی جو اب میں اس خاتوں کی صدائے مظلوبا نہ ہے جواب میں بھی کے دواب میں بھی کی دور اس کے انتہا ہے دواب میں بھی میں حاضر ہوں ، تیری عزت کی حفاظت اور تیرے انتقام کے لیے دل وجال ہے حاضر ہوں۔)

اس نے پہلے تو اس علاقے کے بدطینت حکمران کو پیغام بھیجا کہ میر ہوام میں سے بچے اور عورتیں چھڑوا کر بھیجواؤ، لیکن جب اخلاقیات سے محروم اس مغرور برہمن کی طرف سے ڈاکوؤں کی سر پرتی کا عندیہ پایا تو ان عورتوں پرظلم کا بدلہ لینے تک اپنی اوپرونیا کی لذتوں کو حرام کرلیہ منقول ہے کہ ان دنوں اس کوسوائے اس انقام کے کی چیز کا خیال یا پر داہ شدرہی تھی ۔ ان عورتوں کی ہزیا بی اور انقام کے لیے بھیج جانے والے نشکر کی تیاری کا اسے اس قدرا ہمتمام تھا کہ اس نے اپنی وفا دارشا می افواج میں سے 6 ہزار کا خصوصی دستہ ساتھ بھیجا اور چاہدین کے ذاتی استعال کے لیے ہرتم کی ضروریا ہے کا انتظام کیا جتی کہ سوئی دھا گے بھی ساتھ بھیج ۔ سندھ کے موسم کے لحاظ ہے بچاہدین کی خوراک کے لیے سر کہ ساتھ بھیجنے کے لیے یہ تد بیرافتیار کی کہ بہت ساری ردئی کو گاڑھے سر کہ میں بھگو کر رکھ لیا کہ اسے بوقت ضرورت پائی سے بھگو کر نچوڑ لیا جائے تو سر کہ اصل حالت میں دستیا ہ بوجائے گا۔ عراق سے سندھ اور سندھ سے عراق کے فاصفے کا تصور کیجیے ، است طویل فاصلے کی خبرا سے نین دن میں بینچ جائی تھی ۔ اسے اس مہم کی کا میا بی کا اس قد رفکرتھی اور وہ ایک مسلمان عورت کی پکار طویل فاصلے کی خبرا سے نین دن میں بینچ جائی تھی ۔ اسے اس مہم کی کا میا بی کا اس قد رفکرتھی اور وہ ایک مسلمان عورت کی پکار طویل فاصلے کی خبرا سے نین دن میں بینچ جائی تھی ۔ اسے اس مہم کی کا میا بی کی اس قد رفکرتھی اور وہ ایک مسلمان عورت کی پکار

تو اے معزز قار کین کرام! ذرا سوچے! ایک وقت وہ تی جب ایک مسلمان عورت کی پکار پر پورااسلامی معاشرہ لرز اسلامی معاشرہ لرز اختا تھا، نو جوان رضا کار بے تاب ہو کر بھر تی کے لیے اپنا نام پیش کرتے تھے، صاحب حیثیت لوگ بجابدیں کی ضرور بات کے لیے رو پول اور اشیائے ضرورت کا انبار رگا دیتے تھے، مسلمانوں کا حکران! جی باں ظالم و سفا کہ سمجھا جانے والا نام بھر کر ترین حکر ان اتنا غیرت مند تھا کہ ایک عورت کی پکار پر اپنے نام بھول ترین حکر ان اتنا غیرت مند تھا کہ ایک عورت کی بیٹر و ہرا تا ہوں صرف ایک عورت کی پکار پر اپنے او پر دنیا کی زندگی کا عیش و آرام اس وقت تک حرام کر لیتا تھا جب تک وہ اس کا انتقام ندلے لیتا۔ آج آج آئی حکر ان کے وطن کی بیٹریوں کے مرے آئی چینا جار ہا ہے، کوئی ان کی آ واز پر لبیک کینے والاتو کیا ان پر رو نے والا بھی ٹیٹر سندھ کے جن باسیوں کولئیر سے مکر انوں سے نجات والی بٹیاں مسلمان کی افور کے حکم پر ،مسلمان اہلکاروں کے ہاتھوں گرفتار ہوکر، مسلمان کہلانے وال انتظام ہے گاگرائی بیس ، ونیا کے غلیظ اور متعصب ترین کا فروں کے حوالے کی جاری بیں ۔ کیا وقت مسلمان کہلانے وال انتظام ہے گاگرائی بیس ، ونیا کے غلیظ اور متعصب ترین کا فروں کے حوالے کی جاری بیں ۔ کیا وقت آگیا ہوگر، جباد فی سیسی اسلام نصیب ہوا ، یہ ملک نصیب ہوا ،ان کی پاک داممن اور سید ، بیٹیاں تحفیظ ملت اور جبیت کہ خوالے کی خاطر ،ان کے حضور پیش کی جارہ کی سیسی مقرانوں کی خوشنو دی کے لیے ،ان کی ایک وہم کی اس فی بیا کیا گیا ہوں کہ بیسی اسلام کو اس کے والے ہاتھوں قیدی بن کر غیر مسلم عمرانوں کی خوشنو دی کے لیے ،ان کی ایک وہم میں اللہ کی رحمت کے منظر وامیدوار ہیں ، بیٹی کیا گیا گیا گیا ہوں کہ بیسی سیسی میں اندگی کی دور حمت کے منظر وامیدوار ہیں ، بیلی ویک کے ایک دام میں اندگی کیا کہ حسنوں کیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا ہوئی ہیں بھی سوچے ! آپ بھی سوچے ! بیل بیل بھی سوچے ! بیل بھی سوچے ! بیل بھی سو

ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہم نے اپ نبی صلی التد عید وسلم کی قوم کے شہزادوں اور شہزادیوں سے کیا سلوک کیا؟ وہ ہماری عزقوں کے محافظ تھے ہم ان کی عزقوں کے سوداگر بن گئے۔ ہمارے جو بھائی روضۂ رسول پر حاضری دینے گئے ہیں ان کو وہاں سے اگریہ جواب ملے کہ صلوٰ قا وسلام سے پہلے تم ان عزقوں کا حساب دوجن کی میز بانی کا تہمیں شرف بخشا کی تھا گرتم نے خیانت اور غداری سے ان کو کرب و بلا کے موقع پر تا پاک و شمن کے حوالے کر دیا۔ تو ان کے پاس کیا جواب ہوگا؟ سوچے! کہ ان محت کے آنو بے قیت نہیں ہوئے ، ابھی تلافی کا وقت اور کھارے کا موقع باقی ہے۔

## جا در پوش کاراز

یہ قدہار، کا بل شہراہ پر واقع زابل شہر کے باہر مسافروں کے قیم وطعام کے لیے بنا نے مخے ایک ہوٹل کی تصویر ہے۔ عام

قار کمین کے لیے اس بیس شایداس کے علاوہ ولچیں کی کوئی بات نہ ہوکداس بیس ایک عوامی طعام گاہ بیس سنت کے مطابق وسرخوان بچھا

ہوا ہے جوافغانستان کے اسلام پہند معاشر ہے کی عکاسی کر رہا ہے گر در حقیقت اس بیس بہت پچھ ہے۔ یہ آبی یادگار تصویر ہے

ہمس بیس وقت کی طبقوں کے لیے آبی زبر دست نصیحت، جاندار پیغ م اور اللہ تق کی تو یہ تو بہتر بین سامان عبر ہم موجود

ہمس بیس وقت کی طبقوں کے لیے آبی زبر دست نصیحت، جاندار پیغ م اور اللہ تق کی تو یہ تو بہتر بین سامان عبر ہم مثال

ہمس میں بیل واس میں ہماری انتظامیہ، ناظمین حضرات اور ہوٹی ما کان اور اس ڈرائیوروں کے لیے ایک شاندار عملی مثال

ہماری انتظامیہ، ناظمین حضرات اور بوٹی ما کان اور اس کے مقبور ناند سیار نمایند ہے اور کہنے مثل ہے جوانہیں حق و طعام گاہ کی تصویر میں ان بیس سے بہت موں کا جواب ہے اور انص ف پہندوں کے لیے ایک ایس مولوی محبوب

باطل میں فرق اور پہان کر دا سکتی ہوئی مسئے کی تحقیق اور اس کے شرع تھم تک جہنچ میں مدد بھی دے سکتی ہے۔

باطل میں فرق اور پہان کر دا محقی کی مسئے کی تحقیق اور اس کے شرع تھم تک جہنچ میں مدد بھی دے سکتی ہے۔

الرحمٰن کی بیعام سی کادش مفتیان کر ام کوا کی عوامی مسئے کی تحقیق اور اس کے شرع تھم تک جہنچ میں مدد بھی دے سکتی ہے۔

قند ہارہ کا بل یہ کا بل ہے قند ہارجانے والے مسافر جب اس ہوٹل بین کھانا کھانے کے لیے دیتے تو آئیں اس بیل ایک کونے پرچا دراوڑ سے ہوئے ایک جمہول سافخص جیٹاد کھائی دیتا۔ اس نے افغانوں کے خصوص انداز بیں چا در کی نکل مارر کمی ہوتی جس کی وجہ سے اس کا پورا چہرہ دکھائی مند یتا تھا۔ اس نے غیر محسوس انداز بیں ایک جگہ نشست جمائی ہوئی تھی کہ جب کا وُئٹر ہوتی جس کی وجہ سے اس کا پورا چہرہ دکھائی سائی ہونے والد لین دین کا معاملہ پوری طرح وکھائی سائی و سے مسافر آتے اور جاتے رہتے ، وسترخوان پر برتن سجتے اور ہمٹتے رہتے لیکن یہ خص و نیا و مافیبا سے لاتعلق ایک طرف بیٹیا و دے۔ مسافر آتے اور جاتے رہتے ، وسترخوان پر برتن سجتے اور ہمٹتے رہتے لیکن یہ خوص و نیا و مافیبا سے لاتعلق ایک طرف بیٹیا چادر کے اندرا پی تین جی بھی ہو بیٹی اور جوئی کے لیے ہوٹل ما لیک کے پاس پہنچنا تو اس کا سارا و جو وہ ساری حسیات سمٹ کر آتھوں اور کا نوں بیں جس جس جو بیٹیں اور وہ پوری مستعملی اور چوکٹے پن سے اس بیت کو جائے کے کوشش کرتا کہ ان کے درمیان کیا لین وین ہوا ہے؟ ہوا بھی ہے یا نہیں؟ بیخ وقتہ نماز کی اورا کی گئی کے لیے آتے جاتے ہوئے جس جو وہ گئی الے رابورا علم ہو کہ اٹ کی غیر موجودگی بیس جو گئی کے گئے آتے جات ہوئے کی وہ اس بات کا خیال رکھتا کہ اسے اس بات کا پورا پورا نورا علم ہو کہ اٹ کی غیر موجودگی بیس جو گئی گئی کی سے اس کے مسافروں سے ساتھ کیا گڑ ری ؟

''ضرب من ''کے سیار نمایندے مولا نامحبوب الرحمن صاحب جب ایک روز پھرتے پھراتے وہاں پہنچے تو ان کی عقابی نظروں سے اس خض کی مخصوص سرگر میاں چھپی نہ رہ سکیس۔ اس دن وہاں یہ کیفیت تھی جیسے دوشکر نے ایک دوسرے کو تا ڈر ہے ہول۔ اس شخص کے چیچھے چھپے راز کو جاننے کے لیے ایک شب اس سرائے ہیں گزارنے کی قربانی وینی پڑتی جوان کے لیے کوئی مشکل نہ تھی۔ رات کو جب مسافر سوگئے تو ہے تکلفانہ گپ شپ کے دوران معلوم ہوا کہ بیرچا در پوش پر اسرار شخص ط لبان کے خفیہ

ادارے کا رضا کار ہے۔ طالبان سے پہلے یہاں پر روائی تھا کہ ڈرائیورلوگ ہوٹل ما کان سے ملی بھگت کر کے گاڑیاں ان کے ہوٹل پر تھٹبراتے تھے بش کے عوض انہیں اوران کے دوستوں ،مہمانوں کواعلی قتم کا کھانا مفت ملتا تھا اوراس کی وصولی مسافروں کی کھال اتار کر کی جاتی تھی۔ شہراہ کے کن رہے چند گئے چئے ہوٹل ہوتے ہیں جن کے ملا وہ کہیں ہے مہ فروں کو کھانا نہیں مل سکت۔ مسافروں کی اس مجبوری سے فائدہ اٹھا کر ہوٹل مالکان من مانی قیمتیں وصول کرتے اور گھٹیا قتم کی بخوراک فراہم کرتے سے طاہبان نے اس کے سعد باب کے لیے اپنہ آ دمی مقرر کردیا تھا جوخود پسے اوا کر کے سادہ قتم کا کھانا کھ تا اور مس فروں کے لیے معیاری کھانا اس کے سعد باب کے لیے اپنہ آ دمی مقرر کردیا تھا جوخود پسے اوا کر کے سادہ قتم کا کھانا کھ تا اور مس فروں کے معیاری کھانا اس کے بیت نہیں ہوتی لیکن طالبان کے ایک رضا کارنے کے معیاری گھبداشت بعض او قات انہی فاصی ترتی یافتہ حکومتوں کے بس کی بات نہیں ہوتی لیکن طالبان کے ایک رضا کارنے یورے اؤے کے ہوٹلوں کو کیوں گینٹرول کیا ہوا تھا۔

ہمارے ملک میں آج کل عیدی وجہ ہے یہوں پر مسافروں کارش ہے۔ ملک کی مرکزی شاہراہوں کے کنارے واقع ہونلوں کی یوں تو سال بھر چا ندی رہتی ہے لیکن آج کل تو پانچوں تھی میں ہیں۔ ڈرائیور حضرات، ان کے معاون عملے اور ایک آ دھ یار دوست یا مہمان کوالگ بٹھا کروہ مسافروں ہے ان کی مجبوری کا خراج وصول کرنا شروع کردیتے ہیں۔ سرم ہو ہو کہ فراج وصول کرنا شروع کردیتے ہیں۔ سرم ہو ہو کہ فراج وصول کرنا شروع کردیتے ہیں۔ سرم ہو کہ فراج وصول کی جانے والی مسافر نچوڑ ' قیتیں ہائی وین فراج مسافروں کا مقدر ہیں اوروہ آئیس قسمت کا لکھا ہوا مجھ کر صبر کرنے پر مجبور ہیں۔ انتظامیہ کو چاہیے کہ آئیس اس' جبری ضیافت' کے سلسلے سے نجات ولوا کیں جس میں پھنس کروہ ڈرائیور حضرات اور ان کے معاون عملہ کے کھانے کی قیشیں ادا کر کے بھی ہوٹل کے ماتھوں پر غمال بن کرمہنگا کھانا کھانے پر مجبور ہیں۔

ملک بھر کے دارالا فتاء میں اس قتم کے سوال آتے رہتے ہیں جن میں ڈرائیور حضرات کے مفت کھانے کا تکم پوچھاجا تا ہے۔ ان کا جواب دیتے وقت اس پہلوکو مدنظر رکھ جاتا جاہے کہ اس کھانے کی قیمت کے بوض مسافروں کو غیر معیاری کھانا مہنگے داموں فروخت کر کے وصول کی جاتی ہے اور بیڈ رائیور حضرات کی کی بھگت نہ بھی ہوتو بھی ''عرف عام'' یہی ہے، جس کے بعد گاڑی روک کر ہاتھ دھونے کے بعد بھی کہنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ سب پھی خود بخو و مطے ہوج تا ہے۔ ڈرائیور بھائیوں اور ہوٹل یا لکان کو چاہے کہ اس طریقے سے اجتناب کریں جومشکوک ہے اور خودان کے دل میں بھی کھنگتار بتا ہے۔

اب ذرااس تصویر کودوبارہ دیکھیے: طالبان نے مسافروں کونا جائز منافع خوری سے نجات دلانے کے ساتھ طعام گاہوں کوروا پی فخش تصویروں اور گانے بج نے کی شیطانی آوازوں سے بھی پاک کردیا تھا اور لوگ قریب کی مسجد میں نماز پڑھ کریہاں کے پرسکون ماحول میں سنت کے مطابق کھانے میں قبلی راحت اور سکون محسوس کرتے تھے۔ بیدوہ خوشگوار حقیقت ہے جو افغان عوام کے دلوں سے کھر چی نہیں جاسکتی مورخ کا قلم اس حقیقت سے اگر صرف نظر کر بھی لے، افغان کے عوام طالبان کے اس احسان کوفراموش نہیں کرستے نے زابل کی اس ہوئل پر رکنے والی ہرگاڑی، اس میں سوار ہروہ مسافر جو آج پھر دگئی اورائیگی کرتا ہے اور اس وقت تک کرتا رہے کہ دنیا میں سے افرائی آپ کسی بھی شکل میں باتی ہے۔

## مغربی د نیاسے چندسوالات

میڈیا کی رُکاری اورانسانی ذہنول کوخصوص رُخ دینے کی غیر معمولی اور زبر دست صلاحیت کا پیچھا ظہار ہوپ جان پال دوم کی و فات اوراس پرسا شنے آنے والے تیمر وں ہے ہور ہاہے۔ان کے انتقال پر پوری دنیا میں سوگ اورو نج والم کا ظہار کیا گیا ہے۔ان کی آخری رسوم میں دوسو علمی راہنماؤں سمیت ما کھول افراد نے شرکت کی ہے اورلوگول نے آئییں سینٹ (Saint) کا درجہ دیا ہے۔

دنیا کے تقریباً تمام چھوٹے بڑے ممالک نے دنیائے عیس سے سے اظہارافسوں کیا ہے۔ان کی عالمی خدمات پر مختلف طلقے مختلف انداز میں روشنی ڈال رہے ہیں۔انہیں امن ومجت کی جہدِ مسلسل کی علد مت اوران کی افکارو دانش کو انسانوں کا مشتر کہ ورشہ قرار دیا جارہا ہے۔ان تمام یا تول کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے دنیا ہے کوئی ایک شخصیت اُٹھ گئی ہے جو پیار ومجبت کا سرچشمہ اور انسان دوی وغیر جانبداری کا زند ونموز تھی اور اس کی ساری زندگی مادہ پر سی اور خود خرضی کے خلاف جہد مسلسل سے عبارت تھی۔ میڈیا کی اس سے رانگیز اور فسول خیزمہم کا تجزیہ ہم ذرا بعد میں کریں گے پہلے بوپ کے منصب اور ویٹ کن کی ندہبی ریاست کے بارے میں کہا ہے۔ منصب اور ویٹ کن کی ندہبی ریاست کے بارے میں کہا ہے۔ منصب اور ویٹ کن کی ندہبی ریاست کے بارے میں کے جارہ کے بارے میں کہا ہے۔ اس میں کہا تھو جا کھیں۔

عیسائیوں کے اس وقت تین بڑے فرقے ہیں۔ کیتھولک، آرتھوڈ وکس اور پروٹسٹنٹ مؤخر الذکر فرقہ ہمارے مطالعہ کا خصوصی محور رہا ہے اور اس کی ذیلی شاخوں کے متعلق بھی کسی حد تک ان صفحات ہیں معلومات آپکی ہیں کہ بی عیسائیوں کے دم یہ یہ خصوصی محور رہا ہے اور اس کی ذیلی شاخوں کے متعلق بھی محمد علی ان صفحات ہیں معلومات آپکی ہیں ہود کی طرف سے میسائیوں کے میں اور ہود ہیں آیا تھا۔ پہلے دوفر قوں میں سے کیتھولک رومی پڑی کا اور آرتھوڈ وکس یونانی چرچ کا نمایندہ ہے۔ ان میتوں فرقوں کی کشاکش کے بلی الرغم کیتھولک ہی وہ فرقہ ہے جو اس وقت چرچ کا اور آرتھوڈ وکس یونانی چرچ کا نمایندہ ہے۔ اس فرقے کے عقید ہے کے مطابق یوپ، جناب بطرس کا اور ان کے واسطے سے حضرت عیسیٰ علیہ انسانی دنیا کا سواد اعظم ہے۔ اس فرقے کے عقید ہے کے مطابق یوپ، جناب بطرس کا اور ان کے واسطے سے حضرت عیسیٰ علیہ انسانی موایات کے مطابق سیدنا حضرت میسیٰ علیہ السلام کے بارہ حواریّ و بیش کی زبان میں "Saint Peter" کہا جا تا ہے، عیسائی روایات کے مطابق سیدنا حضرت میسیٰ علیہ السلام کے بارہ حواریّ و بیش ہے۔

رومن کیتھولک عقیدہ انہیں بعظم الحوار نین اور حضرت عیسی علیہ السلام کا نائب قرار دیتا ہے۔ عبسائی تاریخ اور ذہبی
روایات کے مطابق وہ سیدنا حضرت عیسی علیہ السلام کے آسان پر صحیح سالم جسمانی طور پر اُٹھائے جانے کے بعد (یہ
دراصل مسلم نوں کاعقیدہ ہے اور یہاں تاریخی حقیقت کی تھیج کے طور پر بھھ گیا) ان کے دین کی تعلیم وبلیغ میں مصروف رہا سالم
مقصد کے لیے انہوں نے دور دراز ممالک کے سفر بھی کیے ۔فلسطین جہاں یہودیوں نے حضرت عیسی علیہ السلام کے خلاف
ہرتمیزی اور گت خی کا بازار گرم کیا ہوا تھا، ہمندر کے کنارے ہے۔ اس سمندر کے پارروم کا ملک واقع ہے۔ اس وجہ سے اس سمندر
کورومیوں کا سمندر (بحر روم)، گوروں کا سمندر (بحر ابیض) اور بھے کا سمندر (بحر متوسط) بھی کہتے ہیں کہ یہ ایشیا وافریقہ اور

يورب كے درميان حد فاصل كاكام ديتا ہے۔

جب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کم تصیب یہودی اپنے زعم کے مطابق پھائی دے چکہ ( ذرا سوچیے! پوپ پال دوم کی آخری تتریب میں اسرائیل صدراور یہودی را بہنما کس منہ سے شریک ہوئے ہوں گے؟) قوان کی دشمنی کا مرکز جناب بطری ہوگے اوراب انہیں ' برائی کامحوز' قرار دے دیا گیا۔ وہ بجرت کر کے سمندر پارروم چلے گئے۔ روم میں اس وقت بت پرتی رائع تھی۔ یہاں کے لوگوں نے روایتی بت پرستوں کی طرح ان کی شدید بخالفت کی ، انہیں قید کیا، تکلیفیس وقت بت پر تی رائع تھی۔ یہاں کے لوگوں نے روایتی بت پرستوں کی طرح ان کی شدید بخالفت کی ، انہیں قید کیا، تکلیفیس دیں اور بالآخر سولی پر چڑ ھا دیا۔ جس جگہ انہیں پھائی دی گئی یہ وہ بی جگہ ہے جو آج '' ویٹی کن شی'' کہلاتی ہے اور یہیں جناب بطری کی طرف منسوب وہ پُرشکوہ اور عالی شان جرج ہے جو بیٹیس باسیلیکا کہلاتا ہے۔ باسیلیکا انگریزی میں ایک خاص طرزگی مارت کو کہتے ہیں۔

آپاے'' حولی'' کہدلیجے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا چرجی ہے اور ہے تو تو حید کی دعوت دینے والی شخصیت کی طرف منسوب، لیکن ستم ظریفی بیہ ہے کہ ایک مقبرے کے گرد قائم ہے اور اس سے بڑھ کر تضا داور کیا ہوگا کہ یہ بتوں اور مجتسموں سے ہجرا ہوا ہے۔ گویا عیسائی حضرات نے یادگار تو تقمیر کی ہے اس شخصیت کی جس نے بُٹ پرستوں کو تو حید کی دعوت کی پادا ش میں جان دکا لیکن اس یادگار کواس دعوت کے قطعاً مخالف مظاہرے سے اس طرح آٹ دیا ہے کہ کسی بت خانے میں بھی اس قدر نفیس بت اتنی تعداد میں شہوں گے۔

اے دیکھنے سے ایب لگتا ہے گویا میہ جناب بطرس کی نہیں ، ان کو پی نسی دینے والے بت پرست مشرکوں کی یا دگار ہے۔ برسمبیل تذکرہ عیسائی نظرات مسلمانوں کوئٹ پرتک کا طعنہ دیتے ہیں لیکن ہمارے مدوح پوپ صاحب جواس تحریر کا مرکزی کردار ہیں اور جن کا اصل مام' کیرل جوزف ووتی وا' تھا لیکن جو جان پال دوم کے نام سے مشہور تھے اور دنیانے انہیں بعداز مرگ سینٹ کا درجہ دیا ، وہ بھی روزی کمانے کے لیے سنگ تراشی کرتے رہے تھے۔

اس کے عادہ 1934ء میں تھیٹر کے اسلیم پر بھی نمودار ہوئے اور ان کے دوستوں کا کہنا تھا کہوہ بہت اچھ گاتے تھے۔
اس سے قبل انہوں نے ''اسٹوڈیو 38'' جوائن کیا تھا جس سے انہیں اچھی آمدنی ہوتی تھی اور وہ اس کے سہارے (لیعن تھیٹر کے ڈراموں کی آمدنی کے سہارے) پادری کی تعلیم جاری رکھ سکے تھے۔ یہ بات طنز کے طور پر نہیں کہی جاری ، یہ ایک حقیقت ہے ڈراموں کی آمدنی کے سہارے ) پادری کی تعلیم جاری رکھ سکے تھے۔ یہ بات طنز کے طور پر نہیں کی جاری ، یہ ایک حقیقت ہے جس پر دوسو عالمی راہنماؤں کی نظر شاید نہیں گئی اور اس کو تاہ نظری کا شاخب نہ ہے کہ آج پوری دنیا اس طرح کے تضادات سے اٹی جوئی نظر آتی ہے۔

ویٹی کن ٹی ایک خود مختار ریاست کے طور پر کیسے وجود میں آئی؟ یہ کہانی بھی بڑی دلچیپ ہے اور اس کو آپ اگر ہمارے استاذ محترم، عالم اسلام کی مشہور شخصیت اور کی علمی حوالوں سے معروف نامور عالم دین شخ الحدیث حصرت مفتی محمد تقی عثانی صاحب دامت برکانہم کے شیریں، دکش اور حقیقت نگار قلم سے لکھے گئے الفاظ میں پڑھیس تو آپ کو مجے لطف آئے گا۔ ملاحظ ہو آپ کامشہور سٹرنامہ ' و نیام رے آگے : ص 358 - 362

خلاصداس کابیہ ہے کہ رومی حکم انوں کے عیسائی فدہب اختیار کر لینے کے بعد وہی خطہ جہاں جنا ب پطرس کو مجانی وی

گئتی، عیمائیت کا گہوارہ بن گیالیکن جیسا کہ حکمرانوں اور جاہ ومنصب کے حال افراد کی عادت ہوتی ہے وہ نہ بی تعلیمات کے اس حد تک قائل ہوتے ہیں جتنے ہے ان کے کارو ہار مملکت چنے ہیں آسانی ہواور نہ ہی شعائر کا اس وقت تک احترام کرتے ہیں جب تک وہ ان کے اقتد ارسے مزاحم نہ ہوں۔ جہاں ان کے اقتد راکوڈ رافقیس کپنی وہ نہ ہب کی عظمت کے گے سر جھکانے کے جب تک وہ ان کے اقتد ارسے مزاحم نہ ہوں۔ جہاں ان کے اقتد راکوڈ رافقیس کپنی وہ نہ ہب کی عظمت کے گئے ہوگا ہے کہ بھوریا وہ بی شدید بھائے کہ اور کہ اس مناوں کے بال اور کے جانے میں راحت محسوس کرتے ہیں۔ عیس کی ند ہب کا عیسائی حکومتوں سے یہ تصادم کجھڑ یا وہ بی شدید تھا اس لیے کہ عیسائیوں کے بال بوپ کا درجہ عملاً خدائی اختیارات کا حامل تھ۔ بوپ اگر چدانسان تھا لیکن وہ محصوم اور غلطیوں سے یاک (Infallible) سمجھا جاتا تھا۔

اس کا تھم تو یا خدا کا تھم تھا جوان نی کم وریوں ہے مر ااور ہر حال میں واجب العمل تھا۔ اس کے ادکام عیسائی شہب کے شارح (Legislator) کی حیثیت ہے نہیں بکہ شارع اور قانون ساز (Legislator) کی حیثیت ہے خاری ہوتے ہیں۔ (یہاں قرآن کریم کے طلبہ کوسورہ بقرہ کی جاری ہوتے ہیں۔ (یہاں قرآن کریم کے طلبہ کوسورہ بقرہ کی آیت نمبر 64 بخو نی بھی آسکتی ہے جس میں مسلمانوں ہے کہا گیا ہے کہ وہ یہودند اری ہے اس بات پر معاہدہ کر سکتے ہیں کوفر اخبیا گیا ہے کہ وہ یہودند اور نہوں کو درجہ تو وے کے کہ فریقین میں ہے کوئی کسی انسان کوفر اند بنائے گا۔ ) اب آپ کھی کے یہ دشاہ پوپ کو دمقد تی باپ 'کا درجہ تو وے کتے ہیں ، اس کے ہاتھ بھی چوم سکتے ہیں ، نذرانے بھی چیش کر سکتے ہیں لیکن ہوا کی دوسری چیز ہے اور خودکو کسی کا تابع بنانا یا اسے حدود واختیار میں مداخت کا بی زجم ما بالکل دوسری چیز ہے۔ اہذا سیاس سر براہ اور فد ہی سر براہ میں ہمیشہ شمنی رہتی تھی۔ عیسا سے کہ تاریخ رومی حکم انوں اور پوپ صاحبان کی اور ان کی بیکھکش رہا سے گئے ہے۔

بالآخر 11 فروری 1929 ، کوائی شکل کا حل ایک معاہدے کی صورت میں نکا اگیا جے Lateran Treaty کہتے ہیں۔ اس معاہدے کی رُوسے پوپ کورام کرنے کے لیے روم کے دارالحکومت کے اندر دارالحکومت بسایا گیا اوویٹی کن کے علاقے کوایک ستقل اور خود مختر ریاست سلیم کیا گیا جس کا سربراہ پوپ ہوگا اور جس کی فوج ، کرنی ، بینکنگ ، سسم ، ریڈ پواشیشن ، شیلی فون ، پوسٹ آفس اور اندرونی نظم ونتی اٹلی کی حکومت کے بجائے پوپ کے تابع ہوگا۔ اس' خود مختار ریاست' کا رقبہ جمتنا محدود ہاس سے زیادہ اس کا اختیار 'لامحدود' ہے۔ (دیکھیے : کہ ب کے آخر میں صفحہ نمبر 500 پرویا گیا تھ ہے ) لیکن پوپ صاحب نے سب کچھ بھو ہو کے بھی تسکین اقتد ار کے سے بطور جسے کے جانے والے اس فیصلے کو قبول کر لیا حالانکہ اس کا لازمی مطلب یہ تھا کہ آج سے سب ، معیشت اور مع شرت نہ بی پابند یوں جگہ درا ہن کی سے بھی آزاد ہوگی اور خدا کی حکم انی صرف مطلب یہ تھا کہ آج سے سب ، معیشت اور مع شرت نہ بی پابند یوں جگہ درا ہن کی سے بھی آزاد ہوگی اور خدا کی حکم انی صرف

معاذاللہ! بناوی مفاوی قیت پراپنے فرائف منصی کوتنج وینا بلند حوصلگی ہے کس قدرمیل کھا تا ہے؟ اس کا اندازہ کیا جاسکتا ہے اور یکی عدائے ، ربانیین اوراحبار ور بہان کے درمیان بنیادی فرق ہے۔ آگے حداد ب انفرض اس معاہدے کے نتیج میں ریاست کے اندر ریاست کی شکل میں دنیا کی سب سے چھوٹی ریاست وجود میں آگئی جہاں حکمران تو ندہبی شخصیت ہے لیکن اس کے رہائش محل کی طرف جانے والے رائے کے دونوں طرف سؤس گارڈ (آنجہ نی پوپ کی فوج سؤس گارڈ کہلاتی تھی) کے باوردی وستے اس شاباندانداز میں کھڑ ہے ہوتے ہیں کہ بجھنیس تا وس شان وشوکت کا مذہبی سر براوی سے کیسے جوڑ بھو ی جائے؟ اے دنیا والو! شاہی میں فقیری کی شان تہہیں مجرعر بی صلی القد علیہ وسلم کے عددوہ ند ملے گی سیکن تم مایں دعوائے علم ودائش میڈیائی پروپیکنڈے اور علمی حقائق میں فرق کیول نہیں کریا ہے؟

بہر حال! پُپ صاحب اس و نیا ہے رفصت ہو گئے ہیں۔ ہماری تمنا ہے کہ جب وہ روز قیامت جناب سیدنا حضرت عیسی مسیح التدعی نین وعلیہ السلم کے سرمنے پیش ہوں تو انہیں کسی قتم کی شرمندگی نه نھی نی بڑے مگراس تمنا کا بورا ہونا مشکل ہے۔ معیسائی و نیا کے اہلِ علم ہے درخواست ہے کہ وہ ہماری مددکریں اوراز راو کرم اس اُلجھن کا جواب ویں کہ روز اول ہے آج تک عیسائی حضرات کا عقیدہ چلا آتا تھا کہ سرش اور شرارتی یہود یوں نے حضرت عیسی علیہ السلام کے خلاف جھوٹے الزامات کا عیسائی حضرات کا عقیدہ ہوئی کا تھی مصل کی اور پھر انہیں اذبت نا کسطر لیقے ہے بھن کی دی۔ پوپ صحب نے اس تاریخی حقیقت میں جو آج تک عیس تی و نیا ہے بزو کیک متفقہ و مسلمہ ورنا قابل انکارتھی ، ترمیم کرتے ہوئے یہود یوں کواس سے بری قرار دھیا تھا۔

پوچھنا ہے کہ مذہبی احکام میں ترمیم ونٹیخ کائل تو پوپ صاحب کوجس بنیاد پر ملاسوملا، کیکن تاریخی حقیقت میں ترمیم کا کون مجاز ہوسکتا ہے؟ وہ بہود یوں کا ہے جرم معاف کردیتے تو اس پر اتنا شکال شہوتا کہ انہیں 'خدائی اختیا ات' کا دعویٰ تھا لیکن اس جرم کی یہود یوں کی طرف نسبت کی ننی نقل وعشل کے سیبر پیانے پر پوری 'ترتی ہے؟ ہیوہ معتہ ہے جو بچھنے کا ہے تہ بجھانے کا۔ پھر پوپ کی 26 سالہ مذہبی پیشوائی میں میس ئیت کے معمبر داروں نے بڑی بڑی جنگیس لڑیں جس میں ایک ایسی دود ھاری تلوار سے جس کی ایک دھار پر امن اور دوسری برمحبت درج تھ ،اا تعدادا نسان رات دن مقتوں ہوئے۔

صلیب کے محافظ پوپ صاحب شے لیکن حال بی میں 'صیبی جنگ'' کا با قاعدہ نام لے کر کتنے ہی انسانوں کو (وہ مسلمان بھی تو تھے )اس کی جمینٹ چڑھا یا گیا۔ ہمارے پوپ صاحب نے اس وعوے کے می ارغم کد میصدی عیسائیت کی صدی ہے ، نہ صرف ریہ کہ اس مثق ستم میں دخل اندازی نہ کی بلکہ عراق میں امریکی اور اشحاد کی کارروائیوں کے جواز پرسند تھیدیق شبت کرتے ہوئے متعدد ایسے بیانات دیے جن میں ' دہشت گردی'' کے خلاف مجم کی تحسین کی گئی تھی۔

یہ بیانات ریکارڈ پرموجود میں اور محض صی فیول سے بات چیت کی نہیں، ویٹ کن کے سرکاری بیان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پوپ صاحب غیر جانبداری رہے تو نہ صرف بیدکہ ان کے پیام من ومجت کا بھرم رہ جاتا اور آج ان کی افکارودانش کوایک غیر جانبدار راہنم کے اقوال کاوزن ملتا بلکہ ہم بھی بیہ طور نکھنے کے تا خوشگوار مرحلے سے نہ تر رہتے لیکن ان کے بیانات ان الوگول کو جوانبز بیندی اور غذبی تفریق پر بھی بیہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ اگر سیس نیت کا سب سے بڑا الذہبی راہنم عراق کے مظلوم عور توں اور بچوں کے خون کو جائز ارد ہے سکتا ہے اور پھر بھی وہ دین بھرکا ''مقدت ہیں' قرار پاتا ہے تو مسلمان اپنے مظلوموں کی گئی بھٹی لاشیں اُٹھا کر کہاں جائیں اور اپنا رخمی زخمی وجود کے دکھا کیں؟

مغربی و نیا کا دعویٰ ہے کہ ند ہب اور حکومت الگ الگ ہیں۔اگر چہ بید دعویٰ مذہب سے ہاتھ وھونے کے متراوف ہے

لیکن کیا وجہ ہے کہ بوپ صاحب کی تدفین کے موقع پر دنیائے اپنی آنکھوں سے دیکھ کہ اس دعوے کی دھیمیاں بھیر دی گئیں اور حکومتی وسائل کے بل بوتے برعیب نیت کو دنیا کا افضل ترین مذہب قرار دینے کی کوشش کی گئی۔

مسلم دنیا کے میڈر بوپ صاحب کی آخری تقریب میں خصوصی طور پرشریک ہوکر دنیا کے سامنے اپنا غیر متعصب رومیہ ٹابت کر چکے میں ۔کیاعیسا کی دنیا بھی مسلمانوں کے خون سے ہاتھ رنگنے والوں سے براءت کا ظہر رکرے گی ؟

یدہ ہیندسو ابت ہیں جن ہے کسی کی دل آزاری مقصود نہیں۔فقط حقائق کی طرف توجہ مبذول کروانا مطلوب ہے۔اتن یا تول ہے بھی اً مرکسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو وہ مراق ہے فغانستان تک نہ سہی ۔ بوسنیا کی اجماعی قبروں سے تیمور کی سرکٹی لاشوں تک ایک نظر ڈال لے،اہے ہماری اس گستاخی کے اسب ب اور بےاد بی کے اعذار معموم ہوج کیں گے۔

### تعمجه **کا فرق** (شب براءت کی ہنگامہ خیزیوں پر)

مشہور یہودی وانش ور لارڈ میکا لے کے وضع کردہ نظام تعلیم کی وجہ سے چونکہ ہمارے اعلی تعلیم یا فتہ افراد بھی دین کی بنیادی ہاتوں سے ناواقف ہیں اس سے ہمارے ہاں دوطرح کا دین پایاجا تا ہے ایک عرفی اسلام اورا یک ہندی اسلام ۔ ایک تو وہ خالص اسلامی تعلیمات ہیں جو القدرب الدہ لمین نے جتاب نبی کریم صلی القد علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں کی ہدایت اور نجات کے لیے اُتاریں اور دوسرے وہ مخلوط اور ملغوبہ تم کی غربجی رسوم ہیں جو ہم نے خود ہی گھڑ مڑ کر اسلام کے سرتھوپ دی ہیں۔ اب بندی ساج اور ہندوا نہ معاشرت کی پیداوار ان مجمی رسوم کا اسلام ہے کوئی تعلق ہونہ ہونہ ہمارے ہاں میا ہم ترین غربی اعمال بلکہ دین داری اور ہندوا نہ معاشرت کی پیداوار ان مجمی رسوم کا اسلام ہے کوئی تعلق ہونہ ہونہ ہمارے ہاں میا ہم ترین غربی اعمال بلکہ دین داری اور ہے دین اور کھنے کا معیار مجھے جاتے ہیں۔

کچھ عقیدت کا اظہر یوں کیا:''صاحب آنے جانے لگے۔انہوں نے اپنی عقیدت کا اظہر یوں کیا:''صاحب! جب سے ہم نے آپ کامدرسددیکھا ہے تج پوچھیے دین اسلام سے محبت اور مولوی حضرات سے تعلق ہو گیا ہے۔ میراپکا ارادہ ہے کہ اب رجب کے کونڈے اور شب براءت کا حلوہ کبھی قضانہ ہونے دول گا۔''

و یکھ آپ نے! دین داری کا معیاراب ہم رے ہاں یہ چنوٹیٹی میٹھی رسوم رہ گئی ہیں ، حالانکہ یہ صاحب اعلی تعییم یا فت تھے۔اگراپٹی ڈگریاں گنوانے بیٹھتے تو''اے بی ک' نے'ایکس وائی زیڈ' ٹک سارے حروف بہجی آگے بیچھے کرےایک سانس میں نمٹا دیتے لیکن اان کے ذہن میں مذہب کا تصور کتنا خالص اور رائخ ہے، اس کا انداز ہ آپ خود کر کیجے۔ بچ ہے کہ ہم نے علی گڑھ کے کونڈ کے کھاتے کھاتے کھو واپنا گونڈ اگر لیا ہے۔

پھر بدرسوم تو خیرے ''امن پہندانہ' ہیں اوران ہے زیادہ بسیار خور چٹوروں کے ہاضے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ سویہ فقط آک پیٹ کا نقصان ہے جوکوئی ایپ نقص نہیں سیکن خراب والی بات وہاں سے شررع ہوتی ہے جب ہم ''دہشت گردانہ' افتم کی رسوم کو بھی کا یو آب بجھنے لگتے ہیں حالانکہ وہ ایک نہیں کی خطر ناک اور کبیرہ گناہوں کا مجموعہ ہوتی ہیں۔ ''دہشت گردانہ' افتم کی رسوم کو بھی کا یو آب بجھنے گئے ہیں حالانکہ وہ ایک نہیں کی خطر ناک آتش بازی اور جذب پیروی اسلام شب برات ہیں حلو ہے کی پرات ہجانا ہے بیروی اسلام کے سے سر جو اس بھی کھیل کھیل تھی ہے اور پھر اسے ٹو آب بجھنا یا دین کا حصہ قرار دو ہے کر کہ تا تو معاذ استرشر ایست سے ندال کے مترادف ہے۔ گناہ کر نااور چیز ہے اوراسے ٹو آب بجھنا یا دین کا حصہ قرار دو کر کر یے جو دس کی تو بھا جو بنا تو معاذ استرشر ایست سے ندال کے مترادف ہے۔ گناہ کر نااور چیز ہے اوراسے ٹو آب بجھ کر کر نا قطعاً دوسری بات ہے۔ یہ خودسری تو بغاوت کے زمرے ہیں آتی ہے۔

سے ! ذراایک ظرشب برات میں رائج ان کاموں پر ڈالیں جوفر دافر دا کبیرہ گناہ ہیں بیکن جیرت انگیز طور پر جب ان کو ملاکر ' ' ' شش دست' بنایا جاتا ہے تو وہ گنا ہوں کا مجموعہ نہیں بلکہ ثواب کا ذخیرہ سمجھا جائے لگتا ہے۔اکائی اور مجموعے کا بیفرق ہاری مجھ کا چھیر ہے۔اللہ کرے کہ ہمیں وین کی سیح سمجھ نفیب ہوجائے۔

شب براءت کی آتش بازی مندرجه ذیل كبيره گنامون برمشتل موتى ب

- اسراف یعنی نضول خرچی: اس وقت جبکه بیروزگاری اور فا قول کے سبب ملک کے طول وعرض میں خود کشیاں ہور ہی ہیں،
   ہزاروں لوگ خطِ افلاس سے پنچے سمیری کی زندگی گزار رہے ہیں لیکن بسنت کی پٹنگوں اور شب برات کی پھلجھڑیوں پر اٹھوں
   کروڑ وں رو بے اڑا تے والے جیالوں کو سمجھاتے والا کوئی نہیں۔
  - و جانی و مالی نقصان: اتشیں مادے کی تیاری اوراستعال سے الناک حادثات مسلسل رونی ہوتے ہیں۔
- انگلیف رسانی: بعض پٹاخوں کی آوازیں اتی خوفناک ہوتی ہیں کہلوگ بالخصوص مریض وہل کررہ جاتے ہیں۔ ول کے مریضوں کے لیے بیددھا کے جان لیوابھی ثابت ہو سکتے ہیں۔
- غیرمسلموں کی ثقالی: اس رسم کا اصل ایس منظر دیکھ جائے تو یہ بندوانہ رسموں کے مقابلے میں اسلام کو دلچیپ اور
   رکشش بنانے کے لیے ایجا د کی گئی ہے۔ فاہرے کہ ایک بچگانہ خیرخوائی کی اسلام میں کوئی جگذیمیں۔
- 🗨 عبادات مین خلل: برکت والی رات مین خود بھی عبادت نیکرنا اور دوسروں کی عبادت میں خلل ڈ النا سخت محرومی اور کم عقلی ہے۔
  - سب گناہول سے بڑھ کریہ ہات ہے کہ گناہ کوثو اب بیجھ کرکرتے جانا بہت خطرناک گناہ ہے۔
     لہذواس سلسلے کورو کنا ہرمسلمان پر حسب حیثیت فرض ہے۔ لیعنی:
- ان کی تر میں اور کی ہے۔ اس کی تیاری اور خرید وفروخت رو کئے کے لیے ضروری اقدارہ ت کر ہے۔
- برد وں کو چاہیے کہا ہے گھر کے چھوٹوں کو اس غرض کے لیے پیسے فراہم نہ کریں اور انہیں اس کے نقصا نات سمجھا کر بازرہنے کی تلقین کریں۔
- علیائے کرام تح بروتقریر میں اس کے مفاسد گنوا کیں اور وعظ و تذکیر کے ذریعے تیزی سے بڑھتے ہوئے اس سلسلے کو روکٹے کی کوشش کریں۔
- محلّہ کمیٹیوں کے سربراہ اور محلے کے بزرگ! پی حدود میں اس سامان کا اسٹال نگانے اور استعمال کرنے ہے روکئے
   کے لیے اپنے اثر ورسوخ کا مجر پوراستعمال کریں۔

آہ! بعض بزرگوں کے کہنے کے مطابق وہ بھی کیا زمانہ ہوتا تھ کہ محلے کا'' وادا'' (غنڈ ہ) سارے محلے کی عزت کا محافظ اور غلط حرکتوں کا احتساب کرنے والا ہوتا تھا۔

يادر كھے!برائى ئفرت"أضعف الايمان" ب-كم ازكم ايمان كاس آخرى در ج كومضوطى ساتق م ليجي-

## دومتضا دنصوبرين

عروح کی تھی کی شان ہوتی ہے ورزوں کے دنوں میں فلست خوردہ لوگوں سے کیسی بھونڈی حرکتیں سرز دہوتی ہیں؟

آیے افر الابنی تاریخ میں جھا تک کر پہلی اور گریبان میں جھ تک کر دوسری تصویرہ کیھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

سیزید دہ دہ دہ کی نہیں ، ابھی ماضی قریب کی بات ہے کہ مسلمانوں میں غریب اور مفلوک الی ل افراد بھی ایمان کے ایسے مفہوط اور لیقین کے اسنے کامل ہوت تھے کہ ان کود کچھ کر کف راسد می حقانیت اور مسلمانوں کی اسلام ہے محبت کے قائل ہوج تے تھے۔

اور لیقین کے اسنے کامل ہوت تھے کہ ان کود کچھ کر کف راسد می حقانیت اور مسلمانوں کی اسلام ہے محبت کے قائل ہوج تے تھے۔

پر کستان کے مشہور بیورو کریٹ جناب قدرت امتد شہ ب صاحب الینڈ میں جینے دنوں کی یادیں چھیٹر تے ہوئے کھتے ہیں:

''ایک روز میں آرنہم کے وسیع وعریض جنگل میں گھوم رہا تھا۔ تھک کر درختوں کے جھنڈ میں ایک جینچ پر بیٹھا تو قریب کے جینی دھی دی خوش کوشاک ، فرنچ کٹ سفید ڈاڑھی والا جینی دھی دھی دھی دھی دھی ہوئے کٹ سفید ڈاڑھی والا جینے کہ کہا۔ اس نے وعلیم کہا ہے تا کہ کہا ہے تا کہ کہا۔ اس نے وعلیکم الملام عینکم کہا۔ اس نے وعلیکم الملام ورحمۃ الندو ہر کا تہ کہ جوم جھوم کر سور و کرمن کی قر اُت کرر ہو تھا۔ جب وہ فارغ ہوا تو میں نے اٹھ کر السلام عینکم کہا۔ اس نے وعلیکم الملام ورحمۃ الندو ہر کا تہ کہ برجوں ہوا ہو یہ کھی میں نے اٹھ کر السلام عینکم کہا۔ اس نے وعلیکم الملام عینکم کہا۔ اس نے وعلیکم کہا۔ اس نے وعلیکم کورمۃ الندو ہر کا تہ کہ برجوں بورہ کا یہ کہا ہے۔

''کیا آپ ڈی مسلمان ہیں؟''میں نے یو چھا۔

اس نے مسرا کرا ثبات میں سر ہلا یا۔ اس کا نام عبدا متد ڈی ہوگتا۔ جب اے معلوم ہوا کہ میراوطن پاکستان ہے تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے بتایا کہ اسلام کا تخداے کرا جی میں نصیب ہوا تھا۔ وہ پہلے ڈی نے نیوی میں اعلیٰ افسر تھا۔ وہاں ہے قبل از وقت فراغت حاصل کر کے وہ مر چنٹ فلیٹ میں شامل ہوگیا اور ایک کارگوشپ کا کہتان بن گیا۔ یہ جہاز مشر تی بندرگا ہوں اور پورپ کے درمی ن سرمان ڈھوتا تھ۔ 1948ء میں ایک باراس کا جہاز کرا چی کی بندرگاہ پر پچھساہ ن لدوانے کے لیے رکا۔ گری اورجس کا موسم تھا۔ سامان لاونے والے مزدور پہنے میں شرابور تھے۔ جہاز کے عملے نے آئیس ٹھنڈا پائی دیا ہوسب نے گری اورجس کا موسم تھا۔ سامان لاونے والے مزدور پہنے میں شرابور تھے۔ جہاز کے عملے نے آئیس ٹھنڈا پائی دیا ہوسب نے پہنے ہے انکار کردیا ۔ کیونکہ ان کا روزہ تھا۔ ایک بوڑ ھے مزدور پر ڈی بوگ کو بردا ترس آیا جوگری جس اورسامان کے بوجھ تلے بھال ہورہا تھا۔ دوسرول کی نظر بچا کروہ ہا تھا۔ دوسرول کی نظر بچا کروہ اس بڈھے کواپنے کیسن میں لے گیا اورائے ٹھنڈ ہے جوس کا گلاس دیے کرا شارے سے کہا کہ بیباں پرانے کوئی ٹیس ویکھ جو اسے پی لے۔ بوڑ ھے مزدور نے نفی میں سر ہلا کر جوس کا گلاس واپس کردیا اور آسے معراز ل کا میران کی کی کراندالقد کہتا ہوا کیس سے باہر چلا گیا۔ ان دیکھے خدا کی ذات پراس قد دکھیں ، ہوا می اورغیر متزاز ل ایمان دیکھ کر ڈی بوگ کا دل تو اس وقت مسلمان ہوگیا تھا لیک واس کرد ماغ نے بیتبد یکی آبیک برس کے بعد قبول کی۔ ایمان دیکھ کر ڈی بوگ کا دل تو اس کرد ماغ نے بیتبد یکی آبیک برس کے بعد قبول کی۔ ایمان دیکھ کر ڈی بوگ کا دل تو اس کرد ماغ نے بیتبد یکی آبیک برس کے بعد قبول کی۔

اس ایک برس کے دوران اس نے اسپنے جہاز کے عملے میں ڈی زبان جاننے والا ایک انڈونیشی مسلمان عالم بجرتی کرلیا، اس سے انہوں نے قر آن شریف پڑھا، حدیث سے واقفیت حاصل کی اور پھر قاہر د کی ایک مسجد میں جا کر با قاعدہ اسلام قبول کیا۔ اس کے بعددہ دو برس اور مرچنٹ فلیٹ میں رہائیکن اپنا اسلام خفیدر کھا۔ اب ریٹائز ڈہونے کے بعدوہ "رنم کے قریب ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ان کی بیوی بھی مشرف بدا سلام ہو چکی تھی لیکن وو بیٹے جوڑک وطن کر کے آسٹر میں بیس آبا۔ ہو گئے ہیں ،اس نعت ہے محروم رو گئے تھے۔''

(شهاب نامه: ص 549-550)

دیکوں آپ نے اایک غریب مفلوک الی ل مزدور کی قوت ایمانی کا کرشمہ کیا یک غیر مسلم شخص کے دل کوئیج ڈالا۔ دوسری طرف آ سے خالص مسلم زادول کا حال ملا حظہ سجیحے!

پاکستان کے ایک مشہور کام نگارنے (جوخیرے مام زادی بھی میں) اپنے کالم میں بیدو چھاپنے کی سعادت صل کی ہے کہ رمض ن میں چونکہ ہوٹل بندر ہنے ہے ہونلول ہے وابستہ عملے کو ہے روزگاری اور پھر قرض داری کا سامنا کر تا پڑتا ہے اس لئے رمضان السبارک کے احترام میں پردے بڑکا کر ہوٹل کھولنے کی اجازت دی جائے کیونکہ اسلام خیرخواہی کادین ہے۔اس کا مقصد کسی کو بیروزگاریا قرض دار بنانا نہیں۔ واہ قائمی صاحب! وائند جو بات کہی لا جواب کہی۔ رمضان میں تو مؤمن بندے کا مقصد کسی کو بیروزگاریا تا۔ آج تک تو میمی منافی کی مضان میں لوگ و تی مانسان کو وہ چھکھانے کو ماتا ہے جس کا سال بھر کینک پارٹی کے بغیر تصور بھی نہیں کیا جاتا۔ آج تک تو میمی سنا تھ کہ رمضان میں لوگ و تی مانسان میں لوگ ہے روزگا راور مقروض ہوجاتے ہیں اس سے احترام رمضان میں یود ولئا کی موثل کھولنے کی اجازت دی جائے۔

اول تو سیجھنیں آیا کہ پردول کے پیچھے جو پھی ہوگا اس کے بعداحتر ام رمضان کیوکر باتی رہےگا۔ چلیے! مان لیا کہ ہوٹل کے عملے کوتو ہے روزگاری کا اندیشہ ہے (جبکہ ایسا کبھی ٹہیں ہوا، رمضان میں ہوٹل والے بھی افط ری سے حری تک اپنے نصیب کا کسار ج کر کما لیتے میں ) لیکن جولوگ و بال روزہ خوری کے مرتکب ہول کے کیادہ سب جال بلب مریض مول کے جن کے جان سے جانے کا اندیشہ ہے؟؟؟ یا ہے کئے مشنڈ ہے وہاں مذاب الہی کو دعوت دیں گے؟؟؟ دوسر سے یہ کہم پراپنے اعمال کے سب بہلے بی ہے برکتی اور خوست چھائی ہوئی ہے، کبھی زائر لے بھی سیلا بتو بھی کیا اور بھی کیا۔ خوری شروع ہوگئ تو پھر خدا جانے کیاون و کیھنے کو ملے؟ ہوٹلول پر انکا پر دہ کہیں ہماری عشل پرتو نہیں پڑھیا۔

کمال ہے ہم لوگ تواس میہودی ہے بھی گئے گزرے ہو گئے جس نے روزہ خوری پراپنے بیٹے کوتھٹر مارا تھ تواسے مرنے سے پہلے ایمان نصیب ہو گیا تھ اوراس کا حشر مسلمانوں کے ساتھ ہو کر جنت نصیب ہوئی۔ ہم تو لگتا ہے کہ ان حرکتوں کے سبب مرنے سے پہلے۔ ۔۔۔خدانخواستہ۔۔۔۔۔ایمان کی رمتی ہے محروم نہ کردیے جائیں۔

# سركارى صوفى ازم كى حقيقت

صاحب ہمارے پرانے کرم فرما ہیں۔ ویسے توان کی ساری تعلیم وینی مدارس میں ہوئی ہےاوروہ ا یک دن کے الیے بھی سی عصری تعلیمی ادارے میں زیرتعلیم نہیں رہے لیکن جب سے انہوں نے بی ایج ڈی کی ،اس وقت ہےان کا لقب'' ڈ، کٹر صاحب'' ہوگیا۔موصوف کو القد تع لی نے بلا کا ذہن ،غضب کا حافظ اور مشاہ ہے کی بے یاہ قوت عطا کی ہے۔میری اوران کی دوتی کی بنیا دی وجہان کا وردمندول اورنظریا تی سوچ ہے۔موصوف کا خاص وصف یہ ہے کہ ا پنے لیے نہیں ، اُمت کے لیے سوچے میں اورای فکر میں ہروفت غلطال رہتے ہیں ۔ا ہے لوگ آج کی دنیا میں بہت کم ہیں اور جو ہیں وہ عملۂ حریاں نصیب مسلمانوں کی غلطیاں عموانے ، ممزور یوں اور کوتا ہیوں کوا جا گر کرنے اور حاضرین کی حوصلہ فکنی کے ساتھ خود بھی بے عملی کے گرداب میں تھنے رہنے کے علاوہ پچھنیں کرتے۔ ڈاکٹر صاحب موصوف کا دیاغ بھی روش ہےاور خمیرروش تر۔ان کے ساتھ نشست ہمیشہ روحانی مسرت اور آ گہی کا باعث ہوتی ہے۔ویے وان کی تمام گفتگو بی دانش اور دور بنی کا مرقع اورمعلومات کے شیرے میں گندھی ہوئی ہوتی ہے لیکن کچھ باتیں فی الواقع چونکا دینے والی ہوتی ہیں۔ان کی ایک بات کوہم نے حال ہی میں چیش گوئی سے حقیقت بنتے ویکھا تو یہ چندسطریں لکھنے پر مجبور ہوئے ور نه ارا دو نقا کها گلے چند شاروں تک افغانت ن میں بریا بے نظیرو بے مثال جدو جبدیر کچھاکھا جائے کہ جنگ عظیم اول وروم کے بعداتے دی ممی لک کی طرف ہے جس طرح کا''<sup>وع</sup>سکری ادب'' وجود میں آیا تھااس ہے کہیں زیادہ نا درونایا باوراعلی · انسانی اقدار کے حامل واقعات افغانت ن برعالمی افواج کی چڑھائی اوراس کے مقابلے میں طالبان کی ہے مثال عزمیت ہے جنم لے میکے میں لیکن افسوس پوری انسانیت کے لیے سبق آ موز تا ثیرر کھنے والے ان سیجے اور حقیقی واقعات کو محفوظ کرنے وافا کوئی نہیں۔ بیوا قعات اگر جمع ہو جا کیں تو لا زوال اور ہے مثال'' عسکری ادبیات'' وجود میں آ کمیں گی جن کے حروف کی روشن ہے آئے والے دن میں مجاہد کا کر دار منور اور تابال ہوتار ہے گا۔

ڈاکٹر صاحب موصوف اکٹر و بیشتر مختلف میں لک کا سفر کرتے رہتے ہیں۔ صرف گزشتہ رمضان و چھمر تبہ ہیرون ملک گئے۔ دنیا بھر کے اہل علم سے ان کی ملاقات اور گفتگور بتی ہے۔ بچپلی ملاقات میں انہوں نے ایک جیرت انگیز بات بتائی جے پورا بوتے ہوئے ہم خود مشاہدہ کررہے ہیں۔ انہول نے فرمایا ایک عرتبہ ایک بور فی ملک میں سیمینار کے دورن میراروم میٹ ایک موراارکا ارتفاراس نے جھے بتایا کہ میں ایک ایسے ادارے میں ملازم ہوں جوعالم اسلام کے بارے میں ایک خاص میہلوسے شخصی کرتا ہے۔ آگے گئفتگوڈ اکٹر صاحب کی زبانی سنے

"فاص نوع ك تحقيق ي آپ كى كيامراد ب؟"

" بم يتحقيق كرتے بين كەسلىنول بين دين كے نام پر بدوينى كيسے پھيلائى جائے گا۔"

.... ' دین کے نام پر بددینی؟ اوہ! بیتو عجیب بات ہے۔''

''آپ جیسے آ دی کے لیے کیسے بجیب ہوسکتی ہے؟ ہمرے ہاں پچھاداروں کواس غرض کے لیے فنڈ ماتا ہے کہ دنیا پرتی کے ذریعے بے دیٹی پھیلا کیں اور ہمیں اس مقصد کے لیے لامحدودوس کل فراہم کیے جاتے ہیں کہ دین پیندی کے ذریعے بے دیٹی پھیلا کیں۔''

.... اچھاتو آج کل آپ کس موضوع پرکام کردہے ہیں؟"

''جم یہ لم اسلام میں تصوف کے ذریعے ہے دینی پھیلانے پر کام کررہے ہیں اور اس حوالے سے ہم ایک واضح عاکے تک پہنچ چکے ہیں۔''

ڈ اکٹر صاحب نے بندہ سے فرمایا کہ اس سے آ کے نداس گورے نے ہمیں بنانا تھ اور ندمیں نے پوچھالیکن آ پ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کامنعو یکس نوعیت کا ہوگا؟

'' دیکھیے ڈاکٹر صاحب!''بندہ نے کچھ در سوج کرع ض کیا'' تصوف تو ان ان کے باطن کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ اس کی ابتدا اخلاص ہے اور انتہ احسان پر ہوتی ہے۔ جوتصوف شریعت کے تابع اور ماتحت ہے وہ اسلامی تصوف ہے اور جہاں طریقت کے نام پر شریعت کے احکام کو ہلکا سمجھا گیاوہ جا کی اور بدتی تصوف ہے۔ جہاں تک میرا ذہن جا تا ہے عنقریب ہمارے ہال بے وہ اس کی ماشاعت کے لیے سنخ شدہ اور منحرف رسومات ، صوفیت کے نام پر پروان چڑ ھائی جا کیں گی اور اس پر اتنا بہیہ بہایا جائے گا کے لئے سنتوں کے شخص کے انتہ کی سرومات ، صوفیت کے نام پر پروان چڑ ھائی جا کیں گیا۔''

بات آئی گئی ہوگئی کین ایک دن اخبار میں پڑھا کرد ہلی میں صوفی ازم پرایک کا نفر سہوئی ۔ ہے جس میں صوفیا کے کرام کے حالات ووا تعات اور طرز زندگی (جس میں عفوو درگز راور زم خونی ورحم دلی پرزیادہ زور ہے) کواجا گر کیے جانے کی خبرگرم تھی۔ طابہ رہے اس کا مطلب مسلمانوں کو جذبہ جہادا و دنظر پر شہادت سے محروم کرنا تھا۔ اس سے چند دن بعد سوالات کا تا نتا بندھ گیا کہ آج کل مختلف چیناوں پر بجیب طرح کی نعیش اور صوفیا ند کلام پڑھا نہا رہا ہے جس میں نعت خوالی سوالات کا تا نتا بندھ گیا کہ آج کل مختلف چیناوں پر بجیب طرح کی نعیش اور صوفیا ند کلام پڑھا نہا تا ہے۔ میں نعت خوالی عہر ساتھ پڑھا جاتا ہی امرسیقی کے صوتی تا ٹر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور میں آگئی حدیث تقدین اور میں اور آئی ہوئی ہی موجود میں آگئی ہے جے 'نہ میں ماڈلا'' کہا جا رہا ہوا ہا انتہائی بجیب وغریب بلکہ یوں کہیں کہ ماڈ ننگ کی آئیٹ تھی جود میں آگئی ہے جے 'نہ میں ماڈلا'' کہا جا رہا ہوا ہوا تا ہے کہ میوز میکل اور کی سے ناز کروایا جاتا ہے ۔ اللہ معافی کر سے ناز کروایا جاتا ہے ۔ اللہ معافی کر سے بھی اور کی سے کھل کر ہیں۔ باؤی کی بیک ہوتی ہیں۔ باق کی ہو تی ہیں۔ باق کی ہو تی ہیں۔ باق کی ہو تی ہیں۔ بہر مواد سے بہر اور وسی کی کی ہو تی سے بھی اس موالات کے جواب پڑھورہی کی ہو تی سے بہر مورد کی ہور میں کی ہو تی ہور کی ہو تی ہور کی ہو تی ہور کی ہوتی کی ہوتی کی ہوتی ہیں۔ بہر ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہوتی کے لیے سرکاری سے برصوفی کو نسل کی ہوتی کہ ہور کی ہیں۔ اس کو کی ہوتی کی ہوتی کی ہوتی کی ہوتی کی ہوتی کو کی ہورہ کی ہوتی کی ہوتی کی ہوتی کی ہوتی کی ہوتی کو کی ہوتی کو کی ہوتی کی ہوتی کی ہوتی کی ہوتی کی ہوتی کی ہورہ کی ہوتی کو کی ہوتی کی ہوتی کی ہوتی کی کی ہوتی کی کو کی ہوتی کی ہوتی کی ہوتی کی ہوتی کی ہوتی کی ہوتی کو

بار ہار سننے سے تعلق رکھتے ہیں۔ زمین کے اس کلڑ ہے میں جس میں ہم سے میں ،شریعت کے آخری سہاروں کے انہدام کی کوشش کوشش کا اعزازیانے والے اب قوم کوطریقت کے مقامات رفیعہ پر فائز کرنے جارہے ہیں۔

ڈاکٹر صاحب نے جھے اس ملک کانام ہتا یا جس ہے اس گورے دائش ور کا تعلق تھ نداس کانام اور تو میت کیا تاکہ کانام ہور کے منت کے اس کا اندازہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ نام نہا دصوفی ازم کی ہے کرکاری جذبہ جہاداور شوقی شہادت کی گرم بازاری کے فتے کے لیے ہاوران چیزوں سے سب سے زیادہ نو فی اوران کے فتے کے سے سب سے زیادہ ہر گرم دنیا میں ایک بی قوم ہے جورنگ بدل بدل کر جھکنڈ ساستعال کرتی ہے۔ قرآن کریم کی شہادت ہے۔ ''اسا کیان والو! اگر تم ائل کتاب کا ہے گروہ میں ہی سے ایک گروہ کی اطاعت کرو گے تو وہ تہ ہیں ایک نے ایس بھی کا فرینادیں گے۔''ائل کتاب کا ہے گروہ وہی تھا کہ ہے جس نے برصغیر کے فت ہیں ایک ان ادکام کی تعلیم ختم کی ، مرزا قدی نی کو جہاد کی منسوفی کے فتو کی میں ایک کے بعد بھی کافر بنادیں جو جہاد کی منسوفی ہے فتو کی ہور شاہی جس نے گو ہر شاہی جسے طحد کی تربیت کی ، جس نے سعود کی حوص کے نصاب سے آیات وواقعات جہاد کے افرائ کا اس لیے مطالبہ کی کہ ان کو پڑھ کر سعود کی تو جوان ارض حربین میں موجود یہودی افواج کے خلاف مشتول ہو سکتے ہیں ، جو جہ دیے تعلق کو جرم بنانا جا ہتا ہے اور جو یہ بحث چھٹر تا ہے کہ جہ دی استعال کر کے اس کی حرمت و تقدی کو کم کرنا چا ہتا ہے۔

كياريبين جانبا؟

تصوف، دل سے غیراللہ کو نکالنے کی مثل ہے اور جب سالک کے دل سے غیراللہ نکل جاتا ہے توا سے اپنے اللہ کے لیے جان وینے سے زیادہ کو کی چیز لذیذ محسوس نہیں ہوتی ۔

تصوف،خانۂ دل میں موجود بتوں کوتوڑ کرایک القد کی یادیش کم ہونے کا نام ہے۔اورانسان جب ایخ خالق میں گم جوجا تا ہے تواس دنیا کا ایک ایک لیک لحداس پر بھار کی ہوجا تا ہے۔اسے توشہادت کے بغیر چین نہیں آتا۔

تصوف، تو حیدوسنت اور تقوئی وطہارت کو اپنانے اور شرک و بدعت اور رسومات و مشکرات کو چھوڑنے کا نام ہے۔جس نے بیمنزل سرکر لی اسے اللّٰہ تعالیٰ سے ملا قات کا شوق ہر لمھے تڑپائے رکھتا ہے۔ اور کو ن نہیں جانت کہ شہ دت کا راستہ رب تعالیٰ کے دیدار کا قریب ترین اور بیٹنی راستہ ہے۔

"چوٹی"جہاد ہے قوصوفی کا تاج بھی یقینا شہادت ہے۔ جس تصوف میں یہ پچھند ہوگا ہے کیمرے کے سامنے، اسٹیج کی تیز روشنیوں ، رنگار نگ ہبوسات اور قسماقتم من ظر کے سہارے بدعات ورسو ، ت پھیلانے کا ذریعے تو بنایا جا سکتا ہے، روحانیت کا اس سے دور کا واسط بھی نہ ہوگا اور جو دینی کام روحانیت سے محروم ہے وہ خالص نفسانیت ہے اور نفسیات چند دن کی پڑھک کے بعدا چی موت آ ہم جاتی ہے۔

# معركهٔ كربلا: آ زمائش كانشان

پروپیگنڈ ہے کی دھول کیسی کیسی حقیقق کو دھندا دیتی ہے؟ کربلا ہے بڑھ کراس کی مثال شرید ہی کوئی ہو۔ راوحق کے رہبروں پر آزمائشوں اور مشققوں کا آناسنب انہیہ ہے۔اہندتوں کی باطل کے سنگ دلاند مظالم کے مقابعے میں

اہلِ حق کی ہمت اوراستقامت کا تذکرہ فرشتول کے سامنے کرتے اوراس پر فخر فرماتے ہیں۔ اہلِ بیت رسول انتصلی انتدعلیہ وسلم پر جو پچھ کر بلا کے میدان میں گزرایہ اس عادت الہی کاظہورتھ جواس کا نئات میں یا رہا ظاہر ہوتی رہی ہیں اور جس کے ذریعے اللہ اپنے

مقرب بندول کی آز ماکش منفردا نداز میں کرتااوراس پرانہیں اپنے قرب خاص کے اعلی درجات ہے نواز تار ہاہے۔

صبر وطاعت کے ذریعے رب تعالی کی رضا اور اس کا قرب صل کرنا بھی نفس پر گراب ورمشکل ہے کیان حق کی جمایت میں آنے والے مصائب پر صبر وہ نیکی ہے جو بلند نصیبوں کے جھے میں بی آتی ہے۔ اگر اصحاب عزیمیت واستقامت نہ ہوتے تو اس کا کنات میں بہت کی ان چیز وں کا ظہور نہ ہوسکتا جن کے لیے یہ عالم ناسوت سجایا گیا ہے ہذا مشیت البیدیبی ہے کہ قدی صفت ہستیاں امتدر ب العزت کے مقدس نام پر سے ہزار رنگ قربان ہوتی جا کیں اور اپنے چھپھے ایسی تاریخ چھوڑ جا کیں جو رہتی و نیا کے لیے مثال ہواور اس کے تذکر ہے سے قدائیان حق کو ہر کھے عزم نوکا پیام متار ہے۔

واقعہ کر بلا ایسی ہی آ ز مائش تھی۔القد تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھراپنے پاک نام پر مقدس جانوں کی ہیمینٹ کے سیے مقدس ترین لوگوں کا امتخاب کیا اور ان ہستیوں نے اس سج دھج ہے مقتل کوآ باد کیا کہ اس امتخاب کی لاج رکھ لی۔

کر بلاسراسرآز مائش وامتحان تھا۔ پیش آنے سے لے کر آج تک اور آج کے بعد سے قیامت تک جب اہل بیت کا ہی ایک فرد (حضرت مہدی) طاغوت اکبر (وجال سے) کے خلاف جہاد عزیمت کاعکم بلند کرے گا اور آخری اور حتی فتح ہوئے تک اسے نیچ نبیس دیکھ گا۔

ہے ہے ہی استان پر بید کے لیے بھی تھا۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ نے مسند خلافت کے لیے اس کا انتخاب کر کے اس پر جواعثا دکیا تھا ہی اس کے لیے بہت بوئ آز ماکش تھی۔ حضرت ابن عرب حضرت ابن زبیر اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہم اجھین کی موجودگی میں اسے ثابت کرنا تھا کہ وہ مسلمانوں کی قیادت اپنے پیش روؤل کے طرز پر کر نے گا اور اسلا کی انشکروں کا وہ سیلاب جوفاری وروم کی سرحدیں روند چکا ہے، اسے آگے سے آگے اور دور سے دور تک لے جانے میں کامیاب ہوگا۔ جنگ قسطنطنیہ میں اس کی شرکت اس آزمائش میں سرخ روئی کا پہت ویتی ہے اگر کر بلا کے روز وہ جنگٹ ل جاتی جو ہر گرنا گزیر نہ تھی تو بار خلافت نجھانے میں اس سے کوئی اتنی بوی چوک بھی نہ ہوئی تھی کہ است یوں مطعونیت کا ستو رہ بنائی جاتے ہو جنگ ہر گز کفر واسلام کی جنگ نہتی ورنہ سیدنا حضرت حسین رضی امتد عندا بن زیاد کے سامنے تین شراکا میں سے بیشر طہر گزندر کھتے کہ جھے دشتن جانے ورسے نہیں کہ اسلام ہر کر بلا کے بعد زعم و و سے زیداور میں اس معاملہ کوخود مطے کرلیں گے۔ اس طرح بیمبالغہ آرائی بھی کی طرح درست نہیں کہ اسلام ہر کر بلا کے بعد زعم و و سے بیداور میں اس معاملہ کوخود مطے کرلیں گے۔ اس طرح بیمبالغہ آرائی بھی کی طرح درست نہیں کہ اسلام ہر کر بلا کے بعد زعم و و سے بیداور میں اس معاملہ کوخود مطے کرلیں گے۔ اس طرح بیمبالغہ آرائی بھی کی طرح درست نہیں کہ اسلام ہر کر بلا کے بعد زعم و

ہوتا ہے۔اگرائی ہی بات تھی تو جنائب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جنگ ندہوئے دینے کے لیے متبادل تجاویز کیونکر دیتے؟ کیاوہ معافہ القداسلام کے زندہ ندہونے پر راضی تھے؟ نیز ایس سجھنے اور کہنے سے حصرت حسین رضی اللہ عنہ کے دوسرے بھائیوں اور دیگراہل بیت جو قافعہ حسین میں شامل ند تھے، کے بارے میں پھر کیا کہا جائے گا؟ اعتدال وتو از ن کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے تو افراط وتفریط کے ایسے بی ٹمونے وجود میں آتے ہیں۔

ہلا کوفدوالے بھی اس آزمائش کے اہم شرکا تھے۔ عربوں کی روایت تھی کداگر وہ کسی عام آ دمی کو بھی زبان ویتے تواس پر قائم رہتے تھے۔ جان چلی جاتی پر ہاتھ سے ہاتھ نہ چھوٹا۔ زمانۂ جا ہمیت میں سو ال بن عادیا جیسے لوگوں نے بیاعلی انسانی اقدار قائم کیس کدآ تھوں کے سامنے جوان اولا د ذرج ہونا تو گوارا کیا لیکن و فااور عہد پر آ نجے ندآ نے دی۔ تاریخ میں ان لوگوں کا نام امر ہوگی۔ آج تک ان کا نام ایف نے عہد کی علامت ہے اور رہتی دنیا تک ان کی مٹالیس دی جاتی رہیں گی۔

اہلِ کوفہ نے تو خانوادہ رسول کو بغیران کے مطالبے کے خود سے زبان دی تھی اور وہ بھی ایک نیک مقصد کو عنوان بنا کر انہیں تو خون کی ندیاں عبور کرنی پڑتیں یا آگ کا دریا نظے باؤں پارکرتا پڑتا، کی صورت میں آل رسول کو تنہا نہ چھوڑتا چا ہے تھے۔ حیدر کرارسید ناعلی الرتضی کرم اللہ وجہ سے ان کی روداد جفاود خاکم نہتھی کہ آلی علی ہے بھی بے وفائی اور عبد شکنی کا داغ انہوں نے اپنی انہوں نے اپنی عام کرلیا۔ کر بلا میں بے سہرا خانوادہ رسول عالم مظلومیت میں جان سے گزر گیا اور ان میں سے کسی نے اپنی آرام گاہ سے نکلنے کی زحمت بھی نہ کی۔

ی تو یہ ہے اے اہل کوفہ! کہ اس دن تم اعزاز وافخار کی لاز وال ستائش اپنے نام کر واسکتے تھے مرتم نے یہ موقع گوا کر
اسلام کی تاریخ میں ایک خونچکال عاد شے کا اضافہ کرنے کے ساتھ اپنے لیے بھی نا قابل رشک نذ کروں کا ابدی سامان کر دیا۔

★ اس زمانہ میں جوصی ہہ کرام رضی امتہ عنہ اجھیں اور تابعیں اور تع تابعیں رحم ہم اللہ موجود تھے ، کر بلا ان کے لیے بھی
ایک آزمائش نشان تھا۔ اس میں شک نہیں کہ انہوں نے سندنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو صائب مشورہ و یہ ہوئے جس فیرخوا ہی اور دلسوزی کا مظاہرہ کیا اور صورت ولکوان کے تی میں لانے کے لیے جوکوششیں کیں وہ ان حضرات کی نیک نفسی اور
پاکھیلتی پرشاہد عدل ہیں۔ اہل مدینہ نے تو واقعہ سے میں جانوں کی ہے تی شاقر بانی ہے بھی در لیے نہیں کیا۔ ان پا کہاز ہستیوں نے باستطاعت ، حسب تو فیق اور حسب معذرت جو بن سکا ، آل رسول کے نذر کردیا سلام ہوان مقدس ہستیوں پر۔

المن المن الروال المن المن می المن می المن می المن المن الماران کے دفقا کو تفا۔ تاریخ دور کھڑی تک رہی تھی کہ وہ اس ال زوال روایت کا تسلسل کیونکر قائم رکھتے ہیں جو آتش نم وو میں بے خطر کو دنے سے شروع ہوئی تھی اور کر بلا کے گھا ہے ہے اپنی کی بندش کے لیے کھینچتی چلی آری تھی ۔ وہ لکیر جے عبور کرنا ابدی سعادت کے صل بدند بخت اہل عزیمت کے علاوہ کسی کے اس کی بات نہیں ۔ آسان وزیمن بھی وقم ، شجر وجر اور انس وجن سب شاہد ہیں کہ اس دن اہل بیت رسول نے بلہ جھ کے اور بلاتر ودوہ ہی پھی کیا جو اُن کے شایان شرب تھا اور جس نے سر بلندی اور سرفرازی کی وہ نیک نامیاں ان کے نام کیس جو بھی نہ مٹ سکیس گی ۔ و نیا ہیں جب تک غیرت وہ فانا م کی چیز کا تذکرہ آگے گا کر بل کا واقعہ اس کا مرکز کی عنوان ہوگا اور جب تک حق پر استقامت کا تذکرہ ہوگا ، اللہ رسول کی قربانیاں اہل اسلام کا خون گر ما کر انہیں احد کے لیے آ اور ہ کرتی رہیں گی ۔

ہو کہ اس کا تعلق عزم وہمت سے گھر پوراس دائن ہی تیا مت تک ہوتی رہے گی۔ اس کا تعلق عزم وہمت سے گھر پوراس داستان سے مطنے دائے ہے شار مہن ہائے عبرت و موعظت کے تذکر ہے ہے ہے۔ یہ آز مائش کچھ یوں ہے کہ کون اہل ہیت سے اس محبت کے اظہار میں اعتدال وتو ازن کو لمحوظ رکھتا ہے جو ہر مسلمان کے رگ و بے میں سرایت کیے ہوئے ہاور کون اس جنگ کے حقیقی اسب باور پس منظر کو سمجھ بغیر مخافیین کی شقیص میں مباطقہ آرائی کرتے ہوئے حدسے گزرتا ہے۔ کربل دود ھاری تکوار ہے۔ رفقا کے حسین جس پامردی سے اس پر سے گزرے وہ انہی کا حصہ تھا لیکن پیچھے آنے والے اظہار عقیدت و محبت میں اسو کا حسی و حیث کی پیروی اور افراط و تفریط پر بی غیر معتدل رو یوں سے احتراز واجتناب میں کس صد تک کا میاب ہوئے ہیں؟ یہ نہایت منی دستی و میت کی پیروی اور افراط و تفریط پر بی غیر معتدل رو یوں سے احتراز واجتناب میں کس صد تک کا میاب ہوئے ہیں؟ یہ نہایت منازک امتحان ہے۔ المدت کی کی تو فیت خاص ہروقت مانگن جا ہے ور نہ یہ واد کی خورزار بہت سول کا دامین تارتار کر چکی ہے۔

معرکہ کر باد کی اصل حقیقت جیسی پچھتھی، افسوس واست نظرازی کی گرواسے وھند یا نہ و بی تواخلاق ونظریات کی تربیت، حوصلہ وہمت کی آبیاری اورعبرت وموعظت کے بڑار ہاسبق اس کی تہد ہیں پوشیدہ بینے گر پچھلوگ پر جلئے کے خطر سے ابہوگر ہانے والی نظریاتی محفوں میں بھی سرفروشی و جانبازی کی اس لا زوال واستان کے تذکر سے سے مہر بلب رہنے کو ترجیح و سے جیں اور پچھاس کی ایس پُر کارتصور کھینچتے ہیں جواس مقصد کی ہی نئی کرویتی ہے جس کے لیے گشن زہرائے پھولوں نے کر بلا کے بیچولوں نے کہ بیروی کرتے ہوئے اس معرکے کی تیاری کی توفیق و سے جس کے بیچ ریگزار کو اپنا مقدس خون و سے جس کے فیل ایمان ، ایک حتی فرزید اور جمند (حضرت مہدی جنب سیدنا حضرت میں رضی اللہ عند کے لیے اس نیکی کا اندام ہے جو دس رضی اللہ عند کے لیے اس نیکی کا اندام ہے جو انہوں نے انتحاد بین اسلمین کی خاطر حضرت معاویہ رضی اللہ عند سے حضرت حسن رضی اللہ عند کے لیے اس نیکی کا اندام ہے جو دائی سر بلندی عطا کر ہیں گے۔

اسرائیل کوتسلیم کرنے سے شوشوں نے پھرے سراُٹھا کراس معرے کے قریب آتے قدموں کی چاپ تیز تر کردی ہے، جس کی تیاری کے لیے کر بلاکی سرفروشانہ داستان ،عزم نوکا پیام ہے۔

## ایک یا د گارمحفل

یہ قصہ کراچی کی ایک گرم شام میں سمندر کی پشت پر منعقد ہونے والی محفل کا ہے۔ میز بان اور مہمان چنیدہ لوگ سے ۔ اصی بعم ، اہلِ فکر و دانش ۔ روشن چبر ہے، چکتی آئکسیں ۔ نظریں مہمان کے چبر ہے پر ، کان ان کی ول میں امرتی آواز پر ۔ شنے والوں کی خواہش تھی کہ اس شخصیت کوآئکھوں سے تو و کھے سیاجس نے ایک لا فانی تصنیف لکھے کر راتوں رات شبرت جادواں حاصل کی اور اہل السنة و الجماعة کی آئکھوں کا تارابن گئے ، اب ساعت کو بھی ان کی عالمانہ گفتگو سے فیضیاب کریں۔

" حضرت الآپ کواس تصنیف کا خیال کیے آیا؟" گفتگو حسب معمول ای سوال ہے شروع ہوئی جوتقریباً برمخفل میں ان ہے کیا جاتا تھا۔

بحیرۂ عرب کی شنٹری ہوا چل رہی تھی۔ بولنے والا صاحب علم بھی تھ صاحب زبان بھی۔ پر کیف فضا، وککش گفتگو۔ سننے والوں کا اشتیاق اور تنجہ کا میرعالم کہ لانچ کی سیٹیں جیھوڑ کر حضرت کے قدموں میں فرش برآ بیٹھے۔

'' مجھشروع ہے معائے دیو بند ہے بہت زیادہ محبت وعقیدت تھی۔ اس وارنگی کی وجہ یہ کہ بیں اپنے مطالعہ اور مشاہد ہے کی بنا پر یہ سمجھتا تھ کہ برصغیر میں دین اسل م کا احیا و بلغ اور جہاد وحزیت انہی حضرات کے مرہون منت ہے۔ ان کے اہلِ حق. بونے کی ایک یہی وجہ میرے نزدیک بہت تھی لہذا کوئی ان کے خلاف بولے تو مجھے اس کی حماقت اور جہالت پر نہایت افسوس ہوتا تھا۔''

حضرت نے تمہید باندھ کی تھی اور اب ان کی گفتگو میں دھیر ہے دویر ہے روانی اور توجیلی کا تکس گہر ابھور ہاتھا۔
'' ہمارے ہاں یو پی میں ایک جگہ ہے'' گھوی''۔ وہاں کے ایک نہایت قابل فاضل ہے۔ انہوں نے دارالعلوم و یوبند
میں دوران تعلیم ہمیشہ امتیازی حیثیت حاصل کی ۔ پھر پچھانو جوانوں کی ویکھا دیکھی وہ بھی مدینہ یو نیورٹی پہنچ گئے ۔ وہاں پڑھا وڑھنا تو پچھ ہوتانہیں ہے۔ برصغیر کے درس نظامی کی ساخت اور سانچہ بی پچھانیا ہے کہ یہاں کا فارغ انتصیل عالم دینی علوم میں اتنی مہارت اور رموخ کا حاصل ہوتا ہے کہ اے کہیں اور پچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ۔ و نیا بھر میں اس نصاب کی کوئی مثال اتی مہارت اور رموخ کا حاصل ہوتا ہے کہ اے کہیں اور پچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ و نیا بھر میں اس نصاب کی کوئی مثال کہ کہیں پیش نہیں کی جاسمتی ۔ بس ایک چل چا و اور و نیا در کھنے کا شوق ہے جو ہمارے طلبہ دوسروں کی دیکھی عرب مما لک کی یو نیورسٹیوں میں پہنچ جو تیں ۔ یہ مولوی صاحب بھی وہ ہی پہنچ گئے ۔ پچھ عربی کا شین قاف درست کیا ، پچھ پوزیشنیں حاصل کی دیا ہو سے دوری کومت نے ان کا وظیفہ مقرر کردیا تھی اور اب بیدنوش وخرم ، کا میاب و کا مران وطن کیس اب واپس وطن آتا جا ہے تھے ۔ سعودی حکومت نے ان کا وظیفہ مقرر کردیا تھی اور اب بیدنوش وخرم ، کا میاب و کا مران وطن کوئی ہے۔ کہا کہا کہا کہا گھی گھی ہوں آئی ۔''

حضرت مُفتَكُومِين تَجسس پيدا كرنے كے ماہر تھے۔ يہاں تک پہنچ كردم بھر كور كے پھر بات آ گے ہڑھائى:

ہوا کچھ یوں کہ جب ان کے کا غذات آخری وسخط کے ہے سعودی آفیسر کی میز پر پہنچاس نے ان کو باا کر پوچھ کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہ، الحمد للہ! دیوبندی ہوں۔اس کی میز پراس زونے میں تازہ تازہ تازہ تھی ہوئی کتاب 'المدیو بعدید''رکھی تھی۔اس میں علیائے دیوبند کے خل ف ایب بے سرویا موادج تع کیا گیا تھا اورایے بے چار کیک الزامات رکگائے تھے کہ اس نے ان نے کہ، ''تم مشرک ہو قبوری اور وثنی ہو۔ (قبوری، قبر پرست ۔وثنی بت پرست) تمہار اوظیفہ منسوخ کیا جاتا ہے۔'

ریے خاموثی ہے اُٹھ کرآ گئے۔ باہر آ کریے کتاب خریدی جو مجھ سے گفتگو کے وقت ان کے ہاتھ میں تھی اور مجھے بتلایا کہ اس کتاب میں ایسے بے جاالزامات ہیں کدان کا جواب دیتے ہوئے بھی انسان شرما تا ہے۔ یہاں سعودیہ میں ایک خاص طبقہ اس پرخوب بغییں بجار ہاہے۔ ہمارے ساتھی ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کتراتے ہیں کہ خداجائے کی فتنہ ہے:''

یبال تک پہنچ کر حضرت پھر رُک گئے ۔ان کی گفتگو سے سی بندھ چکا تھے۔ایک تو ہجے خوبصورت ، دوسر نے تعییق قسم کی اردو، تیسر ہے آ ب بتی سنانے کامخصوص انداز۔سب برمحویت کا عالم طاری تھے۔حضرت پھر گویا ہوئے ،

'' جھے سے رہانہ گیا۔ ان سے کتاب کی اور سیدھا گھر چلا آیا۔ جھے اس وقت وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ میں اس کا جواب کھوں گا۔ وہ جواب کھوں گرائے گا اور سعودی عرب اور خیتی ٹم ورع کی۔ خدا کی پناہ! علمی بددیا نتی اور جھیق نہ صرف صفایا کر ڈالے گا بلکہ تاریخی شہرت پا جائے گا۔ ٹیل نے کتاب دیکھنی ٹروع کی۔ خدا کی پناہ! علمی بددیا نتی اور جھیق کیا اور جیران ہوتا گیا کہ ''اس صدتک خیاب کہ جھی ہوگی ہے جو نے کہ کر بھی سے ہیں؟ ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ میں جس کتاب سے حوالے کی مراجعت کرتا چاہتا، وہ کمیاب ہونے کے باوجود معمول کے ظلاف جددی ہاتھ لگ جاتی۔ اپنے کتب فانے کی الماریوں کے قریب گزرتا تو کتابوں کی قطار میں سے باوجود معمول کے ظلاف جددی ہاتھ لگ اور اپنی طرف متوجہ کرتیں جن سے کوئی مفید بات ہاتھ لگ عتی ہے۔ جھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی جھے اس کا جواب لکھنے پر نجار رہا ہے۔ میں نے تھم ہاتھ میں لیا تو وہ بگٹ بھی گتا چلا گیا۔ وہ غیص ابھی پورک طرح سوچ آ بھی نہ پائی ہوتی کے تا کھی جو باتھ کی ہوئی مقدد کرتا چلا جاتا۔ تین مہینے بھی نہ گذر سے تھے کہ عربی میں کتا جاتی ہوگی اور ایک ایسے جھی کہا ہوئی جوہاں میدان کا شناور ہی نہ تھا۔ تام بھی جھے خوب سوجھا: ''وقعة مع میں کتاب تیار ہوگی اور ایک ایسے جھی کہا تھوں ہوئی جوہاں میدان کا شناور ہی نہ تھا۔ تام بھی جھے خوب سوجھا: ''وقعة مع میں کتاب تیار ہوگی اور ایک ایسے جھی اس کا شعور بھی وہ نہیں کر سے تھی کہ خوب سوجھا: ''وقعة مع کا کم لے لیتا ہے جن کا تصور بھی وہ نہیں کر سے تھا۔ ''

مب سامعین کویفین تھا یہ حفزت کی تواضع ہے ورند عربی زبان پران کی گرفت کے ساتھ تحقیق اور تدقیق میں جیسی وسترس ان کو حاصل ہے، معاصرین بنس اس کی مثال ملتی مشکل ہے۔

'' جب علائے و یوبند پر انزاہ ت کا پیندہ ''المدیبو سدیدہ '' ی شکل میں آیا تھا تو کیجے دھزات سعود ریا مقیم فضل کو کہتے ہے گئے کہ اس کا جواب ان کو وہاں ہے کھنا چاہیے۔ جبکہ سعود ریا میں مقیم حضزات ، ہاں ہے اس کتاب کے نیخ پرنسخ بھیجتے کہ یہاں ہے اس کا جواب مکھنا جائے۔ یہ شکاش زوروں پرتھی کہ میں آپنی کتاب کا مسوّدہ لے کریشخ العرب واقعجم حضزت مولانا تسمین ایس سے اس کا جواب مکھنا جائے۔ یہ شکاش زوروں پرتھی کہ میں آپنی کتاب کا مسوّدہ لے کریشخ العرب واقعجم حضرت مولانا تسمید نی رحمہ القد تعالیٰ کی خدمت میں جا پہنچا۔ روداوسنا کی اور

کتاب پیش کی۔ حضرت و کی کرمتعجب ہوئے اور فرہ یا کہ ابھی حضرت مہتمہ صاحب حضرت ہونا مرغ بالرحمن صاحب مہتم ما دالعلوم و یو بند تشریف الب تے ہیں ان کود کھا کرمشورہ کرتے ہیں۔ بیس نے عرض کی '' حضرت ایس اپنے جھے کا کام کر چکا۔ اب آگے کامشورہ و غیرہ آپ ہی سیجیے اور ججھے و عاؤل کے ساتھ ابھ زت و بیجے۔ بیس مصافی کر کے چار آیا۔ ساب ، بیسی گئی تو پسند آئی۔ بہلا ایڈیشن اگر چہ طباعت کے لحاظ ہے زیادہ معیاری خدتھ الیکن باتھوں ہاتھ لیو گئی اور اثر پذیری کا سے عالم کہ ''اللدیو بندیدہ'' کی اش عت پرخوش ہے بغلیں بج نے والے حضرات یہ کہتے نے گئے ''ہم نے''المدیو سدیدہ'' چھاپ کر نب یت منطلی کی۔''اس کتاب کی تصنیف و مراجعت کے دوران ایک اور ساتھ ساتھ تو رہوگی'' مسائل غیر مقعد ین' ۔ بہل منظلی کی۔''اس کتاب کی تصنیف و مراجعت کے دوران ایک اور ساتھ شہرت و مقبولیت صاص ہوئی۔ لک کے نامورا دیب کتاب و ندان شکن جواب تھی تو یہ جارہ شائدہ کر کے فرہ یہ ''عربی سے اردو ترجمہ آپ کے ہاں ہے ابن ایسن عب می صاحب کی طرف اشارہ کر کے فرہ یہ ''عربی ہے اردو ترجمہ آپ کے ہاں ہے ابن ایسن عب می صاحب کی طرف اشارہ کر کے فرہ یہ ''عربی ہے اور خوب چلا۔ (عبامی صاحب محفل میں تشریف فرما تھے۔ س کر نہ ایس مسلم انتے درے۔)

پھوع سے بعد اس مخصوص طبقے نے پینترا بد، اور سے پروپیگنڈہ شروع کیا کہ میری کتب ہیں د ہے گئے حوالے درست نہیں ۔ لوگوں نے جھے سے سوالات شروع کرد ہے۔ میں نے انہیں بہترا سمجھایا کہ بیتوا نمی سے پوچھاجائے کہ کس صفح کا کون ساحوالد درست نہیں؟ میں کیا پوری کتاب کے ایک ایک حوالے کی دضا حت کرتا رہوں گا۔ لوگوں نے مان کے خددیا تب میں نے مجبور ہوکر''صور تنطق'' (پوئی تصویریں یا ہوئے عکس ) کے نام سے تیسری کتاب کھی اور اس میں تمام حوالوں کا عکس چھاپ دیا۔ اب گویا پوری لا ہریری ہرایک کے ہاتھ میں آگئ۔ جو چاہے تسلی کرے اور جو چاہے نفیون کا کامیاب تی قب کرے۔ اب تو میں جہاں جاتا لوگ جھے'' مناظر اسلام'' کا خطاب دینے حال نکہ میں نے ایک مناظرہ بھی نہ کیا تھا۔ اس پر میں نے ایک مناظرہ بھی نہ کیا تھا۔ اس پر میں نے بیطریقت ہوئے ویا۔ بہت مقبول میں نے بیطریقت ہوئے ویا۔ بہت سوں کو حقیت ، احمان نے اور فقہ خفی کی تھ نیت پر کا ال ایمان نصیب ہوا۔ جو ان شاء موالے بوئے تر ہر کا کام ویقی میں اور مخالفین کے پھیلا نے ہوئے تر ہر کا کام ویقی ہیں اور مخالفین کے پھیلا نے ہوئے تر ہر کے تر باق کا کام ویقی ہیں اور مخالفین کے پھیلا نے ہوئے تر ہر کے تر باق کا کام ویقی ہیں اور مخالفین کے پھیلا نے ہوئے تر ہر کے تر باق کا کا کا کا کام ویقی ہیں۔''

حضرت کے کھبرکھبر بولنے کا انداز ، ہندوستانی حضرات کے لب و لیجے کامخصوص رچاؤ ، روداد کی دلچیسی اورافا دیت ، سمندر می ہوائے خوشگوار جھو نکے ،سمندر کی اٹھکیلیاں کرتے موجوں پرجم محفل ، بچ پوچھیے تو لطف ہی آ گیا۔

''اس کے بعد میں نے ای موضوع کو آ گے بڑھاتے ہوئے مزید کا جس بکھیں۔ میں سمجھیا ہوں اہتداق ہی نے اکا برسے عقیدت ومحبت کے صدیقے میدموضوع میرے لیے آسان کرویا ہے۔ ان کتابوں کے نام میہ بین:

1 وقفة مع معارضي شيخ الاسلام. ( كي دير في الاملام ابن تيميد كي الحين السلام. ( المي المين الميان ال

قار کین کرام! آپ کو یقینا اشتیاق ہوگا کہ ان شخصیت کا نام جانیں۔ آپ میں سے بہت سوں نے تو اس منعمون کے ساتھ لگے سرورق سے ان کا نام تو پڑھ بھی لیے ہوگا۔ جی ہاں! ان کا نام نامی حضرت مواا نا ابو بکر غازی پوری ہے۔ جوا کیے مخصوص طبقے کی طرف سے علی نے ویو بنداوراحن ف پراعتراض کا ترکی بیتر کی جواب دینے میں ہندویا ک میں بہت بڑا تا مسمجھے جت میں \_ حضرت کر شتہ ہفتے انڈیا سے پاکستان تشریف لائے تو متعدد مخفلوں میں ان سے فیض یاب ہونے کا موقع ملا ۔ غازی پور کے تو وہ ہیں ہی ، ماش ءالقد تن ونوش سے بھی غازی معلوم ہوتے ہیں ۔ بے تکلفی ، برجستہ گوئی اور خوش مزابی تو آپ برختم معلوم ہوتی تھی جس کی بنا پر حضرت کی صحبتیں یادگار رہیں گی ۔ اللہ تھ لی حضرت کی صحت و معمول ت میں برکت نصیب فرمائے اور ان کے فیض کو عام و تام فرمائے ۔ آمین

### ماسشر ما تنثثه

ایک سوال جس کی بازگشت بہت زیادہ سائی و ہے رہی ہے یہ ہے کہ اس واقعے یا المیے کے پیچھے ناویدہ ہاتھ کس کا ہے؟ گھوم پھر کر بات وہاں جا کرروک دی جاتی ہے جہاں تک پہنچانے کے بیابی راقصہ شروع ہوا تھا۔

وہ کون کی نادیدہ طاقت تھی جس نے مواا ناعبدالعزیز کو یہ باور کردایا کہ آپ تن پر ہیں اورا کا برعوائے کرام جو بات کہد اور سمجھار ہے ہیں بیان کی اپنی سوچ ہے جواپی جگد درست ہو سکتی ہے لیکن جو صورت حال آپ کو در چیش ہے اور جوام کا نات آپ کے سامنے میں ان کے سامنے نہیں ۔اس سے آپ ان کی بات نہ مانیں تو بھی کوئی ضرر نہیں ۔ بینا فرمانی اور ہے او بی کے زمر سے میں نہیں آتا۔

اس خفیہ ہاتھ کو بھی پہچانے کی کوشش کرنی چاہیے جس نے مولا ناعبدالعزیز کوستفل پیاطمینان ولائے رکھا کہ لال معجد اور جامعہ حفصہ کے خلاف آپریشن ہو جی نہیں سکتا۔ اس کی بیروجہ ہے، بیروجہ ہے اور بیروجہ بھی ہے۔ لہٰذا آپ بے فکر رہیں اور جو پچھ کریں کھل کر کریں۔ کوئی اندیشہ ہے نہ خطرہ غم ہے نہ رکاوٹ راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے۔

اس پر بھی غور وفکر ہوتا جا ہے کہ جب بید معامد شندا ہوجاتا تھا توا سے پھو کوں سے پھر کیوں گرم کیا جاتا تھا؟ مثلاً لا بمریری قبضے سے آئی شمیم کوتو ہتا ئب کروائے تک بھی معاملات کفنے سے آئی شمیم کوتو ہتا ئب کروائے تک بھی معاملات کا فی دھیمہ رہے۔ چندر وز خاموثی کے بعدو قفے و تفے سے جوطوفان اُٹھتا تھا اُس کا محرک کون تھا؟ وہ کون می طاقت تھی جو بھولائی مگئی باتوں کو پھرسے یاد کرواتی اور سوئے ہوئے فتے کو دوبارہ جگاتی تھی۔

آپریشن کا غلغلہ وقفے وقفے سے بلند ہوتا تھ ۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جومعاملہ ایک کو لی چلائے بغیر حل ہوسکا تھا، اس کو خونر پر تصادم تک کون نے گیا؟ ایک مخضر رقبے میں محدود طلبہ وطاب سے کو بحف ظت با ہم زکا لئے، جن میں اکثریت عسکری اُمور سے تابد تھی، کیا مشکل تھی؟ آپریشن کی صبح تا شعے؟ منابد تھی۔ کا سامنا کس طرح کر سکتے تھے؟ بات جب بن جاتی تھی تو اے کون بگاڑتا تھی اور جب بگڑنے گئی تھی تو آخری صد تک جانے سے پہلے کون اسے اتنا بنادیتا تھا کہ معاملہ طول تھینے جائے اور حال سے وقت کن پراسرار کا ایساد بیز پردہ پڑج سے کہ تخصے سے کوئی نکل نہ پائے۔

اوروہ معی جوحل ہو کے نہیں دے رہا، یہ ہے کہ بین الاقوامی میڈی پر 5 بجے شام مولا نا عبدالعزیز کی گرفتاری کی خبرنشر ہوگئی تھی۔ جرمنی سے پاکست فی وفت کے مطابق ٹھیک پانچ جج ایک صاحب کا فون آیا کہ ہمارے میڈیا کے مطابق مولا نا تو گرفتار ہوگئے بیں ۔اب بہت سے سوابوں کا ایک سواں یہ ہے کہ اندھیری ویڈیو بیس مغرب کے بعد گرفتاری ضاہر کیے جانے والے مولا تا صحب و کس شخصیت نے فون پر اس بات پر آبادہ کیا کہ وہ نفیہ طریقے ہے آزاد علاقے کی طرف نکل جا کیں اور وہاں مرکز بناکر

جب خیر چھپی ندرے گی اورشر نی ندسکے گا۔

تحریک کوزندہ رکھیں۔ آپ کے بھائی یہاں ہے تحریک چور میں گے ور آپ وہاں ہے تیادت کریں گے۔ آخروہ کون کی شخصیت تھی جواس طرح ہے مقدس جذبات کواستعمال کررہی تھی؟ پھر جب موارنا سابات کی معقوبت کی بناپر باج نگلنے پر آمادہ ہوگئو تو گرفتاری کے گئی گھنٹے بعد انہیں ٹی وی پرائٹرویو کے ہے پیش کیا گیا واس وقت بر تعج اوڑ ھائے۔ کھنے کی بیا تک تھی؟ کیا ہے وہی برف تھا جس کی خاطر بینا، بدہ یا تھے موارنا کو کش رکش میں مخصوص رخ پر ہے جانے ہے۔ کوش ساتھے؟

حضرت شخ البندر حمد القد کی تحریف و مال سے ال مسجد تحریف سے بعد سے جو بہری کر یک وکامیا بہوتا و کھن نہیں چاہتے ہختلف شکلوں میں تحریک کے اندر جگہ بناتے ہیں اور پھر نادید و ہاتھان سے جو بہری کروانا چاہے و و ڈوری لیے لیٹے لئو کی طرح و ہی پچھ کرتے رہتے ہیں۔ اسل می تحریک کو ہم سے زیاد و اندر پراورسا شنے سے زیادہ تر دو پیش پر توجہ دینی چاہیے۔

و نیاوالوا مخلص لوگوں کو کیوں الزام دیتے ہو محق اور بہت ہے قون نفیہ ہاتھوں کو بے تھ ب کرو۔ یہ سارا کیا دھرااان کا ہے جوسب پچھ کر کے ''، سٹر مائنڈ'' کسی اور کو قرار دلواتے اور خود چھمن کے بیچھے چھپے ، اسپنے آخری انج م سے بے خمر قبطیم کا تسمیل ہیں۔ آخر تو وہ دن بھی تا ہے جب سب پردے 'نھ جا کیں گے۔ جب زبان پرمہر لگ جائے گے۔ جب ہاتھ ہیر بوئن شروع کر دیں گے۔ جب ہاتھ ہیر بوئن شروع کے دیب کو کی چیا ہے اس دن کا انتظار کریں کردیں گے۔ جب کو کی چائے اس دن کا انتظار کریں

## مردانهوار جي...

اس کام چوری اور فرائض سے غفت کے ساتھ جب ہم مسلی نوں کی دعاؤں اور نعروں کو سنتے اور انہیں مقبول نہ ہوتے و کہتے ہیں تو تعجب کا موقع باتی نہیں رہتا۔ جوقو مصرف تمنو کی اور امیدوں پر جینا چاہتی ہو ہ فطرت سے جنگ کررہی ہاور سکو ٹی قو انہیں سے بکڑی ہوئی اس کا نئات ہیں فطرت سے جنگ کر کے کوئی پنٹیمیں سکتا۔ اگر آپ کو اس و نیا میں عزت سے مسلو کی تمنو سے تو کہ تھرکے دکھائے جو آپ کے بعد بھی آپ کی یادولا تارہے۔

مردانه وار جی مردانه وار مرجا کشتی کی آرزو کیا، ڈوپ اور پار کرجا ناکام ہے تو کیا، کیچھ کام پھر بھی کرجا اس بحر بیکراں میں ساحل کی جبتح کیا

## چو مدری صاحب، شرفواورامریکا

چوہدری صاحب نے ہے شہر میں آئے تھے۔ چھوٹے چوہدریوں نے ضد کر کے ان کو مجبور کیا تھ کہ ایک آدھ بنگد شہر کے پیشر میں آئے تھے۔ چھوٹے چوہدریوں نے ضد کر کے ان کو مجبور کیا تھا کہ پیشر کے پیشر میں جب سوکھ ہویا پالا پڑے تو موڈ درست کرنے کے بیانت کی خاموثی ہے نکل کر شہر کی روشنیوں میں گزریا جا ہے۔ چنا نچے دکھی داکھ کر ہزار گزر کی ایک 'مچوٹی'' کی کوشی پیند کرلی گئی اور چوہدری صاحب کلاہ ، حقد اور کھتے لیے ہون اس کورونی بخشے کے بیشر دے وہ آ وار دہوئے۔ شہری زندگی پہلے تو آئیس اجنبی محسوس ہوئی پھررفتہ رفتہ ان کا جی رئینیوں ہے رنگی گیا اور یوں وہ ایک بنی زندگی ہے روشناس ہوکرا ہے تیتی وقت کے نئے نئے مصرف حلائی کر میں مشغول ہوگے۔

ایک دن وہ شام کواپی چندگاڑیوں میں سے ایک کو پہند کر کے اس کی پچھی نشست پر چوڑ ہے بوکر پھیے ہوئے تھے۔ پچھے آ ؤننگ کا موذ ہور ہو تھے۔ شرفواس دن گنڈیریوں میں جیتے بچھے تجھاور ہی خیالوں میں کھویا ہوا تھے۔ اسے احساس ہی نہ ہوا کہ کب وہ چوہدری صاحب کی گاڑی کے سامنے آ گیا اور ڈرا نیور کے ہر یک لگاتے گاڑی نے اسے پہلے اچھالا اور پھر دور پھینک دیا۔ چوہدری صاحب کی گاڑی کے مندے مغلط سے کا طوفان ہرآ مد ہوگیں۔ وہ چینے دھاڑتے اتر اور شرفو کی تکیف کی پرواہ کے بغیر اس پر بر سنے گے کہ اس نے ان کا پروگر مخراب کر ، یا تھا۔ گائل ہوتا تو بات دب جاتی کی کمینوں کوکون پوچھتا ہے۔ ان کی اس پر بر سنے گے کہ اس نے ان کا پروگر مخراب کر ، یا تھا۔ گائل ہوتا تو بات دب جاتی کی کمینوں کوکون پوچھتا ہے۔ ان کی گیا اور موت کہا؟ لیکن پیشر تھا۔

یہاں چوہدری صاحب کے ڈیرے کے ملاوہ وربھی بہت سے ڈیرے بوتے میں اور تھانیدارصاحب کے پاس بات پہنچنے اور د بنے سے پہلے اور بہت سے کا فوں تک پہنچ ہاتی ہے۔تھوڑی دیر میں مجمع مگ گیا۔قریب بی کا کی بھی تھا، وہاں کاڑے بالے چیولوں کی چاہ ورکز کیم والی آ سکر کم تھانے ہام آ ئے ہوئے تھے۔وہ بھی آ پنچے۔ان میں ایک ہی کارکن کا بیٹ بھی تھا۔

کائی یونین کے سکریٹری وراس مان سدھارنو جوان نے ڈرائیورکو گھیریا کد ٹرفو کواٹھ کے اور قریبی ہیں ال لے جے۔ ڈرائیورابھی انہیں چوہدری صاحب کے مقام ومرتبے اور حیثیت و تعدقات سے ناوا قفیت پر ڈانٹنے ہی والاتھا کداو پر سے کمبخت رپورٹر آئیکے۔چوہدری صاحب تو منہ سے گلت جو گ اپونچھنے کے لیے شویسپر لینے کے لیے گاڑی میں آ ہے پھران کی ہمت نہ ہوئی کدووہارہ مجمع کی طرف جاشیں۔

ر پورٹروں کوڈرا ئیورکی زبانی چو ہدری صاحب کا شجر و انگریزوں کے دور کے بعد وجود میں آیا تھا، معلوم ہوا اور انہوں نے چو ہدری صاحب کی سیاست ہے، موق اور انہوں نے چو ہدری صاحب کی سیاس شہرت، ہی جی خدمات کے، موق اندر غریب شوک کا بچشم خود ملاحظہ کی تو نہیں شرم کے پر ہے کے بے زور در رچین ٹنجر ہاتھ لگ ٹی ۔ ایک ون کے اخبارات جا دیثے کی تفسیلات، چو ہدری صاحب کے ایک دوخ الفین کے بیانات سے مجر بوٹے شھے۔

چوہدری صاحب جیران منے کہ شرفو جیسے کتنے ہی مزارع ان کی زمینوں پر موجود گھنے درختوں کے جھنڈ ہیں دفن کردیے گئے ۔گاؤں کے نہر دارے لے کر تھا نیدار تک کس کی مجال نہ ہوئی کدان سے غصے کا سبب بھی دریا فت کرسکتا۔ بیشہر والوں کو کیا ہوا کہ ایک لونڈ ک کی خاطرا تناول پار ہے ہیں؟ قصہ مختصر، بڑی مشکل سے اخبار وابوں کا منہ اور شرفو کے زخم بند کیے گئے اور چوہدری صاحب نے طے کیا کہ چھوٹے چوہدریوں کوشہر ہیں دہنے کا شوق ہوتو وہ خوش سے اسے پورا کریں وہ خود آیندہ شہر کی طرف نہ آگئیں گے جہال کے کمین بھی اب ان کے مند لکنے گئے ہیں۔

چوہدری صاحب کو یہ بات قرفو کے بہت بہوادر گرد کھڑ ہے جبری بابوؤں کے تبھر سے سیجھ میں آگئی مگرام ریکا کوتا حال اس حقیقت کا ادراک نہیں ہوسکا کہ دنیا اب اس کے رعب میں آنے پر تیار نہیں۔ جس طرح خودام بیکیوں نے طویل جدو جہد کے بعد بالآخر برجانوی استعار سے آزادی حاصل کرلی تھی اسی طرح دنیا کی دیگر اقوام میں امریکا کے تسط سے آزادی کی خواہاں ہیں اور اس کی چوہدراہ شالی امریکا کی بچاس ریاستوں میں تو چل کتی ہے گر' گلوبل و لیج'' کے بسی اس کی بالا دی قبوں کرنے کوتیار نہیں۔

افسول ہے کہ امریکی اس حقیقت سے نظریں چرا کرونیا بھر میں اپنے فوجی اڈے بڑھانے اور چوہدریا نہا سائل میں ہرمعاملہ حل کرنے پرمصر ہیں۔ یہاں تک کہ اب یورٹی اقوام بھی ان کی اس نئو سے بددل ہونے لگی ہیں اور فرانس کے وزیر خارجہ ہیوبرٹ ویڈرائن نے ہیں میں خطاب کرتے ہوئے کہ ہے کہ امریکانے دنیا کوخطرات سے دوجیار کردیا ہے۔

## دوغلی د نیا

ید نی تنی زبردست من فق ، و فقی اور و ہر بے بن کا شکار ہے۔ اس کا تبجھ اند زوآ پ وقید یو س کی دور ہا ہیں گاموں کے درمیان کی گئے اس مواز نے سے بوگا جو اس مضمون کے ساتھ دیے گئے ، و نتشوں کی مدوست کیا گیا ہے۔ پہلے میں سہ بتد یوگوسد و ہد کے بدنا م زمانہ جبر و قاعل حکمر ان مید سوون کی وہ کال وُخزی جو یا لمی مدست نے اسے اور اس کے دوسر ب ان ساتھیوں کو فراہم کی ہے جو مسمانوں کے قل یا میں موث تھے۔ یہ ووگ میں جنہوں نے و سنبیائی مسمی نوں کی شل ش ہے بر ترین جنگی جرائم کا اور تکا ہے کی ، انہوں نے زندہ مسلمانوں کی آئی تھیں ، کالیس ، کھال اتار کی سینٹروں کو زندہ وفن کیا ، ہاروں کو بدتی کی قبر میں گاڑا، عورتوں کی عصمت در کی کی معصوم بچول کو ذرج کی اور تعصب وظلم کی وہ داستا نیس اپنے بیچھے چھوڑیں کہ یور پ کا ضمیر بھی چلاا تھا اور یا گی ادار ہے اس بات پر مجبور ہوگئے کہ اس درندہ صفت شخص پر مقد مہ چر کرا پی غیر جانبداری کو ثابت کریں اور حقوق انسانی کا مجرم یا تی رکھنے کی کوشش کریں۔

سیخص ایے بھیا تک جرائم کا اقر ارکر چکا ہے اور اقر ار نہ بھی کر ہے تو ہوشیں کی سرز بین آ ۔ دن اپنہ سین کھول کر اجتماعی قبروں بیں فرن اس کے مظا لمرکا ثبوت فراہم کرتی رہتی ہے۔ ۔ تعداد ان نوب کے وحشین ڈبل عام جیسے تھین جرم کے مرتمب س شخص کو مقد مدچلانے اور سز اسنانے کے بعد قید کے دور ان جو سہوئتیں فراہم کی ٹی ہیں وو آپ پہلے تشفی میں دیکھ رہے ہیں۔

اب آ یئے دوسر نے نقشے کی طرف! ( کتاب کے آخر میں 520 پر دیا گیا تقشہ دیکھیے ) اس میں جانب اور القاعدہ کے ان خطر ناک قید یوں کو رکھا گیا ہوئے کی طرف! ( کتاب کے آخر میں 520 پر دیا گیا تقشہ دیکھیے ) اس میں جو ان اور القاعدہ کے کے دو گئی کے بیوگ کی امریکی پر حملے یا قبل میں ملوث نہ ہے۔ گیارہ تمبر کے تھے۔ لہٰذا ان میں کسی ایسے شخص کا ہونے محال ہے جس کا امریکیوں پر حملے میں ملوث ہونے کا او نی سااخی ل ہو۔ گر یہاں پر مغرب کا دوسرا چرہ ہمیں نظر آتا ہے۔ انتہائی ہمیا تک اور کروہ ان قید یوں پر نہ تو مقدمہ چر یا گیا ، نہ انہیں کی عدات میں چیش کیا گیا ، نہ نہیں اب تک ان کا جرم بتایا گیا ہے ، ان کا جرم میں القوامی اصولوں کے محض یہ ہے کہ دو امریکا کو بغیر شوت اس کے طلب کے گئے افراد حوالے کرنے پر تیار نہ تھے اور مسلمہ بین الاقوامی اصولوں کے مطابق بغیر ثبوت کے میں طرح کو مجرم تصور کرئے پر آبو اور نہ تھے۔ دو مسلمہ بین الاقوامی اصولوں کے مطابق بغیر ثبوت کے میں طرح کو مجرم تصور کرئے پر تیار نہ تھے اور مسلمہ بین الاقوامی اصولوں کے مطابق بغیر ثبوت کے مور کو کہا کہ کو میں الور کو کے بر تیار نہ تھے اور مسلمہ بین الاقوامی اصولوں کے مطابق بغیر ثبوت کے کھٹر دیکھیں کہ کو میں الور کو کہا تھوں کے کہ کو اور کی کو کو کو کھرم تصور کے پر آبا دو نہ تھے۔

ان قیدیوں ہے جوسوک ہورہ ہے وہ آپ دوسرے نقشے میں ملاحظہ فرماسکتے ہیں۔میلاسووج جیب جدید دور کا چنگیز ف ن جب اپنے سیل میں زم بستر پر اپٹ کر تابوں کا مطاحہ کرتا ہے، جب وہ ہلینڈ کے خالص کھن ودودھ سے لذت کام ودھن کو سکیت بخش اور دورجدید کی تمام ہولتوں ہے استفادہ کرتا ہے تو میں اس وقت کیو ہا کے جزیرے میں موجود ہتنی پنجروں کے تگی ۔
فرش پر انسانیت سسک دی ہوتی ہے۔وہ س گرفتار قیدیوں کو جانوروں سے بھی بدتر حالت کا سامنا ہوتا ہے۔کی جانورکو آج تک دیجن میں موجود ہیں گردو تھے کھڑے در کھنے میں موجود ہیں کردو تھے کھڑے ۔

ہوج تے ہیں۔ وہاغ کی رگیں پھول جاتی ہیں اور زمین کے پھٹ پڑنے یا آسمان کے آپڑنے کی خواہش پیداہوئے گئی ہے۔ ان لوگوں کی آسمیس ، کان ، مند بند کر کے کسی چیز کے ہاتھوں ہے چھوٹ پر پابندی گادی گئی ہے اور ان کے حواس خمسہ معطل کرکے انہیں اذبیت ناک بے حس کے ماحول میں رکھ جارہا ہے۔ ایڈ او تکلیف کا پیطر ایشداس سے پہلے بنی توع انسان نے ویکھا ندسنا۔

ان دونوں نقشوں کا مواز نہ کرنے ہے مغرب کے دور نے بہن اور دو نہ کے کردار کا اند زہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی کی ری دراز ضرور ہوتی ہے مگراس کی گرفت سے نئے کوئی نہیں سکت ۔ آئی مغرب نے اپنے وسائل کے بل ہوت پر جو برتری حاصل کی ہے وہ اس کا جی مجرکر ناج نز استعمال کر ہے۔ جمعہ بی ایک دن اید آئے گا جب حال سے کا دھارا پیٹا کھا کے گا اور قد رہ کے تکونی قوانیوں دنیا کا منظر نامہ بدل کرد کھ دیں گے۔

## خودسوزي

آ ب نے مضمون پڑھنے ہے پہلے وہ تصویر دکھی ہوگی جس میں ایک دیوار کے سائے میں دوافراد چادر سنے سرجوڑ ہے 
ہیں۔ پچھ بھیں۔ پچھ بھیں آیا کہ اس میں کیاد کھائی دے رہا ہے؟ ضرور بھی آگیا ہوگا کیونکہ ایسے مناظر ہمارے ملک کے بڑے شہروں
کی بعض سزکول کے کنارے واقع فٹ پاتھوں اور ابڑے پر رکول میں جا بجانظر آتے ہیں۔ وہ نو جوان جو بھی ہمارے معاشر ہے
کار آید اور موکر فر فر وستے ،ان کے گھروالوں کوان ہے اچھی اچھی امید ہی تھیں، وہ خود بھی اپنے بارے ہیں بہت پر امید شخاور
ائی آئکھوں نے شانداز مستقبل کے بہت ہے خواب دیکی رکھے تھے، اچھی گھرانوں کے ان نو جوانوں کی زندگی کی روٹین ایک تھی
کہ اگروہ اس پر چلتے رہتے تو یقینا اپنی صلاحیتوں ہے اپنے لیے اور اپنے خاندان اور معاشر ہے کے لیے بلکہ امت اور ملت کے
لیے بہتر بین اور کار آید سر مابی ثابت ہوتے ، لیکن ناس ہوج صوب وہوں کے مارے ہوئے دولت کے ان بچار یوں کا جنہوں نے چند
کور کی خاطران نو جوانوں کو ایک پڑیاں پکڑا دیں جوان کے خیل میں ان کو غوں سے نجات ولاتی ہیں یا سرور کی دوسر کی دنیا میں
لے جہتر ہیں، لیکن در حقیقت ان کے جم و د ماغ کو چاہ جب تی ہیں اور انہیں تنہائی ،خواری اور تباہ صالی کے ان گر حوں میں دھیل

ہمارے ملک میں جب کوئی نئی حکومت آتی ہے یا نئے عوامی نما بندے نتخب ہو کرآتے ہیں تو وہ بہت ہی چیز وں کی اصلات کرنے اور بہت می گندگیوں کوصاف کرنے کاعزم خلا ہر کرتے ہیں مگران کی نیت کمزور ہوتی ہے یاعمل میں اخدص نہیں ہوتا کہ وہ خود بگاڑی کی ایک نئی قتم کے موجد بن کر گندگ کے نئے فیصر جمائے میں مضغول بوج تیں۔ کاش اکوئی منتخب نمی یدواس طرف بھی توجہ دے اور شہر کے مصروف چورا بہوں بمشہور سر کو سے درمیا فی فٹ پو تھوں ، میں سٹاپ کی ضوق ساور پارکول کے بنجوں پر پڑے بوے علی المال خود مری کرنے والے ان دنیا بیزار نو جوانوں کے غموں ، شکوؤں اور ہے رہ رہ یوں کا مداوا بن جائے۔ چیرت کی بات ہے کا اُرکوئی غمول کا مارا مویا احتجان میں آپ ہے باہ ہونے والا اپنے بنج وال یا جدر واآگ کا گاٹ تو مسب سی کورو کئے ہوئے والا اپنے بند والے سالگانا ہیں میں بات ہے دوڑتے ہیں مگر کوئی نو جوان اپندوں وو مائی اور جگر وا عصب کومبر کسے بین پائے جانے والے ان لگانا اور آپنی و جوان کی مدد کوئیس آتا۔ بھارے مع شے میں پائے جانے والے ان تن اور خوشحال کی بندراتیں نہ کھلیں گی جب تک ہم ان تی موئی جا وروں کے نیچ سنگنے و سے المیول کا ادراک کرے اور انہیں اپنا مسد بھی کردان کے لئے بخت نہیں ج ہے۔

# فطرت سے گکرانے والے

دن کے مختف اتوام و قبائل کو مختف خصوصیات کے حوالے سے مشہور ہیں۔ ای طرح المدتو لی نے مختف اتوام و قبائل کو مختف اتفان ہیں امتیزات سے نو زا ہے۔ دنیا کے مختف خطوں کی جغرافی لی خصوصیات و رمختف اقوام کے سلی امتیزات للد تھیں کی وہ فشائیاں ہیں جواس نے سرکا نبات میں ضاہر کی ہیں۔ المدتوں نے قرابین شریف میں ایک جگہ انسانوں کو تخاطب کر کے پھل پھووں کی مختف اقدام کی طرح پیر ڈول کے مختف رگوں میں بھی تفکر کرنے کی دعوت وی ہے۔ کہ اس سے مراوجون پیپاڑوں کی قدرت میں مدت ورف ہری ہیئے ڈول کی قدرتی سے خت ورف ہری ہیئے ڈول کی قدرت نے ان میں وہ بعت کی ہیں اور بارٹ خالم پر گہرااثر چھوڑ تی ہیں۔ پیپاڑوں کی ایک الگ دنیا ہے۔ کی خطے کے پہاڑا پی جیرت انگیز اور جداگا ندوعیت کی ساخت کے حوالے سے سید حول کو دعوت نظارہ و دیے ہیں تو بھی پہاڑا ہے ہیں جن کی برف چش چو نیاں اپنا اندرمہم جوؤں کے لیے مقاطیسی کشش کے سید وں کو دعوت کے لیک وہ میں ایک بار نسطی کی سیدوں کے لیے کوئی داخل ہو جو کے دول کے لیے کوئی داخل ہو جو کے دول کو داخل ہو جو کے دورہ کے لیے جا بھر وہ کا موت کے پھندے ہیں جن میں ایک بار نسطی کی دو تھی مرز مین کی دخر افیائی وہ اربی کا راستہ ڈھونڈ تا ہے مجر وہ وہ کو جو کہ ہوتا ہے۔ آئے! ایک نظر افغ نستان کے دول کے تھڑوں ہو ہے کو دورہ کے لیے جا بھر وہ کا موت کے پھندے ہیں جن میں ایک بار نسطی کی دو تھی مرز مین کی دھر افیائی وہ اربی کی داخل کے تھی کی داخل کی دو تھی مرز مین کی دینے کی داخل کے تھیں کی دو تھی مرز مین کی دھر افیائی وہ سے کے دول کے تھڑوں ہی کے دول کے تھڑوں کی دو تھی مرز مین کی دول کے تھڑوں ہیں۔

افغانستان كى سرز مين كسى غير كى يلغار كواجازت نہيں دي:

مہم نول کے کرام کے لیے مشہورافغ نستان پی زمین پرحمد آور ہونے والے کے ساتھ زمین پرسب ہے زیادہ غیر مہمان نازسوک کرتا ہے۔ یہاں کی زمین برن فی تو دول ہے ڈھے ہوے 20,000 فٹ بلند پہاڑی ، تنگ گھاٹیوں اور صحراؤں پرمشمل ہے جو ہندوکش پہاڑوں کے جنوب مغرب تک تھیے ہوئ ہیں۔ کی جنگہوں پر آب وہو گرمیوں میں نہایت گرم اور سرو ہوں میں نہایت کر مافواج سے میں انہائی سرد ہوتی ہے۔ ابھی تک افغانوں نے کی حملہ آور فواج کا مقابلہ کیا ہے۔ البکر ینڈردی گربیٹ کی افواج سے کہ کہ روی اور جملی راستہ استعاں کیا ، لیکن ہے جملہ آور نے منہ کی گھائی اور اسے حملوں کے وض بھاری قیت اواکر تا ہڑی۔

واخان . نگریز ،روس سرحدی نمیش نے یہاں پڑنر رگاہ بنائی تا کہ بھارت اور روس کوا مگ کیا جائے۔ سالا نگ میں ریل سرنگ :

یہ ہندوکش کے 11 بزارہ بلند پہاڑ پر روی امداد سے بنایا گیا ہے۔ یہاں پینچنے والی سڑ کیس اور دیگر گزرگا ہیں بھی روی امداد کے تحت بنائی گئی ہیں۔ افغانستانِ پرحمله كرنے والے حكم انوں كاحشر اوران كے اسباب:

الیکر بینڈروی گریٹ: 329 قبل اڈسیجہ بیانواج مغرب کی نسبتا دوستانہ جانب ہے حملہ آور ہوئے لیکن اس کی افواج کے تخت سروی کے باعث اعضاشل ہو گئے اور کاوی کی گزرگاہ میں سیلاب اور گرمی کا سامن کرنا پڑا۔ کہا جا سکتا ہے کہ قدرت نے افغانستان کے تی میں دشمنوں سے دفاع کیا۔

چنگیر خان:1220ء: یہ بہت کا میا ب حملہ آور تھ جس نے تیر ہویں صدی کی ٹی اہم ترین اور ش ندار تہذیبیں تباہ کیں الکین اسلام محفوظ رہااور منگولوں کے دور میں اسلامی ثقافت بروان چڑھی۔

**یرطانوگی مہمات: 1**9 ویں صدی برط نیے نے افغانستان کو فتح کرنے اور وہاں پر اپنی آیاد کاری کرنے کی تین کوششیں کیس۔1842ء میں سترہ ہزار کی انگریز کی فوج کا ہل سے پیپا ہوئی لیکن ساری فوج سخت موسم کے باعث ہواک ہوئی یا انہیں مقدمی مجاہدین نے ہلاک کیا۔

**روی تجربہ: 1979ء 1989ء جملہ آ** ورروی افواج کی بدترین فکست یہاں کی گہری وادیوں میں ہوئی اور مزاحت کرنے والے مجاہدین نے روی افواج کو بری طرح رگید کر ہلاک کیا۔ روی افواج نے دس سال کی جنگ میں تقریباً پندرہ ہزار افواج کا نقصان برداشت کیااورا فغانستان ہے پسیائی اختیار کی۔

یہ بیں وہ تلخ تجربات جن ہے ماضی کی دوظیم طاقتیں دوجارہ وکیں اور اب حال کی ایک ہر طاقت کوان پہاڑوں میں مہم جوئی کا شوق چڑھ آیا ہے۔ اب بیتو القد تعالیٰ کو بی معلوم ہے کہ اس مرتبہ بھی تاریخ اپنے آپ کو د برائے گی یا امر کی اپنے دو پیش روؤں کی بنسبت جدا گانہ تنائج حاصل کر پاکیں گے؟ مگر سیانوں کی بیہ بات سب کو یا در کھنی چاہیے کہ بعض عل قوں اور قبائل کی قدرتی خصوصیات بدلائیں کرتیں ، البتدان کو بدلنے کے لیے فطرت ہے مراکز انے والے خودمث جاتے ہیں۔

# تنظی شنرا دیو!تم کهاں ہو؟

یہ ال مسجد ہے۔ اب تک دیواروں پر کیے گئے ال رنگ کی وجہ سے ال اسجد کہلاتی تھی اب فرش پر بکھرے خون اور درود یوار چیلئی ہیں۔ چھتوں میں بھی درود یوار چیلئی ہیں۔ چھتوں میں بھی مسوراخ ہیں۔ بچھتوں میں بھی سوراخ ہیں۔ بچھتیں آتا ہے کیسے ہوئے؟ فضہ ہیں یارو داورخون کی ہو ہے۔ اس غضب کی آتش باری کی گئی ہے کہ پنکھوں کے پر سوراخ ہیں۔ بچھتیں آتا ہے کیسے ہوئے؟ فضہ ہیں یارو داورخون کی ہو ہے۔ اس غضب کی آتش باری کی گئی ہے کہ پنکھوں کے پر کھل کرنگ گئے ہیں۔ مسجد کے مینارٹ س بیں۔ ان میں اندر سے او پر چڑ ھانبیں جاسکا لیکن کہا گیا ہے کہ ان پر چڑ ھاکر فاکرنگ بوقی تھی۔ مسجد کے اندرقر آن شریف بکھرے پڑے ہیں۔

ایک صحافی کہتا ہے: '' میں نے خود قرآن یاک کا ایک نسخداُ ٹھ کرچو ، اور الماری میں رکھا۔''

فورسز والے بوٹ پہنے ٹہل رہے ہیں۔ تعجب ہے کہ صفائی کی مہم کے دوران انہوں نے قر آن کریم کواُ تھا کرالماری ہیں کیوں نہ رکھا؟ احترام قر آن نہ ہی ،صفائی مہم کے زمرے ہیں توبیآ تا تھا۔

ایک کمرے بیں اسلحہ تجایا گی ہے۔ پچھ تو ایسا ہے جس کا متجد میں محصودین کے لیے استعمال ناممکن تھا۔ اس کو انہوں نے آخر لا یا بی کیوں؟ پچھ ایسا ہے جو ست دن تک آگ اور دھو کیں کے کھیل میں استعمال ہونے کے باوجود ایسا نوا مکور ہے جسے پکینگ کی سیل ابھی تو ٹری گئی ہو۔ ایک صی فی کی کار ٹن کوف جس پر ٹیپ لپٹر ہوا ہے، اُٹھ کرنال سوتھنا جا ہتا ہے۔ اہلکار اے منع کرتے میں کہ' پیزندہ بارود ہے۔''صی فی اسے واپس رکھ دیتا ہے۔ وہ یہ بچھنے سے قاصر ہے کہ خبریں تو زندہ مردہ ہوتی میں لیکن بارودزندہ ومردہ ہوئے کا کیا مطلب ہے؟

اوراب آئے! جامعہ حفصہ کی طرف چتے ہیں۔روئے زیمن کی پاکیزہ ماؤں بہنوں کامسکن جنہوں نے پوراایک ہفتہ بھوک پیاس، زخیوں کی کراہوں، شہدا کی تربی لاشوں، برتے گوول اور دھوئی کے مرغولوں میں ایک استقامت سے گزارا، گویا گوشت پوست کے انسان نہیں، فولا دمیں ڈھلے ہوئے وجود ہیں۔میراتھن میں دوڑنے والیاں کہاں ہیں؟ اگرانہیں موقع مطوقو ان پاکیزہ ہستیوں۔ کے پاؤل چیوکرمنہ پرالی لیں۔شایدای سے ان کی سیاہ بختی کچھ کم ہوجائے۔

تعجب ہے سیکروں طلبہ وطا بات گرفتر ہوئے۔ایک نے بھی می صرے کی تختی کا شکوہ نہیں کیا نہ کوئی ایک اندر موجود
'' یرغمالی وہشت گردوں'' کے ضاف بیان دینے پر تیار ہوا۔ لے دیے کے ایک نامعلوم نوعراڑ کے سے چند بے ربط جیلے سرکاری
ثی وی پر کہلوائے گئے اور پھرائے نجی چینوں کے سامنے پیش کرنے سے کمل احتر از کرتے ہوئے خاموثی سے گھر بھیج ویا گیا۔
آخری وقت میں اندر سے جو خواتین گرفتار ہو کمیں ،انہوں نے ایک بی تمنا کا اظہار کیا۔''شہادت' اور انہوں نے ایک بی چیز
سنجال کررکھی ہوئی تھی ،'' غیذ شریعت کا وصیت نامہ' ایک چیوٹی نچی کواس کے والد نے والدہ کی بیاری کا کہہ کر ہا ہر بلایا۔اس
پر دہ شدید نمز دہ تھی بکہ قدر ہے برہم کداسے شہادت سے محروم کردیا گیا ہے۔ دین حنیف پر مر مٹنے کے اس بے پایال شوق کی

اليي مثال اس دور ميں شايد ہی پيش کی جاسکے۔

جامعہ حفصہ کے اندر داخل ہوں تو بجیب منظر سامنے ہے۔ کا پیاں ، کتا ہیں ، چوڑیاں ، کنگھیاں ، پنسلیں اور ر بوروٹی کے ختک کلا ہے ، آنویس سے نیچنے کے لیے بالٹیوں ہیں ڈبو ہے ہوئے ڈو پے ۔ دیواری چھنی ہیں گویا پوری پلٹن نے چاند ماری کی ہوادراس : فت اندر داخل ہوئی ہے جب کلی تصفیہ کا یقین ہو چکا تھا۔ چھتیں دھو کی سے سیاہ ہیں ۔ پلروں کا پلستر فائرنگ کی شدت سے ادھر میں ہے ۔ معصوم بجیوں کے سامان رکھنے کی الماریاں اپنی شکل وصورت کھوکر ٹھوس لو ہے کی شکل اختیار کرچکی کی شدت سے ادھر میں ہوئے اس اسلے کے جس ہے امن عالم کو خطرہ تھا اور ہر چیز موجود ہے سوائے ان دہشت گردوں کے جن سے فساد فی الارض کا اندیشہ تھا۔

شنید ہے کہ جب فورسز اندر داخل ہوئیں تو اس نے زوروار نعر ہ تکہیں بلند کیا۔ ساتھ موجودہ بچیوں اور است نیول نے جواب میں بھر پورساتھ دیا۔ اسلحہ بردار کھے بھر کو بیچھے ہٹ گئے۔ اسنے میں عقبی و بیار گولہ لگنے سے اڑگئی نہتی خوا تمین کے پاس تھا تو کچھنہیں۔ وہ چاروں طرف سے فرنے میں تھیں لیکن اس وقت میں بھی بچیوں کا اپنی معلّمہ (آپاتی) سے اور معلّمہ کا بچیوں سے وفاداری کا منظر لا زوال اور انمٹ ہے۔ اے گندی اور حقیر دنیا تو نے توختم ہو ہی جانا ہے۔ یہ باتیں البتہ بھی ختم نہ ہول گی۔ یہ تاریخ کے ماتھے کا جھوم میں جو رہتی دنیا تک اور ہمیشہ کی آخرت میں جگم گاتے رہیں گے۔

غازی جیس شخص بھی کی ماں نے کیا جنہ ہوگا؟ قدرت نے کیس میں ماٹ اور کتنی موٹر زبان دی تھی؟ تن تنہا و نیا بھر کے میڈیا سے بھی نمٹ ربا ہے۔ ڈیر حدوہ بزار محصورین جس میں نصف سے زیاء و نوا تین جیں، کو بھی سنجال رہا ہے۔ بخل بند ہے، پانی فتم ہے، گیس منقطق ہے، بھائی گرفتار ہے، مال گود میں آخری بچکیاں لے رہی جیں۔ راشن ا تنا نمیں کہ بچکیوں کو بچھے کھلا سکے۔ دوا کیال نہیں کہ زخیوں کو بھے کھلا سکے۔ موت سر پر ہے۔ ساتھیوں کی ابشیں آٹکھوں کے سامنے ہیں۔ باہر بیٹھ کر دوا کیال نہیں کہ زخیوں کو بی ورز ور برہ ہوگئے میں گر کی بوال کے اس کے ہیں گرکتا ہوں وہ کی ایسا بھی تو نہ تھا کہ خودا میں وہ ی ہے خوفی ایسا بھی تو نہ تھا کہ خودا میں وہ ی ہے خوفی ایسا بھی تو نہ تھا کہ اس کی صلاحیتوں سے استفادہ کرلیا جا تا؟ اس کا جرم کوئی ایسا بھی تو نہ تھا کہ کو ایسا بھی تو نہ تھا کہ کو ایسا بھی تو نہ تھا کہ کا بیا بھی تو نہ تھا کہ کا بیا بھی تو نہ تھا کہ کا بیا بھی تو نہ تھا کہ کہ ایسا بھی تو نہ تھا کہ کا بیا ہو تا۔

اور بدونقوس سے بھی فتح کانشان بناری ہیں۔ ایک میں ایک فوجی جوان وَسُرُی کا نشان بنارہا ہے اور دوسری میں برقع میں مبوس چندخوا تمین میں۔ یہ بھی فتح کانشان بناری ہیں۔ یہ بھی فتح میں مبوس خوا تمین پولیس کی تحویل میں طراراوردھواں دارشم کے دکھائی ویتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے یہ کمانڈ وزکا دستہ ہے۔ بر فتح میں مبوس خوا تمین پولیس کی تحویل میں ہیں۔ شکست خوردہ ، رنج والم زدہ ہیں۔ کسی کا بھی کی شہید کسی کاشو ہر یا باپ گرفتار ہے۔ کمانڈ وزکا نشان فتح بنانا تو مجھ میں آر ہا ہے کہ وہ و یا بواہد ف پورا کر کے جارہ ہیں۔ اگر چا پئی تاریخ کے بر خلاف آئیس اعلان کردہ چار کھنے کے بجائے چوہیں گھنے سے کہ وہ وقت لگا لیکن یہ خوا تمین اس عالم میں جب ظریں او پہنیں اُختیس ، فتح کا نشان کیوں بلند کررہی ہیں؟ عقل والو! یہا مجو بہتو مل کرے دو۔ دونو س طرف فتح کا دعوی ہے۔ اس کی حقیقت توروز قیامت واضح ہوگی۔ البند دنیا میں تو یہ ہوا ہے کہ غازی کا جنازہ ملک کے دور دراز علی قے میں مضای گیا سے خت گری اور پائی ندارد سیکن شرکا سے کہ ٹوٹے پڑر ہے شے اورایک جنازہ الا ہور جیسے زندہ ولول کے شہر میں بھی اُخلی اس میں ڈیڑھ سے دوسمیس یوری ہو کے ندویں۔

قدرت کا لکھا پورا ہوکرر ہتا ہے۔انسان بہت ہوا قعت بھلاد بتا ہے۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کی یادیں اسے عمر مجر تڑپائے رکھتی ہیں۔ بیوا تعدیمی لوگوں کوشا پر بھول جائے گریہ بات نہ بھولے گی کہ جامعہ بین کم از کم ہزار سے ڈیڑھ ہزار طلبہ وطالبات تقے اوران میں سے 73 شہیداور 102 کے قریب زخمی ہوئے تو بقیہ طلبہ وطالبات کہاں ہیں؟ کباں گئے؟ان کا اتا پتا کیول نہیں؟ کوئی بتائے تو سہی 'اے میری بہنو! تم کباں ہو! بتاؤ تو سہی!ا نے تھی شہزاد ہو! جگر پارہ پارہ ہور ہا ہے۔ زندگی لعنت کا طوق بنتی جارہی ہے۔

خدارا! بتاؤ توسبىتم كبال بو؟





## اسلامی دئیا میں آزادی کی جدوجہد کا خاکہ



### فانع اعلال پر پهرني اسمانهار کي نفقار ايک نظر منبي 🔻 " 👚









#### تیل کے متھیار کے استعمال کے باڑنے میں سوج نے







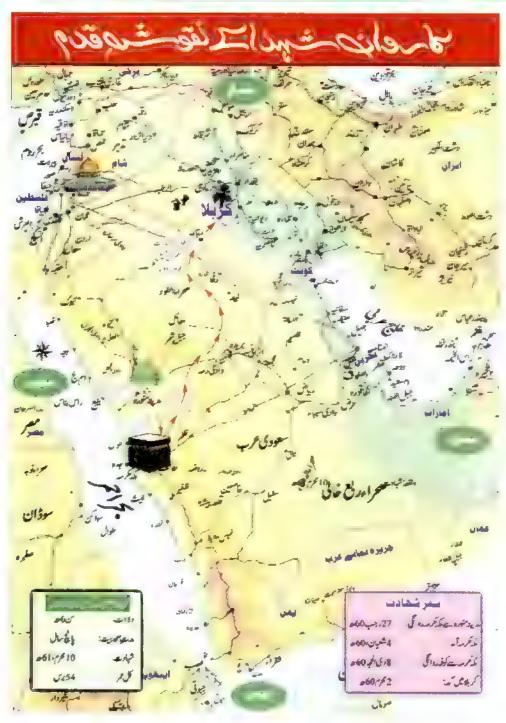































### دنیا میں تیزی سے بڑھتی ہوئی اقتصادی طاقت



ت کے دورا آنساویا مدکادور ہے۔ والا کا ہر مک اکٹر دی ٹر تی کے لیئے وشاں ہے الیتراسادی میں نک میں ملے گئی جب میں جی رویے کے فیٹے میں وج کے کہتی شک انتقادی ملاقتیں وُنعائی کی جی جس سے ایک کی سلمان کیس۔







### عراق کے معدنی دخانو بدر بانٹ کے انتخاب کا اس کی ہے گئی

سلامی آئیل کیار کان قرائی مدون اور میکن نے قد شابلا برکیا ہے کہ امریکا کا عربی گری کاروائی کا صحیح ہے تیکھ شری ان کیکل سے واران ملاوان ہے کہ کے شعر میسے جبکہ ان کیار سلط میں ۱۳۸۸ مریب والر کے معاوم سے لئے پانچیا جس ساطاری سے کے مطابق اور کیا آئیل کیٹون کے مریم ایون سے معدد معدام کی تکومت کے ماریک کے جد جانا ہام کومت جانگر کرنے کئے ہے جو اتی ایون بھی سے 18 کس شروع کی جس













Sugar Street Su

4...C/4<sub>2</sub>-T 23000

16 252

231













## و لر نفت











م يك ك فامه بي لمست مستول مكرين "Foreign Policy" على يك "لي كي المهارية" "Fund for Peace" كود يدند عمل إلا التي أن كالمراز المسابقة على يك الميكة المواجهة المستولية المستولية المستولية المواجهة المستولية المستولة المستولية المستولية المستولية المستولة المستو





معربي كساوه · 160 بستيان جن شره والأكد 20 بزار يروى ريخ ين-

مشوقى الفدس 12يشيال جن شروداك يودك رج يل-

delate the Acoust of the

اندها دهند بنائي گئي بستيان

ان میں سے نصف سے زیادہ شیروں کے برسرافتدار آب کے بعد ہائی گئیں۔

116 ال كل چنوبو كيووك - فاتدان رسيخ إلى -86 شيادي شيده 30 غير شيادي شيده آخری رات ہے ہے۔ سرنہ جھکا ٹالوگو مہد وفا کی ضعیں نہ جمانا لوگو انتہاظلم کی ہوجائے وفا والوں ہے غیر ممکن ہے جذبوں کو مثانا لوگو







# Sir head resured

جب فليلول كريق في كالتي من والول كرية على المنكة ا



گرشته دوسال که دوران جاگش کے جائی انتشاع کا کا سب معدد ملہ استسامید سے شیل سے دیسے ،

منح بلدا مستعمد شع عند ت م ای

غاصب سرائيلي

بیرونی ممالک کے شہری

### فستثيني عاشيدالا





### اسرائیل کے بے قابو درندگی



ان کو ان با و قالک درویون کے کے ان بازی کے اور باریک کا اور ان کی ان کا ان کا کا ان کا کا ان کا ان کا کا ان کی عمر اول میں ہے کی گئے ہے۔ ان کے کہ اور ان کا ان ان کے ان ان کا ان ان کا ان ان کا ان کا ان کا ان کا ان کا ان ک





# لا کستان: شالی علاقہ جات میں اساعیلی ریاست کے قیام کی تیاریاں مروج پر



















## كافر بالأششيرية كرتا بالمروب موك بالوب في محالاتا بالق

حل ورجيار 135م كي بمياد اور25 حمل وطهارول ف امركي جهاز برواريز عدمة معرض هدايد









ہے۔ 17- کالی بیطار چیازے نفائل جناس امدادہ نی امدائی شیا کرائے۔



المستقبل ال

آزام برون اور مرکز آبده این سر جرکز آبده این

ما می سیلالا تحت

ك يزيش

54, كرديدان ( قاطر: 690 كال القرة: 550 كال في كانت البائي: 18 ف 19 في 5 أفي تعرف 120 في الميدان 19 في أنهاد أنوي 606 وكانة

الماراد المدارسة الاعار





اليوالي يا قامارك و برام المانية الماكات كوالي عند المجين الرام عامل الأسب



و قریست دورگ کنده در ارام به بعد مقول درج آندامک شهرده به درگ برگ و سکت بازگش دو قرصود در ناوی کا می تواندی کا موادر که ربیده به به بازد بازد و تعدید به می در ایران بازد بازد بازد بازد بازد بازد کارش به بازد و بازد کی تعد





The state of the s



Maria de la completa del completa de la completa del la completa del completa de la completa de la completa de la completa del completa de la completa del comple











رودن ہے گوئی کی ٹریکی واقعہ کوئی ہے گئی واقعہ کی کھا کاؤہ ان کچھے سے من ہے۔ ان ٹریام کا سے خدی کی معدیات چھاکھی سے گرفت کا دروام کا بہتر ہے۔ معددا کی کھیلے معدد تھا ہوئی ہے۔ ان کہ انسان میں انسان کے دوار ہے کہ ان کی اس سے سے غزاری کا کھی کے میں میں کہنے ہے ہوں کے ٹریم کے مقد کھی کے بعدد کی معدد کے مواد ہوں تھا میں ان اس سے میں سے سے سے مرکبی کھی ہوئی کہن موسلے کی کہن میں درجا ہے گئی گئے۔

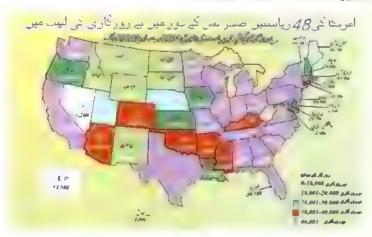



# مسلمان دہشت گر دی کے طعنے کے خوف سے سبے رہے اور کفار نے دنیا کی تباہی کا سامان کرلی<sub>ا</sub> أنطيقا كثروبالينتو بيساية معاق للخش أيتم المتماسم المواومان ريلي دوح ي ويون کا کي هيده محمد کارگ الاحتك بإدار الإجهاز HERETALLIE / 治安部分が التعني في المال المالي الاس الملكس كال كي عامري قريدكي مال يورفار الداورة برآب ال ولاولاك أنهاه العلام كراني تري 14.50 14 6 516 16.61





























جيرو اليس وولا كاساكي براعلم بم كي عان كسين بيس كي همرف بريطة قد مول كي كياني الدووان الدي في مجر هم الكاست والدافر او بلاك الدومون وريوك علاق تقد يتصافر المي المعرف المواد المعرف المعرف كالمهالات المدينة والمعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف ال





# میزائل ٹیسٹ کے یانج مرحلے







## Land Service Control of the service of the service

اسا" کے نہلی اسکوپ کے دریعہ معلوم کیے جانے والے سپارے کو "کسینڈ" اٹا نام دیا گیا ہے، ناسا کے مطابق اس کا ھیمم "ہلوٹو،" میے بڑا ہے



الخفام على عُرِيرُ هِن مال وديوات ووف ووف ومبال مياده لهي وولي تفقق عُرياتُه وحكم تم كالم الابت الدائب على ودرق محكم الله من الدائب والمستدن ودوم تأريت كل رفعاً الدائس تشكل ادائل المبتلة عمل كالمنت عن الوقاد ولي رجب المسام كالكامت كي الناواح من ما التيمية وكيف الكياف الكياف المناواة فواس أن وارب بديري موجل ب

|                                   | Total Control of                |                                         | J |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---|
| ي کاوشين                          | ہ ہا <mark>ب</mark> کے لیے عالم | فقر کے سا                               |   |
|                                   |                                 | the substitute                          |   |
| 1999 •                            | Property.                       | U PARILE                                |   |
| 2015                              | 24                              | 148                                     |   |
|                                   | 3                               | / · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |   |
| 21000000                          |                                 |                                         |   |
| 10 14 03 6                        | - 44                            |                                         |   |
| 12 14 23 5                        |                                 | · ·                                     |   |
|                                   | - ¥ 1                           | <b>"</b>                                |   |
|                                   |                                 |                                         |   |
| to a system to be                 | rt.R.                           | = 126 Date                              |   |
| ship iti                          | 211                             | Falsifac :                              |   |
| +1 - 1                            | 21.3                            | Same Same                               |   |
| ي<br>بسياده کي کي گزاره تري يکي پ | (                               | 2 2 2 2 2 2                             |   |

| بلانايا | 4(50) (19 <u>5</u>                          | and les                                      |
|---------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
|         | erre del del del del del del del del del de | 47.9                                         |
|         | کلی بروی                                    | 29 5                                         |
| o rue   | apt anythin                                 | 21.7                                         |
|         | च इसको ह                                    | 21,3                                         |
|         | 12 6                                        | 20.5                                         |
|         | -1                                          | 19.2                                         |
|         | J                                           | 168                                          |
|         | 7. 3.                                       | 17,2                                         |
|         | \$5.0°                                      | 16.4                                         |
|         | no bear                                     | 152                                          |
|         |                                             | م جولي ســــــــــــــــــــــــــــــــــــ |



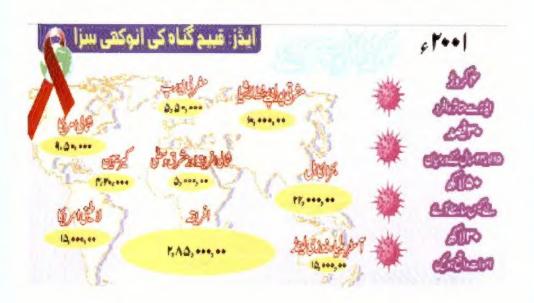

## علوننگ شدہ انسان کیسے پیدا ھوتا ھے؟ ار طین فراز گونگ شدوسیّهٔ فی بیداش پرصوب بنیدایمی اس دوسه کی نمل تعدیق می بوشی و مسیلی می الیسی اسے ایسے ایسی ایسی الیسی الیسی الیسی می الیسی می الیسی می الیسی میں الیسی میں الیسی میں الیسی 0 و محض جس كى كاوتك كى جائے كى محدث س خليدلياجا الاس بيندلواجا تاب الين و كراس حامل كياجا تاب Last Later ويذبخصوص جينياتي ظلام وبندكما تعا فكاط كاحال الوجاتاب خليد تشوونما بإثار بتاب يهال فل كريج كالقال الكالى الديال بالديا اس لوكور كرتم مان شي وال و إجاء ب

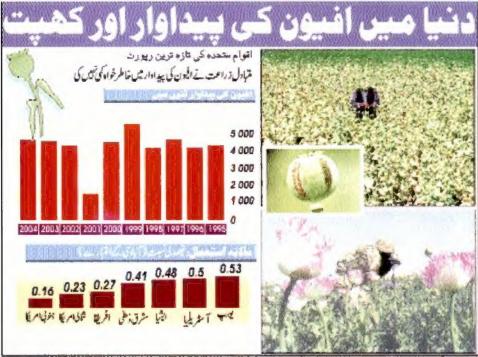

افعان ایک عالمشیرسند ہے۔ ویا کی تمام افعام اس کی بداوار مزین اوراستعمال کے خاتے ہوگریوں اس کی کا بھی کی فی اورا یور انجی مقران اورائے تھاں کے جنوں نے ملے جس کے خاتے میں کو دیا جا اس کی ان کی جائے گائے کی کہ اور ان اس میں م والے مما کا میں مالی میں کو کی جائے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے ہیں۔ میگی تصویری کی افعان م شدود والے اور روالوں کو میں کی کر کی تھی کا انجوار مارے کی اور ان اور کا اور ان اور کی بھی ہیں۔ کی کو کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی اور کا اور ان اور کی تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کے تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کے



# \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ NOVEMBER

هانوم يريك وكليا كماج ندآك م با درمضان کامقد کی مہیت الروح إيوا

الما تومر/ ۲۰ رصان ے آخری اوراجم روي فشروشروع بوكا

كيم ومبرعا ومضان البارك كوليلة القدرة وومقدرك شب جس شرقر آن كريم نازل جوا

٣ ومبركورمضان السادك كي 8,5051

| SMI | E S | Presi a | and the second |    | 1  | 2  |
|-----|-----|---------|----------------|----|----|----|
| -   | 7   | men.    | 6              | 7  | 8  | 9  |
| 3   | 11  | 12      | 13             | 14 |    | 16 |
| 10  | 18  | 19      | 20             | 21 | 22 | 23 |
| 17  | 25  | 26      | 27             | 28 | 29 | 30 |

|      | TILL S             |    |                | 5  | 6  | 7  |
|------|--------------------|----|----------------|----|----|----|
| 8 22 | 2<br>9<br>16<br>23 | 47 | 11<br>18<br>25 | 12 | 20 | 21 |
| 29   | 30                 | 31 |                |    |    |    |

F F M B E R

### روزانه كامعمول



خروب آخاب كي بعد اخطاري





ن عشاه کے بعد نماز تر اوس اداکر نا

ومقدان كالكام يحتجمونات يحمطابن كذاداحا يالؤ اں کی برکت سے سال مال انسان کو طاعت ہے عاليه معدادر محرات مند المحتري والتي في راتي يهد

 بادرمشان کدوزے بالقول برقرف کیس • مريش اورمساقر عدوز يهوب جانعي آق ان کوئی دوسرے ماہ میں ابلور قضار کو سکتے ہیں